



150203

earlain (20 Combine)



www.maktabah.org

## روض الرياجين

اما عبالله بن اسعديا في تعطيل



ترحيد - علامه برُ القادري نطله العالى ( النيد)

يضّاكا لالشّاعَت لاهولا

ملخكابتع

سنب بر الرائم المرائم المرائم

RAZA DAR-UL-ASHAAT

25 Nashtar Road, Lahore Pakistan. Ph: 7650440



مضايين بزم اوليامه

|      | •• }                         | /    |                                     |
|------|------------------------------|------|-------------------------------------|
| معخ  | مضوب                         | معخر | مضموات                              |
| 4.   | انبات كإمات اوليار           | 14   | تقديم وتعارف                        |
| 91   | كاب شراورا ثبات كرامت        | r 4  | عرض بدر                             |
| 94   | احاديث اورا ثبات كرامت       | 41   | سوالخ مصنف (الم أيي في الناعنه)     |
| 90   | كرا مات صحابه كم بونے كى وج  | 44   | خطبة التحاب                         |
| 1-1  | حكايات العبالحين             |      | فضاكل وليارونقرار قرآن مي           |
| 1-1  | الخثيتب رباني                |      | فضأ لل ولياروفقار احاديث محيي       |
| 1-1- | آمادک دنیا                   | 44   | کچه اورا ها دیثِ کریمی <sup>ٔ</sup> |
| 1-94 | و چنہیں امن محبوب بھیالتیاہے | 44   | فضأبل وليابرو فقرارا ثارسلف مي      |
| 1-0  | تخفته ابرال                  | AI   | حَيْ كُونُ وبِعِباكُ                |
| 1.6  | عِرْخدا ہے بنا ہ             | 1    | حضرت سيبان كاعلم                    |
| 1-4  | ميسى معالج                   | AP   | المتحال واعتراف                     |
| 1-4  | شب نده داروں سے نے           | 10   | بركتٍمبت                            |
| 1-4  | فران رائيس                   | 10   | شان علم<br>علم المنى كيسے طا ؟      |
| 1-1  | رخواب ژبا                    | 4    | علم المني كيسے ال ؟                 |
| 1-4  | المكسنه مراى                 | M    | نگا وصوفی                           |
| 1-9  | تم نے خرد کر کھے انول کردیا  | 14   | مسبم وفي عرش المي م                 |
| 117  | ملوهٔ جنت                    | 44   | فلام بحفلام                         |
| 117  | ومسلم عارف                   | 14   | ظم لدتی                             |

|      |                                | 0    |                            |
|------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 10   | مضموب                          | معخر | مفموب                      |
| 144  | صرتثيبا ل معاليضى الشرعن       |      | المونهُ فدرت               |
| 10.1 | وخرز مرار ولها ندرمني الشرعنها | 114  | جنت کی بیع                 |
| 104  | ميده ديكام كوفيه دمنى الشرعنها | 119  | نالهُ عيش تعين             |
| 100  | اجر ولملب سے بے نیاز           | 177  | /,                         |
| 104  | هالم ارواح كاتعار <i>ف</i>     | 14.  | بهلول دانا أور بار دن رسيد |
| 104  | المواف رسالبيت                 |      | حضرت معدون اور مارون رشيد  |
| IDA  | گوشترنینی                      | 144  | حفزت سعدون اور دمامي ارال  |
| 14.  |                                | 127  | جنون عنق                   |
| 141  | نسخدروماني                     | 144  | صيراً كُن بي بودل من       |
| 147  |                                | 100  | يك ازمردان غيب             |
| 144  | ا وليارا شركاتهر               | 124  | اكم محروجوان               |
| 144  | دو دهاورشهددینے وال بحری       | 114  | رفتي جنت ر                 |
| 144  | ودما وافرزند زنده فكلا         | 124  | الم نازونيازى رايس         |
| 149  | د دمضطرب رومیس                 | 114  | كنته خجرتسلم               |
| 141  | ترى سل ياك بس بي يحريم وركا    | 100  | كوه لكام كاعارك            |
| 141  | مشيخ الوء بمدخواص رضى الشرعنه  | 184  | عشق خيتى ك مداقت           |
| 140  | ذرسح عشق                       | 104  | عذائ دوح                   |
| 160  | بحل عشق شود زنده               | 100  | نازونیازعثق                |
| 144  | چامت کی قسم                    | 144  | الم جذب الدعيمانه كلام     |
| 14 - | عالم بنري اوركثرت رياضت        | 144  | مقام محبوبت                |
| 101  | /                              | 104  | وقبی عدانہیں ہے            |
| INY  | محسن مارف                      | 100  | ليكسرن                     |

www.maktabah.org

414

التديح سنورندي

كارمردال

لمفلن ميعت

طيّ ارُمَن

777

744

777

| صفحه | مضمون                                     | صفحه       | مفمون                                      |
|------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 444  | إحمان كع برا إحمان عليم                   | Yra        | ي نياس                                     |
| 14.  | لمبيب برومان                              | 744        | معاجت ج ک شویں                             |
| 741  | مىدق توكل                                 | 742        | دنياا ولما رالله كي خا دمه                 |
| 124  | معندات إبرال                              | Y MA       | اوتساراته كاملم                            |
| KY   | مردان بيلفس                               | rpa        | نام فَدَاكَیْ فِیرُت<br>محبت مال باعثِ دلت |
| 427  | فدا رسيده فلام                            | ۲۴.        | سنسخ خوام ل وررابب                         |
| 744  | عبدمارف كازادى اورجبم سے،                 | 441        | نگاه المن                                  |
|      | راق                                       | 144        | جس کانگیرخدا پر ہو ماہے                    |
| 144  | الشرتعالي سيتعلق كاسبق                    |            | حسرس راسودا وه سرگران                      |
| 444  | بے غبار دل والے                           | ۲۳۳        | 2 - 044                                    |
| 744  | محتول سيسبق أموزي                         | 444        | غلام حي أكاه                               |
| 749  | سيدالثابعين نوامبراديس قرني               | 174        | مار فرکنیز<br>پیر فرکنیز                   |
|      | رمنی الشدعنه<br>ابرار م                   | Y0.        | قرآن کی ائیر                               |
| 711  | انگاوکشف بشران و سنان                     | 101        | المحتى أمشنائحفه                           |
| 449  | مثان در دلیں<br>ترک ماسوااتشر             | <b>74-</b> | سورة والشمس كى بركت                        |
| 791  |                                           | 747        | دنيابدل کې                                 |
| 191  | حضرت ابراہیم بن ادم ما در ترک<br>ما دشاہی | 744        | المِي مراقبه                               |
| 49~  | دنيا بندگان تن كى باندي                   | 746        | معتبقی انسان کار سری کیا                   |
| V4 A | حدزت مالك بن ديناري توكيسيب               | 740        | ا المن كالمكت تكي                          |
| +99  | مرحلی فرکامیائپ                           | 744        | مداسے علی دانے                             |
| 744  | فيد مي خرف موقدين                         | 144        | ردم بر الله                                |
| 177  |                                           | 444        | ومعر بحور السر                             |

| اصفح  | مضمون                             | صفحه | مضمون                                        |
|-------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 119   | مُوْتُوا قبلَ أَنْ تَمُوتُوا      | ۴    | برتن بس بوبوده مليك                          |
| WY-   | قابل رنبك زندگي                   | ۳-1  | مسامينا ديسامرنا                             |
| ٣٢.   | تول میں کمی کا وہال               | ٣-٢  | العبال تواب كافائده                          |
|       | الما احد برجنبل مني الشرعن عالم   | ۳.۳  | اولا دِمار لح دربعه تواب                     |
| 241   | ינושיט                            | 4.4  | ايسال واب                                    |
| 444   | مال کی خدمت کامیلہ                | 4-4  | ایمان بمرادل                                 |
| 444   | عظمت بشرمنى الشرعنه               | ۲.4  | مقامات قبر                                   |
| ۳۲۴   | مرسه عمر من عبدالعزيز رمي الشرعنه | 4.9  | قبرس تخت اور سرماری                          |
| 446   | منا نِ مغيّان مِني النّرعنه       | ۲.4  | سهيدتيخ قرآل                                 |
| 440   | جنازه برنزول ملائكم               | ٠١٣  | الم يا نغي كي والده ما مبده                  |
| 440   | ميده والعرعدوب دمنى الشرعنها      | 711  | اہل قرکے ہے سفارش                            |
| 274   | سيده دابعه ثاميد دمني الشرعنها    | 717  | قرسے نگل کرمبعیت ل                           |
| 244   | ميده شعوا شروضي التدعنها          | 414  | الل قریسے بات جیت                            |
| 444   | ميده عمره رمني القدعنها           | 717  | بيلاأب كي قرر                                |
| 244   | سيده جوهره رمنی الشرعنها          | ۳۱۳  |                                              |
| 44.   | فقرصلت شهزادی                     | 717  | ادلیارمر <u>ئے نہیں زندہ ہیں</u><br>سند میرو |
| 441   | شنم سبری کا وبال<br>ایرال         | 110  | 1 4                                          |
| 444   |                                   | 710  | -610                                         |
| ٣٣٢   | جھے اشرعزت دیے<br>کی دروزہ        | 710  | 0.50                                         |
| 746   | هارا بای <i>سبری بو</i> لیا       | 114  | چول مرك آيرسم بركب وست                       |
| 772   | وطنوك لي عيب سے بان               | 114  | مستان روح                                    |
| الهما | قفرا وليار                        | 11/  | ا بي وب                                      |

| امخ          | مفمون                    | صغم  | مضمون                                                  |
|--------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| p4p          | الشرك فاص بندے           | ۳۳۸  | بک دنت د و مگرمو تو د                                  |
| 446          | الشرك دعوت               | 444  | را عظامی نما                                           |
| P4 0         | حق گوئی و ہے باکی        | ۳۴-  | صرت وشوق                                               |
| 444          | محدثرى بيرتعسسل          | ۳۳.  | ال <i>دُعِ</i> شق                                      |
| 444          | در ولیش کاکشین           | 441  | ندائے دوح                                              |
| MAY          | ا بل حنت كي آنكھ         | 444  | مل کام                                                 |
| <b>449</b> • | ذكرا لشرسه فافل مجليال   | 444  | عاشيم منعود كاالأ                                      |
| 444          | إلماهري أور باطني الماعت | 777  | ظمت ذکر<br>معد نامیر به                                |
| 44-          | كميسن إولبارالنبر        | MA4  | رہ دامی ہے<br>بی ناخ<br>اس م                           |
| 724          | اسے مرے دل کے دوست       | ٢٩٢  | إلى إلى الشرك بركمت                                    |
| 727          | ایک شرانی پرانشرکاکرم    | 444  | مشهر <i>لا</i> فان<br>مرور نو                          |
| 440          | ولى السرك مبدقي          | 444  | مح فائح                                                |
| 444          | توقربهم الشركى بركت      | ro - | ن صالح بعاتی                                           |
| 144          | در وأز وحكمت             | 404  | پاک حنیقت                                              |
| 444          | معنرت بشرمانی کی توبه    | ۲۵۲  | مول مقصدك دمن                                          |
| WL L         | توقيرا لماعت             | 404  | بشنش مابر                                              |
| 14A          | احرام ولى كاثمرو         | YON  | م کا ونت                                               |
| 444          | كارباكان ما ماس زفود مكر | 709  | نان عارف<br>در بازام در                                |
| ۳۸۰          | رياضت من مرزيح كالحاظ    | 44.  | منا اورلما ظرک <b>ن</b> ا<br>مرا اورلما ظرک <b>ن</b> ا |
| 441          | بالمحول مين منعيب بدال   | ru   | ہی میسے دل کا مبیب ہے اور<br>مسید عزیں                 |
| 444          | تودفدا جس كابالمن سنوارك |      | المیت رم کا قلبیت ہے<br>المال مدالی گذر                |
| 200          | بهليے خو د کولفيحت       | PHY  | 0.0.000                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "       |                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| مو      | مضوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معجر ا  | مفهوب                       |
| ساماتها | عالم أسنياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بوبولهم | دم درمرتی الب               |
| אאא     | مندر کے لوفان سے سے کاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 3     |                             |
| 444     | فيبي مرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |
| 24.4    | أَنْ بِي مِنْ مِنْ الْمُدِيدِ مِنْ الْمُدِيدِ مِنْ الْمُدِيدِ مِنْ الْمُدِيدِ مِنْ الْمُدِيدِ مِنْ المُدِيدِ المُدَيدِ مِنْ المُدِيدِ مِنْ المُدَيدِ مِنْ المُدَيدِ مِنْ المُعْمِيدِ مِنْ المُدِيدِ مِنْ المُدِيدِ مِنْ المُعْمِيدِ مِنْ المُعِيدِ مِن | 11.11.  | وجدد وال مب المركة واص      |
|         | آمَّنْ يُجيْث الْمُشْطَدَّ كالوكل<br>قِمْتِ عِنْت<br>قِمْتِ عِنْت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217     | وبدومان عب مدهد وال         |
| 444     | برب میں<br>مونی کے مار کرانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | _                           |
| 10-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |
| 201     | ہرقیدھے نجات کا ذریعہ<br>بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 1 "                         |
| 200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | شنخ زوالنون مصرى أورومدومال |
| ۲۵۲     | ماجت روا رسول<br>شهر در دام سرخور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |
| MON     | شيخ شا دل ک بابخ طعتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | انگثاف راز                  |
| MOA     | توسرا بموما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | عالى مرتبت ابويز بير        |
| M4.     | وفنن ذکرانشرکی با د فران کا ترہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | قویت کشف                    |
| 44.     | ا ونٹ نے کلام کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220     | بحاكث                       |
| P4-     | درخت نے بات ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270     | بے ادبی کا دبال             |
| 441     | رياق مجرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444     | بذلمن كي سزا                |
| 641     | بران كمك كنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244     | فوٹے دانت بڑگئے             |
| 747     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المهر   | ر فدو د فائب                |
| 744     | دمائے ماران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 744     | الم شده بل كامراع           |
| פציק    | فاص داست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P444    | گمشده دساویزل کئی           |
| 440     | " ما زرمجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۳۹     | حعزت للم ا درغسال           |
| 744     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | برس ازا ومظلومال            |
| 744     | سستون سونے ماندی کا<br>نخنت از نود در کت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | מ'פו.   | منظلوم صيّا دكى بمروعا      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ***                         |

| 30            | مفهوب                                  | موز   | مفنبوب                          |
|---------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|
| MA L          | وكل على الله                           |       | ببل منى بنے لگا                 |
| 64V           | عبا دارحمن                             | 744   | مهزاين                          |
| MAA:          | درس وکل                                | / II  | -                               |
| ۲ <b>۸4</b> ; | تحريه وكل                              |       | شبرسوار                         |
| ٠٩-:          | ا نماز دہرائ<br>متامہ میں منب طبعہ     | 1     |                                 |
| ٠٠ ٩ م        | مقام سری دخی انشرعه<br>داخی برضا ما بد |       | مندر فقرار<br>رومانی انگرز      |
| רפרי:         | ا مارنج نعمار بر<br>ا مارنج نعمار بر   | (r/4- | شراب فالعن في بين تبديل بوهي    |
| (44).         | ا نبان من المناص دما                   | 0     | موت وقب بهنیت                   |
| M90:          | رعيب يشنخل                             |       | ميدناهيسى طيرالسلام كالمستقر    |
| M90 .         | فمسسن مسوفيه                           | 1424  | حت دنیا                         |
| <b>1794</b>   | مجابره خاتون                           |       | دنیا کی حفیقت                   |
| 744           | الرعش دوفا                             | :     | عیب سے دوزی<br>ایک صدفہ کی برکت |
| MA,           | سرشار محبت<br>  احساس بندگ             |       | ایک سکرون برت<br>ایک کومن دس    |
| الملك ٥٠٠     | معتاده مازم فن سنرمة اسلمان ب          |       | مدذ نے بیٹے ک حفاظت ک           |
| 0.1           | مصرف الومازم كي نماز                   |       | سى ادرماسىبكابرله               |
| 0-11          | المحتام المنسفه                        | PA1   | مت دة ماشوره                    |
| ٥٠٣ د         | أشراب مجت اور نورمون                   | 707   | حبيب عبي اوران كاشان تعترق      |
| ۵۰۴.          | لطافت قرآك                             | 14 m  | شان رزانی                       |
| 0-0           | عكمت اللتير<br>ماحب كشف نوجوان         | ma    | بېشت كى خانت<br>رونى اوركباب    |
| D+4           | الم ما حب منف و دان                    | 744.  | رون درباب                       |

|      |                                                 | 1     |                                                   |
|------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| مو   | مضموب                                           | 7     | مفتون.                                            |
| ٥٣٢  | منامات بل                                       |       | دا بطهُ رومان                                     |
| ٥٣٣  | موت کی وا دیاں                                  | 0-9   | روماني دستك                                       |
| مہو  | نفرمابر<br>مادے پیگن مونے کے بن گئے             | ٥٠٩ . | الخرت کي تباری                                    |
| ٥٣٥  | مادسينگن مونے كرين گئے                          | D1+   | ا وليارا يشرك شان                                 |
| ۲۳۹  | میداعمزن میدالعزیزا در ترک دنما                 | 011   | انفائے کوامت                                      |
| 647  | ماركام                                          | اا۵   | حصزت ابوع لدشرصيا درمنى الشرعنه                   |
| 274  | المحضرت عبس بن قيام من فالرث                    |       |                                                   |
| 079  | بن كېښت كامحا نظاموندا                          |       | ایک نظرین دل زنده                                 |
| 24   | ومالنفس                                         |       | نوّب نداً کانشتر<br>ک ک                           |
| ۵۴۰  | مجبوبان حمی ادر مخالفت نفس                      | 014   | پاکیز آمیت<br>مین نیم در                          |
| וקפ  | خواب بس ملادشی دیے جحتے                         | 019   | بنرے آواز آئ                                      |
| 776  | ابنایکفن دابس بے                                | or.   | تربه کی را ه<br>کرامی دد: که ت                    |
| ۳۹۵  | شان-شاری <i>تری</i><br>رمنظ                     | 211   | کلام ربانی کی ماثیر<br>مراس زاری                  |
| ۳۲۵  | المخطب                                          | ۵۲۳   | مواکے نازی<br>البحص میں میں ا                     |
| איזם | <b>خدا</b> شاش کنیز                             |       | ا بالتج بورمحت ماب ہوگیا<br>رمی سینہ              |
| ۵۲۵  | دنیاسے دور                                      |       | بے محما ہ برخ<br>سی تو ہرک برکت                   |
| ۲۹۹  | خنف قلوب<br>ث. خ                                |       | پی نوبر ک برنت<br>* بن د ماکرنے والے              |
| ۵۲۲  | روشن ضمیر<br>امن کا گھر                         | ora.  | یں وہ رہے والے<br>مالے حکوال کی برکت              |
| איזם | النافر ال                                       | DYA   | شن عری ادر باردن رسسید<br>شنع عری ادر باردن رسسید |
| 249  | ایک نظرکا دبال<br>دابعه مدویرضی اندمنها اورتجار | 919   | ین طرف اورد ارون رکسید<br>د ولت دنمیا             |
| 00.  | رابعه مدوية في الدرمها اور عار<br>وحب به نوقيت  | 07-   | پرمبزهاری کاعلی درس                               |
| 001  | المرجب وجي                                      |       |                                                   |

|      | 17                                |             |                              |  |  |
|------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|--|--|
| مو   | مضمون                             | مو          | مفتمون                       |  |  |
| 069  | حقیقی توکل                        | 201         | خداد کھر ہاہے                |  |  |
| 24.  | فداکے مبرد                        | ۲۵۵         | نیک میں لگے رہو              |  |  |
| ٢٨٥  |                                   | ۲۵۵         | اولیا مانشرک موجو دگ میس موت |  |  |
| DAY  | مسلما نول ک خرخوا می میں          |             | کم کون                       |  |  |
| ۵۸۳  | بردگاررسول ملی الشرطبه وکم        | 224         | آگ کا لموق                   |  |  |
|      | مارت بالشرصرت ابرائيم كرماني      | 004         | برن نے پر دوش ک              |  |  |
| 010  | رضى الشرسن                        | 004         | ميسدق إلتجار                 |  |  |
|      |                                   | 009         | المبيت                       |  |  |
| 091  | مومن کے سات قلعے                  |             | مربيغن عشق                   |  |  |
| 044  | سركارك زاركار ضوان تثبال          |             | النجس كاخدام وباسبال         |  |  |
| 244  | سلالمين روحاني                    |             | منبى متين                    |  |  |
| 4    | شفاعت اوليار                      | 040         | دوسعيدرومس                   |  |  |
| 4-1  | غیبی رزری<br>غوث کی سواری         | <b>#</b> 44 | نقرا در توت محمل             |  |  |
| 4+1  |                                   |             | ميعن روماني                  |  |  |
| 4.4  | فرشتوں سے لا مات                  |             | مرت رحرت                     |  |  |
| 4+4  | بیت الموکی زیارت سے دن            |             | جم للمين والے                |  |  |
| 4-4  | ا مانپ کی لمبات                   |             | مشرق کے اہل روحانیت          |  |  |
| 4- 7 | محبت ابرال                        | 24 14       | حضرت خفرها إلسلام كاملام     |  |  |
|      | وسول أكرم ملى الشرطيه ولم اورعباد | 1           | مروعب                        |  |  |
| 4-4  | ا روحانی                          | 04.0        | اما دت اور دنیا کلبی         |  |  |
| 4-4  | رومان<br>مشنی بزرگ<br>در خوره: ا  | 044         | اب وکل<br>ندهٔ جا دارش       |  |  |
| 4.4  | ا برزی منظر                       | <b>9</b> 4A | بنده مبادارين                |  |  |
|      |                                   |             |                              |  |  |

| 7    | مضمون                            | معقر | مفتهوب                                                 |
|------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 446  | معلمعرفال                        |      | رومانی بوٹ                                             |
| 444  | معرفت کی آیس                     | 41-  | تدرت کے تلارے                                          |
| 440  | مرشد کامل اور نعمرانسانت         | 414  | بیت المقدس کی ولتر                                     |
| 424  | کشفی قوت                         | 1    |                                                        |
| 444  | ملم لدن سع بواب                  | 416  | ول كابشكل فرشسته                                       |
| 424  | السَّابِقُوْنَ ٱلاَّوَّ كُوْن    | 410  | حضرت الياس خفير طليها السلام                           |
| 414  | موت بکے تحال <i>ف</i><br>شریع رہ | 414  | مسلما ورلغیرانی متوکملین<br>جه سلم به در این جه        |
| 46.  | شارح زنجال                       | 414  | جس کی جوتی اتنی صین ہے<br>شہد کی لاکسس کا جواب         |
| 464- | محکس ذکر کی برکت<br>محکس ات جیت  | 414  | اخری کا مصل کا بواب<br>اخری کی تفت دنیامیں             |
| 466  | به مرن بات چیت<br>منبی سنه       | 414  |                                                        |
| 461  | . می سر<br>امنمان ارادت          | 44.  | مشروب حتّت<br>کلیطریب کیاپیل                           |
| 464  | المسترعار مرمول                  | 444  | میمیسیب معایس<br>در تعفیفا کانک بوا<br>مول اسلام کاسیب |
| 464  |                                  | 1    | مری بازاریس اون کی فروخت                               |
| 404  | ولی دا ولی میشنامد               |      | سرمادفال                                               |
| 40-  | ر سرفیسدا در کمی                 |      | بخرسے حبمہ ماری                                        |
| 401  | کمجورواں ہے                      |      | حعزت كماك فارسى وثى الشرحنرك                           |
| 401  | المردمير                         | 414  | كامت }                                                 |
| 404  | لمیرومبر<br>جب تک پیرسلامت ہے    | 414  | سمبشی مارت                                             |
| 400  | المحبذوب                         | 474  | خلوت بإخدا                                             |
| 400  | قاب مث محيا                      | 44-  | سونے کی سونے کا آسان                                   |
| 400  | ` يشخ سغيان مني رض الشدونه<br>   | 4441 | التُدكاماش                                             |

|      | 1                                                  | ٠    |                                      |
|------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| قبو: | مضمور                                              | 30   | مضمون                                |
| 404  | شخ ابویزیر قرلجی رمنی انشرعنه                      | 404. | ابئ حفاظت انتمال                     |
| 474  | شنخ رفاعي دمني الشرعثه كاكشعن                      | 400  | الكادكاوبال                          |
|      | مارىئ تى ابوائحسن شاذل دىن الشرع                   | 400  | للانگ                                |
| 400  | عنے فرابا<br>لیلة القدرسے فرار                     | 404  | عاب الم                              |
| 44-  |                                                    |      | می نورملی ری                         |
| 441  | الماتسوس شب كُنْ حْكَلُ                            | 444  | معری معیبت کی                        |
| 447  | مجذالاسلام امام غرالي رضي انشدعنه                  | 444  | تعرفتين                              |
| 440  | فررانی نوسشته                                      | 11   | ا ماده ورق                           |
| 444  | بېشىت كابىغنامە                                    | 1!   | خزنیهٔ سلمان ملیالسلام کی سیر        |
| 444  | اک نگاه ایل دل<br>پر میک                           |      | مشیخ بیتوب مغربی<br>ا نورک رسی       |
| 4    |                                                    |      | - i                                  |
| 4-4  | 1 1 1 1 1 1 1                                      |      | مشدام رقط<br>فنه درما<br>فنح دمما لم |
| 4-1  | Land and a                                         | 11   | شهد ناكمن                            |
| 4-4  |                                                    | 13   | ا جا نور ما نوس                      |
| 4-A  | 1 23                                               | 4210 | رجعت ا در کمال                       |
| 41-  | ال اف                                              | 440  | وبه ورکواهات                         |
| 417  |                                                    |      | میادن<br>مادن کسزا                   |
| 411  | همرادی و نظر<br>حصرت ابرامیم بن ادیم رضی انتیجنه ] | 11 1 | بے توقیقی                            |
|      | معرف بروایم بادم رف العرب الم                      | . 11 | بحرد بريرول كاتعرت                   |
| 414  | بے بعد مالات<br>شخ خراسان اور دورا ہب              |      | أ إضطراب فلبي كا ملاج                |
| 44   | ک واحان اور دوروا بیب<br>نماز کی اہمیت             | 7/10 | إما دت بي بهلا قدم                   |
| 144  |                                                    | AAP: |                                      |
|      |                                                    |      |                                      |

|     | 14                                         |     |                                                                |
|-----|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| أسو | مضموب                                      | مو  | مضمورت                                                         |
|     | جمزين براورددح مالم مدسيس                  | ۲۲۳ | غیر خوا ہی<br>م                                                |
| 409 | ا بل حضور                                  | 426 | مقا مات مليين<br>پرونون پرين                                   |
| 44. | دنیافان ہے                                 | 470 | واعظ مخلع كااج                                                 |
| 441 | سيدناهل منعنى كرم الشروجهدا كوالب بقيع     | 444 | مین روز کامجده<br>مین در در کامجده                             |
|     |                                            | 444 | فانی دنیا کے نظارے                                             |
| +   | خاتمه اعتراضات جوابات                      | 44. | رہزوں سے مفاظت                                                 |
| 440 | شخ مره ک حکایت برا عرام و اب               | 427 | بوہے ک <i>وسسز</i> ا<br>میں میں میں میں میں اس                 |
| 444 | ال توکل کی سبی صم                          |     | بشخ الومبدائشرقرش دشى الشرعنه                                  |
| 444 | ال وکل کی میں قسم<br>الٰ وکل ک دومری قسم   | 444 | دردن <u>ټ</u><br>مادن کې نورند                                 |
| 449 | لليسري بسمي                                | 444 | سلانول کی خرخوای                                               |
|     | تصربت یخ شبلی منی اللہ عنہ کے              |     | مندر سے معلما پان                                              |
| 444 | عل پراعتراض وجواب                          | 444 | شم ونگاه دل<br>دا نت                                           |
|     | مستخ أحمربن أبوالحواري كے واقعہ            | 471 | عليم فقر                                                       |
| 44. | براعراض وجواب                              | 444 | رمیشه گمان مبرکه نمالی است                                     |
|     | ماحب تجريد بزرگ كے واقعرب                  | 477 |                                                                |
| 441 | اعتراض ،                                   | 747 | مشتبہ سے اجتمال<br>ولیارانتوملت کے تنہان<br>داع دااعظ میں ملید |
| 444 | خردار !                                    | ٢٣٩ |                                                                |
|     | مصرب نطب احمد بن عبدالتنظمي <sub>ک</sub> ا |     | را دامے نوازش کرتے میل حسان ،<br>م                             |
| 444 | ینی اسرعنے واقعہ انکار                     |     | ایس کیتے<br>کا کے عبد کا امتحال                                |
| 444 | نگرین کی بات کا جواب                       | (0) | مات مبرد کا اسمان<br>مرت خدا کا بورها                          |
|     | الى مذر في تريد كم بالمرين المات           | ٠.  | مېرنب مدا کا ېوم<br>غ مودت کرخی رمنی النه عنه اور              |
| 44  | كاإزاله                                    |     | معروت رق رق السرعية أور<br>الع جوان                            |

## تقديم وتعارف

بقلم مضرت علامه هج لا محمل صلى مسامصيا استاذ جامعه اشرفيد مباركبور دكرانج الاشلامي ممباركبور

ترجمه ، روض الرياحين موسوم بترزم اوليا از ، مولانا بدر العادري

اللهمدلك الحمدحمة يوافى نعمك ويكافى مزيدكومك والصلاة

والسّلام على جيبك الانودوعل آلم وصحبه السريح الغدد:

المجمع الاسلامی کے لئے سامر باعث فخروسعا دت ہے کہ مولا نابدرالعت دری دکن الجمع الاسلامی کے قلم سے خلام جلیل عفیف الدین عبدالشدین اسعدیافنی (۱۷۸ مرم ۱۹۸۹م) کی مقبر ومستندا وکرشسہوراً فاق کتاب گروض الریاحین فی حکایات الصالحین کا دلکشس ترجمہا شاعت ندیر ہور باہے ۔

یقینا صالحین کے داقعات دحالات میں الل نظر کے لئے بڑی ہی عبرت دبھیرت کا سامان ہوتا ہے ۔ ان سے دنوں کوروشنی ، روتوں کو تازگی اور نگر و نظر کو بالد گی لمتی ہے بہی وجرہے کہ قرآن کریم نے جہاں اور اسرار وحکم اور شرائع وقوانین کی عقدہ کشائی کی ہے ، عبی انبیائے مسابقین اور اقوام مامنیہ کے مالات و داقعات می بڑی اثر انگیزی اور فیامی عبی انبیائے میں ، اور جارے لیے انبیں سامان عبرت وبعیرت قرار دیا ہے ۔ سے بیان کے بیں ، اور جارے لیے انبیں سامان عبرت وبعیرت قرار دیا ہے ۔ اور شاور یا نے ۔

ا لَعَدُكَانَ فِي تَصَعِبِعُ عِبْرة لِاكْوَفِ الْالْبَابِ (ت الايوسف بِ) ( الله بين بِ) الم معتل كري الم معتل الم عمرت الم المعتل الم

ا المات رباندی کذیب کرنے والوں کا وکر کرنے کے بعدار شاد ہوتاہے ، فرات مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِبُنَ كَذَّ بُوا بِالْمِينَا فَا تُعْسَمِ الْفَصَاصَ لَعَلَهُ مُرْتَفِظُونِهِ (ت ۱۵۰ اوات، ب) وه ان نوگوں کا مال ہے جنوں نے ہاری آیات کو حشلایا تو وا تعاب مسنادو ، تاکہ یہ خورکریں .

وروس ، وروس ، وردعوا ك الديمت بناف ك بدو وان م ، و فرعون كى سركتى اور دعوا ك الديمت بناف ك بدو وان م ، و فَا لَا تُولِي الله و فالله و فالله

﴿ الْجِيائِ وَرَانِ كُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وأنبر كونغبوت اور مؤخلت بنا باكيا .

كُلَّ نَعْمُنَ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَاءِ السَّرَسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُوَا دِكَ ، قَجَاءَكَ فِي هٰذَهُ العن وسوعظة وَذِكري لِلْمُؤْمِنِينَ ، (١٢٠ بود ، ١٤٠)

ا درمب کچ ہم نمبیں رمولوں کی خرس سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو تبات مشیں اور اس مورمت میں نمہارے ہاس بن آیا ا دراہل ایمان سکے نئے ہند یعیمت ،

(۱ رب کرم نے اپنے خاص بندول برا نعامات فرمائے ہیں ، انہیں ابتلا روا زمائش سے بھی کرا راہ ہے ہیں ۔ اس طرح مرکش بھی گزاراہ ہے ۔ اور بھراس کے تمرات و فوا مرکش اور نا فرمان قوموں کو تباہی و بربا دی سے بھی دوجار کیا ہے ۔ اور ان کی حالت زار کو بھی سامار عمرت و نفیمت قرار دیا ہے ۔ ایسی قوموں کی بلاکت کے تذکرے کے بعد قربان ہے عمرت و نفیمت قرار دیا ہے ۔ ایسی قوموں کی بلاکت کے تذکرے کے بعد قربان ہے اِن فی دیسی اِن فی دوجار کیا تا تا نعنی است کے تدکرے کے بعد قربان ہے اِن فی دیسی اِن فی دیسی اِن فی اُن کے تفیمت ہے ہو دل رکھتا ہو یا منوم ہو کر کان لگائے ۔

﴿ ورج ذیل آیات کرمیر الاخلم موں ، جن میں دوست عبرت کے ساتھ اس مسلک اولیا کی پوری ہدایت بھی موجو دہے جس کے دل کش مناظراس کتاب کے ورق ، ورق برجب وہ گر نظر آئیس گے۔

ندكان لكم آية فى نشتين الثقتا ، فشة تعامّل فى سبيل الله واخرى كاخرة سرى نعم مشليه حداى العين لموا، نه يرُسيد بنعس عامن يَشاء لا إستَّ فى ذلك لعبرة لا ف الابعاده زبين للناسحة الشهوات ميت النسام والبنين والقناطير الفنطرة من الذهب والفعنة والخيل المستومة والانعام والقناطير الفنطرة من المذهب والفعنة والخيل المستومة والانعام والحدث وفلك متاع الحيوة الدنيان والله عنده حسن المأب قل الدنيك بغير من ذلكم للذمين القواعند وبهم وبنت تجرى من تما الانهاء فوالله بعسير الانهاء فالدين فيها وازواج مطهوة ويضوان من الله و والله بعسير بالعباده الذين تقولون وبنا الناأ منا فاغفر لنا ونوبنا وقناعذاب الناق الصبرين والمستففرين بالاسحاده الصبرين والمستدقين والفناتين والمنفقين والمستففرين بالاسحاده الصبرين والمستففرين بالاسحاده

آیات بالاسم معلوم ہواکہ قرآن کریم میں ذکرت، گرشتہ امتوں کے واقعات ہائے۔ سائے درس عبرت اور باعث فیصوت میں ۔ اور یہ قرآن کاعظیم مقصدہ ، ان واقعات کو ذکر فریانے کا ۔۔۔۔ بلات جہ مامت قمد میر دعائی مماجہ الفضال تصلوح والمحیتہ ) وہ بہتر امرت ہے جولوگوں کی مدابت ورہنان کے لئے ظاہر ہوئی ، مکن نہیں کہ اس کا دامن جب دموعظت کے ان آ بدارموتیوں سے خانی ہو، اس میں جہاں فاہری علوم وفنون کے ماجدار صنعت وحرفت کے ماہرین اورسیاست وجہاں بانی کے شناور پیدا ہوئے وہیں علم باطن کے دمورشناس، فلب وروح کے معالج ، حکمت وموفت کے امام، ربانی اسرار وحقائق کے امین ، اور تملق کارسہ تہ خالق سے مراوط و منبوط کرنے والے عاد نامی و واصلیں بھی سے مائوںے .

ان کی حیات عالمی کم اپنے اندر ہے بنا کیٹ ش رکھیاہے ۔ ان کی حکم ان مجروبربر نظراتی ہے. وہ بے سروسامان موتے ہوئے بی مشوں میں کسی کو ماج شاھی سے سرفراز كرتے ہيں كى كوتخة دار بربہ دنچاتے ہيں اقليم دل كى فران روائى ان كے باتھوں ميں ہوتی ہے۔ برے بڑے جار ومغرور می ان کے استانے پرارزتے کا نیفے ہوئے مام ہوتے ہیں اور نا چار براعزا ف بھی کرتے ہیں کہ اصل محومت آپ ک ہے۔ ان گەزىدگى كاغېيب بېسلومەسە كەتەخىت كى رىخاتياں ،جنت كى بېمارىي ،عقبى كى مسریں اور صن حقیقی کے دیرار کی لذتیں ان کے قلب والگا ، میں خصرت تصوّر ونحیل بلکرمشا برہ اور حیثم دیدمنا ظرو واقعات کے ناقابل شکست یقین ممکم کی صریک بسی ہوئی ہی ظ مرى نگا يول كو الليب سب كابرده چاك بوف كيد خورشيد مالم اب ك صنب بار مون كاجوبقين موسكاب واس قدرياس سے زياده ان محران دار اور مار فان ذات کواِس دلفریب دنباکے زوال اوراُس عالم جا و دال کے قرار یٹبات کا یعین ہو اہے ۔ ا وراس جہان یا فی کی آباد کاری کے لئے وہ اس طرح منہک نظراتے ہیں ، صبے ظاہر مسسناس انسان اِس دنیائے فانی کی آباد کاری کے لئے برلمحدی قرار نظرا کا ہے ،اور اس بقین سے بران بے تاب نظراً آب کم اگریس نے ذرا بھی غفلت کی تواہے ممسروں سے بہت پہنچے ہوجا وَں کا انفوڑی سے چوک ہوئی تو پرامتو قع نفع خسارے میں نب ال موجائے گا، درالا پروانی ہوئی تو آسائش میات مکدر ہوجائے گی، فکرونطرنے خطاک نومکو<sup>ت</sup> وقیا دت کی باک و ور بائھ سے جن جائے گی ہستی ہم اور جدسب وروز میں ہمول کو تاہی نے راہ بانی توہیشہ کی ہستی اور اپنے ہم جنمول کے سامنے ذلت و خواری کامز چھنا بڑاگا،

رہم وفن کے اشہب برق رفنار کی لگام درا دھیلی ہوئی توبرتی توانا بُوں کی چوند دھم بر مار میلی ہوئی توبرتی توانا بُوں کی چوند دھم بر مارے گا ور برم زمین کی آرائشوں میں بڑا فتوراً جائے گا ۔۔۔۔۔ بر دنیائے ظاہر کے وہ بقنیات ہیں جن سے بل براس کی ساری جہل بہل کا وجو دہے ۔ اوران ہی ہے اس کی ساری بہاریں قائم ہیں ۔۔۔۔ ان بقینیات سے سارے عقلائے دوڑ گا کھود کی ساری بہاریں قائم ہیں ۔۔۔۔ ان بقینیات سے سارے عقلائے دوڑ گا کھود سرسٹ ارہے اور وہ ان سے اِنخراف کو جنون و بوعقلی کو تا و بہنی و نا حافیت اندیشی کے سوا دوسراکوئی نام دینے کوتیار ہی نہوں گے ۔

يه وه طرز نسكر مع جس مع ترت كومان واله اكترا فرادِعا لم عي ركح نندس كل في م ہے کہ ان میں جن کو ذراً خرت اور دانشِ پزدا فی کاحصہ ماصل ہے وہ اپنی دنیا وی نگ و و ديس فكرا خرت كومي سائه ركھتے ہيں - اور ان ميں جہنيں كيدا ورزيا د وحصد ملاسب ووان ماری کوشسشوں کواس دین کی سرلمندی سے ادا دے سے وقعت کرتے ہیں جے بوری ز بین میں عام کرنے اور اس کا کلمہ بلندر کھنے کی ذمہ داری ان کے کا ندھوں پر ڈوالی گئے ہے \_\_\_\_\_مسيتب الاسساب كوكارما زمانته ١٠ دراس كى رضاكوا صل معصود بناتے ہوئے مسباب کا سہارالینا اور دسائل و ذرائع کوعمل میں لانایبی و ، درمیانی را ، مصحب براكمرال دين كاربند وك \_\_\_\_ اورمام مالات مي اكثر البيات كرام ف بھی میسے محض عامیًا است کی آسانی اور اس کے لئے اتباع واقد آکی مہولت کی خاطرا اسی را ه کواپنایا ۔۔۔۔ اگر جر دہ جی حضرات کلیڈ ترک دنیاا ورنجر دکی را ہ اینانے پر بلاٹ بہر قا در محقے .ا ورستیدناعیس علیٰ نبینا وعلیالسلام نے اسے عملاً ابنا کر بھی دکھاویا مرانبات كرام ا ورستدال نبيا معليه وليم انسلام سے مراحد اكتباب قوت وفيق كرنے والمينسين مين ي ايسے لمند توصله اورعالي نظرا فراديمي ميدا ہوئے جنہوں نے عرف مبالل ا

کوبے رون ویے کیف بنانا یعینا بے علی اور حنون ہے۔ گراخرت نے انہیں ایسا بے تاب
ویساب صفت بناد کھا ہے کہ انہیں مریباں کے فانی ایوان وقصور کھا تے ہیں ، نرسیم وزر
کی کھنک انہیں فریفیہ کرتی ہے ، اور منطش و تعقم کے یہ ہزار ہا ہزار میل میں پھیلے ہوئے مظاہر
انہیں اپنی جانب ماک کرتے ہیں ، دراصل وہ ان ایوانوں سے زیادہ پرشکو ، اور پرکھنے اوان وقصور دیکھ ہے ہیں ، جن پرکھی گرکٹ ہوا با اثراندا زنہیں ہوئی ، جن کے مکینوں میں کئی سرائے مکینوں کی فرح آنے دن تبدیل نہیں ہوتی ، جن کی آسا مشول کے مریخ وغ اور خوف خطر
کی آمیزش نہیں ہوتی ، بگدان میں عارفان حق ، اور عاشقان ذات کی ہمیں توشوق بہشت اور خوف خطر
خوف نارسے می بالاتر ہیں ۔ ان کے لئے جمال حقیقی اور مسرن از لی کے دیدار کے سواکوئی لاعد والی فاقعد والی نامی کہتیں توشوق بہشت اور اور لافائی کیف و سرور میں اکہا کہ اس میں ، وہ اسے چھوڑ کر حبت لینے کو بھی تیا رہ نہیں ، اس اور لافائی کو خوائی و کا کی تیا رہ نہیں ، اس

بلاسشبهدان کے حالات دواقعات ہیں ہارے نئے درس عبرت ہے۔ ان کے اسرار وا فکاریس ہمادے سے سامان بعیرت ہے۔ ان سے حقائق ومعارف میں ہمارے لئے گخبینہ ّ حكمت ہے۔ اگرىم ان كے قدم برقدم منس على صفحة توابن متوں اور اپنے معاملات كى دنيا تو سنوار سکتے ہیں ، مولائے حقیقی کی اماضی مول نے گراپنے نفس کی خومشنودی سے سودوں سے توبازره سکتے ہیں ، آخرت کاخبارہ سَبرکر دنیا کا نفع کمانا توجپوڑسکتے ہیں ، ملال وحرام کی تمیز ، آخرت سے سُود وزیاں ا وررتِ قدیر کے غضب ورمنا سے بے نیاز ہوکر عمٰ دنیا سے دَلیٰ کی خوش نمالذت وآمائش ، سرائب فانی کے نفع وضرر ، اورخوام شس نفس کی رصاً مندی و نا راصی میں سرگردانی کا دطیرہ تو ترک کرسکتے ہیں ،اور کم از کم اُس درمیانی راہ پر توجل کتے برس می فکردنیا کے ساتھ اُخریت سے بے فکری ندمو اُ اوی دنیاک وصن میں عقبی کی دیرانی سنهو الذت نفس كى فرائبى مين احكام مولات روكردا فى سنهو ،مومن اگرصرف أخرت كانبي بنتا توصرت دنیا کا بن کرمی نهیں روستما \_\_\_\_ بان اکا فرکے لئے بیرا وہبت کٹاڈ ہے، اس کی جنت ہی ہے، اس کاسب کم بہیں ہے، مومن اگران عراب فاک قدم باقدم نہیں جل سکتا توان سُفَہا کے قدم سرقدم علنے کی تبی فکرند کریے ،اور کم از کم وہ را ہ امنیا ہے جو

دونوں کے درمیان ہو، یہ راہ اگرمہان خاصانِ خداکے جادہ بلندسے کمتر ہو مگران نا دانوں کی ڈکرسے برتر دہمتر صردر ہوگی ۔

کیات السواض فی استریجین فی جگایات الصّالی و اقعات ماعین می السواظر دغفة القلب السواض فی السواظر دغفة القلب السواض فی السواظر دغفة القلب السواض فی حکایات الصالحین والا ولیاء والاکلی، ہے بعن مامین، اولیا، اور الکی واقعات بن بنیا انگھوں کا سامان فرحت اور الاکلیت سے نقر و نقرا وراولیا سکے اس کی سروعیس قرآن وحدیث اور الاار سامت سے نقر و نقرا وراولیا سکے فضائل اور کرایات اولیا کا بوت فرایم کیا گیاہے جس سے معنف کے دسون علم کا ندازہ ہوتا محالی درجے کے فضائل اور کرایات اولیا کی ایس کی سے بوعام معالمین، ورمیانی درجے کے اولیا، اور بلندم نبراکا برع فالمی کے منتخب واقعات برستمل ہے معنف نے اس میدان اولیا، اور بلندم نبراکا برع فالمی کے منتخب واقعات برستمل ہے معنف نے اس میدان

کی معبر کتابوں اور سندر جال کواہا ماخد بنایا ہے۔ تعبرات اور بیان حالات میں ان کے قلم برشرون سے آخر تک علم وعرفان کی گرفت معبوط نظراً تی ہے ۔ ان کاشوی ذون بھی بڑا بلند ہے۔ یکر ت سے اشعار کی وافر معتدار منام کتاب فرمائے ہیں۔ اور خودان کے اشعار کی بھی وافر معتدار منام کتاب ہے۔ یکر ت سے استعار بھی درج کتاب فرمائے ہیں۔ اور خودان کے اشعار کی بھی وافر معتدار منام کتاب ہے۔ یہ تعبد ان کا اطعن اسی وقت عاصل ہو سکتا ہے ، ان واقعات میں جو کیعن ولذت مستور ہے ان کا اطعن اسی وقت عاصل ہو سکتا ہے ، جب حضور قلب اور اکتساب فیض کے اوا دے سے ان کا مطالح کیا جائے ، یعیناً ان میں وقت جب حضور قلب اور اکتساب فیض کے اوا دے سے ان کا مطالح کیا جائے ، یعیناً ان میں وقت

کی بالیدگی، یغین کی بختگی اورا بیان کی ترقی ومضبولی کا کافی سامان موجو دہے یہ مصنف نے نمبروار بارخ سوچکایات تحریر فرمان ہیں ۔ اور نعض منبروں کے نحت کسی خاص منامبہت کی ومبر مسترفی اور میں اقدار میں شریب دار میں میں۔

سے نمناً متعدد واقعات بہت فرانے ہیں۔ آخر میں حضرت مصنف نے معین واقعات برمعین طملت ظاہر کے اعزاضات کاسٹانی

جواب رقم فرایا ہے ۔۔۔۔ مجر ذات و مفات سے تعلق عقا مرا ولیا الم ابوالقام مربری کے رسائے منفر انفل کے ہیں ، اور یہ دکھا یا ہے کرا ولیائے کرام اس باب ہیں جی حت ادہ م تحقیق برگام زن بیں ، اور ہر بدعت وضلالت سے دور ونفور ہیں ۔ اس کے بعدمار تعبیدے دروج فرمائے ہیں۔

بهلاتصیده: مدح اولیالین، دوسرانعیده: باهل اور تبیع سنت علمای مدح مین، تیسرانصیده: اوم اولیا کے در کو مین، تیسرانصیده: اوم اولیا کے ذکر میں، جو مخاقندید؛ علم نونین کے لحاظ سے جنت کی تشویق اور دوزرخ سے تخویت این،

اس کی ندمیل میں آیات کر نمیاورا مادمٹ مبارکہ بی ذکر فران ہیں ماکہ مزید شوق وطلب اور کا انتین کا ذریعہ ہو کیں ۔

المترمين بالخوان تعيده : مستدالا برار السول منمار احبيب كردگار عليه وعلى الم وصحبه الصلوة والنسله كي رح مين ،

کناب بی جو وا قعات تحریر کے گئے ہیں ۔ ان میں سوائح نگاری کاطرز نہیں کو کئی کہ برزگ کا نام لکھ کو ان سے حالات و واقعات ، بحرد و سے حالات و واقعات بی دوسے گئے ، وال منہی یہ طریقہ ہے کا کمک و ور کے اولیا اور ہم عصر بزرگوں کے حالات الگ الگ بیان کرنے کا الترام ہو - نہی یہ کہ ایک شہریا ملک کے صالحین کے احوال جمع کے گئے ، ول - بلکہ انداز نگارش میں عام موظف اور عرب انگری کا عضر ملحوظ رکھا گیا ہے ۔ اس نے تنگف ادوار وبلاد کے اولیا دی وید و جیدہ واقعات کی تسلسل سے ماتھ رہ جا کے گئے ہیں اہم ان میں بھی کی ترتیب کا رفر ماہے ۔ شریق ہیک :

من من اظر ﴿ منه منان وروقه وراور طالبان جنت کی حکایات ﴿ من مراق واور اور منافری منافری منافری منافری اور منافری اور منافری این منافری منزل قبرک این دولت مندول ،

منزی جری سیکایات ﴿ بِ تبانی دنیا ، عشرت ناپا تدارا و دملیش کمیں دولت مندول ، با دشا ہوں کے لق و دق محلول کی ویرانی کے مناظر ﴿ مِجْدِدُوں کے حالات ﴿ طالبان

ذات، عاشعًا نِ حمال لا بزال اور اکابرا بل عوفان کے اخبار وافکار ، مگریت کراہ تی سند کرکٹری کی مدارد اس محسر تیسال کیسر

ممعتف كامقعد ينهب كرس ايك موربا عيدادوار الحسى سمريا بلا والحسى طبقه ياطبقات كأمان

حضرت مصنف قد مسره العزیز فی الن بچ واقعات سے خفلت شعار دلول کی بیداری به شتاق طبیعتوں کی شوق افزائی اور عاقبت الدیس قلوب کے وصلے بلند سے بند ترکر سفے کو ابنا طبح نظر بنایا ہے جس میں ان کا جذب دردل ، اخلاص فرد ول ، ادرجوم علاق فلم بھی بوری طرح کا مرفوا ہے ۔ بہی و مرہ کو اہل دل اس کتاب کو صدیوں سے جواب را ہ اور ترز جال بنائے ہوئے ہیں ۔ وران جنسوں اوران خلول کا کچونظار ہ کرسکے ہیں جن کو یکھے میں کو اب نگا ہیں ترسی ہیں ۔ دوس شرقی ہیں ۔ اور دل ب قاربیں ۔

مون سے میں نے ان کا ترجیہ اصل کتاب کے ساتھ مکیل بڑھا۔۔۔۔ میں نظر ویکھ کو دی کا کو مزج برجی وہی کیفیت طاری ہے جو ن واقعات کی روح میں جاری وساری نظر اُن ہے ۔ طوزاداکی شکفتی بھی ہے ، نبان کی مطامت ور وان بھی اور بیان کی دکھٹی واثر انگیزی بھی ، إن سب برمستزاد کی کشا عوانہ طبیعت بھی یا تی ہے ۔ اور جا بجا اپنے اشعار سے بھی اُس کیف کو تقت کی ایک ، جو واقعات کی زمین میں کا رفر اہے ۔ کما ب میں صفرت مصنف میں اُن کی میں موز ہے کہ بہت سے واقعات یا ان میں وکر شد واشعاد کی مناسبت سے واقعات ایان میں وکر شد واشعاد کی مناسبت سے ارد وزبان کے نشار بھی درج نہیں جس سے نشرونظم دونوں میں مصنف کا کمال عیاں ہے ۔ اور وزبان کے نشار مرمز جم زید فضل کے بارے میں قار تمین کو ظم ہوگا کو شرونظہ میں بہلے اور نشریاں اس کے بعد اور نظم میں بہلے اور نشریاں اس کے بعد اکمیونکھ دونوں برکھیاں مورت رکھے ہیں ۔ اور فالبانظم میں بہلے اور نشریاں اس کے بعد اکمیونکھ اوا کی وزینت بنیا شروع ہوگئے ۔ جب کنش اوا کی وی میں ترجبہ دونوں الریاصین "کے لئے کو یہ مقام بہت بدیل طا ۔ اس خصوص پر نظر کی جائے تو بھیں ترجبہ دونوں الریاصین "کے لئے کو یہ مقام بہت بدیل سا ۔ اس خصوص پر نظر کی جائے تو بھیں ترجبہ دونوں الریاصین "کے لئے کو یہ مقام بہت بدیل سے موز و سخصیت ما بہت وشوار تھا ۔

ترجمہ کا اندازکیاہے اس سلسلے میں قدرے تغصیلی تعاریف کڑا دینا جا ہتا ہول ، تا کھ قار تبن برحقیقت واضح رہے ۔اور دقت صرورت کا لبانِ تحقیق اصل کتا ہب کی طرف جوت گڑسسکیں ۔

ترجہ کامقمد سر رکھا گیاہے کہ قارین کک وہ کیفیت فقل کی جائے ، جوان وا قیات میں جب کا مقصد سر رکھا گیاہے کہ قارین کک وہ کیفیت فقط کی جائے ، جوان وا قیات میں جند تہم بدی جلے ہی لکے دیئے گئے ہیں۔
کہیں کہیں ترتیب بھی بدل دی گئے ہے ۔ اور بعض وا قعات حذف بھی کردیے گئے ہیں۔ مذف ہونے والے واقعات ایسے ہیں جن میں تاریخ بہت مہم نظراتے ہیں ۔ یااس موضوع کے مالیقہ شاندار وا قعات جوگزر بھے ہیں آن کے مقابلہ میں میریا وہ تحرار وزنہ ہیں رہ جاتے بات ورکھنا کہ ہے ہیں اس کے مقابلہ میں میں مدیا ورکھنا کہ فیسے بیا باشوی مکالموں کی ایسی کر متا کو مقابلہ کا دو وال قار تمین کوان سے کر سکتا ہے جوان واقعات سے صفحت کو مقصود ہے ، اور ار دو وال قار تمین کوان سے کیا حقد لطف اندوز ہونا ہمت شکل ہے ۔ ان میں سے با وجو دائیسی ترجمانی تہیں کی گئی ہے

جس سے وا تعات کی صورت کے جوجائے ،ا ورمعنت یا عبارت کا مقصور و مفہوم ہی بدل جائے ۔ مزید قریح کے لفظی بدل جائے ۔ مزید قریح کے لئے بیٹ مختصر واقعات کی اصل عبارتیں ، مجران کے لفظی ترجعے ، مجران کا ب ترجعے بیش خدمت ہیں۔

الحكامية الناسعة عشرة عن عبدالله بن مهوان وحد الله تعالى وخرج بهاول المعنون وضى الله تعالى عنه فيمن خرج ، نجلس الكناسة ، والصيان يو ذونه ، ويولعون به ، اذا قبلت هما وج هادون ، فكف الصيان عن الولوع به ، فلما جاءها رون نا دى البهلول با على ته وته ، يا اميوالمؤمنين ؛ يا الميوالمؤمنين ؛ الميوالمؤمنين ؛ فلما فكشف هادون السجاف بيد ؟ ، وقال لبيك يابهلول ، لبيك يابهلول ، فقال ؛ فالميوالمؤمنين بعبدالله العاصرى ، يا اميوالمؤمنين بحد شاايسن بن نائل عن قدامة بن عبدالله العاصرى ، فال رأيت البي صلى الله تعالى = ليدوسلم بمنى على جمل وتحته رحل وث فلم بن عبدالله العامون فلم بن عبدالله العامون فلم بن عبدالله العامون فلم بن عبدالله وقد ولا البيك ، وتواضعك في سفرك هذا با اميوالمؤمنين ؛ ضمن من كبوك و تجبوك ، فيل هاد ون حتى سقطت الدموع على الا دفن . خيراك من تكبوك و تجبوك ، فيل هاد ون حتى سقطت الدموع على الا دفن . فيراك من تكبوك و تجبوك ، فيل هاد ون حتى سقطت الدموع على الا دفن .

هب انك قدملك الارض طراً ودان نث العباد فكان ماذا السي عنداً معيوك جوف قبر ويعثى المتراب هذا ثقر هذا

ريس عدا معيون جوف وبر فبكى هارون، ثعر قال احسنت يا بهلول، هل غيرة قال، نغمريا اميراليونين رجل آما لا الله مالاً وجمالاً فا فنق من ماله وعت في جماله، كتب ف خالص يا الله تعالى من الابرار، فقال احسنت يا بهلول مع الجاشرة فعال اردد الجاشرة على من اخذتها منه ، فلاحاجة في فيها ، قال يا بهلول ان يكن عليك دين قعيدنا لا فقال يا المبوالمر من لا يقفى دين بدين ، اردد الحق الى اهله ، واقعن دين نفسك من نفسك ، فقال يا بهلول فنجرى عليك ما كفيك ، فوقع بعلول راسه الى السّماء، ثعرقال يا اميوالمؤمنين انا وانت من عبادالله، نعمال ان مذكوك وينسانى، قاسبل هادون السجاف ومضى :

انميوي حكايت ، حمنرت جدالله بن الران رحمالله تعالى المرحمة و الميوي حكايت ، حمنرت جدالله بن مهران رحمالله تعالى و يهن مردى ب فرائه بن بار ون رسيد بح كوشك وكو فرهن كروال چند دن قبام كما . بم كوس رحلت بجا و رحبوس شابی كه نظارت كري و كاركرث كوب المرتكل برست و نكف والول مين بهلول مجنون رضى الله تعالى المعنى متع . يركور اكرك كوب المرتكل برست المنطق و الول مين بهلول مجنون رضى الله تعالى المرتكل برست المنطق و الول مين بهلول مين الله و المنطق و المناسبة على المرتكل برستات الورائ سي بين المرتكل برستات الورائ سي بين الله و المناسبة على المرتكل برسال المرتكل برسال المرتكل برسال المرتكل المرتكل

کی سواریال ایمونیس و بحول نے بہلول سے لگنا بچور دیا ۔
جب اردن رسفید آئے وہ بلول سے ذور سے ملا ریکادا ، امرالمونین اسیالونین ، امرالونین ایم سے ایمن بن ایک بلول کی بال سے تعامر بن عبدالشرعامری سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ دہ فراتے بین کراس حالات بین دہ فراتے بین کراس حالات بین دیکھاکدان کے نیے ایک بوسیدہ ساکھادہ تھا ، نو ندار بیٹ تھی نہ باؤی و سے بہر ہے ۔ یہ نکرا اون مید اسیالوں مزید فراتے ، خداآپ پر رحمت اور شان وسٹ کو و سے بہر ہے ۔ یہ نکرا اون مید اسیالوں مزید فراتے ، خداآپ پر رحمت فرائے ، بہلول نے کہا ،

مراس بہروں ہے۔ فرض کر لیمنے کدا پ ساری روئے زمین کے مالک ہو گئے ۔۔۔۔ اور تام نبدے اکب کے ابع فرمان ہو گئے توکیا ہوا و کیا کل آپ کا ٹھکا نا قبر کا شکم نہ ہوگا ۔ جب کد آگے اوپر سر ، بعریہ ، مٹی ڈاتنا ہوگا ؟ ۔

اس برارون برشیدر و نے محرکہا بہت خوب کہا بہلول! کچوا در مجی ہے ، فرما یا بال اسے امرائمونین ایک شخص کو استرفے و ولت اور مسن سے نوازا تواس نے وولت را ، مولا میں خرج کی اور مسن کے معاملہ یہ یا رسانی افتیار کی توا فشر تعالے کے فاص و فریس ایسان خص ابرار کی فہرست میں ورد کرلیا جا آہے ، بارون نے کہا بہت خوب اس کے ایسان خص ابرار کی فہرست میں ورد کرلیا جا آہے ، بارون نے کہا بہت خوب اس لیا ہے جمعے ساتھ انعام ہی اور بہلول نے کہا ۔۔۔ انعام تواسی کو والیس کرد کیجے جس سے لیا ہے جمعے

اس کی صرورت نہیں ، کہا ، بہلول اگر آپ پر قرض ہو تو ہم اداکر دیں ۔ جواب اامرالومین و تین اینے سے دین ادائہیں کیا جا آ ۔ جی می دار کو دالس کھے ۔ اور اپنی دات کا دین اپنے سے اداکرائے ۔۔۔۔۔ کہا اے بہلول ، آپ کے لئے ہم آمنا دظیفہ ماری کر دیتے ہیں جو آپ کے لئے ہم آمنا دظیفہ ماری کر دیتے ہیں جو آپ کے لئے کا فی ہو اس بربہلول نے آسمان کی طرف سرا کھایا ، بجر دوں کہا ، امرا لمومنین میں اور آپ دونوں می خدا کے بندے ہیں ۔ اور معمال ہے کہ آپ کو وہ یا در کھے اور جھے بجول مائے۔ اس برا دون نے محل کا برد ، گرایا اور آ کے برد گئے ۔

سر برا میں برائے ہے۔ ملیغہ ادون میشید بیسنکردوسف لگا ،اس کے اشکوں کے قطرات زمین پرگرے ، اور وض کیا - اسے بہلول ! مجھے کچ نعیوت فراستے - انہوں نے ووشور شسناتے جن کا مفری سرے سے

یہے۔ م نفست دہر بہاے دوست نمرگزاترا پر عمر محالک دیاہ کہ ہو کھ جائے گا ہا کے کمیت بوبلاگورگریبال توان ہے اور مزید کھنے کل کوئی بہونم اے گا

میسنگر خلیغدا ور رونے لگا ۔۔۔۔۔ اور مزید کھنے کی در خواست کی ۔
حضرت بہلول! امرالمومنین! جے السرتعالیٰ ال و دولت اور حسن وجمال سے ذوائے اور دولت اور حسن وجمال سے ذوائے ۔
اور دہ اپنی دولت راہ مولا میں خرچ کرے ، اور سسن وجمال کو حوام سے بجائے ۔ وفر سولا میں اس کانام ابرار کی فہرست میں لکھا جائے گا.

غليف: أب في المايت في بات فران اورانعام ك لائن كلام كيا-

حضرت بہلول ، انعا می مال اس کو والبس کردیں ،جس سے لیاہے ۔ مجمع صرورت نہیں خلیفہ: اگراکب کے ذمہ کوئی قرض ہوتو میں ا داکردوں ۔

حضرت بېلول ، دېن سے دين کی ادائيگی کيا بوگ ؟ آپ حق داروں کاحق انہيں ديں اوراپنے نفس کاحتی اداکريں -

خليفه: الرقبول يحمية توكيه دطيفه مقرر كردول .

حصرت بېلول: (آسمان کی طرف سرایخاتے ہوئے) امیرالومنین: ہما وراکپ ووٹوں اللہ ہی کے بندے ہیں - بجریر کیسے مکن ہے کہ اللہ تعامالے آپ کو یا در کھے اور قبھے فراموش کرجائے -

ہارون رسیدنے بینسنگر ممل کا پردہ گرادیا - اور سواری آ مے روانہوئ - داس داتھ کو سخت سے روایت کیا )

العكاية الثالثة عنه ايمًا رضى الله تعالى عنه و على الله تعالى عنه و على المعت المقدس المسمحة و المعت المعت الملاح من البعان الغدام ، ولهت بالطاعة عن الشوب والطعام ، والغت ابدانه حرطول القيام ، بين ايدى العلام ، قال دمن الما

تعالى عنه فبعت الصوت ، فاذا بشاب احرد قدعلا وجعه آصفراد يبيل شال فعن اذا امالته الدبع ، عليه شبلة قدا شذه بها ، واخرى قد الشيع بها ، فلمّاراً ق

بوالك عبران على المسيد و المس

فكلسى واوصنى، فحد ساجد الله تعالى وجعل يقول : هذا وعام من لا ذ إ م واستجاريم عدمَك والعن محبّلك ، فياالله القلوب، وما تحويه من جلال عظمتك احجبني عن القاطعين لى عنك ، ثعرغاب عنى فلعادة ، وضى الله تعالى عن لفظی مرحمه ، تیسری حکایت ان می حضرت ذوالنون رمنی الله تعالی عنه سے الفظی مرحمه ، منفول ہے والے میں بین میں میت المقدس کے ایک بہا ڈرم ا مها تمنا العانك ايك آوازمنان دي وكون يول كبرربائها ؛ خدمت گزاروں کے جم کی تعلیت دور ہوئی ، و ، فاعت کی شین تخرر در نوش سے بديروا بو كئ - اوران ك جم كوبادشا وعلى تحصور طول قيام كالنس ل كياب حضرت ذوالنون فرملت بين أيس أواز كي مت جلا ، ديكها كدا بك بي ربش جوان ب، جس کے ہمرے بروردی مجانی مونی ہے ، یوں لرزما ، بلیا ہے جیسے نیز ، والمیں مناح مے جم براكك كمبل ب مص تهد بالياب اور دوك كواور مد كاب، ووجع ديكورون ت كى ار میں جہب گیا میں نے کمالائے ؛ جنا ویے رخی ومن کی سے تنہیں ، مجے سے ہم کلام ہوا در مجھے کی نصیمت کر اس پر وہ خدا کے حضور تبدہ ریز ہوگیا ۔ اور برع من کرنے اگا : میراس کی میگر ہے جس نے تری پنا ولی ۔ تیری موفت کی امان میں آیا ، اور تیری مجست سے النس ركها ، تواسع دلول كيم مبود! اور دادل بي موجو دجلال وعفلت واسل معبود! جومیرے ا در تیرے درمیان قطع تعلی کویں ان سے تو مجھے رو پوکسس رکھ یہ مركب كروه ميرى نسكام ول سے ايسا فائب مواكر تيون اسے ديكه مي سركيا - ومني الله تعالى عنه وجنبی دامن محبوب جیالبتاہے سیت المقدس اور اس کی نواحی بہاڑیاں ہزاروں انبيات كرام اورماحيان باخن ك خروش رومان سي معوريس - أت يجي اس سنكلاخ خلهُ ارض کی خاک میں خود نیے خدا سے پنگھلنے والے قاوب کی نزمتِ جاں فراکااحساس ہوتاہے ، ایک بارحصزت دوالنون مصری انہیں سنگ زارول بس عشق دع فان کے گل بوٹے جن ہے سفتے کرانبوں نے ایک اواز سن جس کامغ دم پرتھا۔ . تندوں کے اجرام سے معائب کا کمنیں دحل گئیں ، وہ لما عت دبانی میں کھوکر خور دو نوسس مصبيه نباز موسكة ودران سيريكر جهانى الكي تفينى كعصنور قيام ك مادت اعامنا بوجع"

حصرت دوالنون في اس آواز كاتعاقب كياتواكك نوجوان كويا ياجس سع رخسار يراجى بوان کا غاز پھی بزدارنہ ہوا تھا بخیف برن ، ذر دی اکل ، شاخ نازک کی طرح کچکٹا قد جسم پر دوجا ورول كالباس ، أيمث ياكر يجيئ الكا احصرت ووالون في وازدى اس ورجد المبارّ مفر اور بخلقی شان مومن کے خلاف ب عبدے ممالام ہوا ور مجرکو کی نصبحت کر ، ایسسنکرد ، محدا سي كركرمنا وات كرف الكاجس كامفوم يب-

الدانسديد مقام الشعف كنب حس في ترد ساته واركروا ، ترى منا ومعرفت من أيا تری مجت کاشیدا بوا، تواسد مالک تلوب ۱۰ ور دلو سایس است واست جادال و خلست کم الك، جو بي بخرے الك كرنے دائے ہيں قریمے ان سے وسندہ وكھ ؟

سشيخ ذوالنون فرماتے ہيں كه اس كر إحدوه ميرى نظردن سے اوتجل ہوگيا ۔ رضى النعنم

العكاية الثلاثون عن دى النون المصرى دض الله و الله الله عن دى النون المصرى دض الله و الله عن دى النون المصرى دض الله عن الله ع

المعرفة فيجبل أكام، فقصدته ، فسمعته يقول بصوت حذين في بكاء والنين

يا ذاال ذى انس الغوَّا ومِدْكوم انت الدُى ما ان سوالصادب ب

وهواك غش فحالفوا وجاديد

تغنىالليالى والنزمان بأسسع

"اأي وَوَالنَّوَانَ وَ تَبِعِتَ الْصَوِيلَ وَ فَاوَا الْجَنَّ حَسَنَ الْوَجِلِهِ " سَنَ الْصَوِيلُ وَقِيل

وُجِدِ " وَلا فِي المَامَاسَ وَاقِيتَ وَسُومِهَا ، فَهِا ) وَدَارَ مِنْ وَاسْتَوَقَى وَهُ وَإِشْبِهُ

العله العابيان، فسلمت عليه ، فسرِّعتى السلام وبقي شاخصًا يقول ،

فانت والدوح منى غيزمفترق من اول الليل حتى مطلع الفسلتي الادأيتك بين الجغن والحدق

أعيت عين عن الدنيا وذينتها اداذكرتك وافأ مفلت ارقث وماتطابقت اللحلاق عن سِنة ثعرقال با ذالنون مالك وطلب المجانين، قلت او عجنون اشت؟ قال قد سعت به، قلت مسئلة ، قال سل، قلت ماالذى حبب اليك الانفراد و قطعك عن المدوانسين، وهيمك في الا ددية والجبال؛ فقال جي له هيمنى، و شعرق اليه هيمنى، و وجدى به أفرد في ، ثعرقال يا ذا النون ! اعجبك كلا مر المجانين ؟ قلت إى دالله ، واشجانى، نشع غاب عنى ، فلا ادرى اين ذهب وضي الله قالي عنه .

لفظی مرجم الله تعامی و کایت ، حضرت ذوالنون معری رضی الله تعالی مرجم الله تعامین میں رہے اللہ میں رہنے دور فرماتے ہیں مجم سے جبل لکام میں رہنے دارے ایک معاصد معرفت کا حال بیان کیا گیا جس کے بعد میں نے اس سے ملئے کا تصد کیا ۔ گیا تو دور در در معری آ داز میں سے کہ دریا تھا ۔

آے وہ جس کی یا دسے دل کوالفت موج کہ ہے ، تو ہی وہ ہے جس سے سوامیراکو فائنسود مہیں ، را تیں ختم ہو ہا بئس گی مساوا نیا نہ فام وجائے گا ، گر تری محبت دل میں تر و تا زہ رہے گی ہے۔

حصرت ذوالنون فرلمنے ہیں۔ آوازی مست ماکر میں نے دیکھا توایک خوبر و، خوش آواز نوجوان ہے جس کا حسن وجمال رخصت ہو چکا ہے اورنشانات باتی ہیں۔ دبلا قد، زر درو و سوخت صورت، جیسے کوئی سرگر وال عاشق سسیدا، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب ویا، اور اکنکھیں کھا شے مرکم اربا۔

تون رنیا دو کسس کی آرائش در بائش سے میری آ پھیں اندی کر دیں ، تو تیری فرات اور بیری جان بین کمی جدان مرکی ، جب تھے یاد کرنا ہوں تومیری آ بھی سے تو الی آجا آ سے جوا ول شب سے طور ایک قائم رہتی ہے ۔ اور نیسند سے جب بحق آ بھی بست م محریش تھے میں نے بملیوں اور میکوں میر ، دیکھ لیاہے ۔ (ا ور آ بھی بی تیراد بدار نفید ہو آ )

بحراس فكها - اس ذ والنون المهي مجزون كولم موثر في سيكا وف ويس فكما

آپ کیا مجنون ہیں ؟ کہا یہ توسس ہی چکے ہو۔ عوض کیا ایک سوال ہے فرایا پوچو۔ بتاتے وہ کون می چیزہے جس نے تنہا تیول کو آپ کے لئے محبوب بنا دیا ہے ،ا درا ہل انس سے الگ تھلگ کرکے وا دیوں ا در بہاڑ وں ہیں سرگرواں کر کھا ہے ۔ فر بایا ، اس سے جمعے بوعشق ہے اس نے سرگرواں بنا دیا ہے ،اس کے شوق نے فیل کا میں نے وگول اس نے مرگرواں بنا دیا ہے ،اس کے شوق نے فیلے کیونی وارفیگ نے وگول سے الگ تھلگ کر دیا ہے ، مجرفرایا ۔ فوالنون تہیں مجنونوں کی بات بسند آئی ۔ میں نے عرف کیا بال ! خدا کی قسم ، بسند بھی آئی ا درسوز دیم بھی پرداکردیا ،اس سے بعد وہ نگا ہوں سے اوجل کیا بال ! خدا کی قسم ، بسند بھی آئی ا درسوز دیم بھی پرداکردیا ،اس سے بعد وہ نگا ہوں سے اوجل مورک یا معلوم نہیں کہاں جلاگیا ۔ وضی اللہ قبول عنہ

کوولکام کا مارت سامل کماب ترجم برق استرعنداس عارت کا بل کونلاش کررہے تھے ،جس کے سوزنفس کا جرچا دور ونزدیک تحاب کب بیک ان کے کا نوں سے نالدوسٹیون ،اورا اورا وگریہ کے انداز میں ایک آواز فیکران کوئی دل جلایراشعار بڑھ رہاتھا۔۔

یا خدالدندی انس المنوادبذکری انت الدی ماان سواف ادمید تفنی اللیالی والد مان باسم و هواث عض فی الفوا دجدید تفنی اللیالی والد مین مری مرامستقریب مین مین المین مری مرامستقریب فنام و البی دن فتی مین و المین مین مین المین المین مین المین المین مین المین ال

حمزت دوانون رمنی اشدتعا ساعد ف آواز سنكر قدم آسك برها سه ، قرب جاكر در که الله برها سه ، قرب جاكر در که الله شكل فوجوان بیم اس به به برد در که وری سے اس كاجم د بلا بور باب بهر برد ردی جائى بوتى ، آنكميں ملقہ جتم بين د منس كئى بين ، د والنون رضى الشرعد كاسلام سنكر جواب ديا ، اوراشا دير سعين كامنوم كياس طرح تماسه

ماری دنیاسے پیر کرا تکمیں دل میں تجرکو بسالیا میں نے نیز کیا ، اندھ اکیا ، ذکر کا ذر پالیت میں نے نیز دائی آنکھوں میں نے نیز دائی آنکھوں میں نے

اس کے بعد کہا ، اسے ذوالنون ! آپ کومجر جیسے مجنون کی کیا ماجت ، کیوں بہال نے لی زمست کی۔

ووالنون: مجھے تم سے ایک بات دریا فت کر لئ ہے۔

نوجوان: بوچھے.

و دالنون، اکنروه کون می بات ہے جس نے تہیں دنیا سے کنارہ کئی، اور گوشہ نشینی برآیا دہ کھا۔

ے ی پر ہ رہ ہیں۔ نوجوان : مجست نے مجھے ویرانوں ، جنگلوں ، ا در پہاٹر پوئن سرگر دال کیا ۔ شوق نے مجھے اً ما دہ کیا ۔ اورعشق نے مجھے مب سے علاحد ، کر دیا ۔

فوالنون: كياأب كوديوانون كى باليس كلى تكن مي ؟

نوجوان : بخدا المجمع معلى لوگول كى بائيس بهت بيارى معلوم بوق بيس أوران ما تول سے محصر تكت على مرسراً كى ہے -

ب وں سے بےر سے ، ن یمزی ہے۔ حضرت ذوالموٰن مصری رضی الشرعنہ نے فرما باکہ اس کے بعد وہ فرجوان نگاموں سے اوتھل موگیا ۔اور بھراسے کہیں نہامکا۔

یہ بین نمونے میں نے بیش کردیئے جن میں روض لرباحین کی اصل عربی عبارت ہے بھر اس کا مناسب مفتلی ترجیب، جویں نے کیاہے ، بھراس کادہ ترجیج بیولا نابررالقادری کے قلم سے شامل کتاب ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ان نمونوں سے مولانا کی ترجیا نی کا دل پذیرا نداز بخونی محماع اسکتاہے ۔ مثلاً بیکہ :

ا وافعات میں جو مکامے آئے ہیں ، انہیں مکالمات کے جدید طرز پر دامیں صاحب کام بحر کام کا ذکر کرنے ہوئے انکھا گیاہے ، جس سے بار بار اس نے کہا ، تیں نے کہا ، کی کرار شہر ہوئی ، اور ضریروں کی ہر بار میح قعیین سے لئے دمن برکوئی بار نہیں بڑتا ۔ عبارت میں دوانی ، میال میں شکفت کی ، اور نبم مقصود میں مہولت ہے۔ ابوجات ہے۔ اس برت کی مگوں میں اسعار کی ترجمانی شودل ہی میں کی گئے ہے ۔ برمتر جم کے شاموانہ کیال کی روستن دلیل ہے۔۔۔۔ونی عبارتوں کودلکش اورومیں ڈوحالنا ہی بڑا مشکل کام ہے اورانہیں شعری بیکریں آبارنااس سے جی کارو، گرجوزودگو، کہدمشق اور باکمال شاع ہوتے ہیں دہ بڑی مہارت سے میشکل سرکرلیا کرتے ہیں۔

© وا قعات کے آفاز واضعام میں کہیں کہیں روائی لطافت و لیبسی میداکرنے کے لئے مناصب تمہدی جلے لئے وائی کی سے مناصب تمہدی جلے لئے دیتے ہیں ۔ کہیں مزید وضاحت اور واقعہ کی جانب موں انگیزی کے لئے عوض فریا وہ جلے لئے گئے ہیں۔

رب سیار در بون سے اس نے حکایتوں پرکناب کے مطابق نرنبیں ڈوائے گئے ہیں، اس کے مطابق نرنبیں ڈوائے گئے ہیں، اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کی اس کی میں اس کی

گر سرحکایت کے بے ایک مناسب اور شوق انگیز سرخی قائم گرتی ہے جو بوری حکایت کا مسل کہی جاسکتی ہے ، ان عزانات کے انتخاب میں مرجم کی مہارت اور شکفتہ طبعی کا جو ہر حیاں ہے ۔ و اِلن سب کے با وجو د وا قعات کی اصل زمین بعینہ باتی رکھی گئی ہے ۔ اور مکا لمات ضوم ما اولیا وعُسَدَ فاکے عبرت انگزا ورضیحت آموز الفاظ کو تقریبا اصلی حالت میں بیٹس کرنے کی کوشش کی تئی ہے ، بکر بہت سی حکایات ایسی ہیں جو مکل طور پر بامحاور ، اور سلیس ترجم ہی پہتل ہیں ۔ اور ابن طرف سے کتی ہی اور توضیح اضافہ کی صرورت نہیں مجی گئی ہے ۔ اور یہ بات شروع

و نقل دبیان میں امانت و دیانت، زبان میں روانی و گفتگی، طرز اوا میں لطا فت دکھتی مخرف دا ما میں لطا فت دکھتی مذت داخاند، تقدیم قاخیر، تفہیم و توضیح میں روایت بالمعنی کی ساری پا بندیوں کو محوظ و کھتے

موت نصیت و موظت کی روح عبرت انگیزی ، شوق آفرین اورا بل شوق کی مهت افزال إن ساری خصوصیات کے ساتھ ترج انی کونجھانا \_\_\_\_\_ مولانا بدرانعت دری کا وہ

كال ب جس برده بما طور برخسين وتبريك مصتى بي -

جب کرایک زبان کا دوسری زبان میں میں لفظی ترجب کرنائی، دونوں زبان سے بوری واقفیت ، محاورات کی مونت اور عبار آول میں جاری وساری روح سے کمل اسٹ نافی کا مقتنی ہے جو بجائے خود ایک شکل کام ہے ۔ بھراتی ضخم کتاب کے ترجیے یا ترجان میں جو محنت

شاقد ہے وہ مرصا حب نظر برعبال ہے۔ إس لحاظ سے بحی برا درمحترم دام ظله بارسدا ور تمام ار د و دال قارئین کے شکریے کے مستی میں کہ انہوں نے بیٹنت شاقہ تعبیل کرا کے عظیم سراسيك كوارد ديم منتقل كيارا ورمار سار دو وخير عين إضافهم فرمايا وت كريم النبي ان كى عنول كابهترين صليحطا فرائد - النبي دين وهم اور قرطاس والم كى خدات کے میدان میں نایاں مقام بخف وارین کی سعادتوں سے ہم کار فرائے ، اوران کے ا داره الجمع الاسلامى كومجى فروغ واستحكام محمت فرائد - آمين - يااكسرم الاكسوسين بجا كاحبيبك سيدالموسلين ،خاتم النبيين عليه وعلى آله وصحبه اكسدم الصَّلَوْةَ وَافْضَلِ السَّلِيمِ الْيُومِ إلْدَيْنِ -

مخداحسة يرمصناحي

جاموامسشرفيه مبادكود 

### عت رضِ برر

قرطاس وقلم می میراسراید ہے ۔۔ بہی میری دولت ہے ۔۔۔ اور می وہمشر ومستال بن جومراء أقام يغمت حصورها فطالمت اسي اساد ومرلى ، بان الحامعة الاشرفيه، مباركيور، مند) على الرجمه في عطاكرك ردم كا وحيات من أماراب م مرے زلینہ اور شوق دونوں کی تکیل کے درائع ہیں کوسٹس کرا ہوں کہ روزو سب کی دائری کا کوئی صفحہ فرمت اوح وقلم سے بغیر نگر دے ہ مجدید بارب! ترب بارولگ ہے کٹ رحرکم میری دولت مراسر مایہ سنے لوح وقلم ترم محبوب کی میں مدرح وشن اکرنا ہوں سکرنا ہوں سلی وعظار کی توصیف رقم دوران مطالع تحمي كون إيساة بدارموتي نظريس أحاتاب حس ك البنيون سع استفاده کے بغر قدم بڑھا اوشوار موما اسے ووض الرباطین کی زیارت کے بعد بھی کھوالیا ہی موا\_\_\_\_ اردگر د تعد د محرے موانات ، ناقص موات فرے مرفیے رہے \_\_\_\_\_ اور میں اس کتاب میں گئے : " احلاک \_\_\_\_\_ عارف باللہ الم ما فعي رضي الشيوند ك ورايع كوما مجھ حرمين طيبين ، نبدا و داجرو ، ترم ومصر او ي گبنان وعدن مے اولیا مانشر، ورولیٹان تق سے قدموں کی آب شرسے منائی دینے گئ کوہِ لکام کے سناٹوں سے حق ہوکی ولنواز عداؤں کی بازگشت موصول مونے لگی \_\_\_ جزيرة العرب ك ويراؤل مي فنا وتعاكى مزليس سركرف والول سے أنس بر صف أنكا-مجروان حق کی روحانی سلطنت کے نظام سے ولیسی ہیں اصافہ فرمونے لگا۔ بجرایسا ہوا کراس گلستانِ مونت کے جوبھول میری این نگا ، کو بھانے گئے میں انہیں سیکنے کی كوشت ش كرنے لكا \_\_\_\_\_ الله كے مقرب بندوں كى شان بہت بندہے \_\_ اولیارا شرکی زبان برحق تعالے کلام فرمآماہے۔ ان عظیم اورجلیل القدر واولیار الشرکے واقعات دفرمودات کاتر جمها ورترحها نی ان میں سے میں کھی کا بل نہیں ، گر تھرجی ایک انجانی قوت ممّی جس نے مجھے روض الرباصین سے انگے رکھا۔ روض الرباحلین کا وضحہ

میرے سامنے ہے یہ موسست عا دالدین قرص سے میں سے معب گرامی مولاً المحدعب المبين نعان في اس سلسله مي ميرسد د بوارشوق كوا ورمبيز لكان --اور كيدام نكات كاجاب متوجرة رايا \_\_\_\_ بيركياتها إلى المام يافي رصی الشد مینے سے لگائے ہوئے اس باع عوفان میں تیں تنی ماہ کے گر را خداكرے بىگىندگى اك حيات نوكى دريافت كامقدم ثابت بو -- (أين) میں نے عامر المسلمین کے خیال سے کم واقعات اور سلوک ومعرفت کی دشوار ترین بحثول كومان بوجه كرتر جمين حدث كرويات. تصنرت الم کا فنی رضی النشرعند نے مگر مگر عربی زبان کے عارفا نداشعار سے این کیاب کومزین فرمایاہے ۔۔۔ منمل میں اٹ کا ہوند تعبلا تونہیں مگنا ۔۔۔۔ گر میں نے بيجبارت كيهي كرموق بموقع اردوزبان ك اشعار فليندكر ديني بي مقعد صرف م سے کہ قارئین کرام مزیر شوق اور دلمبسی سے مطالعہ فرماینں۔ میکماب ایک بہت جلس الثان بزرگ کی ہے ۔۔۔۔ اوراس کے اندر واقعا

ر مسبر رین کار باد خوارسیات مترالت دری غفرلز مین مین مین میناد دری غفرلز

دى بيك ، ، ارصغ المنطفر سالها عير ، ارم رسي 199 م

سُوارِ کے امام یافعی رضی اللہ عث المُمَّرُّامِي: عِيدَانَدِين المحدِينَ عَلَى بِنِ عَمَّانِ بِن فلاح الشَّافَى، يافنى عفيف الدين المام كنيت ؛ الوالسعادة والوالبركات سشكا مرا وربعض روايات كى روسى سنت مر سنا الم بردانس: مراب مراوسام (۱۹رجمادی الاخره مر۴م فروری) سرزمين مين اوليا ماوسلمار مص مورب واورلبول شيخ فريدالدين علّارعليالرحم "اس یا کیزه خاک سے اس قدر اولیا را نشرا بھرتے ہی جب طرح زمین سے گھاس امام يا فعي رضى السُّدعنداسى ارمني بأك بربيدام وست وحفرت شيخ محدرب احد الدبان البصال سے تعلیم یا لی سے علی استفادہ كيا \_\_\_\_ ساتوي اورآمموي صدى بجرى كك كا دور كسكام ا درايمان كي نفل بهاركا دور تقامسكم مالك بين علم وفضل كي جرب اورابل الله كى عقيدت ومبت کارجمان عام تھا۔۔۔۔ بڑے بڑے صوفیہ کرام اور درونش باحیات تھے سلوک ومعرفت کے لئے خانقا ہی آ یا دھیں \_\_\_\_ اورسے بدالما بعین خوام

الگامشری مرستوں میں ساما ما حول دو با ہوا تھا۔

امام یا فعی بمنی رضی السّرعنہ نے بوسس کی انتھیں کھونے ہی سلوک اور تصوف کی چاستی یا تی ، اور فقر و در دونی ، ریاضت وجہا بدہ کاکبعت ماصل کیا ۔۔ مار فان حق کی مجانس کے ماحز پاش رہے ۔ اور بزرگان دین کے احوال وکوائف کے دلدا وی کن کرای داہ میں جل بڑے ۔۔ تعلیم مشافل سے فادغ ہوکر دس سال تواد میں عبا دت بین کرای دار میں میں بڑے ۔۔ سیائے میرسیال ایک میں انہوں نے بہلا ج کیا۔ اور عبا دت بین مشفول رہے ۔۔۔ سیائے میرسیال ایک میں انہوں نے بہلا ج کیا۔ اور

اُ وُلِسِ قربیٰ رضی الشّرتعالے عنہ کے مولد وسکن بمن کا توکہنا ہی کھا \_\_\_\_\_ بی ہوڑ

کرمنظہ بیں عادف باللہ حضرت شیخ علی الطواشی رمنی اللہ عنہ کی مجب اختیاد کرئی۔
ما و تصوف کے اس را ہر و کو صفرت علی الطواشی کی سکل میں ایک خفر جہاں دیوہ مل
گیا۔۔۔۔ امام یا نعی کی تصانیف کے مطالعہ سے ان کی ستیا مانہ طبیعت کا ہتہ مبلتا
ہے۔ اور یوں بھی فقراء اورا دلیاء اللہ سے مطالعہ سے ادش کو مجا بدہ کا ایک حصہ قرار
دیتے ہیں ۔ بہلے بج کے بعد وہ لوٹ کراپنے وطن کب گئے ۔۔۔ اور کہاں کہاں
کاسفرکر کے دوبارہ سرز میں حرمین میں والبس آئے اس کی تفصیل مہیں نہیں ملی ۔۔
البتہ اتنا صرور تیتے جہا ہے کہ بہا ج کر بہا جے کہ جہات ال بعد اللہ بھی نہیں امام یا فنی زئی
البتہ اتنا صرور تیتے جہا ہے کہ بہا ج کر مینا مرک تھے بہاں انہوں نے جن د سال کا احتراب کہ معظمہ کی سکونت اختیاد کر لی تھی۔۔ اور بہیں نکاح بھی کرایا تھا۔۔۔ اور کہاں انہوں نے جن د سال کا احتراب کہ دو زادہ کہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جھلے گئے تھے بہاں انہوں نے جن د سال کا زمانہ گراوا۔۔

مراع مراه الماري البول في المعدس المقدس المردش كاسفركيا .... اور وبان محداوليا مالندا ورصاحبان معرفت سيحصول بركات وفيوض كياءاس كيعد معربهو پنجے اور وہاں کے اولیار البیراور ہزرگول سے استفادہ کیا۔ روض الرمامین کے مطالعس أكب لمى فسوس كرى كك كرصزت ينح ووالنون مصرى رضى الشرعسندك شخصیت ا دران کی بزرگی کا امام با فعی پربهبت گهراا ترہے۔۔۔۔۔ ا ور د و ان سے بیمہ متاثر تطراكت بس حضرت ذوالنون مصرى رمنى الشدعنه كالتف كثيروا قعات كي فرامي كمك المبين معرين كانى وفت دينا برا موكا يسواكى ذخائر مين قيام معرك حتى مدت نبيس بنات البتدا تنابته ملناس كرصزت ووالنون مصري رمني الشرعنه كي خالفا ويطويا كمت قيام يزيردس ا ودخلوت وتنها لي كوع يزر كھتے تھے .معرسے والبي بركم معظم ا ور مجر مد منه فیبر گئے۔ اور وہاں ماکر دوبارہ نکاح کیا ۔۔۔۔ اس عرصہ میل مم مافی حصرت تبیخ طوامثی رمنی السرعنه سے برا برامتها و ، کرتے رہے ۔ مرینه طیب ہیں نکاح کیلنے سے بعد میں رسلسلہ اوا دست فائم رہا۔ من المراد المراكب المراد المر

کی اور دونوں نے ملم تصوف واحوالی صوف کے سلسلیمیں باہم تبادلہ خیالات کئے۔
ام یافعی رضی الشرعہ نے مرا ہ البنان میں امام بکی کی کا بول سے استفادہ کیا ہے۔ امام
یافعی رضی الشرعہ نے اپنے دور کے متعدد مشارع کرام سے خرقہ تصوف بایا۔ اور المقون
کی دولت نہایت فیاصی سے لوگوں برقسیم کی ۔ آپ کے اہل ارادت آپ کے حسن بق
کرمیا نا ورشفقت دومر بان کے دل سے شیدائی تھے ۔ آپ کے علی تجا در بزرگ کا جرما
آپ کی زندگہی میں عالم اصلام کے اندر ہوگیا تھا۔ دورا لز، سیاحت کی جہن سے مختوب سے محصنوں
امیان ت دیں گے اس کے بورشہ میں جا وس گا۔ بالا خرز ارت سے مشرف ہوکوا جازت
اجازت دیں گے اس کے بورشہ میں جا وس گا۔ بالا خرز ارت سے مشرف ہوکوا جازت
بان اور حاصر ہوئے۔ ۔ قائم اللیل صائم الدہم، فقیر دوست اور طم پر در تھے ۔ ماری عمرانہی
مشاغل میں بسرفر الی کی محمد میں وصال بایا۔ اورا مام قاضی عیاض رضی الشرعہ کے میں میں مدفون ہوئے۔

امام بانعی رضی الشرعنه عرب فقر محدی کی تعلیمات کوعام کرتے ہے

خود بھی اس برعائل سفے اور لوگوں کواسی کی دعوت دیتے ہے

اس وقت چونکہ ابن تب بسیسے منکر فضا کی انبیا را ور منکرا ولیار کے خیالات مشتم ہو چکے

ستے اس لے فقر محدی کے عامیوں میں جو لوگ تصنیف و تالیف سے تعلق رکھتے ہے

انہوں نے ابن تب وفیرہ کے فاسر دنظر بات کی تردید بھی فرما گئے۔ امام بانعی رضی الشرعنہ
مسلکا امام اشعری رضی الشرعنہ کے عامی اور نظریہ تصوف میں امام ابن عربی رصی الشرعنہ
کے بیرو تھے ۔۔۔۔۔ برکہنا فلط ہے کہ امام بافعی رضی الشرعنہ نے ابن تب سیس کے

مالوں ایک کتاب تکمی تو اس کے عامی آب بربہت برا فروختہ ہوتے موال سے کہ مالی سانویں اور اکھویں صدی بجری میں ابن تیمیہ کا عامی اور بروکا رون فرشہ ہوتے موال سے کہ ابن تیمیہ اور

مالوں اور اکھویں صدی بجری میں ابن تیمیہ کا عامی اور بروکا رکون تھا ؟ ابن تیمیہ اور

ابن تیم کو توابن عبدالو اب بخدی اور اس کے بروکا رون فرشہرت دی ہے۔ ورنہ اس دور کے اکابر علمائے الی سنت اور مشائح کرام کے سامنے ان لوگوں کی وقعت کہا تھی ورزین ورون المائے یا حیان فی کی شہور ترین ورون المائے یا حیان فی کی شہور ترین ورون المائے یا حیان فی کی شہور ترین

تسنیف ہے جے بعد کے صوفیرے کرام نے خاص لمورسے ابناما خداور مرجع قرار دیا آب كا بنيا دى سنن ا ورمقصد تونكرهام ملى نون كويوفان حق كى را ، د كما ناسي است روض ار امین میں ادبی تسلسل کا چندان لحا لم نسب کیا گیاہے ۔ اس کتاب کی غرض فا یہ ہے کہ دومانیت کے دوشن چراعوں سے کچے نئے چراع جلانے مائیں ۔ اسی لئے ا ام موصوت في ست سے واقعات ميں ما حالي واقعد كے نام طا برنبي فرائد مي \_\_\_\_ مالانكىسى مجكم قرائن ظامركردية بي كمعنف انست بخوني واقف ہیں۔اس کی وجرم مجمعیں اُتی ہے کہ درولٹان تن اپی شخصیت کو دنیا سے جمیات ہیں البس ابن ارتخ مُرتب كوان كاكونى شوق نهيس موما \_\_\_\_\_ امام يافعي رضى الشد عنه كى اس عظيم الشال كتاب سے اوليا راستہ كے مبين كواك بغمت غيرمتر قب ل كئي بوب دنیایں برکتاب مرزان میں موفیہ کے لئے حرزماں بنی رہی کئی بزرگوں نے اس کے طامعے مجی کئے ۔ ا ورحصرت این عبدالعزیز ڈباغ رصی اللہ عنہ جیسے عظیم الثان بزرگ نے ملندو بالا اعدازيي روص الرياصين كى توبيف فرمان ب ، اورائى كتاب مي اس سے يستشهاد فراياسيد واسى طرح معنرت ملامراشيخ يوسعت بن اسماعيل البنها ل دخى الشرعنرسية مامع كرامات ولياريس مجود وطدول ميشتل حالات اولياريس نهايت وفيح كماب ہے روض الرباحين سے استفاده فرماياہے . جامع كرا مات اوليا برات اثمي قامر و سطيع مين <u> ب مواً كالجنان وعبرة اليقظان: امام يا فعي رضي الله عنه كي دوسري المتعنيف</u> ہے۔ یکتاب تاریخ اور سوائے سے علق رکھتی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں اپن ذاتی تحقیقات وعلومات کے علاوہ ابن اثیر ابن خلکان ور الذہبی کی تصانیف سے مجی امتفاد کیاہے۔امام یا فنی دِنی اسْرعنہ نے اس کتاب ہیں اپنے سٹسیوٹ کائبی تذکرہ کیاہیے۔ مرأة الجنان حيدراً ما د دكن مع المسلطان المسلطان كى مدت مين جار صلدول مين شائع مريكي \_ \_\_ اس كناب كام كى كوگول فى تخبى كى ب، اورا قتباسات كىم ﴿ مَثُولِلْعَاسِ الْعَالِيةَ فَى مَصْلِ الْمُشَاعِجُ الصَّوفِيةَ: يَهِي روض الريامين كَي طرح صوفیائے کرام کے مالات میں ہے۔ اس میں حضرت الم یا فنی رضی اللہ عنہ فے شویت

ب مرهم العلال العضاة في الدوعلى الله المعتولة بالبراهين القاطعة المفصلة:
الم ما فني رضى الشرعند في سركتاب مترادى تردير من شيخ بخم الدين عبدالريم أن بوسعت رمتو في من في خوابش برتحرر فريان ورولائل وبرابين ك وريدان كا بطلان المابت كا .

الاوساد والنطوبيز فى فضل الله وتلاوة كنابه العذمين، جياكنام سے الامب بركتاب تلادت قرآن كے ميان كام سے مان بركتاب تلادت قرآن كے نغائل ميں ہے . آپ كرموار خ نگاروں سے ميان كے مطابق بركتاب مراً ق الجنان سے بيلے كى تصنيف ہے ۔

ال ١٠١١ الفظيم في فضائل القراك العظيم وايات الذكوالحكيم ويمي نمازاور المات الذكوالحكيم ويمي نمازاور المات الذكوالحكيم ويمي نمازاور المراق المروان كرات المراق المروان كرات المراق المروان المروان المراق المروان المراق المروك المراق المروك المراق المروك المراق المروك المراق المروك المراق المروك المراق ال

صحرت الله المنى رسى الشرون كوس بدنا غوث الأظم مى الدين الشيخ عبدالقا درجيلا فى رصى السين عبد الما وحيلا فى مصى الشرون من المراص عقيدت ومجبت مى ميساكم انهول في خود روض الريامين مي مي المحل المحت عبى حيائم المراص عمل مي المراص المراص

له خلامة المفاخر كے نام سے الم يا فنى نے اس كتاب كى طبيع مجى تحرير كى ہے ، جس كائ نداداودو ترجيم ولا ناسسيد محد فاروق قا درى صاحب كے قلم سے المعارف لا بورسے ع<u>ام 19 شر</u>يس شائع موكر مقبول ما كم بوچكاہے . بت

﴿ الرسالة المكية في طويق السادة الصوفية ، يررا الصوفيت كرام كمرق و المسادة المسوفية ، يررا الصوفيت كرام كم المرق وريا فت بين كيام اسكاب .

نودالیقین واشارة احل التمکین ، می امام یا نعی کرایک کتاب کانام بے۔

الشمس الابسان وتوحيد الدحث وعقيدة الحق والاتقان ، امام ما فني

رصی السّرعنه کام رسالرکس مخطوفات کے ساتھ مشلک یا ماگیاہے۔

اما یافنی رضی الندایک با و قارصونی اور مستف ہونے کے ساتھ عربی زبان کے قادر کلا الکلا شاعوجی کے ساتھ عربی زبان کے قادر کلا شاعوجی سے بجنا مجرا ب فود طاح نظر کرنے کے کہ روش الر اِحمین میں حجد علی انہوں نے این استفاد کا میں کے صوف قدمہ کی دوفصلوں میں جوسفی ہم کک سے استفاد کا میں استفاد کا میں میں حدود دے چند کے سوا مسب ان کے ایسے جن میں معدود دے چند کے سوا مسب ان کے ایسے جن میں سے کہد دریا فت ہوئی میں امام موسوف کی متعد ذین طوم کتب کا بھی بترجلتا ہے جن میں سے کہد دریا فت ہوئی ہیں اور محطوط است میں موجود میں ۔ اور کھیا ایسی میں جن کے صرف نام معلوم ہیں ۔ دد کے استاری ہیں۔

العية المهياً في مديح شليخ اليمن الاصفياً: ها معجة الاشجان في ذكر الاحباب واهل الاوطان،

ہالینڈ لیڈن میں عربی مخطوطات کے قدیم مرکز "بریل کی فہرست میں امام یافنی کی اضا کے ضمن میں کچھا ورام ما بھی لینے ہیں۔

﴿ خلاصة المفاخد ﴿ نَصَوالِمعاسن ﴿ اسس المدلام (ص ٥٣٨٠) إن تفصيلات سے بنرملا ہے كر حضرت علامہ بن يافى رضى الله عنظم تصوف كے مسال اللہ وت الم معدن في مسلم الله وت الم معدن في مسلم الله وت الم معرف الله عدد في الله عدد ال

ا وليا والند كم الع منعل ما وجورى بعد وضي الندع نه

اسماں ان کی لمب برگوہرانش کی کوسے مشریک مشب ن کوئی فین ارزا فی کوسے



پوسط بحن ۱۹۱۲-۱۵۰۰ می دی میگ بالیند

# सुरी दीरी हो है

الحمدالله المعروف بالمعروف الموصوف بالكمال فى الآذال والآباد، المتقدس عن النقص والمثل، والشريك والعند، والسزوجة والأولاد، المنفرد بالعظمة والكبرياء، والعدة والبقاء، الملك العنان المنان الحبواد الذى حدى بغضله من شاء ، واصل بعدله من شاء من العباد ، ونبه فى كتابه الكويم على دفق ماسلتى فى علمه الفنديع من الاشقاء والاسعاد، فقال عدَّمن قائل (مَنْ يَّهُ بِ اللَّهَ نَهُوَا لِمُّهُنَّنِ) وقال آباني ، (وَمَنْ تُيْسَٰلِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِنْ هَأْدٍ} الذي اذا تحلادةً طاعاته ولنداذةً مناجاته ، مَن شغله بهمن المذحاد والعبادء وخص لفضله العظيمةن اصطفأ وللحضرة القدسية ، وصفا ة مكل ولأت الصفات النفسية ، فابعد عنه الهجدوالا بعاد، و نوس قلوب اولياله بنودمعدفته، وسقاه عربكاس محبته شراب الوداد فسكروا بدل الهوى ولم ليسقوا مدامًا يَجَلَّىٰ لهر نشاه دواجِمال المحبوب، وعجاشِ العلك الملكوت و الغيوب، وتنعمت بالمشاهدة منهوعين الفوّاد، واجلسهم على بسالحالانس متربين فى حضرة العندس، وصرفهم فى ملكه، فهم الملوث فى الحقيقة ف

اماتوا نفوسهم، فأحياها العى القيوم الحياة الطيبة ، قبل بون المعاد ، والمعدهم من تحف ذواكه جنات الوصل ، وطوّت هدايا فيض الفضل ، ف ووضات دخوات دب العباد ، ضبحان من العم عليهم بفضله ، ومت عليهم بيستن العطايا وجاد احمدة على ما هدانا للاسلام ، وخصنا بسيدالا نام ، وسلح الظلام ، سيدنا محمد الماحى بنودة ظلام الكفووالعناد ، المخصوص بالمقام المحق واللواء المعقود ، والمحوض المسترون المشهود ليم لقوم الاشهاد ، والشوف المشهود ليم لقوم الاشهاد ، والشوف

ان لااله الاالله وحدة لاشريك له، شهادة خالصة الترحيد، خالية من الذك والالحاد، واشهدات سيدنا محملاعيدة المصطفى، ورسوله المرتضى الهادى الى سبيل الدشاد ، صلى الله عليه وعلى آله الغير الكرام . واصحابه النجباء الاعم أ ا ما بعد : میں چونکرا ولیاراٹرا ورصالحین کامحب ، ا ورصوفیت عادفین ، ووق شوق ،عوات ا ورخلوت واسله بزرگول كا عاشق ، ا ورجو بهترين كما بيس ، حمّالَّت ودَّقالُق ا توال ، اقرال اورکرامات وغرو سے پر نور ہیں ان کافدان مہوں \_\_\_\_ اس لئے ان پاکیزہ نفوس کی محبت نے مجھے اس جانب توجہ دلائی کران کے ذکر میں ایک کماب مکھوں \_\_\_\_ جس کے اندرا ذکار و واقعات کا انتخاب ۱۰ ولیا را سند کی کرا مات ، ان کے اعال و قرمو دات کا خلاصہ ، مقا مات عالیہ کا بیا ن مو ، کہ وہ صفرات کس طرح انوار کے قبوں میں ، بندبوں کی ہوئی پرتشریف فرما موسے میں ۔ اوراکمان مجدرکس طرح مثل شہاب بیکتے ہیں۔ ان کی بلندی کے سامنے آسمان کس طرح سرگوں ہے۔ بارگاہ قدی میں ان کی عاضری کا کیاا ندازہے حقیقت سے کدان کی ارواح جمال رہانی کو بیجاب دیجتی ہیں۔ان کے واقعات سنگ داوں کے لئے زندگی بیس ہیں۔ اوران کے احوال کوائف کی بادہ ناب تشندلبوں کی براس مجها دیتی ہے ۔ میں جُن جُن گُون کرا ورانخاب کرک*رے* عامشقین اولیا ر \_\_\_مبین صلحا را ورنوش بوئے شق کے ندا بول کی خدمت میں بطور بربر فيمستند حكايات بيش كرامول - امفهيم لمخص) اوراس كانام دوصل لموياحين

ے حضرت؛ کم یا نعی وضی الشرعت و بی زبان کے نبایت قا درالکلام شاعر بھی ہیں ۔ اور انہوں نے اپنے عارفاند ذوق کے مطابق اس کتاب ہیں عوبی اشعاد کے ذریعہ اسلامی اخلاق اور تعلیم فقر کو دلنشیں بناکر پیٹ فرایا ۔۔۔۔۔ اکپ نے اپنے انی العنم کو نہایت اً سان سے مجر مجر کر نشرے بجائے تنظم کا جام بہنا یا ہے ، جوفا آباس دور کا پ ندیدہ انداز نگارش بھی مقا مقدم کر کتاب ہیں بھی بار بار اکپ نے عرب زبان کے الی معیاری اشعاد سے کام لیا ہے جے بم اودو قادیتن کے خیال سے قلم انداز کرے صرف لازی مغاہم برفنا حت کرتے ہیں ۔۔۔ ب

فى حكايات الصالحين ركمنابول ـ اوراس كالقب سؤهة النواظرو عفة القلوب والخواطر فى حكايات الصالحين والاولياء والاكابز خمزب كرامول - يس في اس كاب كوج عظيم المراورا فاضل بزرگول كى كابول سے اتخاب مخيص كرك بي كياب ان بي سے چند كے اسلنے گامى يہ بي ـ

طخیص کرکے تبع کیاہے ان میں سے چند کے اسمائے گامی سے ہیں ۔

ام میں اسلام امام غزائی ﴿ امام ابوالقام آنسیری ﴿ سٹین شہاب لدین مہروروی ﴿ مشیخ ﴿ محدِین ابراہیم خیری ﴿ امام ابوالفرج بن جوزی ﴿ مشیخ محدِین قدامہ مقدی ﴿ سٹیخ ابوالفرج بن جوزی ﴿ مشیخ محدِین قدامہ مقدی ﴿ سٹیخ ابوالعباس احدین علی معروف ابن اطریان ارجمہم اللہ تعالم حدیدی ، مشیخ ابوالعباس احدین علی معروف ابن اطریان ارجمہم اللہ تعالم حدیدی ، مشیخ ابوالعباس احدین علی معروف ابن اطریان ارجمہم اللہ تعالم حدیدی ،

کتاب میں داقعات اولیا رائٹر کے علاوہ و وفعلوں مرشتمل مقدمہ اور مین فضول برخل خاتم بھی شائل ہے۔ (مقدمہ روض الریاصین ،ص ۲۰)

امام الطائفد الوالقاسم منید نبدا دی رضی الشیمندسے روایت ہے۔ ان سے کئی نے پہنا کر بزرگانِ دین اورا ولیا رائند کے داقعات و حکایات سے مریدین کوکیا فائدہ ہون تھاہے؟ فرمایا۔

الحكايات جن من حبنود الله بزرگان دين كه واقعات الله تعالى كاشكرون توالى تقوى بها قاوب المديدين ميس اكي شكريس ان سے الل اما وت كول معلى اور ثابت قدم بوتے بي -

مائل نے عمن کیا حضورات کے اس قول کی کوئی دلیل می ہے ؟ آپ نے دلیل میں قرآن مجید کی ہے آب مبارکہ الاوت فرمائی ۔

وَكُلَّهُ نَفَعْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الدرسولوں كى خروں ميں سے سب بانيں بم آب بر السُّوسُلِ مَا مُنْبَتَتُ بِهِ فُوْادَ كَ (بُوْادَ ١١) بيان فولت بي جنسے آئے ول كو ابت ندى شين اسى طرح صالح كبر عارف بالنّدشیخ الرسلمان وارا نی رضی السُّرعند کے واقعہ سے ثابت موناہے کرائی اللہ کے نصائح انسانی قلوب کورت دوالعلال کی جانب متوجم

مشیخ اوسلیان داران رحمة النه طلیہ نے فرایا ۔ میں نے ایک و عظی مجلس میں گرت کی جب کک مجلس میں رہا مجربروعظ کا افرر یا مجلس سے آیا تو افر مباتار ہا ، دوبار مجلس مے آیا تو افر مباتار ہا ، دوبار مجلس مے آیا تو افر مباتار ہا ہے کہ رہا اور معظمیں ما مزی دی ، تو اس کا افر مجلس سے اٹھے کرائے کے بعد راستے کک رہا اور تمسری بار ما مزمجلس ہوا تو اس کا افر کھر جانے کے بعد ہی مجربی باقی رہا جانے ہیں نے دار حق سے دور سے جانے والے تمام امور کو خیر یا دکہا ۔ اور معامی کے وسائل کا خاتمہ کر ڈوالا ۔ اور اللہ تعالیا راست انتھا رکیا ۔

فراتے ہیں کہ یہ حکا بٹنسیخ عارت بھی بن معا ذرضی اللہ عنہ سے سنی تو فرایا۔ "جو یانے کانگ کاشکار کرایا" اس مقولہ ہیں جو یاسے مراد داعظا ورکھنگ سے مراد حصارت بین سلیمان دارانی وہ اللہ علیہ کی ذات ہے ۔

اس طرح بم مک بر روابت مبی بہوئی ہے کہ

ان الموجمة تنزل عند ذكر فينا ذكر مالحين كو وقت وحمت نازل لعالحين بوق م

وا تعات کی سند کوئی نا تدہ نہیں دے خیال سے حذف کردیا کیونکہ ہج بزرا کی کی معتقد نہیں اسے سند کی کوئی فا تدہ نہیں دے گی۔ اور جومقد نمیں وہ بغیر سند کے بھی حصول فیفن کریں گے ۔۔۔۔۔۔ اور ان حکا بات کے بے اجا دیشہ نبویہ علی ما جہا العملواۃ والتسلیم کی طرح قوی اسسنا دکی حزورت مجی نہیں ۔ کیونکہ ان سے احکام شرعیہ کے استباط کا تعلق نہیں ہے ۔ بلکہ برصرف ناصحا نہ کیا بیتیں ہیں ۔ اس الے مناصب ہے کہ ان سے بندوموعظت حاصل کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔ اور انکار نہ کیا جائے۔ کیونکہ مشارکے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۔

اقل عقوبة المنكوعلى الصالحين بزرگوں كے منكرى كرسزايسے كرووان كى كرت ان مجور مبوكتھ عر ان مجور مبوكتھ عر

ويُعِنشَىٰ عليه سوءُ المناتسة - ادرايسے مخص كرسور فاتر كاخون ب

(نعوذ بالله من سوءالغمناء) ضيّ ما دَف ابِرَرَا رَجُحْشَى رَضِي السُّرِعَهُ فِراسِتَهِ مِي -

تلب حبب الشُّرْتِعالَ لِي عِلْ عَلَى عَادِي بُومِا مَّا حِي السَّدِيمِ عِلْمُ مَا ہے اوران کی مخالفت کرتاہے۔

اور بیخ مارت ابوالفوارس شاه بن شجاع کرمانی رضی الشیعند نے فرمایا۔ اولیا رائٹر کی محبت سے افضل کوئی ریاضت نہیں ، کیونکدان کی محبت حرب خدا ک نشان ہے۔

ا مام جنید بغدا دی رمنی الندعنه فرملت بین به ا مقد تعالی کی جانب سے ہم لوگوں کو جوعلم عطا نہوا ہے اس کی تصدیق کرنا والایت

(سعری) ہے۔ امام یافنی فرماتے ہیں مسلک صوفیہ میں لوگوں کی جارتی ہیں . جہنیں صوفیہ کاعلم ان کی طریقت اوران کے ذوق واجوال کی تصدیتی اور ذوق، سب کیرهامل ہو۔

🕝 جنّ لوگوں كونقىدىن اورهم قومامىل مومگر ذوق نەم و\_

جنیں صرف تصدیق ماصل ہے گروہ عم اور ذوق سے عردم ہیں۔

· و اوگر جنیس نه تصدیق حاصل موز دهم بنه می دوق -

فعجذبا لله من الحرمان ونسئله التوفق والغفران

میں اس بات کامعرف اور مُقربول کرمیں حصرات اولیائے کرام کے احوال ذوق سے الی اوران کی علی تحقیقات سے نا دا قعن ،اوران کے طربی پر میلئے سے ماجز مول

البته ان حضوات كا فدان و مسيدان صرور مول اوران كام بالمران كام المران كام بالمران كام بال

اس کے بعدامام یافنی رضی الله عندا پہنے عجز وانکسار کا افہار اس کے بندے معنور بی مما مسلی الشیطید و کل اوران کے آل واصحاب اورا ولیا را تشریب وسل سے دھاک ہے بي \_\_\_\_\_اخرى حنداشعار سدبس-

سوی جهمرفاناده در کاب المعمرالفقار البانعي لبس عندة اسالند؛ فقر یافی کے اس مبت اولیا رکے علاو مغر خرت کے لئے کوئی زادرا وا ورس ریسن المجيب الثانفعه واحشرة معهم وعسوبنا قلباتناهي خرابه اعدالله ومبت اوليا مساس كفع بهونيا واس كاحشوان كرساته فرا اور مادس ويوان عكراً أفرا

فعتر بدرالقا دری عرض گزار ہے ۔ آباداننی گلوں سے ہے گئی کا گلستال ب*ن اولياد عداقت استسلام كى دليل* ب مونت کا ماست شمشر برمنه کانٹوں کی راہ جلت اے سرعاشق مبلیل خودست دالرسل برتعے كفارخشت ذان المرام من السير المرابع وكحلاتي بس زمان كودا ومحتدى مرایک ابن دات بس بے ش منگ میل

ا ہے ر سروان را ہ طریقت خداگوا ہ مرائے گا جوتم ہے دہ ہومائے گا دلیل

# فصنائل وليار وفقرار قرآن بين

ارشا دربالعالمين ہے.

آ فَا وُلْلِكَ مَعَ الَّذِينَ الْغُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّبِيثِينَ وَالعَيْدَا فَيْمِنَ النَّبِيثِينَ وَالعَيْدَا فَيْمِنَ وَحَسَنَ وَالشَّهُمُ مَنْ النَّهِ وَلَا الشَّهِ وَكَفَى إِللَّهِ عَلَيْماً و اللَّسَارِينَ المَنْ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى إِللَّهِ عَلَيْماً و اللَّسَارِينَ المَنْ المَا اللهِ اللهِ عَلَيْماً و اللَّسَارِينَ المَنْ المَنْ المَنْ اللهِ عَلَيْماً و اللَّسَارِينَ المَنْ المَنْ اللهُ عَلَيْم اللهِ اللهِ عَلَيْم اللهِ اللهِ عَلَيْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ال إن عادِى ليس لك عليها من مكفط عليها من المسلط عاده 10) صرابل عاد 10) حراك في الكناك الله الكناك المسلط المناكبون 1917) والعنكبون 1917)

( وَيُحِبُّمُ وَيُحِبُّونَهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

(الماكَده ه ، ۵۵) ﴿ رِجَالٌ صَرَدَقُهُا مَا عَاهَدُوا

تووه لوگ ان كرما ته جون محيح جن براشد في انعام كيا ، جوانبيا را ورصد نقين اور شهدا را و ما نعي ما تعى بين فيفل ما مند كر طرف سے ميسالتي بين اور كانی ایسے ساتھ را در كانی ميسالت والا .

خبردارا بیشک الدی دلیوں برند کی خون ب نه و فلگن موں کے جوابان لات اور پر مزگار دہے وان کے نے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں واللہ کے کھات میں تبدیل نہیں موکنی سے بہی بہت بڑی کامیاں ہے ۔

بنیک جومی رفاص بندے بی ان پر تھے کچوظر بنیں -

ا در دہ توگ جنبول نے ہماری را ہیں جہاد کیا۔ صرور ہم انہیں ابنی ابنی ابنی کے ادر جنیک اللہ دسرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ا درانشرانبیں دوست رکھنے اور وہ الشر کو دوست رکھتے ہیں ۔

داسے وگ بس جنوں نے سیاکر دیا اس عبد کو

الله عَلَيْهِ- (الاحزاب ٣٣ ١٣٠)

اسْتَقَا مُثَوَّا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مُ الْمُلْكِكَةُ اسْتَقَا مُثَوَّا مَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مُ الْمَلْكِكَةُ الْ لَا عَنَا مُنُوادَ لَا يَعْنَى لَكُنْ الْمَالِكِكَة بِالْجَنَّةِ الَّيْ كُنُنُهُ تُلُقَعْ لَوْعَدُونَ وَهُنُ الْجَنَةِ اللَّهِ مُنْ الْحَبُوةِ الْمَدَّنُهُ الْمُقْتَلِمُ الْاجْرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَالَّتُ مَوْنَ وَشُؤَلَا مِنْ قَلُونَ وَمُنْ فَيْهَا مَا لَتَدَعُونَ وَشُؤلا مِنْ الْمُثَلَّمُ

وخم السجده الل ١٩٢٠٣)

(أل وإن سااسها)

() كَاصَّبِرُ لَغَنْدَكَ مَعَ الْكَيْرِينُ يَدْعُونَ وَلَكَهُمُ إِلْفَلَا فَوَ الْعَيْرِي بُرِيدُ وَنَ دَجُهَةُ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ مُسَرِيدُ وَيُسَكَّةً الْحَيْوَةِ الدَّنْ فَإِلَّا لَكَ عَنْهُمُ مُسَرِيدُ وَيُسَلَقَ فَلُبَهُ عَنْ وَكُسِ نَا.

(الكبت ١١٠٨)

جوالمدس كياتفا بینک جن وگوں نے کہا ہادا دب اشدہے ہم وه داس رُمنبولی سے) قام رہے ان برفرستے اترق بن كرز خوت كروا ورنزنگين مو ، اوراس حنت كرما تدفوش موجا وحس كانمس وعده كيلباناتها يمتحارك مددكارين ونماك زندكاني نس اور آخرت می اور تمهار سے نے اس جنت ) میں مرد و چرزے سے تماراحی جلب اور تمااے الے اس میں مرو وجرے جوم طلب کروا عمال ا بہنے شش والے بیدرجم فرانے والے کی فرفت محاب واول ميس كيروك حى برقائم بن دات کی محروں میں اشد کی آسیں الاوت کے اور مجدہ کرتے ہیں ، اللہ اور قیاست کے دن برا بان لاتے ہیں ، اور کی کامکم کرتے اور برانی ہے روکے ہیں اورنگ کاموں میں ایک ومر سے جدی کرتے ہیں ، \_\_\_\_اورو ، لوگ نیوں ہیںسے ہیں۔

اوررو کے دیکھتے اپنے آپ کوان اوگوں کے ساتھ جوعبا دت کرتے ہیں اپنے رب کی میج اگر شام اس کی خوشنو دی چاہتے ہیں ، ا در آپ کی آنکھیں ان سے نہ شین اس الی سی کر آپ حیار دنیا کی زمین چاہتے ، ون ، ا در آپ اس کا کہا نہائیں جس کا دل ہم نے اپنی طا دسے خافل کردیا،

(م خرات ان مما جوں کے لئے ہے جواللہ کی را ه بین رو کے گئے ، وہنیں طاقت رکھے زمین میں چلنے کی انا واقت الہی غن محبتاہے (اَلْ ) موال سيمجيغ كرمبب دارسيننے داسے به توان کی صورت سے انہیں سمان ہے گا، دہ نوگوں مو الراكر سوال بنس كرق. ان کوم وکرسے برارت ہے

لاَيَسُأْلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا هُ (بغر ۲۵۰،۲۵) ا دلیا میرفداکی دحمت ہے با دشهی ده دونول عالمیس

الفُفَرَآءِ اللهِ بَن ٱحْمِرُ عُل إِن

سَيبُلِ اللهِ لاَ كِسْتَطِيعُونَ ضَرَّا

في الأرَّضِ بَعَسَبُهُ مُرَاكِمًا حِلُ اغْيِمَاءَ

مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرُفُهُ مُرْبِسِيًا حُسُمُ

ان كوالله كى بشارت ب یوں توا ولیا رانشدا ورفقرار کے مارے میں قرآن مجید میں اور مجی آیات مبارکہ ہیں مگر ہم نے اختصار کے خیال سے صرف ان ہی دس پرقناعت کیہے۔

## احا ديث صجيحه بي فضائل اولباروفقرار:

دسول الشمسلى الشبطير والم سنف فرما باكرات ترارك ت د تعالیٰ ارشا د فرما ماہیے ۔ جومیرے ولی سے معراد کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اورجن اعال کے ذریع میرا بندہ میرا تقرب میا متاہے، ان لمي سب سے زياده ميڪرز ديك وعبادين محبوب بس جومی نے اس پر فرض کیں ا در مہیر مرابند ، توافل مح دراه مرازب ماصل كرا دمثلهے یہاں کک کریں اسے محبوب بنالیتا بول

ا ورحب ممبوب بناليا مول ومي اس كان

موجا آ ہول جس سے وہ سنتاہے اس کی آسکھ

🛈 فیحو بخاری میں حصرت ا بوم ررہ رضی ا للدعندسے مروی ہے ، انہوں نے کہا۔ قال ديسول الله صلى الله تعالى عليه وسلعان الله تبادك و تعالیٰ قال، مُنْ عادیٰ لی ولیّاً فقدا ذنته بالحرب، وماتقه الى عبدى بشئ احتِ الىّ ممّا ا فلرضت عليه و ماميزال عبدى بتقدب الق بالنواضل حتى أحبتك فا ذااحببتُه كنت سسعَه البذى يسسيع به ولصرَة السذى يبصربه وميدة التي يبطش بهاورجله

موماً امون جسس و دو دیکھاہے اس کا اتحا التى يعشى بها وان سألنى اعطيتُه موماً ما مول جس سے وہ مکر ملے۔ اوراس ماون ولنثن استعاذبي لأنحية منتهطه بوجاً امون جس سے وہ طباہے۔ اور اگر وہ مجے سوال كرتلب توين يتابول \_ ادراكريناه مانگلب توبنا الجشما اول -تراعماج نبير بالبويارابوكا اس كا دل ما ليّ مطلق في سنوارا بوگا منكراول رائتد إستبحل ما ورندا كس كوا ذُنْتُهُ بِالْحَدْب كايارا مُوكا

ا بھی میں ابوم رہ وضی اللہ عندسے رواب سے ۔ انہوں نے کہا۔

دسول الشرملى الشدطيروسلم فراست بب ببت سے براگنده مراغباراً لود وروازوں ب وسكے دیٹ ملنے والے جنس کوئی حیثیت ندی ماسے

على الله لاَ مبدَّدًا . ايسے بي كراگراندراعاً وكريكى بات كقى كھالىتى النّدان كى تىم كومنرۇ كى كروسے موت بن کیدال مبت بات نزالم ہے دیت العزت

بخاری مطمیس ابوسعیدخدری دخی الشرعندسے مروی ہے۔

ا بوسعید فدری دمی اندونه نے کہاکرا یک شخص حضوبمِل الله طبه وسلم كى خدمت بي آيا - ا ور عرض كما يا دسول الشدا لوگول ميں افضل شخص كون ہے بحضور نے فرمایا ۔افضل وہ ہے جو عن ا بى سعيد إلخندسى دصى الله عنه قال قدجاء دجل فقال يادسول الله ائ الناس افعنل ؟ قال مسوَّمن يجاهد بنفسه وملام فى سبيل الله

قال رسول الله صلى الله عليه

وسلودُبِثُ اشْعِثُ اعْبِدُ صِدفُونَ

بالابواب لايؤبُ كه ، لواً قسيد

بحرس بالأزرده صورت

بدر گربہ شان ہے ،ال کی

مله امام ماننی علیار حرف برا اور دوسری احادیث کے بعد می نشریخا اشعار تحریر فرمات میں جہنس م لوالت كم خونسے فم انداز كرتے ہيں ۔ ب

المنك را ومي ابي مان اور مال سے جما دكرہے ، اس نے وض کیا۔ پچرکون ؟ فرمایا۔ پچروہ چکسی محماني بس سب سي الگ بوكرما بيفيا وراند تعالیٰ کی عباوت کرے اور ایک روایت میں ہے کواللہ سے ورسے اور لوگوں کو اپنے شرمے کی كياتما وعده جور وزازل اس كونجات بس فدا دامے کچاس نیت سے عجی ابناتے ہیں خارت کو آپنے نفس کے شرسے جہاں کو م بجاتے ہیں صحیح بخاری میل بن عرومی الدعنہا سے روایت ہے۔

ابن عروض الشرعن السنة مردى ہے - انہوں نے کہا كدسول الشرحلي الشرطيريط ني ميرست شاسف كوكج ا کرادشاد فرمایک وسیامیں پردلسی بارا وگیرک طرح

ا وعابد سبیل به مرفر مایا کرتے تھے کر جب تم اثام کر د تو تیج کا انتظار نیکر و ۱ ورجب ا ورح صرت ابن عرفر مایا کرتے تھے کر جب تم اثام کر د تو تیج کا انتظار نیکر و ۱ ورجب صبح کروتوشام کا انتظار مذکرو اور تذکر تی میں بیاری کے لئے اور زندگی میں مورت کے بدراً ہوش میں اور نفس کے دھو کے بیش ما

واحت فننس وارب كباست فطسر كادعوكا شانرابن عسسر تھام کے آ قانے ب<sub>ق</sub>د کہا جامع ترندی میں ابو ہررہ و دئی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا۔

وسول الشوصلي الشرطب وسلم نے فرمایا۔ فقراح بنت میں مالدا روں سے پارنج سوست ال بیلے داخل

ا مام یا فعی رحمة الشرطيد نے اس مديث کے بوديمي اپنے طريقہ کے مطابق اشعار کے رم فرائے ہیں اس کے بعد تحریر فراتے ہی سے ایک ولی اللہ کو

تعالى ، قال ، شعر مَن ؟ قال ، شعر دجل يعتزل ن شعب من الشعاب يعبدريبه \_\_\_\_وفى دواية متقى الله وسيع الناس من نداجس کو نوازے ذکر کالنٹ ویل تے ہیں خدا دامے کیماس نیت سے عبی ایناتے ہی خارت

عن ابن عم دضى الله عنهما قال اخذرسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى وقال كمن فىالمدن أكانك غرب

ہے ما ما ان کرو۔

قال وسول الله صلى الله عليد قط يلخل الفقراءالجنة قبل الاغنياء

زندگی *کاملے مسا فرک طرح* دستیامیں !

بخمس مأة عامر-

#### وجدومال کی کیفیت میں زار وقطار روتے موت یہ فرماتے مصنا۔

اليوم لهمرغدالنا

قاللنا حبيينا

ہم سے ہارے صبیب نے فرایا ہے کہ آج کا دن ان کاب (اور دکی ہے) او کی کا دن ہماذا بخاری وسلم میں حصارت اُ سامہ بن زیر رضی السرعندسے مروی ہے۔

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه فكان عامة من دخلها المساكين و اصعاب الجدمحبوسون غير ان اهل النار قد اسر بهمالى النار وقمت على باب الناده داعامة من دخله

بی میل الشرطیه و کم نے ارشاد فر ایا که میں جنت کے در داز و بر کھڑا ہوائو سی دیکا کہ اس بس داخل موسے والے زیا دو ترمساکین ہیں۔ اورسب مالدار دل کو روک رکھا گیلہ سوائے ان لوگو کے دوزخ کے قابل تقے انہیں دوزخ میں کے جانے کامکم ہوگیا۔ اور میں دوزخ کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے داخل ہونے دالس میں زیا دو ترغورتیں ہیں۔

ف فارق مسلم يرمهل من سعدسا عدى رشى المدعش سيمروي مع -

انہوں نے کہاکہ ایش علی رسول الشملی الدیلیہ وسلم کے پاس سے گردا ، توحضوصی الشیطیہ وسلم الشیطیہ وسلم استی فریت ایک آ دی سے بچھا استی فریب بیٹے ہوئے ایک آ دی سے بچھا اس نے کہا ، میرموز دوگوں میں سے بے ، اور میرا سے اس کے کہا ، میرموز دوگوں میں سے بے ، اور میرا سے اور ایس میں کہا گرسی کو بینام ہیں تو قبول کی جائے ، درول الشیطی الشیطیہ والم شکر خاموش کر جائے ، درول الشیطی الشیطیہ والم شکر خاموش کر ہے ۔ اس کے بودا کی تینی میں میں میں میں اور استی گردا ، ایس نے بودا کی تینا اس کے بادے میں میں ادری کی ادا ایس نے کہ دا اس کے بادے میں میں ادری کی ادا ایس کے بادے میں میں ادری کی ادا ایس کے بادے میں میں ادری کیا دا ایس کے بادے میں میں ادری کیا دا ا

قال متردجل بالبنى صلى الله عليه وسلعفقال لسرجل جالب عندة ، ما رأيك في هذا ؟ فقال رجل من اشراف الناس ، هذا ولله حرى ان خطب ان ينكع ، و ولله حرى ان خطب ان ينكع ، و ان شفع ان لشفع نسكت وسول الله عليه وسلم، شعمت وجل اختفال له وسول الله صلى الله عليه وسلم ما وأيك في هذا ؟ فقال يا وسول الله هذا وجل من فقراع يا وسول الله هذا وجل من فقراع يا وسول الله هذا وجل من فقراع

المسلمين هداحرى انخطب ہے ؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ إ ربغ یب ان لا ينكع، وان شفع ان لالشفع، فقراً ملین بی سے اور برابیاہ کر اگر کہیں وان قال لايسمع لغولسه ، فقال دسو مِنام نکاح بھیے وقبل نرکیامائے اسفادش الله صلى الله عليد وسلم هدد اخير كرے توكول شنوال ندمودا وراكر كفتكوكيد تو توكون كان نه دحريد ومول الشيملي الشيطيم نے فرایا۔ (ر خصرف برگداس پینےخس سے بسرے مکر، اس جیے لوگوں سے بعری مون وری

د میاسے می بہرہے۔ 🕜 میمین میں ابوموسیٰ اشعری سنی الشرعندسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ ان النبي صلى الله عليد وسلمرقال

بنى كريم ملى الشرعليه وكلم نے ارشا دفر مابا۔ البھے ہمنشین ک مثال مشک رکھنے والے ک طرح ہے ا وربرسے مستنین کی مثال معلی ملانے والے کی طرح بي مشك والاياخود تمي كيراس سدويكا الوفوداس سخيد الا ورزوس سے فائدہ المعلق كا - اوركم في والا يا تيرے كرو جلادے گا، یا بدبوسے براٹیا ان کرے گا۔ ا ودقلبی مشسرور دیتے ہیں

علم دستے ہیں اور دستے ہیں ا ولياراب يمنسه ينول كو عشق رتب غفوردیتے ہیں (بتر) 🛈 ترندی میں حصرت معا ذبن جبل رمنی الٹرعنہ سے روایت :

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عزوجل المتحالبون فىجلال لهم مناميوس ناديغيطهمالنبيون

من ملاً الاد*ص مثل حد*ا-

انعامثل الجليس العيالح وجليالس

كحامل المسك وناخخ الكبرغام لللسك

اماان بحذيك واماان تبتاع منه

وإماان تجدمنه ديمًا لميبةً ونافخ الكير

امااك يحىق فيابك واماان يجدمنه

ديخا منتنذر

انبول نے کہاکہ میں نے دسول الشمسلی الشطب وكلم كوفوات سناكرات تدتعاني ارشا وفرما كمسب ، جولوگ ممرے نے ہام مجت کرتے ہیں ،ان کے لئے قیامت میں فررکے منربوں گے،ان کے

درم برانبیار وشهدارجی دننگ کری گے۔

التدتعال فرآمام الاسكاك بري مبت داجب

الم مرزى كية بيركه به حديث حسن مجم ب اورالم مالك رضى الشرعسندى

موطاس سندسج سے مروی ہے

والشهدل ء ـ

يقول الله تباولث وتعالى وجبت محبتى للمتحابين في عالمتجالسين في والمدّرْوثين،

في مالمساخلين في ـ

مرحی جو سرے سے اہم میت کر۔ یہ اور مرسے اکسی ایک ایک ایک ایک ایک اور مرسے کی ایک اور مرسے کے اور مرسے کے اور مرسے کے ایک اور میں اور میں اور میں اور میں ہے گئے

ما مم وح کرے ہیں۔

بورب کے داسطے بدوں سے بیار کرتا ہے وہ آفرت کوستدا کستوار کرتا ہے ای کے داسطے منر بھی ب ورکا ہوگا اسی سے ای تعالیٰ بھی بیار کرتا ہے

ا بخاری وسلم میں ابوہرر ، رضی الله عنه سے روایت ہے ۔ انہوں نے کہا۔ ا

بنى كريم لى الشعطير والم ف فرا ياكرمات اليسي الشخاص بي

جنیں اللہ تعلی اس دوزائے سائے میں مجمعایت

فرائے گاجس روزاس کے سواکون سارنہیں ہوگا (

ما دل بادشاه وه جوان جسف این تام عراسدگ

عبادت مي گزار دى ﴿ و بنمغرض كا دل محدسے والبت

موجوده ورفض جوالله كم الماسي مي مبت ركفة

موں معدامی کے نے ملیں اور خدابی کے لئے جداموں

و و منفس جے کوئی منصب جمال والی عورت بلائے

توه ويكهدد عكمين الشرسية ورتابول ووشفى

جو خرات کرکے اس طرح جمبائے کہ اس کے دائیں

بالقرك نيك كوبايال بالقريمي نرملن \_\_\_\_

جوالله كوتنهانى مين يا وكرے \_\_\_\_ قواس كى

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظله مالله عمت ظله يومرك ظل الاظله •

امام عادل وشاب أشاً في عبادة الله تعالى ودجل قلبه

معلق بالمسجد ورجلان تحابا فالله عز وجل اجتمعا عليد

والنزماعليه ودجل دعه

اصراً ة ذات منسب وجمال

فقال الناخاف الله تعالى، و

رجل تصدق بصدقة فاخفاها

حتى لا تعلم شماله ما تنفق .

بمیند و دحل دکرالا منالیا فقاضت عیناه آنکیس انگ باربوحب می .

منا و حا دل ، جوان عابد ، مسجدسے دل جوار فی والا

دولند محبت واسع ، فزناسے نود مند موٹر نے والا

کرے جومد قر جیسا کے ، خلات میں جرد کے مسا توں

پامیس کے خل رب محتریں جودن ہے جا توڑنے والا

(یتن)

فضائل اولیا رئین ہم نے یہ دس صبح احادیث بیان کی ہیں ۔ ان کے علاوہ بھی ہم کچھ احادیث وکر کرتے ہیں جنہیں انم محدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے احصرت انس بن مالک رضی المدعنہ سے مردی ہے ۔

ان النبی الله عليدوسلعرقال بُدلاء امتی اربعون رجلاً ، اثنان وعشرون بالشام ، وثمانية عشربانعواق ، كلما مامت منه عواحد ابدل الله مكانه اخرفا خاجاء الاصرقبضوا .

بی کریم طی اشرطیہ وسلم نے ارشاد فرایا جمیری امت کے چالیس ابدال ہیں۔ ان بیک یا میں سام ایس بیال ہیں۔ ان بیک یا می یا میں شام میں ، اشخار و موان میں ہیں جب ان میں سے کوئی و فات پا کہے ۔ تواشر تعالیٰ اس کی مجمد و وسے کو قائم مقام کر دیتا ہے ۔ جب قیامت قریب آئے گی ، تو سب اٹھائے جائیں گے ۔

ستدناابن سوورمنی الشرعندے روایت ہے ، انہوں نے کہا

قال دسول الله صلى الله عليد وسلمان لله تباوك وتعالى فى الارض ثلث ما ة رجل قلوبه على قلب ادم عليد السلام، وله ادبعون قلوبه عرعلى قبلب موسى عليد السلام، وله سبعة قلوبه على قلب ابراهيم عليد السلام، ولمه خمسة قلوبه على قلب جبريل على السلام وله قلائة قلوبه على قلب ميكاشل عليد السلام، وله واحد قلبه على قلب اسرافيل عليدالسلام، فأذا مات الواحدلبدل الله مكانه من الثلاثة، وأذا مات من الثلاثة ابدل الله مكامه من الحبسة وأذا مات من الحنسة ابدل الله مكانه من السبعة، وإذا مات من السبعة ابدل الله مكانه من الادبين، وإذا مات من لالين ابدل الله مكانه من الثلاث ما قرا وا دا مات من الثلاث مأة ابد الله مكانه من العامة يدفع الله بهم البلاء عن الامة.

فرا یا رسول السُر مل السُرطليد و کلم نے کوا سُرتعالے کے بین سوئیدے و وسے زمین براہے ہیں کدان کے دل اُ دم طیب السلام سے دل کی فرح میں ۔ اور حالیس ایسے الشخاص ہیں کہ ان كدول ابراميم مالسلام كے طب ك مثل مي - اور يائي ايسے مي كدان كدول جرئیل ملیالسلام کے دل کی طرح ہیں ۔ اور مین ایسے ہیں کران کے دل میکائیل طالبسلام کے دل کی طرح ہیں . اورایک مردخدا ان میں کا ایساہے جس کا دل اسرافیل علیدالسلام کے دل مبیلب \_\_\_\_ بعب ان میں کا کوئی ایک وفات یا تاہے توالسِّلِعا اس ك عبر من ميس ايك كومقرر فرما لب واوراكرتين ميس كون أكب و فات ما ما ب والدوال اس ك عكر الخ اس ساك كومقر و الب و اوراكر الخ اس كون اك وفات يا كه والتد تعلك اس كى مكرسات بيس ساكك كومقر وفراكب - اور اگران ما قول میں کاکوئ ایک وفات یا اے تواللہ تعالی کی مگر مالیس میں سے ا كى كومقرد فرالك و داراكران ماليس حضرات بس سے كونى ايك و فات باكا ي آ الله تعالى ان كى مكتن سويس ايك كومفر رفرمانى - ا دراگران بين سويس سے كون ایک وفات یا لہے توافشد تعلیاس کی مگرمام لوگوں میں سے کسی کومقرر فرما تہے۔ الله تعاسات ان حصرات كى بركت سے احت كى بلاما ورمعات وور فرا اسى ـ

ا وربعن روا بوس میں عرائیل علیالسلام کا ذکراً یاہے، اورموی علیالسلام کا ذکر نہیں ہوا بلکہ ان کی مجگہ ابرام معلیالسلام کا ذکراً یاہے۔ اوراسی طرح ابرام معلیالسلام کی مجگہ جربئیل علیالسلام کا ، جبرتیل علیالسلام کی مجگہ کا تیل علیالسلام کا ، میکائیل

بعض بزرگوں نے فریا کہ رسول اکرم ملی السُّطِیه وہم نے اس مدیث پاک میں قلوب انبیار وطائکہ کے ما تھ اپنے قلب المہ والور کا ذکر اس اے نہیں فرمایا کہ قا در مطلق نے آپ کے قلب شریعین، کے مثل تو تھی کا قلب پریاسی نہیں فرمایا ۔ شرافت ولطافت اور ہراعتبار سے آپ کا قلب مبارک تمام انبیار وطائکہ علیٰ نبینا وطی السلام کے قلوہے بالمقابل بزم انجم میں نورشدیہ ما بال کے مثل ہے ۔ صلوات السُّد تعالے علیہ وعلیٰ اکہ وصحبہ انجمین ۔

مشيخ عادمث الوانحسن النورى دمنى التُدعِنه فرملت بس.

"الشرقعائے نے تمام قلوب پر نظر فران کو قلیب پاکسستیدنا محد در سول الشرص السطار کی استروائی کا سرون کا سرون کی استروائی کا سرون کا سرون بخشانا کو سے دیار و میکلای کی لذت سے انہیں جارتسکین مل سے میں ، ۱۱

ا در عزین بجرموفت شیخ کامل دوالنون مصری رضی الندعنه فرماتے ہیں۔

"تمام انبیات کرام عیم السلام کی مقدس روح وسف میدان عوفان میں دوڑکی توان میں است میران عوفان میں دوڑکی توان میں ہاں میں اللہ علیہ والے مقدس مبعقت ہے گئی۔ اور کمشن وصال کی سمائی بانی مست مردی ہے۔ مست مردی ہے۔

إنه قال البدلاء بالشام ، والنجاء بعد، والعصائب بالعوات ، والنقباء عضوا سان ، والنقباء عضوا سان ، والنقباء عضوا سان والافتاء والنقباء المنول في المناصل من المناصل المناصل من المناصل المناصل

حضرت حضرطدالسلام سے مروی ہے۔

انه قال، ثلاث ما ق صمالاً ولياء وسبعون عمالنجاء وادبعون عما فقا وثلاثه عما عما فقا والاوض وعشرة عمالنقباء وسبعة عموالعوف وشبعة عمالاته عما المختادون وواحد منهم عوالعوث وضى الله تعالى عنهما جعين انهول في والما رئين مويل بخارستري وادروت زين على اداد واليس من وقارمات من و مناوين بي وادراك ان على عوث من وادراك ان على عوث من وادراك ان على عوث

معزت الوالدر دارض الشرعة معموى معدد النه قال ، ان لله عبا دا يقال الهدمالابدال المسلغوا ما ملغوا بكثرة العثو وحسن الحلية ولكن ملغوا بمعدف الورع وحسن الملية ولكن ملغوا بمعدف الورع وحسن الملية وسلامة الصدور والرحمة الجميع المسلمان اصطفاهما لله المنه وسلامة الصدور والرحمة الجميع المسلمان اصطفاهما لله بعلمه واستخلصهم لنفسم، وهم الربعون وجلاعلى مثل قلب بواهم صلى الله عليده يسلم لا وجوت الرجل منهدون ميكون الله قدائشاً من غلفه واعلم انهد الالبيدون شيًا ولا يلعنونه ولا يؤون من تحقيد ولا يؤون من تحقيد ولا يعتقى ونه ولا عسدون من فوقهم، اطيب الناس خيرً قالمنه عربية واسخاهم نفساً ، لا تدى كه مالخيل المعولة ، و السخاهم نفساً ، لا تدى كه مالخيل المعولة ، و لا المناس في السقون العلى الرباك المناه تعالى في استباق الخيل المعولة ، و في المناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه تعالى في استباق الخيل الأولية والمناه وأنه الله حكم المفيكة ون)

وه فراسته مین الشرک کو بندست بین جنها برال کتے بین ، وه صفرات اپناس مرتب پرمدز و وفاز اختوع و ما جزی ک کثرت اور شین ملید کی دجه سے نہیں بہو ننے بین ، ملک اپنے درع و تعرف کی سیالی انبیت کی بہتری اسے بہو اپنے درع و تعرف کی سیالی انبیت کی بہتری اسے کی سلامتی ، اور تمام مسلاؤں سے بہو مهدد دی کی دجه سے انہیں برمقام لاہے ، افتر تعالیٰ نے اپنے کم کے مقانیس خمنب کرلیا۔ ای ذات پاک کے لئے فاص کرلیا ہے ۔۔۔ وہ چالیس صفرات ہیں ،ان کے ملب صفرت براہم طیالسلام کے قلب کی طرح ہیں ۔ ان ہیں سے کوئی اسی وقت فوت ہو باہم حیالہ اس کی طرح ہیں ۔ ان ہیں سے کوئی اسی وقت فوت ہو باہم حیالہ اس کی جائے ہیں کی گئے گئی کو پروان دے چکا ہو تاہے ۔ سی جان لو ایک وہ کئی چرز کو نہ گال سے یا دکرتے ہیں ، منہ ہیں ہوائے ہیں ، شاپنے او پروالوں سے کہتے ہیں ، شاپنے او پروالوں سے حدکرتے ہیں ، شاپنے او پروالوں سے صدکرتے ہیں ، معبان کی میں سی جہتر ہیں ، طبیعت ہیں میب سے نرم ، مزاج کے حدکرتے ہیں ، مجان کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوائی کی میں میں اس کی ہیں اس کا گوٹ میں کے باعث میں کا میں کا میں اس کا گروہ میں قلاح و کا میا بی ہوئی کو بیٹ واللے ۔

حعنرت برا دبن عا زب رصی الله عند سے مردی ہے ، انہوں نے کہا۔

قال رسول الله صلى الله عليدوسلم ان لله خواص يسكنه عالسدفيع من الجنان كانوا عقل الناس ، قال قلنا يا ديسول الله ! فكيعن كانوا اعقل الناس ؟ قال اكان عمته عر المسابقة الى منه معنوجل والسآد الى ما يرضيه ، و فعد وافى المدنيا و فى فضولها و فى ديا ستها ونعيمها فهانت عليه مر، فصبوعا قليلاً واستواحوا طويلاً .

رسول المرصل الشرقعال المعلى و المستنظم المستنظم

حعرت انس بن مالک رمنی السّرعندسے مروی ہے۔

قال بعثت الفقراء الديسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً، فقال مادسولالله: ان دسول الفقط واليك، فقال مدحبًا بك وبن جنت من عندهم وجيَّت من عند توم إحبهم، فقال يا دسول الله إان الفقراءيةولون للث إن الاغنياء قند ذهبوا بالخير كمله، وواءبعنهم ذهبوا بالجنة ، صديحون ولا نف دعليد، ويتصدقون ولا نعدد عليده واجتقون والانقدوعليه وافاحوضوا ببتوا بفضل إحوالهم وْحْدالهم وْقَال رسول الله صلى الله عليد وسلم اللغ الفقراء عنى ، ان لمن صبر عاحتسب حنه مرثلاث خصال ليس للاغنياء منها مشيى، لما الحضلة الأولى، فان في الجنّة عنوفًا من ما قومت احسوبين لم واليها اهل الجناةكما ينظراهل المدنياالى النجرم فىالسساءلا يدخلهاالا نبى اوفقير اوشهيدفتين ا ومؤمن نعتيره والغعلة الثَّانية: تسيخل الفقراءالي البنة تبلالاغنياء بنصعت يوجروه ومقدا دخسما تآعام والعصلة النَّاليَّة: اذا قال الفقير؛ سبحان الله، والحمدالله، والاالمالاالله والله اكبرمخلعًا ، وقال الغنى شل ذلك لعربلين الغنى بالفقيرف فضله وتضاعث التواب وان انفق الغنى معها عشرة الات ووحدم وكذلك اعمال البركلها ، ضرجع اليهم السرسول فاخبر همربذلك فقالط مصنيا يادعب دينينار

انہوں نے بیان کیا کہ دیول اشرطی اشرطیہ وکم کی خدمت اقدس میں فقرار نے اپنا ایک قاصد مجما ، اس نے مامزی و کرمٹ کیا کہ میں فقرار کا قاصد موں بعضور نے فرایا ، مرجا ، تہارے نے بھی اوران کے لئے می بن کے پاکس سے تم آئے ہو۔ تم ایسے لوگوں کے پاک سے اکتے ہوجن سے میں عمیت رکھتا ہوں۔ قاصد نے مزائد کو فقرائند مت اقدس میں موق گزاد ہیں کہ تام نیکیا ہی الداروں ہی کے صدی اگلی ۔ اورا کیک روایت میں اس طرح

أيلب كم الدارمنت حاصل كرا ي كي و وكري كارت بي اورم اس برقدرت بني ركحة ، وه مدونغرات ديت بن اورم اس برقا درنبس ، وه خلام آزا دكرته بم اس كى استطاعت نهيس ركھتے ، ووجب ممار سوتے ہيں تواپنے آخرت كى جانب اپنا فرائدال بلوردخرو سے بیج دیتے ہیں ، (ینی دا و خدا میں خرج کرتے ہیں) رسول الشمل السطيروكم في فرايا ، ميرى مانبسے نقراركور بات بهوي دوكرتم ميں جومبريكاربد اور ثوابِ آخوت کے آرز ومندیں ان کے لئے بن ایے مضوص درجے ہی ج الداروں کے نے نہیں ہیں \_\_\_\_\_ بہلا درمہ: یر کرجنت میں یا قوتِ مرت کے کھا ہے بالما خاسنے ہیں جن کوا ہل جنت اس طرق دیکھیں سگے جیسے اہل دنیا آسمان کے مشاروں كوديكه بين ران بين سوائد بن و إفغر واشهيد فقر والمومن فقرك اوركون تنبي جانيكا دوسرادرم ایک نقرا سالداروں سے نصف یم سیع جنت میں مامین گے۔اس اسے ون کی مت پارنخ سوبرس ہے \_\_\_\_\_ تیسرادرم : یہ ہے کہ جب نقر سمان اللہ والمحدثير ولاالدالا الله والتداكر بنوص كے سائف كيد ، اور الدار انسان بمي اسى طرح كيے تو مالداراس نفيرك نضيلت اور ثواب كونهس بيونجيمكا . فواه مالداران كلمات ك سائمة وس مِزار درمِمِی خریج کرولے ۔ اور تام اعالی حسند کایس معاملیے ۔ جب قاصعیت ماكرانسي يرخردى وسب في كماكرتم دامني بي جمر دامني بي حعنرت ششن بعری دمنی النّد عندسے مردی ہے۔

دوى عن النبي صلى الله عليد وسلمان قال اكثروا من مع فذا لفقاء واعتد حموال ياد سول الله إما دولته و قالوا ، يا وسول الله إما دولته و فقال صلى الله عليد وسلم افاكان يوم الفيسة ، قيل لهد انظ رجا الى من المعسكم كس قاوكساكم ثربًا وسقاكم شربة فى الدنيا فغذ واسد كاثما فيعنوا بعدالى العبنة .

ا منوں نے کہاکہ دسول الشرطی الشرطیہ وکلم نے فرمایا کہ فقرار سے جان بہان زیادہ دیکو، ان سے اسچاسلوک کرو، کیؤنکہ ان کا بھی ایک دوراً ہے گا ، صابر نے دریا فٹ کیا یادسول شڈ ان کا دورکیاہے ؟ ۔۔۔۔۔ فرایا ، جب قیامت کادن ہوگا ٹوان سے کہاجائے گا کرجس نے تمہیں روٹی کا ایک ٹکڑ اکھا یا ہویا تمہیں ایک کپڑا بہنا یا ہو۔۔۔۔ یا کچ پاکر مسیراب کیا ہم ، است کاش کر دا دراس کا ہا تھ کچڑ کرجنت میں سے جاؤ۔ اور حصرت صن بھری رضی السّرعنہ سے رہی مروی ہے ، انہوں نے بیال کیا کہ بنی کریم ملی السّرطیہ و کلم نے اوشا و فرایا۔

يؤنى العبد الفقير يوم القياسة فيعتذ والله عزوج اليه كما يعتذ و السرج ال السرج ل في الدنيا ، فيقرل الله عزوج ل وعزتى وجلالى ما زويت الدنيا عنك لهوائك على ولكن لما اعددت للث من الكوامة والغفيلة ، ولكن يا عبدى اخرج الى هذة العفوف وانظر الى من اطعمك ا وكساك وال و بذلك وجي ، فخد بيدى فهولك والناس يومشة قد الجمه والعرق فيتخلل العمنوف وينظر من فعل به ذلك في الدنيا في أخذ بيدة ويدخله الجنة .

اسی طرح محضرت انس بن مالک دمنی انٹدعنہ سے مروی ہے ، بی کریم صلی انڈوالیہ وسلم نے فرایا ۔ فانظوانى من اطعمك ادسقات اوكساك، شعرة كسوالحديث العديث العديث العديث العديث العديث العديث العديث المعاملة المع

اسه موئ المرسط بندے ایسے بن کداگر وہ مجہ سے ماری جنت کا سوال کریں تو ہیں انہیں عطاکر دوں اور ماگر دنیا ہیں کوٹرا لفکانے بحر جگہ انگیں تو شدوں ، اور مرابی نرونا اس سے مرگز نہیں کہ دہ مسے رنز دیک ڈلیل ہیں ، بلکداس نے کہیں آخرت ہیں ان کے لئے ابی عنایات ذخیرہ کرنا چا ہم آجوں ، اور دنیا سے انہیں ایسے بجانا چا ہم آجوں ، وردنیا سے انہیں ایسے بجانا چا ہم آجوں ، عمیدے چروا با مبریوں کو بعر مرب سے بجانا ہے ۔

ا ورحضرت ابن عرض الشرعبها سعمروى مع ، ابنول في بيان كيا قال دسول الله صلى الله علي وسلول كل شيق مفتاح ، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصادقين المصابويين ، هم جلساء الله يوم القيامة -

ا درروایت ہے۔

عن النبى صلى الله عليد وسسلمانه قال اللهما حينى حسكينًا وامتنى مسكينًا وامتنى مسكينًا وامتنى مسكينًا وامتنى

بى كريم ملى الشرطير وسلم في ارشاد فرمايا - التدميم مسكين زنده ركه مسكين الما ،

اورسكينون كے زمرے ميں مراحشرفرا،

میں کہتا موں کرمساکین کی فضیلت کے لئے بعدیث شریف کا فی ہے۔ سرکار اگر ارشاد فراقے کرمساکین کا میرے زمرے میں حشر فرا آوان کے لئے بیضنیات بھی بہت تھی، گرحب خودسرکار ارشاد فرارہے ہیں کرمیا حشر زمرؤ مساکین میں فرا، بجر بجلامساکین کے فضائل ومراتب کاکیا کہنا ؟۔

قال دسول الله صلى الله عليد وسلمان النورا ذا وقع في القلب النشرة المسدى وانفسح ، قيل باوسول الله على لذلك من علامة ؟ قال صلى الله عليه وسلم، نفسمالتجا في عن والالفرود، والاناجة الحل والخلود، والاناجة الحل والخلود، والاستعداد للموت قبل منزوله -

دسول الشرصى الشدمليه و المحملف فرمايا ، جب انسان که دل پيس نوراترنا ب تواس وقت اس کاسسينه کشا ده م ومانا ب صحاب نے وض کيا حضور اس کی کوئي بهما پس سے اسرکا ف فرمايا ، ايسا شخص غودر کے مکان ( ونيا ) سے مجا گذاہہ ۔ اور کم بشگی کے مکان (اً خوت) کی طرف نوٹرنا ہے ۔ اور موت آنے سے قبل اس کی تیادی کرتا ہے ۔

م فرک و ماہے ۔ اور موت اسے عصب ان میادی مراہے ۔ میں کہتا ہوں کہ اس مدیث باک کی مروسے یہ نور دنیا میں زا ہروں کے قلب کو

لياہے۔

ترفدی وغیره میں حضرت شواد بن اوس رضی الشرعندسے سعدیث من مروی ہے۔
عن النبی صلی الله علیه وسلمانه قال الکیسی من وان نفسه وعل
لمابعد المدوت ، والعا جذم ناتیج نفسه هوا ها و تسنی علی شاه الامان
بی کرم ملی الشرطیه و کلم نے ارشا و فرایا ، مقلنداً وی وہ ہے جواپ نفس کا محاسب کرا
دہ ، اورموت کے بعد کے عمل کرے ۔ اور ماجز وائم کی وہ ہے جواپ نفس کا خواہا کی بردی میں لگات ، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری جمنائیں لگار کے ۔
حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔

عن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه قال اذا اخرج رجل غنى

من عرص ماله مأ ةالعث ودجع فتعدق بها، واخوج دجل فقي درهما واحداً من درهمين لا يملك غيرهما طيب به نفسه صادمياحب السليمه حرالولعدا فعثل من صاحب ماً ة العث ودجم وصول الشوطى الشرطية والم فارشا دفرايا وجب كونى دولت مندايت مال بي ساك لا که دریم نکال کرمد قد دے ، ا درکون فیرشخص صرف ایک دریم مدقد دے جبکہ اس کے پاس فعن دوہی درم ہوں اوراس میں سے وہ نوشی خوش دے ، توایک درم دنے والانقيراك درم صدة كرسف واساس افعنل ہے ۔

میں کہتا ہوں اس کی تا تیدسرور مالم صلی الشد طلبہ وسلم کے اس فرمان سے مجی ہوری مصبصه ام عبدالرين نتلف ابن سنن ميں بيان كيا .

سبن ودحسرمأة العن ودهسر

ایک دوم ایک لاکه در م سے براء گیا۔

اورنفیر کے معدقہ کی فغنیلت اس آیت سے مجمعلوم ہوتی ہے ، ارشا درالعلین، وَالَّـذِيْنَ لَا يَحَبِدُونَ إِلَّاجُهُدُهُ مُ وَالرِّرِ: ٥٠٠٩)

ا ورجونہیں پاتے مگراین مونت

رسول الدملى الشرطيه وسلم ارشا دفر ماتے ميں . اختل العبد عدة جعد المقال افضل ترین صدقده ہے جو تنگرست اپن مشقت ہے کرے ا اختل العبد عدة جعد المقال من عرب عرب من مناسب ہم بہاں اشع ہی بہسس کرتے ہیں \_\_\_\_ میں احادیث کریمہ بے غماریں ۔

فضائل اوليار وفقرار آثار سلعت بين :

اس بارسے میں حضرات سلعت صالحین ۱۰ درائم ماملین رضی الشرع ہم کے آثار بحریت موجو دہیں جن کا اما طرد دشوارہے۔ گریم اس ہم سسندیں جبوڑتے ہوئے مختصر کرنے میں شریع ہیں۔ کھینونے ہیں کرتے ہیں۔

مصرت صنحاک رصی الله عنه سے مروی ہے۔

اكركون بإزاريس كيا و اوراس في كون أبسى في ديكي جيداس كادل جام ابوء اوروه اس شے گوخرید نے کہ استابا حسنہیں رکھتا ۔۔۔۔ تواس نے مرکبا اور اس سے ا واب کی امیدر کمی ، قواس کارعمل ما مغدا میں بزار دنیا دخری کرنے سے بہتر ہوگا۔ منيخ الرسلمان دارانى رمنى السرعنه كاارشا دب-ا پی خوام شس یودی نهونے کے باحث بکسی فقیرکا ٹھنڈی مدانس لینہ الدارک میزاد

ماله عما دت سے بہترہے۔

إمام المتقلين الولفرلبثرين الحادث دمنى الشرعنه فراتي بس-فقری عبا دے حسین مورث سے گئے میں موتیوں سے باری طرحے ، اور مالداری عبادت

اس کے دور کا فرائے جو کورے کرکٹ کے دھر راگ آئے۔

بعض بزرگون كا قول ہے۔

لباس نعرادىيى بالول كامولمالباس، كدرى اور بي ندائك كراس اگرزا براوك مينس، تو ان کے لئے محن وخ بی ہے۔ گر دہی لباس د دسروں سے لئے برنمائ ہے ۔

معنرت ابن ومب دمنى الشرعنه بيان كرنے ہيں ۔

معرت مانك بن دينا درمني الشرعند كم بقيلي مي ايك با رآگ لگ گئ بركانا ت عضف كك لوگوں فے شورمیایا ۔ دوٹرو اِ مالک بن دینارے گوک خبرلو اِ ۔۔۔ لوگ آگ بجانے ك ين دينار اير مالمين خود صنت مالك بن دينار كاير مالم تما كتهند ذيب تن كے، باتديں وضوكا والاعمائد نبايت بدنيازى كرماندا كى بجباتے ہوسے فہوان کے قریب آئے اور فرمایا ۔۔۔ مشبک روقیامت کے روز نجات یا پیس گے اے دولتندوا تم مسکردنیایں جزبز بوت رمو، فقرار صفی میش والے بیں ، اور صفی میش آدا خرت کامیش ہے۔ نقر کا درم زم اندی کاسکت عنی کے دینار واشرنی سے

حصرت ابوالدر دار رضی السرعند نے فرمایا۔ مالداری کھاتے ہیں ا درم لوگ می کھاچتے ہیں، وہ بمی پہنتے ہیں اورم بھی پہنتے ہیں اور

ان کے پاس جومزورت سے ڈائد کی ہے مندواس سے فائدہ ماصل کرتے ہیں ،اور منہ ہم سے مائدہ ماصل کرتے ہیں ،اور منہ ہم سے اس کے دوزان سے اس کا حساب لیا جائے گا۔اور ہم لوگ اس سے بری الذمہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا۔

ہمارے دولمند کھا یُوں نے انعا نسے کام نہیں لیا کیونکہ وہ م سے خدا واسلے مبت کرتے ہیں۔ مبت کرتے ہیں۔ مبت کرتے ہیں۔ مبت کرتے ہیں۔ اور دنیا کی دولت کے مما لم میں ہم سے طا مدی افتیاد کرتے ہیں۔ ان برایک ایسا دن آئے گاکہ وہ آرز دکریں گے کہ کمشس ہم دنیا میں فقیر ہوئے ۔ مجموعیں بہیں ہوگ کرم ان کی مجگہ ہوئے ۔

معنرت ابوالدر دارمني الشرعذ كا واقعس ـ

وه ایک دو زاپنے احباب میں بیٹے تھے ،ان کی بوی آئیں اور کھنے لگیں ، آپ بہاں ان کوگوں ٹی بوری آئیں اور کھنے لگیں ، آپ بہاں ان کوگوں ٹی بے حضر کر بیٹے ہیں ۔ا در بخدا کھریں شمی معربی آٹا ہمیں ہے انہوں نے جواب دیا یہ نمیولو اکر ہما دے ساسنے ایک نہایت دشوار گزار گھائی ہے ہیں سے بلکے سامان والوں کے سواکوئی نجا ت نہیں پائے گا۔ بیٹ نکر دہ خوش کے سامت والی مہلکے سامان والوں کے سواکوئی نجا ت نہیں پائے گا۔ بیٹ نکر دہ خوش کے سامت والی مہلکے تا ہے۔

اکابرشبوخ بیں سے کسی نے فرایا کہ ان کی فدست ہیں ایک شخص آیا۔ اور وض کیا کہ حضور اہل وحیال کی فکر سنے مجھے برلیٹان کرد کھاہے۔ میرے حق میں وعا فرائیں ۔ حضرت نے جواب دیا ، تیرے اہل وعیال جب تجہ سے آٹا اور رو ٹی نہونے کی شکایت کریں اس وقت رب تعالیٰ سے دھاکیا کرکہ تیری اس وقت کی دھامیری دھا ہے۔ دھاکیا کرکہ تیری اس وقت کی دھامیری دھا ہے۔ دھا ہے بہترا ورقین قبول ہے۔

کمی مردمالی سے جب ان کے بال بچوں نے یہ کہا گہا تھ کی دات ہم اوگوں سے باس کھانے کی دات ہم اوگوں سے باس کھانے کے بندیں ہے و فرایا ہما داایہ مامنے کہائیں کراٹ توالی ہیں ہوکا رکھے ۔۔۔۔۔ یہ درجہ تو وہ اپنے دوستوں اور دلیوں کوعلا فرا آلہے۔ مشاکح میں سے بعض کا یہ مال تھا کہ انہیں جب نگری بیش آتی تو فراتے ۔۔۔۔ اے

شعادمالمين! خمشس آحير، حعنرت إيام احمرمن منبل دمنى الشرعندست يوجياكياكه نبى كريمسلى الشرطير وسلم نفرج فقرسے بنا و الگی ہے اس کی کیا دم ہے ؟ مالانکہ فقریس بہت اواب ہے ، جیسا کہ ا ما دبٹ سے ظاہرہے \_\_\_\_\_ انہوں نے فرایا ، حفور انور صلی اللہ علیہ وہم نے دل کے نفرسے بنا ، مانگی ہے ۔ ہاتھ کے فقرسے بنا ہنہیں مانگی ۔ کیونکہ فقرتو یہی ہے کہ

دل نقر موس طرح الدارى سب كدول عن مو

ا مام الطائف شخ مِندِدِندا دى دخى الشُّرصَ كى صُدِمت بس ايك دولتمند فيه يا يُخْسودوم ما مركة واوركها بدال ماجت وتقيم فرادير -

حصرت مند نے فرایا ، کیاترے پاس اور معی درہم ہیں ؟

دولمندای بان ا دریم بهدی امیت ساری است. فیال می بن

سنين منيد ، كيا وما بتلب كريرك ال مي اوراضا فرمو؟ دولتمندا كيول بنس!

مشیخ جنید: میرتوان درمہوں کی ماجت بھی کوزیادہ ہے ، ہے توی ہے م!! –

دید کیاا ورودم اسے وابس کردستے) ا يكتف حدرت شيخ ابراميم بن ادم كى فدمت بس أيا- ا وروس مزار درم ندران بيش

كاشيخ فياس كاندار ليف صانكادكردا ووفرايا

قوما برا ہے کہ ریکریں نفسدار کے دفرسے ابنا ام خارج کرا لوں ۔ یمنیں موسکنا۔ حصرت مبدائلہ بن مبارک رمنی اللہ عنہ سے کسی نے بین سوالات کئے ۔۔ آپ

ف أل اورا كام ك لافس الى كو جابات ديئ . 🔾 حقیقی اً دی کون لوگ ہیں ؟ -

جواب : علمسًا م

🔾 با درا و کون حمنرات ہیں ؟ -

جواب: زاہرین! (وہ توگہ جنہیں دنیا کی لمع نہیں) کینے کون لوگ ہیں؟ جواب: دین فروش (جواپنے دین کے عوض دنیا کما ہیں) میں: ۲۲

سال دنیاف دنیای واحت لاش کی گرمحروم دسے ، اگرانہ بن دولت فقرار کی خرم موجائیں ۔ (صنرت ابرائیم ادم) موجائے قواس کے لئے مار نے مرنے پر تیا رموجائیں ۔ (صنرت ابرائیم ادم) دائم آخرت کے بادشاہ ہیں ۔ اور زا بدوہ فقرا رہیں جومار دن باللہ ہیں ۔ مدری کول کے حکومت وسلطنت کی دوسی ہیں ۔ ایک شہرول اور کمکول کی، دوسری کول کے دلول کی جمیعتی مکوال وبا دشاہ وی ہیں جو زا بہ ہیں ۔ ایک شہر الدین شہری اگرکوئی شخص یہ وصیعت کر کے مرحائے کہ رسودر ہم سب سے علی دائسان کو دینے جائیں تو وہ دریم زا بدول کو دینا جائے ۔ (امام شافنی ودگر ملاد) فوائد نقریس سے میمی ہے کہ مجوک اور بر میگی کی تعلیمان اس اور ترکیا دی مائے الدین آرام اور لذت میں بلتے ، اور ان جیزوں کو بسند کرے ۔ (شیخ کر ابوم واللہ قرشی) مائے اللہ اللہ اللہ میں آرام اور لذت میں بلتے ، اور ان جیزوں کو بسند کرے ۔ (شیخ کر ابوم واللہ قرشی)

سائمة ان میں اکمام اورلذت مجی بلت ، اوران چیزوں کوبسندکیے۔ دیثی کر إبومبداللّه قرش) اللّه کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگراللّه تعالیٰے جنت میں ان سے اپنا دیدام مجو کہ ہے تووہ جنت سے بمی اسی طرح بنا ، مانگیں گے جیسے دوزخی دوزخ سے بنا ، مانگتے ہیں سے دقلب الاخان شیخ بایز بربسطامی رمنی اللّہ عنہ)

العادف بالله تغني له الواد العلم نينظر بعاعب الغيب العلي وض المرعن وض المرعن وض المرعن وض المرعن وص المرعن

مارف باشد کے لئے مل کے وہ افرار میکے ہیں ، جن سے دہ عنب کے عبائبات کامٹ ہرہ کو آئ مشیح کمبر جارف بالشر حصرت ابوسعید خوا زرضی الشرعنہ فربائے ہیں۔

اشدتعاسے جبا پنے بندوں میں سے کسی کی خاص کفالت و تولیت کرناچا م تاہے تواس شخص برا پنے دکر کا در داز ، کھول دیتا ہے۔ اورجب د ، ذکر سے لذت یاب بونے لگا ہے

نواس برفرب كا درداز ، كمول دينا ہے ، حتى كرات فيلس انس ميں مع ماكر توميد كى كرى بربخا آب ، بچراب اوراس كے درميان سے عجاب الخاديمام \_\_\_\_ امر اس دار فردانیت بن دافل فراکب - اوراس کے لئے ماال دخلمت کے جاب الما دينام وجب اس كانكا و ملال وعلمت برار لل ب توده اي شخيت كونا كرديل داى وقت بنده فنا بوكرا سرسبحان وتعاسط كى مغاطت مي نغس كى خوابسات سے ياك و صا وٺ ٻوجا آھے۔

حعنرت ابراميم بن ادم رضى الشرعندي ايكشخص سعفرمايا كيا توالله والا بنا عام الب بساس فكما ي إن إفرايا ، ونيا وأخرت ككى

شے کی رائبت نرکز اورا بنے نفس کوانڈرکے سے خالی کرے ،اور زمرف اپنے جرے بلكرابين يورست وجود كم مسامئ خداك طرحت متوجر جوجاتاكه وه تجمير متوجرا ومتجعيرا بنا

دوست نلہے۔

حصرت بن ابونصرتراج دمن الشرتعالي عنه فرماتي بن . ا دب بين لوگوں كے بين لمبينے بين - الل دنيا كا لمبقه، دست واروں كا لمبقه، خاصان تن كالمبعد:

طبعًدُ اولُ : كا دب برسيع ، زبان وبيان كى نعبا حت ، علوم ، تعمع وكايات ا دراشوارکا حفظه

لمبقدُ ثانيه: کا دب دريامنتِ نفس العنار وجوادح کا دب مدودشرع کی رمایت ۱۱ در ترکیمهوات ۱

لمبعد الله: المهادب قلب اسرار كى دهايت ، وفلت عبد، وقت كى حفا فلت، خلرات سے إغمام معامات طلب اوقات حضورا ورمقامات قرب كى رهابت ، ا مام السالكين شيخ الوميم مهل بن حبدالشرمني الشدمنه فرمات مي -

مادے نیک کام ذا هدوں کے احمال نامے میں ددی ہیں۔

میں کتا ہوں ساسے مارمنِ صدّی کارشادہے جوتعدین کے انتہائی بندمرہے ہر

فائز ہیں \_\_\_\_ اوراس ارشا دی مخصر ترمنے بے۔

میں جو جوبیا ہوا اولیا ماسدا ورصاحیں سے دریائے تصیلت درامت سے ایک طرف کی جینیت اور امت سے ایک طرف کی جینیت رکھتا ہے اور ہم نے جواحادیث ذکر کی بین اگرم ان بین سے بعض خدید میں سے بین گراس سلسلہ میں احادیث محمد میں اس کرت سے بین کہ وی کانی ہیں ، جن بین سے کھی میں نے شروع میں نعل کیں ۔

ا ورخودرمول اکرم صلی انشرطیہ وسلم کا دنیاسے اجتناب کے باب میں ذاتی عل شریب جواما دیث میں موجو دہے ، اور اس طرح دگرانبیا ، ومرسلین طیم السلام ، اولیا را نشد، اورسلعن عمالی ن سکے احوال زہر سے بارے میں ظام وبام ہیں ۔

ا مام امل شیخ ابوعبدانشرمارت بن امدماسی رمنی اندتعامی دولت دست ک حصول کی دلیل میں مما برکوام رمنوان انشرطیم کی مثال بیش کرنے والے عل رکو زجرکہتے ہوتے فربلتے ہیں۔

بروگ مابرگزام کی مالدادی کواس ہے جت بناتے ہیں کہ وگٹ اپنیں مال جع کرنے كىلىلىس معدددخيال كري \_\_\_ مالانكرانبس شيطان فيهكاديا ب- وه نهایت بدخرا درخانل ای - ا خوسس صدافسوس ؛ حعزت مبدالهن بن حومت اود دیگھما ہے ال سے استدلال مکرشیلان ہے ، تری پر بات تری بر با دی کاپٹی خمرے \_\_\_\_ كوكرجب تحفي رخيال أياكه و وحزات مى فراوا فى ميں مقابلہ ا ا وردنیا کی عورت واکدائش سکه لئے مال جی فرماتے تھے۔ تواس کا دن مطلب بر محاکم توفان میشوا و کی غیبت کی ووران برخلیم تبت لگان \_\_\_\_\_ اورجب توف ملالت مال وقال مرات الحالى كو مال ملال كابع كرنا فرفسي برس وكلوز حفورسرودانبياء اوردوسرك البيات كرام دطيم العلوات والتسليم برهيب لكاياء (نود بالله من اورانهي البين خيال مين اس مكته تعنيات سے بعر خرم ما كيو كم النون نے تری طرح ال جن نبیں کیا \_\_\_\_ ا ور ترک افضل کیا \_\_\_\_ اور گر یا واس ا كارى سب كررسول الشد صلى الشد طير وطهسف ابني است كى خرخوا بى كما حقد ننهي كى مكونك انبوں نے جمیع ال سے رد کا \_\_\_\_ درج السار کی قیم : قریم السے ، قومُغرَّی ہے ، تو کذاب ہے تو نے رسول ملی الشرطيد ولم برجمود الزام ليجا ا ۔ وہ توا بنی امت كے تی ہيں مهایت مربان اور شفق اوررو ف وجم تع \_\_\_\_\_ اسے معلی بسس کم حضرت مبدار من من عوف رضى الشدعندا بى بزرگ ، تقوى ، اور تام ترحسنات وخرات کے با وجود ا وراس کے علا وہ ان فضائل کے جوتے ہوئے کہ وہ اللہ کی را میں مجد منا دت كرف ولد، ال ود ولت الثاف واسد الوصمت معسلة على الشرطيروم كى ندت مردی سے میں یاب ، اور مبنت کی خوشمنری انے والے میں ۔ گرمیری ال ی ک دم سے روز حش صاب کے لے کمڑے کے جائیں مے سے مال کا ہوں نے یا کام اس مے کمیا تھا کہ وست موال نہ درا زکرنا پڑے ، ا در ال کے ذریعہ نئی کا سرمایداکشا کویں ۱۱ وروا و خدا میں خوب خرج کریں ۔ تاہم جنت میں واخلا کے وقت انبیں نقرار بہاجین کی میت نہیں ہے گا ۔۔۔۔۔۔ بمربعلاء یا وشاکا کیا شار

داعتباد ا ہو دنیا کی موجوں میں خرق ہیں ۔۔۔۔۔ اوراس کے بعدایشے خس کے مال پر کشت میں استخس کے مال اللّٰ کا کہ کا اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کا کہ کا اللّٰ کا للّٰ کا کہ کا اللّٰ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللّٰ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

ا مام محاسبی دمنی انشرعنه آستے بل کرادشا دفرماتے ہیں ۔

حسزات محابر رمنی الدمنم کابر مال تماکه وه مسکنت کے دلدا وہ ، فقر کے خوف سے امون و محفوظ ارزن كرملسله بي خدا برمتوكل الوسشية تضارو فدر بيطمكن اغم وآلام بر دامنی ، فوشمالی بین ششرگزاد ، معیات بین صابر ، نعمتون پر ورکرنے واسے ، عجز وانکسا كامرة ، دخائدالي كوائي مان برتزج وين واسد ، اور ال ومنصب كى فبت سے گریزا*ل سکتے* \_\_\_\_\_ جب دنیاان برمتوم ہوتی تو وہ غناک ہوجائے \_\_\_\_اور فقرأن كاوپرظا بربوما تونشان مل محمراس كاستقبال فرات تف المضف ! تحے فدا کا واسط لبنا توسی کیا توان صفتول سے متعسف ہے ؟ \_\_\_\_\_ بخدانہیں! بلک تواس سے منتلف ہے ، تجھے ان سے دورکی مٹابہت ہی نہیں ، تراحال توسیسے کہ اكر تجع الدارى الى تومركش موجات، فراخى آت قوا تراف لك، فوخمال آئ توكمن جوجات، نعمتوں پرشسکر کا وفت ہے توخفلت میں برارہے، بعالی آئے تونا امسید موجائد ، طاکت و نادامل موجائداود تقديريردامن نهو ، محف فقرس دشن ، اور مسكينى سے مادىب تودنىل كى مىش دھ ثرمت اور شہوت ولذت كى فا لمر دولت جے كر راب مسسد ا دران کا قریمال مقاکدا شدک طال متوں سے می دول برخبت مقع مننا فوام سے نہیں تجا، وہمول نغرش سے اس طرح ارنے تھے مِننا وُکنا ، کبرو معندس بميار مستبدالها موكم تراطال واكره ال ال محمشته ال بي کی طرح ہوتا ۔ اور کاشس تواسے گناموں سے اس طرح ہی فور تا جننا وہ مقدس محاب ا بن شکیوں سے خانف دہتے تھے کرمعلوم نہیں قبول ہوں گی یا نہیں ؟ \_\_\_\_\_ادار کیا خوب مِن کو تبرار وز ه ان کے بے روزہ دہنے ہی جیسا موتا ۔ اور تیری بداری ان کی

نیندې کے مثل ہوتی ۔ ا ووتیری تمام نیکیاں ان کی ایک ہی ٹیک کی طرح بہیں ۔ اضو*ی* ب تجديدكما تحيد بدن سببني تفاكر بقدركفايت بربس كرنا - اور زياده كحسرس ش وكمتارا ور مالدارول كى حالت سيفيمت وعبرت ماصل كرتاكدوه ميدان حشرمين صاب کے لئے روکے ماین کے \_\_\_\_اوراگر توان میں نرموا توگرو و مابقتن میں ال كردسول خداصلى الله عليه وكلم كے باك ذمره ميں جنت كے اندر جائے اللہ المجعے أكوني و لكے والاموكاء اورنتراصاب موكا يكوكدرسول الشعطيد ولم كاارشا دسي كه فقراء اخذام سے یا یخ سوہس پہلے جنت میں جا میں مجے۔

مشائ كباريس سے بعض فے فرمایا۔

میں نے دسول الشصل الشیطیرولم کوخواب میں دکھا، سرکا رفضا کی فقرار بیان فرامیے منے اور الداروں برفقروں کا شرف وکر کردے تھے حضور ملی اسمطیہ ولم کی اتول میں سے مجھے اتنا یا در ، گیا کہ فعت ادکی نغیلت کے بنے ہی ازبس ہے کہ ماکشہ رہنج مختبا ا ہے دفت کے مالداروں سے پاریخ سوبرس بیلے حبت میں داخل مول گی ا ورمیری بی فاطمه رمنی الشرونها بی بی عائشہ رمنی الشدعنباسے حالیس سال پہلے، کیوں کہ فاطرف عائش كے لواظ سے دنياكم إلى مسال دومى الله عنها وعن

جيعامهات المؤمنين وبنات الني الكوبعواهل بيته وعتريته اجعين

الدارون به فقرون كوفضيلت دى ہے فقركوبول مرسا فان كرامت دى ہے مصطف پارے نے یون فرکورت ی

رب نے عزبار ومساکین کوعزت ی حشريس آيس كفقرار كى مأويس سركارا باندمےایئے شکم نازبہ دو، دو پھیسسر'

عار وسمبل سن ابوعبدالرحن ماتم امم رضى الشرعشا كب بارسفرج كے لتے روانہ بھتے نمن سوبس جائ کرام آپ کے مرکب تھے سب کے جموں بردر دیشا سال س تھا۔ کسی کے پاس توسشہ دان تھا نہ کھا۔ نے کاکوئ سالان ، قافلہ شہر رّے ہیں وارد ہوا۔

سب كود بال كے ايك محبت الغفرار تا جرف قافلہ كى ضيافت كا انتظام كيا مبح بون تو تا جرنے صنرت ما تم امم کی خدمت میں ومن کی کرشہرکے اندرایک نقیہ با دہی میں ان کی حیا دت کے بینے ما نا ماہتا ہوں \_\_\_\_ دان کا اس گرامی قامنی محدین مقاتلے، معنرت ماتم فراياه مرمين كى عبادت المحاكام بها ورنقيدكو ديكمنا عبادت ب-جنائجة أب اورتهم فقراء اليني ميزان ماجركي مراه قامن محرس مقال كمكان بر بہونیے تو سر دیکو کر حران رہ گئے کہ نہایت مالی شان محل ہے۔ برشکوہ در وازہ سے گرر کراندر مہو بچے تو دیوارول برانگھ ہوتے بردے ، فرش بربچے موتے قالین ،اور مكان كي المائش وزمنت ، حجاله فا نوس ا در تعمول كي حمك ديك نسكاموں كوخر وكر ری متی ۔۔۔۔۔ قامنی صاحب حس کرے میں ہتے وہاں بہو پنے تو دیکھا کہ وہ زم ونا زك بستريخ بعورت كئے لگائے ليٹے ہيں ۔ ايک غلام مور عبل سے كوا ہے۔ اس حالت كود مليد كرصنرت مانم امم متفكر موت كرعالم دين ، فعنيه ، ا وريد كرو فر ؟ \_\_ تاجر توقامنی کے اس ماکر میرگیا - گرحمنرت مانم امم کورے رہے ۔ قامنی نے دریا فت کیا، شايداك كونى ما جت مع كرائد بين اس كة منس بيمدر سيدس فراياجي إل إلك مستذدرا نت کراہے۔

قامی : کون سامسندے ہوتھے۔

ماتم المم البط أب سيده موربط ماس ويرسسك ومول صاخب بمخركت

مام م اكب في على كمان سيايا

قامن ، تعمل موجود من سع ، جنول اصحاب رسول سے درمنی الدعنم) استفاده

ما۔ ماتم امم: ان حضرات نے کس سے علم بایا۔

قامی : دسول الشرصل الشرقعائے طبہ وکی سے ، حاتم اصم : دسول الشرصلی الشرقعائے طبہ وکم نے کس سے دریغہ حاصل کیا۔

قامنی : حصرت جرئيل طيدالسلام كے فديد، ماتماهم، حصرت جرئيل كورم كس في علاكيا \_ قامنی: اندتعالیے نے ،

حاتم امم : جوهم الله تعاسف صفرت جرئيل كم وريدرسول السمل الله طيد وكم وعلا فرایا ، حضور نے اپنے مما بر کونیٹا ، اوران سے تقرطا رکو ، اوران سے آپ کو ال ، کیا اس علمیں بیکسی سے کوامیروکبر، دولت وٹروت ، شاندار عل ا در دنیوی کرو فروالا · ابتد

کزدک مندورب

قامی : نہیں ، بلداس علم میں توب ہے کہ و دنیا میں زہد کی زندگی گرا رہے ، آخرت کی فکردیے ،اور توسشہ تیار کرے ،مساکین سے سار کرمے ، و والٹر تعامے مزد مک میمز مانم امم، قامنی صاحب! مجراکب ہی فراکس کد آب نے کس کے طریقہ کوا بنایا، دمول

الشمى الشدعليه وللما ورممات كرام ك طريق كوا فرعون وإمان كوج بدهل عالمواسسنو وشامي ما بلول كالناكمة جيد لوگول مي كى ومرسصيد وه

كيت بن كرجب علماء ايس بول ويجريم ان سي مح كول رسي و-

تعنرت مانم اصم رمني الشرحند في مرفراما ، اور مرابيون سميت وبال سيم أمن الجيفي إس بات كا قامن محدين مقائل ربست اثر مواد حس سعدان كى بمارى

> یہ نامتب وسل ہیں اورتے نہیں کس مردان عن زبال سے عن بات تو ہی بدر

# مصرت شيبان كاعلم:

حعزت ما قم امم رصی الشرعن کا شار مشارع کنا رس ہے ۔ صغرت امام احمد بر معنی وضی الشرعند ان کی خدمت میں اگر سے تھے ، بالیس ویافت كرفة اودان كرجاب كوب ندفرات من مالع على مردود من صوف يتركام ك

معتقد دسے ہیں ۔ اوران کی زبادت کرکے دعاؤں، فیوض محبت اور بر کابت سے متمتع بوسق دسے ہیں مصرت سفیان ٹوری وضی اللہ حذر دابعہ بھرریہ وضی اللہ عنہاکی خدمت ہی جاقے اورا دس سے بیش اُستے۔ اس طرح الم شافی والم احدین منبل رحم الشفعالی حعنرت سسیبان کاممیت کے نیوم مامل گرف جا پاکرتے نتے ۔ آیک بارک بات ہے ا مام احدر جمة الشدتعائية عليه ف امام شافي دحمة الشرطيرسے كما بي كي على موالات كركے حعنرت سیمان کوان کی کوما وطمی سے با خرکر ما جا ہما ہوں ۔ اکر پر کھی خو مامسل کرنے میں فول موں۔ امام شافعی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ گرا خروہ ہوتھ ہی جیلے۔

امام احمد: اگر کوئی یا یخ نمازوں میں سے ایک نماز پڑھنا مجول گیا ، میراسے یہ یا دنرریا كون سى ناز مجونى ب تواسه كاكرنا ماسة ؟ .

معفرت شیبان: احمد! مرتوایسا ملب ہے جوخداسے غافل ہے،اس کی تا دیب ہ مسسندا مروری ہے تاکر محرکم می مولاسے فافل نرم و۔اب اسے بانجوں نمازیں بجر سم مرحنا، امام شافعی: (میسنگرامام احمد برشی طاری موگئی، موش میں آسے توسنا) میں تم سے کہنا تحاكرانہيں شريطرو - دوسرى روابت سے كەمكالمەزكو قىكے موضوع برہمى موا -

ا مام اجمد السي مصلك مالك بركس مقدار من زكوة واجب سي ؟-

حمنرت سیمان: نم نوگوں کے زمیب برزگوہ اسٹے اوٹوں براس قدر، گائے، بمبنس ا ور کریوں براس مقدار میں اتنی ، سونے ماندی ، کھل ا ورسید اوار میں اتنی اتنی ہے (گوما منوں نے ذکوہ کامفعل فقی قانون سان کرنے کے بعد فرمایا) گرمیے رند مہب بر تو

سىب اس كاہے۔ \_\_ حعزت مغمان ٹوری کے مغرج نیں شرکے داسستہ روکنے او<sup>ر</sup>

اس برحفريمشيبان ككاروان برشتل حكايت عفريب بيان بوگى ـ

أمتمان واعتراف،

مامن منعدو دبندا دبس حعنرت شيخ ابو كمرشلى دحنى الشرعنرك مجلس بوتى اكحير فاصلر مالك دوسف رفعيه كاملغه درس تما جن كانام الإعران تفاء حصرت كالكام موظف نظام جاری ہونا قوا بوعم ان اور ان کے شاگر دول کا کام بند م وجانا ۔ ایک دن ا بوعم ان نقیہ کے شاگر دول نے امتحانا حصرت نے ابو کر شلی رضی الشرعنہ سے حیف کا کیسے سے لئے بھیا حصرت نے مسئلہ کا نہایت و صاحت سے جواب دیا ۔ ا در تام اختلافات وجوابات کر فرمائے ۔ ا بوعوان کومعلوم ہوا تو انہوں نے حاصر ہوکر آپ کی بیٹیائی کو بوسد دیا ، ا دواعراف فرمائے ۔ آپ نے قواس سلسلمیں دس اقوال ایسے بیال فرمائے ۔ آپ نے تواس سلسلمیں دس اقوال ایسے بیال فرمائے ۔ آپ نے تواس سلسلمیں دس اقوال ایسے بیال فرمائے ۔ بھے ، جن کی مہیں ہوا بھی نہیں دگی تھی ۔

### برکت صحبت:

ابوالعباسس بن سرتے فقیہ شافعی نے ستیدالطائقدامام منید لبندا دی کا کلام مسئا
توان سے وجھاگیا کداس کلام سے شعلی آپ کی کیا دائے ہے، فرایا مجے مجد بیں نہیں آنا
کر اس سے شعلی کیا کہوں ، انٹا کہرسکتا ہوں کر اس کلام میں مجھے اسی شطوت نظر آدہی ہے
جو کسی اہل سے کلام میں نہیں ہو تھی ۔ بہلے تو وہ صوفیہ سے برگشتہ تھے مگر نبخدا ان
کے مقعدا در تداح ہوگئے۔ ایک ایساز ما نہی آیا کہ بعض مبلیل القدر نقبا رخو دا بوالعباش مرزی فقیہ کی عبس میں ان سے کلام کو مصنفر بہت مسر در ہوئے۔ اور سرمجلس الوالعباس فی مرزی فقیہ کی عبس میں ان سے کلام کو مصنفر بہت مسر در ہوئے۔ اور سرمجلس اوالعباس فی مرزی فی خوداع اون کیا کہ ،

مرارسب عم الوالقاسم مُنب دوض الشرعذك محبتِ مبادك كافيض ہے \_\_\_\_

شانِ م

مبدالشربن سعید بن کملان سے کہاگیا ،آپ جس کاکلام سنتے ہیں اس پراعراض کے ہیں۔ ہیں اس پراعراض کے اس بیں۔ بہاں جندنا می ایک صاحب ہیں ان سے ل کر دیکھتے کہ کیا آپ ان کے کلام پر بھی احراض کر پاتے ہیں۔ وہ مند بغدادی کی مبلس ہیں آئے ۔ان سے ترحید کے متعلق موال کیا حصرت مند نے ۔اور کھنے لگے ،آپ اس بات کیا حصرت مندرہ کے ۔اور کھنے لگے ،آپ اس بات کو درا بھر بیان کردیں \_\_\_\_ آپ نے بیان کیا ۔ گر دوسے مالفاظ میں ،حبدالشد بسے

برتو کچ اورہے، جو جھے یا دخر و دسکا - ایک بار اور بان فرائے سینی جنید فے سربار ہ نے اسلوب میں اس بات کوفرالیا - ابن سعید بوسے : اس طرح تو آب کی بات یا در کھنا میرے بس سے با ہرہے - اسے مکھوا دیجے معضوت جنید نے فرایا ، اگر میں خودسے یہ کام زبان برلانے والا ہونا تو اسے اطاکر آنا - (گر میسب توخواکی طرف سے کہلایا جا کہے ، او

م کتے ہیں)۔

، بیمتنز عبدالشرین سعید بن کملان کھڑے ہوگئے اور صفرت امام الطائفہ منید بندادی سے عم وفضل کے قائل اوران کی عظرت کے معتریت موگئے ۔

# علم ياطني كيسے طاب

کسی نے حضرت بی جندرت کے ایک حصد کی جانب اشارہ کو المن آپ نے کہا ہے جائے جائے جائے جائے ہائے ۔ انہوں نے اپنے دولت کدے کے ایک حصد کی جانب اشارہ کو کے فرایا ، اس کے ایک حصد کی جانب اشارہ کو کے فرایا ، اس کے ایک حصد کی جانب اشارہ کو کے فرایا ، اس کے ایک بعد مالک بے نیا نہ کے کم وفت سے دولت سریدی حطا فرائی ہے ۔ اگر محے معلوم بھاں آسمان کے شامیا نہ تے دوئے فیمن پراس علم (جس میں کیں اور میرے اصحاب گفتگو کہتے ہیں) سے افضل کمی کوئی شے نہیں براس کو حاصل کرنے میں کوئا ہے ذرایعہ سے تومیں اس کو حاصل کرنے میں کوئا ہی نہیں ماصل کیا ۔ بلکہ میوک ، ترکب دنیا ، ترکب لذا کر ، اور ذکر الہٰی کی کرئے ، تصوف بنہیں حاصل کیا ۔ بلکہ میوک ، ترکب دنیا ، ترکب لذا کر ، اور ذکر الہٰی کی کرئے ، فرایق و واجبات کی ادائیگی ، سفت کی بھا آوری ، اوامرکے الترام اور منہیات سے اجتنا ، فرایقن و واجبات کی ادائیگی ، سفت کی بھا آوری ، اوامرکے الترام اور منہیات سے اجتنا ، کے ذریع برسب پایا ہے ۔

#### نگا وصوفی:

وا دی قریٰ میں فجرکی نماز کے بعدا جالا ہو چکاتھا۔ مشائخ صونیہ میں سے ایک بزرگ اپنے رفقار کے ہماؤ سجد کے پاس سے گزررہے تقے ۔ ان کا ادا و وایک وعوت میں شرکت کا تقا۔ الوالمعالی امام الحرمین نماز فجرا داکر سے سجد میں بیٹے اپنے شاگردوں کو درس ہے دے دہے تھے موف کو دعوت میں جاتے دیکھا تواہ جی میں کہاکہ ان ٹوگوکو دوئیں اللہ فا ورحال وقال کے سواا ورکوئ کام نہیں ، دعوت سے فادخ ہوگر شیخ طرفیت کا اہم الحرین سے کہا ، جناب نقیہ ؛ اس سے بھرگر دمواتوا ام الحربین سے کہا ، جناب نقیہ ؛ اس خص کے باہے بی آپ کا کیا بنال ہے جو جو کی نماز جنابت کی حالت میں بڑسے اور بھراسی طرح مسجد میں ایک طرف جناب شیخ بائیں کرتے جائے تھے میٹا درس و بیادہ نے بائیں کرتے جائے تھے دوسری طرف امام الحربین برائی حقیقت کھلی جائی میں نے کو کھرانہ بنیں با وا گیا کہ ان برخس فرض میں اور درس بھی شروع کردیا یہ خوات بوری انتیا کی اور دورا ہوں نے اور دوس بھی شروع کردیا یہ خوات امام احمد وضی انتیا کی اور دوس بھی شروع کردیا یہ نہیں اس براؤ کا توا نہوں نے ایک موٹ کی خدمت میں حاصری دیا کرتے ہے کے سے انہیں اس براؤ کا توا نہوں نے جواب دیا۔

ا اور و ، ہے اللہ کی معرفت ،

#### تعلب صوفى عرشب اللي:

ایک بارک بات ہے خلیفہ وقت سے کچہ فہم لوگوں نے صوف سے کوام کے ایسے اوال مان کے جوبلا ہوالی اور بے دی معلم موسی فیران کے قبل مان کے جوبلا ہوالی اور بے دی معلم موسی کا عکم مادر کر دیا ۔ ان اکا ہوا مت بیٹ خے خید دین شیخ ابوالحسن نوری جسے جزرگ بھی سخے گرمعزت مینیونشان فقا مت اور فتوے صا در کرنے کی دم سے نیچ کے محضات شمام ورقام دا بوالحسین نوری رہ گئے ۔ جلا دنے لوار سونتی توسب سے پہلے شیخ ابوالحسن فری جلا دیے آگے ہوئے گئے ۔ جلا دنے ان سے سبقت کرنے کی دم بوجی تو انہوں نے فری جلا دیے آگے ہوئے گئے ۔ جلا دنے ان سے سبقت کرنے کی دم بوجی تو انہوں نے فریا ، یہ بیٹ اپنے صوفی دوستوں کی خرخوا ہی ہیں کیا تاکہ بوگ سبند کے اور زند والی فریا ، یہ بیٹ اپنے میں کیا تاکہ بوگ سبند کے اور زند والی میسی کو بی حرب موبی ۔ فریا ، یہ بیٹ بی کیا تاکہ بوگ سبند کے در باروالوں کو بی حرب موبی ۔ فریا دین وری سے بی کو کس ۔ قاضی دریا فت مال کے لئے آئے اکہ ان سے دین وشرع کے بارے میں گفتگو کر کے جانج کولیں ۔ قاضی نے سبخ ابوالحسن فری سے پند

نقبی سوالات پوتیے \_\_\_\_\_ قامی کے سوالات مسئر شے نے کچہ دیر دائیں طرف دیکھا ، کھریائیں طرف گردن گھائی ، اکٹر میں سرتھ کا کر توقف کیا۔ اس کے بعدتمام سوالوں کھکائل جواب دے دیا \_\_\_\_ مزید کہا ، ضعائے تعالیٰ کے کچوا یے بندے ہمی بن ، جو کھڑے موتے ہیں تواللہ بی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں . گفتگو کرتے ہیں تواللہ ہی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ، وغیرہ وغیرہ

مائد گفتگو کرتے ہیں ۔ وغیرہ وغیرہ فان تقریب سنکررونے لگا، اور دریا فت کیا جواب فاضی ، حصرت شخ کی روحان تقریب سنکررونے لگا، اور دریا فت کیا جواب وسنے سے بیٹے سے قربایا ، جوسائل آرنے پہلے مصمین ان سے لاحل تھا ۔ تو ہیں نے وائیں جانب مقرر فریشتے سے دریا فت کیا اس محمل مہندی تھا ۔ تو ہیں سنے بائیں جانب واسے سے پوچھا ۔ وہ بھی تہنیں جانبا تھا اس کے بعد ہیں سنے الب سے پوچھا تو قلب سے پوچھا تو قلب سے بوجھا ، وہ کھی کہا ۔ اور خلیف سے کہا ۔

اگرایسے معزات زندی ا ورب دین می و محرر دے زمین برکونی مسلمان نہیں۔

#### غلام کے غلام:

بحرحان ، موضح دقائی شیخ ابوالعنت بن جمل رضی الشرعندی خدمت بین مین کے جند فعبا وامنحان کی نمیت سے گئے۔ قریب بہونچے توشیخ نے ان الفاظ سے استقبال کیا ۔ خوسش اکدیر میرے خلا موران ان کوگوں کو یہ بات بہت بڑی معلوم ہوئ ۔ وہاں سے لوشنے کے بعدوہ تمام حصال تشیخ اسمیل بن محرحضری کے پاس بہو پہنے۔ اور شیخ ابوالغیث کی بات بتائی ۔ وہ مسلوم کو اسکو اور جواب دیا۔ شیخ ابوالغیث کی بات بالکل میرے ۔ تم کوگ نوامش نفس کے خلام ہو ، اور خوامش نفس ان کی خلام ہے ۔ مسلوم کا میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں مسائل میں میں کو اور تاب سے نواز تے ۔ وریا نت کیا کرتے تھے ، اور آپ انہیں شافی جواب سے نواز تے ۔

علم لدتن:

مشيخ ابوالقاسم فسشيري دضى الشدحنة تحرير فربات بي -

الشدتعاك في موفيه كوانبياد كه بعدس سيمقرب بنايا - اپنا و دنهم مندول بر انهس فضيلت علماك امت محدريس ان كه تلوب كواپ امرار ومعارف كامركز قرا ديا - انهس بركات وانوار كه ما تخضوصيت بخش بشرى كد ورقوب سيباك لورمنزو كرك انهس مشاعرات كه بنده بنادول برسطايا - انهس مروقت لطعت صنورى سعفالذا انهس اداب عبوديت كي قوني مرحمت فرمان.

اب رماله کے آخریں تحریر فراتے ہیں۔

نوگوں کی دو میں ہیں ۔ ایک اہل نقل دائر ، دو تکاہل مقل دکر ، لین کسس پاک جامت دصوفیہ کرام ، کے شیون ان دونوں پر مبعقت نے گئے ہیں۔ جو چیز لوگوں کے لئے خات ہے ان کے لئے حاصر ہے ۔ جود دسے راوگوں کا مقصود ہے وہ ان کے ہاس موجود ہے دوسے راوگ اہل امتدلال ہیں اور وہ اہل وصال ،

نبز فرمایا به

بردوری ایک نیخ کا ف بوتا ہے۔ اسے قویدیں بڑار سوخ عاصل بوتا ہے۔ المام قیم، اور طار وقت کا من بوتا ہے۔ المام قیم، اور طار وقت کا دنیا ور مقدا بوتا ہے۔ اور اس زمانے کے طا واس کے مطبع دُمُنقاد میں سے مالا میں اور نیم میت سے مالا میں وقع ہیں۔ اور نیم میت سے مالا ماں موقع ہیں۔ اور نیم میت سے مالا ماں موقع ہیں۔

مال موسقے ہیں۔ شریع میں مردم میں نام

وگی نگورا ندمبردن کا گِله کرنے ہیں ا روزِر وشن کی لمرت شب میں جلاکرتے ہیں

ظلمتِ سُب مِي مِشْطَعُ بِنُ مَا فِي والے اور مردان منداشم ممبت سے کوا

ا ہے کوجس نے گم کیا جلو ہ نور ذات میں عرش کھلی برود سے چمونی تجلیات میں كيد مماسك كا ده بها المنسس جهات ين دوئ زمي برجم مع شق ميل س كاجود تور در حقیقت دی اگرام دنینسسم داری بی آنکھاشکول سے ہے توا در نارے بیں بسترے قریب کی دلم زید لا فواسے ہیں، مسبب اپنی کاہے ہو برطون خدا واسے ہیں، لماعت رت دومالم میں جومتواسے ہیں درد دُود خستہ بدن، بال بریش ال جنگیں حیود کرسارا ہمال ان کی گل تھا می ہے، جوفدا کے ہیں، خدائی ہے۔

کون مودم بملا سٹان ولی کیامانے پریسے آنکھوں پہیں اودل پر لکے اسام

# إثبات كرامات وليار:

ا ولیامالٹرسے کوامتوں کا ظہور حقلاً جائزا ور نقلاً نابت ہے عقلی جواز کے لئے بیم کانی ہے کہ کوامت میں کا فرائد کے کان کے کی کہ کو کرامت ممکن شدن سے ایک ممکن شی ہے ، محال نہیں ۔ اور سرمکن خدا کی فارت کے تحت کا ہر ہوسکتا ہے ۔ میں اہل سنت کے مشارکے ، عرفا ، شکلین ، اہل اصول ، نقیا اور محدثین سب کا ذر ہب ہے ۔ اس پرشرق مغرب مشارکے ، عرفا ، شکلین ، اہل اصول ، نقیا اور محدثین سب کا ذر ہب ہے ۔ اس پرشرق مغرب عوب دیج میں جوب دیج میں جون ان کی تصانیف شاہر ہیں ۔

پرال سنت کے جہورا مرفحققین کا مجھ مقار ندمب سے کہ جوکام می کسی نے اتھ بربطور مجردہ نظا ہر ہوسکتا ہے ۔ فرق بیسے کہ جو ۔ مرفعاد ہوسکتا ہے ۔ فرق بیسے کہ جو ۔ مرفعاد ہوسکتا ہے ۔ فرق بیسے کہ جو ۔ مرفعات کا دعویٰ اور کفار کو مقابلہ جو تاہے ۔ اور کرامت کے ساتھ بہنیں ہو تا، اس اس میں کہ جو دل پر قرآن میں کتاب بھی اسکتی ہے ۔ اس لئے کہ قرآن کے ساتھ بہوت کا دعویٰ لازم ہے ۔ اور ول کے ہاتھ برجو بھی فارق ما دت فداک طرف سے ساتھ بھوت کا دعویٰ بہنیں ہوسکتا ۔

اس فرق کی ومبرسے گرامت اور معجز و کے درمیان التباس واشتبا و نرمیکے گا،اس کے کرمجز و کے ساتھ جیلنج بوتاہے اور نبی اس کا اظہار کرتاہے ۔ بیبکہ ولی اپن کرامت کوچھپا یا اور پوشسیدہ رکھتاہے ۔ اظہاراس و فت کرتاہے جب صرورت ہو، یا اسے اس کی اجازت لی ہو، یا خلبة حال طاری ہوجس ہیں وہ بے قالوہو، یا کسی مربیک یقین کی تقویت مقصو دہو،

ایے مواقع برا ولیا رسے کوامتیں ظاہر ہوئی ہیں ، جیسے
\_\_\_\_\_اولیا دائندیں سے تبعن نے فضائیں ہاتھ اٹھایا جس میں شہداً گیا ، ہو انبول نے ایک مرید کو کھلایا۔ الكشيخ ١٠ ل فرزادون كوريرك فاصلې إنج مريد كوكعبرالسوك \_\_\_ایک مادت می نے ایک مزکر است کوکمبر کا طراف کرتے دکھایا۔ ادليائے كالمين كاكم و مكروفان كو كولوا ف كرونا معبرمشائ في فود ديكما ہے -ان ديكف والول ميں سے بعض لقر متنى ،بررگ علما مرك زیارت خودس نے بی کی ہے۔ كناب الله إورا ثبات كرامت؛ كاب دسنت بي نبوت كرامت كى سورد دلبلىي موجود بى -ومنرت مريم على ابنهالليدا استلام محقصه يسب كُلَّمًا وَخَلَ عَلَيْهَا ذَكَّرِيًّا الْيِحْوَابِ وَجَدَعِنُدَهَا دِذْقًا قال سِمَرُيُّمُ اَ نَىٰ لَلَثِي هٰ ذَا قَالَتُ هُ وَمِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَدْدُقُ مَنْ بَسْلَامُ بغيرجساب و (أل عران ٢٠١٣) جب ذکر اعواب میں اُنے و مرم کے باس درق باتے تہ ہو چنے اے مرم ! مرکمال سے آیا توم مكتب الدائدك إس سه أباب الله ص كوماس والدائد مفرس كابان ب كرصرت مريم كربوكيل انعام فدا وندى س دي ما ت محدوه

۔۔۔۔ اہنی کے واقعہ میں ہے۔ وَهُدِّی یُ اِلَیْثِ بِجِدْ مُعِ الْنَحْلُةِ تُسَاقِطْ عَلَیْثِ دُطَبْاَ جَنِیْنَا ، امرام ١١٠ ، ٢٢٠) اور (اسعربم) وَمُجُورِ كُسْنَاحُ كُوجِئِش دے . مِنْجَدِ بِرَرْوَنَا زَهِ مِبِل كُرَّائِ كُلْ -

بدموم موت ينجس زمانديس جوكمل نبس موما ووالبس لمآء

تفیروں بیں ہے کہ وہ زمانہ کمجوروں سے بھیل دینے کا نہیں تھا۔ بھر بھی اللہ تعاسط نے اپنے خاص کوم سے اس ورخت کو بھیوا دکر دیا۔ یقیناً برحضرت مربح رضی اللہ تعلیا حنہا کی کھیل ہون گرامت ہے۔

ا کایں ملک دوالعربین کا حیرت المیز تصدیبی ہے۔

حضرت کی ملک دوالعربین کا حیرت المیز تصدیبی ہے۔

حضرت آصف بن برخیا کی کوامت بھی قرآن جمیدی ہیں ہے کہ انہوں نے بلک بھیکنے دھنہ میں تخت بلقیس حاصر خدمت کر دیا تھا ۔

مِرْتَهُم واقعات قرآن مجيداي اُست بي -ا دران تهم كاحد درغيرانبيا ، سعم ها . اِسس ھے يُرگرامست بس ـ

# سُنّت اوراِتباتِ کرامت:

ا ما دیث مبارک میں کرامت کا خبوت ان واقعات سے ہواہے۔

۔۔۔۔۔ مدیث میں دار دہے کہ نین اشخاص فارکے اندر بھاری جان فادکے منہ برا گرفے سے محصور ہوگئے ہے جب انہوں نے اپنے اخلاص دللہت کے کاموں کا حصور ہوگئے ہے۔ وروہ تمام موت کے جنگ سے نمات پاگئے۔ ورسیلہ دے کو دعاکی تو جنان میں کام کے اور وہ تمام ہوت کے جنگ سے نمات پاگئے۔

کی کہیں باربرداری کے نے نہیں کمیتی کے نے پیدائ گئ ہوں ۔ لوگوں نے سے نا آو کہا ، ممان اللہ اعجیب بات ہے ۔ گاسے کام کردہی ہے حضورا قدس ملی اللہ طیرد کم نے واقع

مسنا و فرایا ، بری ہے۔ بی اور ابر برومراس کی تصدین کرتے ہیں۔ معرت او مرمدی دمی اندون کردید بهان آیا۔ انبول فرمهان وكانابش كا الك طرف وه تناول كراتما دوسرى طرف ينج سعاس بس امنا فرموتا بالاتعاص كربهان اورتام الرخانه في كماليا - اورحفرت صديق كالميه في كما الكفان يبعيت بن گنازماده ہے۔ صصوراً مدس مل الشرطير ولم ف فرايا محرث تدامتول مي صاحبالم ہوتے تھے۔ (وصنوات جن برالهام ہوتا تھا) میری است کے اندوع صاحب لیام ہی۔ \_\_\_\_\_ صفرت مارمه ومنى النّدعنه كوصفرت عمرفاروق ومنى النّدعنه في الشّع من المنتعن في الشّع من المنتعن في المنتع مجابرین کاسردار نباکرنها ورجیجا - دشمن سے مقابر کے وقت سار رحقب سے فاقل مقے جهاں سے دسمن گھات ہیں تھا ۔ بہاں مرسن طیسب میں حصرت امرالموسین عرفاروق خطبة جمعرك دوران يكارتين ياسادية الجبل، ما سادية الجبل (اس مائیریدادی طرف سے بوشیار) حضرت عرکی سرا واز حضرت مارسے سی اوردمن ابی مال میں ناکام رہا ۔ اس سے صفرت عمری دو کرامنیں الم سرجوئیں ۔ ایک اتنی دور سے نشکر کا مال دیکھنا ، دوسے مدینے سے اسی دوراً واز سونجانا . معفرت معدم الى وقاص رضى الشيطنه في الموسع و مكر لئے باقعا كردى تى . د ، كما كرنے كے كرمجے معدى بدعالى ہے -اى طرح سورى نىدىر بوغروبن نفيل كى اولادسے بى - ايك عورت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین فعیب کی ہے . حضرت معید نے اسس کے حق میں بدرماک کر النی اگر معول ہے تواسے نامنا بنا دے اور اسے اس کی زمین بى يىداد چنائىدو واندى بوگى -اكىد دوزائى دىن سىمىل دى كى كداكى گذھ س درورتی -یں دروں۔ صفرت جیب رمن اللہ مند کفار کم کی قدیمی سمتے ، بنت مارث بن وفل کابیان ہے کہ میں نے ان سے احباکوئی قیدی نہیں دیکھا۔ ایک روز کی بات ہے

وه زنجرول میں بندھ ہوئے انگور کا خوسٹ کا رہے تھے۔ مالانکہ اس وقت کمہ میں انگورنہیں تھا۔ یہ دو رزق تھا جوانہیں رزاق صتی نے عطا فرایا تھا۔

صصفورا نورسلی السُرطیہ والم کی فدمت میں دومحانی ، کمسید بن صفر : در عبا دبن بشیر رضی السُرطنی السُرطنی السُرطنی السُرطنی السُرطنی السُرطنی السُرطنی السُرطنی السُرطنی السِرطنی السِرطنی السِرطنی السِرطنی السِرطنی السِرطنی دونوں کے بمراہ بوگئی ۔ ا درجب دونوں اپنے اپنے گر بہورئے گئے قور وسٹنیاں خانب بوگئیں ۔

دور محابر میں ایک شیر لوگوں کا ماستدر وک کربیٹھ گیا۔ حضرت بن عمر صی الشرعنها کو بتہ جلاتو آپ تشریعیت سے گئے۔ اور شیرسے فرمایا کہ داستہ سے مسلم جا، شیرنے دم لمانی اور مبلاگیا۔

صدر الدون الدون الدون الشرطيرة كل في معنوت علا مصرى دمن الشرعة كوجها و كان الدون ال

اورية تكلف إن بر جل كراس طرف ما بهونج .

صصحات معزت عمران بن خميئن دمن السوندكي ركوامت مع كرانب فرشت مسلام كرامة و المبدل من السوندكي مركوامت مع كرانب فرشت مسلام كرست سعد الك بادانبول في كن موض كي ومرست است جم كو دا فا تواكب مال تك ملام كي المازمو قوف دي واس كر بعد المام أرف ليا .

مدیث محیں ہے کہ

السُّرْنا الله كم بندسه السه بس جود بنام مل كم ل بن المدّ بهد ا ودان كم الرران كم الرران كم المران كم المران كم المران كم المران الم المران كم ال

کرے بلکہ دھے دے کرنکال دے ۔ محران کی شان یہ ہے کراگر و کمی بات براڑ کرخدا کی قیم کما بیٹسیں تواند تمالے ان کی قیم بوری کردتیاہے ۔

طامہ افی کمی فراقے ہیں ۔۔۔۔۔ انجاتِ کامت میں اس مدیث کے طاق اگر کو ن اور مدیث نہون تو ہی مدیث کا نی تھی۔ محراس باب میں محابہ کرام ، ابعین ، بن بابعین اور متدمین سے روایات کیر متول ہیں جوشہرت اور تواتر کک پہلی ہونی ہیں۔ اور طالت اطام نے اس موضوع برسے کروں تیم گنا ہی تصنیف فران ہیں۔

کرا مانت صحابرکم ہونے کی وجہ:

ا م اہمد بن منبران کھنے ہو جواگیاکہ مما ہر کرام سے کرا مات کا صدور کم کیوں ہوا ؟ — جواب ، ارش دفر ما اکر مما ہر کرام کے ایمان قوی تھے ۔ انہیں اس کی احتیاد ج منی کہ انہیں کرا مات سے تعویت دی جاتی ۔ بعد کے توگوں میں کرتا ہ مینی آتی تھی اس سے مزورت ہوتی کہ انہار کر ہمت سے انہیں تعویت دی جائے۔

علام افتی میں شیوخ کیاد نے فرایا ، صفرت مرم دمی اللہ تعالیٰ علم التداؤ کوانات کا میں اللہ تعالیٰ کا استعمال کا المہورزیا وہ ہوا تاکدان کے یعین کو در جرکمال کی طہورزیا وہ ہوا تاکدان کے ایمان کے بہوئے گئے توانیس کی خدمت ہیں آنا دغرواسی لے تھا۔ گر جب ایمان دفیق کا میت کے بہوئے گئے توانیس کمی کے سیدا ورسعب کا ممان سنادیا گئے اور کم ہواکہ

کمجورگی شاخیں ہا دُوّتاز ہمبل گریںگے۔ مالانکہ رب تعالے جاہے توبغرشا نول دم ٹہنیوں کے بھی تاز ہمبل ملاکرے ۔ گرچ کو اب ایمان دایقان توی ہوچکے تھے اس لئے نظام اسباب کے ساتھ حقیدگیا کیا ۔

عارب تن شخ شهاب الدين مهرور دي كاارشاد م

بند ، پرکاموں کے در دانیے اس نے کھونے جاتے ہیں کراس کالیتین وی ہوجاتے۔ ا درجن وگوں سے کواموں کا صدوم و آہے ان سے اوپرا کم اندر طبقة ان وگوگا ہے۔

بین کے تلب سے پر دے اٹھا لیے تھے ہیں ۔ ان کے دل روح یقین سے زیرہ ہیں۔ انہیں کامت کی ماجت نہیں \_\_\_\_\_ دسول الشرسلی السرطیروم کے محابر کی کوامتیں ای وجرہے کم ، اور مٹائخ مّا خرین کی کوانت زیا د منقول ہیں۔ معابرون الشعنم ك طوب روشن القوس باك اور بالمن مقل سق . ونيا مسير وي ان کامزاج بن بچانتا عبادت ان گی خصلت بن محمی تنی - انبوں نے آخرت کامعا بینہ كولياتها واس ليفحران محنوات فيمعبت دمول اكرم صلى الشرطيروكم ك فودا ميت يا لى تمتى . انبول سفرز ول وك كامشا بر م كيامة ا فرسستسكان قدم ان كراس أت بات معدد اس مل وه معزات كرا مات وخوار ق مصب نياز مح ويقين کے اس کمال کو بہونے مائے عالم حکمت سے نظام میں ہی ان حقائق کا مشاہرہ کولیتا ہے ، جود دسروں کو افوار قدرت میں نظرائے ہیں۔ وہ حکمت کے برد ول میں ہی قدر كويكسيده بكه حال ديكما ہے۔ اگر قدرت مجرداور نها يا ب وكراس كے ملي ملو گرمو قواسے کونی حیرت ندموگ ۔ ا درجو حیرت دائے ہوں سے ان کے لیس کے توثیت بوگ کو*ں کر بچ*اب مکمنت کی دم سے جس قدرت کا انہیں مشاہرہ نہ ہوسکا تھا وہ ان برآ شکارا ہو یکی ہوگ ۔

آپ ہی کاإرشادے۔

ادلیا را شرسے متعددا ندازین کوانات کا ظهور موتاہے ، وہ حضرات ویہ آوازی کسنے ہیں نہیں ۔ دکہ طویل فاصل خیم ذدن میں سے بیس نہیں کے ملے مینی جاتی ہیں۔ دکہ طویل فاصل خیم ذدن میں بیلے کرتے ہیں، اسٹیاء کی حقیقت و اسپ ان کے لئے بدل جاتی ہیں میں اسٹیاء کی حقیقت و اسپ ان بردنکشف ہوجاتی ہیں میں مرک کاسونا بن جانا وغیرو ن دلوں ہیں بیسٹیدہ باتیں ان بردنکشف ہوجاتی ہیں مول کا جونے سول کا حمت رسول کا حمت رسول کا حمد قدے ، جوبی رسول اکرم میں الشرطیہ وطع کی بردی اور اتباع زیادہ کرتاہے ، اسے مدد قرب حاصل ہوتا ہے ۔ سب چنائج فران خداوندی ہے ۔ فرادہ قرب حاصل ہوتا ہے ۔ اسکار شدہ قرب حاصل ہوتا ہے ۔ سب چنائج فران خداوندی ہے ۔

است محبوب: آپ فرا دیجے کدا گرنم الشرکو چاہتے ہوتو مرااتباع کرو، الشرتهم محبت سے فوادے گا۔

البنيس كوارثادات بي ب.

اول داندگی کوا مابت بمعرزات انبیار کانگلیمی کیونکرانبیں یہ فوارق انبیں صفرات کے اتباع سے اتباع سے مترات کے اتباع سے ماصل ہوئے ہیں۔ اس نے ولی کی کوامت اس سے نبی کے متر ہوئے کی دلیل ہوت ہیں ان سے کوا مات ، اور کی دلیل ہوت ہیں ان سے کوا مات ، اور خوارق عادت کا ظور مواہے ۔

الم قشيرى دصى الشرعند تحرير فراسته بس -

ہرونی کی کرامت اس کے بی کامع ور مثار مہوتی ہے۔ کرامت کی بہت مقدیں ہیں۔
کمی دوامقبول ہوتی ہے ، کمی بعوک ہیں اسکر کی قدرت سے بغیر کسی ظاہری سبہ کے
کمانا لما ہے ۔ اوربیاس میں بانی حاصل ہوتا ہے بھی مختصوقت میں طویل سفر طے ہوتا
ہے ۔ کمی وشمن سے جوشکا را بخسستے ہیں ۔ کمی فیمی نداسا حت کرتے ہیں ۔ اس اندا فیس
خلاف وا درت جزی فلمور ندر ہوتی ہیں۔

كوامت ورمركا فرق بتائي بوك المم يافعي في رضى السرعنه في فرايا .

بحرتو فاسق ، فاجر ، بددین ، کافر ، کتاب و سنت محمان فین سے ظاہر ہوتاہے ۔ گر ظهور کرامت صرف اولیا رائٹر کے ذریع ہوتا ہے ۔ اور اولیا رائٹرا حکام دین ، او آواب شرعه برعمل کے سلسلمی بلند درم برفائز ہوتے ہیں ۔

كامت كيمنكركي لمراح كوية بس-

ا و ملقہ جوائی آنکو سے دیکھے گرنسلیم نزکرے ، مثلاً کمی ول کو موا میں پر واز کرنے ، مثلاً کمی ول کو موا میں پر واز کرنے یا با وائر کے ۔ وہ محروم از لی ہے ۔ بزرگوں نے اس طبقہ کواس طرح کہا ہے جیرا کہ اور اور العالمین ہے ۔

وَلَوْنَـُزَّلُنَا عَلَيْكِ كِنَا بًا فِي شِـدُطَاسٍ فِلْهَسُوَّة بِاَ يُـدِيُهِ مُلَقَالُ الَّذِيْنَ كَفَسُمُوا إِنْ حَـٰذا إِلَّاسِحُسُّ مُبِيثِن • (الانعام ٢٠١)

(اے محبوب:) اگریم آپ کے اوپر کا فذر برتحر مرشدہ کتاب نا زل فرا میں اور کفاراے اب با تعول سے میوكرد كويمي ليس ، بوجي وه الى كفريرى كبيس كے كرير كھلاما دوستے -(۲) ---- دوسراگرده وه بعجوا دليا مانندك كرامنون كا قائل ب كرايف دو كاولياما متركى كرامتون كوتسلمني كرا والبتها ولياسي مقدمين كى كوامتون كوما تلب محصرت من اوالحسن شاؤلى رضى السرعندف فرايا-ان كى شال بېردىمىسى سېرىنوى ئەرسول خانم مىل اللەطىيە كىم كاز مائى يا توان كان كار كيارا ورموى طرالسلام كازما زننس با بانگران كى تعديق كى۔ سے ان کے علا وہ نیسرا طبقہ بمی ہے جراینے زملے الب السرک کوامو<sup>ل</sup> کے بھی قائل ہیں ، گراہے وور کے اولیا را شرکو جان لینے کے باوجودا ن کی قدیمن ہیں کہتے برلوگ مجى اوليا مالىدى فيف سے محروم رہتے ہيں -علاء فراتے ہی کہ اثبات کوامت کے لئے ہی دلیل کا فی ہے کہ إِنَّ اللَّهَ يَغْمَلُ مَا مِيرِيثُ - (العِروات) المدتعان جومام اسے کرتا ہے۔۔ اولیا دافته، رب تعاملے کی تدرت کے مظہر ۔۔۔۔۔عبادت وریاضت، اور مجابرہ کے ذرایہ مقرب، صالح ا زا ہد، ماہر،صابر،سٹ کر ا خانف ہتنی ،متوکل ، دامنی برمنا تنصحق ، ما دعث ، سرگرم ا لماعت ، منبع شریعیت ، مشنول برخی ، دنیاست نفور ، نواشا سے دورموتے ہیں۔ و وحدات الب نفوس كولقار بان كے التر و كريتے ہيں بروا ور وقوم رائيس بفائد دوام سے نواز آہے ۔ مبلال وعمال حق ان برخبل ہو اہے ۔ برتمام نعتیں امنہیں اسس النظى بس كدوه ما وى بس جدادرو مان كاى اداكرة بس اوراد الاداراللاي ب 🔾 وَالَّـذِمْنُنَ جُهَدُوا فِيْنَا كَنَّهُ عِدِيَنَّهُ عُرْسُهُلَنَا - (العَكبوت ٢٩-١٩) اد جهاری داه میں عباہرہ کریں۔ ہم انہیں صرور اپنی و ابیں و کھائیں سے۔

آیات ول کاحقدا دان کے سواکون بوگا ؟ -

وَيَنْتِوالْكُنْدِيَةِيَ اللَّذِيْنَ اللَّذِيْنَ إِذَا أَدْكِستَاللَّهُ وَجِلَتْ مُلُو بُهُمُ (الْح ٢٢ ١٢) اور (المعبب) فوتخرى منا ديجة ال واجزى كرف والول كو الله تعلف كا وكرمسنر جن كة وب ارزال المعتبى -

إِنَّمَا الْمُوَّمِنُوْنَ الَّدِيْنَ إِذَا ذُكِدَ الله وَجِلَتُ قُلُوْبُهُمُّ وَالْمُعَالَا وَعَلَى وَبِعِدُمَ وَكُوْبُهُمُ وَإِذَا كُلُوبُهُمُ الْمُعَالَا وَعَلَى وَبِعِدُمَ وَكُونَ وَإِذَا كُلِيتَ عَلَى وَبِعِدُمَ وَكُونَ وَإِذَا كُلُونَا لَهُ مَا وَنَّهُمُ الْمُعَالَّا وَعَلَى وَبِعِدُمَ وَكُونَ وَإِذَا لَهُ مَا مُعَمَّدُ وَلَا فَالَ مَا وَلَا فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُوالِقُونَ وَلَا فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُونُ وَلَا فَالْمُونُ وَلَا فَا وَالْمُونُ وَلَا فَا مُعْلَى وَلِي وَاللَّهُ وَلَا فَا لَهُ مُعْلَى وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا فَا وَلَا فَا مُنْ اللَّهُ وَلَا فَا لَا مُعْلَى وَلَا فَا وَلَا فَا وَلَا فَا مُعْلَى وَلَا فَا وَلَا فَا لَا مُعِلِّى مِنْ إِلَّا فَا لَالمُعْلَى وَاللَّهُ وَلَا فَا مُعْلَى وَاللَّهُ وَلَا فَا لَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَا لَا مُعْلَى مُعْلَى اللَّهُ وَلَّا فَا لَا مُعْلَى مُعْلَى اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللّالِقُلِي وَاللَّهُ وَلَا فَا لَا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا لِمُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَا مُعْلَى مُعْلِقًا لِمُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقًا لَا مُعْلَى مُ

ا پان دائے دی ہیں کرجب الشرکا ذکر موالے قوان کے دل کور مائے ہیں۔۔۔۔ اور جب ان پرانشد کی آئیس پڑھی ماتی ہیں ، تو و و ان کے ایمان میں اضا ذکرتی ہیں ، اور و واپنے رب پر بعروسر کرتے ہیں۔

اِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَ النَّیدِ بْنَ الْمَنْ وَعَلٰ دَیْجِیمْ بَیْوَگُون (اُلُم ۱۹،۱۹)

مِنْک ان پرشیان کاکون دُور نہیں جا بان لات اور اپندب پر جروسہ کوت ہیں۔

صحرت معدب من عمیرضی السّرعند ایک بار مینڈر سے کی کھال بینے
ہوئے جا رہے تھے۔ دسول السّرصل السّرطیہ وکم نے طاحظہ کیا توصما بہ کرام کو مخاطب کے
فرایا۔۔۔۔ مصعب کو دیکھتے ہوا سّراور ہول کی مجبت نے ان کارمال کر دیاہے،
فرایا۔۔۔۔ ایک شخص نے بارگا ورسالت مآب میں آگر سوال کیا ، یا دسول السّر
صحاب کو میکھتے ہوا سُداور کی عبادت اس طرح کر گوما تواسے دیکھ درا

ہے ۔ اگر برنہ وسکے نواس طرح کرکہ وہ تھے دیکے دہاہے ۔ خور کھے نوان فرابین مبارکہ کے سانچے ہیں ڈھل ہوں ُ زندگیاں ا دلیا را نشدکی ہو تی ہیں ۔ ان بندگان خداکو بیع وتجارمت کچرہی یا داہئی سے خافل ہنیں کریں \_\_\_\_\_ویس اہل دنیا بھلاان ا وصاحت کے ما ل کہ برسکتے ہ .

رسول مدن على الله تعاف طيه وكم كاارشا وسي

اگر بجریوں کے دور میں دو بھڑے ہوئے مائی تو وہ اسی تباہی وہر ادی نس میدالکتے جن نقصان انسان کے دین کو ال وزر ک حرص بہونجا تی ہے۔

مینگ انسان سرش کر ایسے ۔ وہ اپنے کوغنی دیکھناہے ۔ فرمان رکسکین ہے اِتَّ اُلاِنْسَانَ کَبَلِّنیٰاَتَ دَّا اُہُ اِشْنَفُنیٰ۔ (العلق، ۱۹۷۹-)

د مختباازم ، بريام ، اب

نخوت وکبربہ فوت تھے شیدانہ کرے نیری دوات تری دنیا تھے دیوانہ کیے قطرہ آب نجس اصل حقیقت ہے تری قریمی وسنسرعون زمانہ ہے انڈونہ کرے عبدیت سیکھ، خلامی محت دابنا ک ان کامشیدا تو دومالم کی بمی پروانہ کرے

مقدمہ تمام ہوا۔ آگے واقعات اولیا رکا آغاز ہوتا ہے۔ ان واقعات میں فغنا کی عمر مقام ، زبان کے لھائے سے اولیات کرام کے درمیان کسی ترتیب وتقدیم کاالتزام نہیں ، اولیائے کرام کے حالات واوصاف اورمقامات وکرامات سے تعلق و کھنے والے واقعا نہتے وقیح کے ساتھ قالم بند کئے گئے ہیں آماکہ ان سے عبرت وموظلت حاصل کی جائے اولی ان کی سیر تیں ایڈائے کی کوشسٹ ہو۔ ان کی سیر تیں ایڈائے کی کوشسٹ ہو۔

# حكايات المتالحين

#### ختيت رباني:

محرائے عثق اللی کے رہ نورو، اولیائے کرام، سلوک و مجابر ، کی بلاخیر سختوں سے گزر کر جو صفات مالیا ہے استام ہے گزر کر جو صفات مالیا ہے استام ہے ہورگان دین ، اولیائے کا لمین کے نزد کی خوف خداکیا ہے ہے۔ اسے بررگان دین ، اولیائے کا لمین کے نزد کی خوف خداکیا ہے ۔۔۔ ہواسے

مندرجه ولی دا قعدمے مجاجا سکتا ہے۔ (ب) حصرت و دالنون معری علیالر عمد اپنے احباب کے ہمراہ مج سے فارغ ہوکر ایک ممنی بزرگ کی زیارت کے اشتیاق میں ممن تشریف لے گئے ہمنی بزرگ

ایس فی بروت فی دیارت سے اسلیان میں میں سرطین کے لیے ، یی بروت خوف خدا، خشیتِ رہانی ، تواضع اور حکمت کے باب میں ریگانه روز گا رہے ، زائرین کی اس جاعت کے اندرایک نوجوان مجی تھا ۔ صالحت کا نورجس کے

جہے ریشرے سے نمایاں تھا ، خوب المہاس کے زر درخیار ، اوربہتی آنکھول ہے مترشح ہوتا تھا۔ اس کا لاغ ونا توان حبم ریاضت ومشقت کامنہ بوتیا ثبوت تھا۔

ں ہونا گا۔ ان فاقاع وہا وال ہم ریاضت وسعت کا منہ بولیا ہوت تھا۔ حصرت دوالنون مصری اوران کے تام مصاحبین نے بمنی بزرگ کی خدمت میں

ما صرى دى - تو نوجوان نے سب سے پہلے ان سے سلام ومصافی اور کلام کیا ۔ فوجوان : حفور والا آب حضرات کورب تعالیٰ نے دلوں کے امراض کامعالج ،

وبوں اسوروں ہے سرے درب کا صدے دوں سے اس کا کون علاج اور طبیب نایا ہے۔ مسی دل میں ایک زخم ہے۔ کاشس! آپ اس کا کون علاج فرائیں تو کوم م

موی و درم ، پ نوجوان کی باٹ سسنگرشیخ نے پہلے بیاری قلب کی اہمیت ، اورا پنے عجزیں چند اشعار کھے ، میر فرمایا ۔

بزرگ، نبازگایات ہے؟

نو وان ، محصورا خوس اللي كياسي ؟ -

بزرگ: اے جوان صالح! خوف خدا جے لی جاتا ہے وہ تمام خوفوں سے مامون ہوجاتا ہے۔ اور دل کے اندرصرف وہی ماگزیں ہوجاتا ہے۔ مرد کی کانت سے کا بین کم اور اس کا بین کم کا بین کم اور اس کا بین کم کا بین کم کا بین کم کا بین کا بین کم کا بین کم کا بین کم کا بین کا بین کم کا بین کار کا بین کا کار کا

بزرگ کی است خروجوان کاجم ارزاندا، وراس فش آگیا۔ چند کمے بعد پوشس آیا دیمر وجیا۔

سے اور جوان : بند و برور اار شا د فرایش که خالف ہونے کا یعنین کب ماصل ہوا ، بند و برور اار شا د فرایش که خالف ہونے کا یعنین کب ماصل ہوا ، بررگ ، اس وقت جب بند و دنیا کی لذتوں کو اس طرح ترک کر دیے جیے مربض سے کھاٹا پینا ترک کر دیتا ہے اور منح دواؤں برقاعت کر تاہے ، کیکسٹ کر فوجوان نے بھرا کی بیش خرا کی دور بروش ہوگیا جعنرت ذوالنون مرک ادر ہم امہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ مرک اسے سے مرکب در بعد اسے بوشس آگیا۔

ا دراس نے مجر بوچھا۔ نوہوان: عالیماہ! انسدتعالے کی محبت کا ثبوت اورعلامت کیاہے ؟۔ بزرگ: اے دوست محبت کا مقام بلندہے ۔ نوہوان: آخر کھے تواوسٹ د فرما میں ۔

بزرك: ياحبي ان المحبين لله تعالى شق لهدعن قلوبه مذابسط بنور القلوب الى جلال عظمة للالدالمحبوب نصادت ادواحهم دوحانية وتلويه مرحبية وعقوله مرسماويه تسرح بين صفى الملكة الكوام وتشا هد تلك الاسود باليقين والعان ، فعبدولا بملغ استطاعته مرله ، لا طمعًا في جنته ولا خوفًا من نادي .

اے دوست! اس تعاب مے محبین کا خاص مقام ہے۔ ان کے قلوب سے حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں ابس وہ دلول کے افرار سے محبوب تقیمی کی عظمت و حلال کا شاقم کرتے ہیں۔ ان کی ارواح روحانیہ، ان کے قلوب جمید اوران کی عقلیں سماوی ہوجاتی ہیں۔ وہ طائکہ کرام کی صفول ہیں رہے ہیں۔ اوراس عالم کے امور کا بھین اور حقیقت

ك أبكول سے مشابر ، كرتے بى - اور عبادت البيس اين يداستا موت كرتے ہں۔ ادراس عادت کے ذراعد ابنس جنت کی طمع موتی ہے زجم کا خوف مولیہ منى بررگ كى مات كروجوان ترفيف لسكا ورجند لمول بعد جال ي بوكيا. وحمة الشرتعاك عليه بزرگ في اس كى ييشانى كوبوسسه دياا ورفرايا رير بي خوب خدا ورمجست اللی کی دولت مانے والول کا درمبر (ص: ٣٣ - ٢٥) مرحباأ يحشن تؤسسس مودائها اے دوائے جساعلہائے ما

تارك دنيئا:

حصرت دوالنون مصرى على الرحمه اكب بار لمك شام تشريف في عظمة وال الأرد ا کک نہایت بسربزوشاداب توشناسیوں کے باغ برموا \_\_\_\_\_انہوں لے دیکھا كراكب فوجوان تفص وبال نماز مين شفول ب حضرت ذوالنون كواس جوال صالح م كلاى كاكشتياق موا حب اس ف عاد كاسلام بحريبا وبراس مصيلالم كرك عاطب موے مگراس نے کوئی جواب بنیں دیا \_\_\_\_ بھرزین ریشولکھ دیا۔ مَنْعَ اللسانَ من الكلا مِرلائه كعفُ البلاء وجالبُ الأفات فالخانطقَتَ فَكُنَّ لِس بَقْ وَاكِلَّ الْاَنْشَيَةُ وَاحْبَدُهُ فَالْحَالاتِ زبان کلام سے روک دی گئے ہے ۔ال ایک وہم قم کی بلاؤں کا فارسے ۔ اورافس للف داليس - اس ف جب إلوة الشرى كا ذكر كرو و اسكى وقت فاموشس ن كرود اوربرمال ميناس كى تحدك تهريد

نو ہوان ک اس تحریر کا حضرت ذوالنون مصری کے قلب پر گراا ٹر ہوا۔ اوران پرگرم طارى موكيا حبب إفا قدموا توانبول نے مجى زبين برجوا باانگلى سے يشعر لکھے۔

وما مِن كَا شِبِ الْا مُسْيَبُلَىٰ وَيَعَى السده رَماكَ شِب يداة فلاَ نَكُنَّبُ بِكَوِّلِثُ عَسِيرَ شَقَّ يَسْتُيْتُ فَى القيلِمة إِنْ سَواعَ.

و دالنون الص رہے دو ، رہیکا ثنات نے اس سے مہدکیا ہے کہ فرسنے اس ک تجیز دکھین کریں مجے ۔

ریم مستکر حصرت دوالنون باغ کے ایک گوشہ میں مصرد من عبادت ہوگئے۔ اور جند رکھتیں بڑھنے کے بعد نظر کی قود ہاں کسس جوان کا نام دنشان مجی نہ تھا۔ رضی الٹریز اور کا اس دمی ۔ ۲۹

شورزست اس موت كورستاب يهاجل قوب دشك حيات داراني

#### وہ جہیں دامن محبوب جیالہ اے:

بیت المقدس اوراس کی فواحی بہاڑیاں ہزار وں انبیائے کرام اور صاحبان بالحن کے خوش روما فیان بالحن کے خوش روما فی فواحی بہاڑیا ہی سنگلاخ خطم ارض کی خاک میں خوب فعلا سے پھلنے واسے قلوب کی نزمت جاس فراکا احساس ہو اسے ۔ ایک بار حضرت و والنون مصری سنگ زاروں میں عشق وعوفان کے گل بوٹے جُن رہے منے کا نہوں نے ایک آ وازسنی جس کا مغرم یہ تھا۔

بندوں کے اجمام سے معائب کی کفتیں دحل گئیں۔ وہ طاعت رہانی ہیں کھوکر خوردونوسٹس سے بنے نیاز ہوگئے ۔ا ودان کے بیکرجہانی الکے حقیقی کے حضور قیام کی ما دت سے آمشینا ہو چکے۔

حعنرت و والنون نے اس اواز کاتما قب کیا توایک نوبوان کر با اجس کے رضار برا بھی جوانی کا فازہ بھی منوداو نرمواتما یخیف برن ، زردی ماک ، شائع نا زک کی طرح لچکہا قد جم بر جا دروں کا لباس ، اُم فی پار بھینے لگا۔ صرت و والنون نے اُ واز دی
اس درم المهار سفراً ور برطقی شان مومن کے خلاف ہے۔ تجد سے بم کلام ہو کا ورم کے کچ
نفیر مت کو سرسنکر وہ محد و میں گر کرمنا جات کرنے لگا۔ حس کا مفہوم ہے۔
اے اللہ اِستام اس من کہ کہ جس نے برے مائے قرار کڑا۔ بری بنا موفت بن
ا یے بیری مبت کا شہدا ہوا۔ تواسے مالک قوب ؛ اور دنوں میں بسنے والے جال و خلمت کے الک بو مجھے تج سے الگ کرنے والے ہیں تو مجھے ان سے زمر شدور کو کا دمی ان میں ورکھا دمی کہ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجل مو گیا دمی ، ۲۸)

#### تحفيرابدال:

ایک ابدال مردکا ایک ابدال خاتون سے نکاح تھا۔ مبلس میں اجلدا ولیائے کوم تشریف فراستے ۔ تسرف روحانی کا حالم بر تھاکہ مرشر کے برم فضا میں ! بنا اہتے لبند کرآا در قمینی تحفہ پیش کر دتیا۔ اس طرح کسی نے لعل ویا قوت پیش کئے ۔ تحسی نے اور کچہ ، اما کالطائفہ حضرت جنید لنب اِ دی رضی افتہ عنہ نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا، اورزعفران پیش کردیا ۔۔۔۔۔ وہاں خضر طیال سلام مجی موجود تھے ۔ انہوں نے فرایا۔ ترب نے شادی کی مناسبت سے ست ابھیا تحفہ دیا۔ دس ، ۲۱ ۔ ۲۲)

#### غیرخداسے بناہ،

ایک عارب تی فراتے ہیں۔ ہیں نے جالیس حوروں کوسنہ ہے اور نقر فی آباس فرب تن کے ہوئے وضا میں محربر داز دیکھا۔ میری نظر کچے دیران پر مُشرکی ۔ اس کی وجر سے جالیس دوز زیر عماب رہا ۔۔۔۔ اس کیسایک باد اسی حوریں جوحس وجمال ہی ان سے فرد وں ترخمیں فضا میں نظر کیس ۔ ہیں نے فوراً نگا ہیں جب کالیں، سجدے ہیں گر بڑا۔ اور عرض گزار ہوا۔

اعددبث مماسواك لاحاجة لى بهذا\_\_\_

الى ايس ترك موا ابرية) سے تری بناه مانگناموں - مجے ان كى ماجت نہيں \_\_\_ السركريم في مرى ما جزى كو قبول فرايا، اورانهي منا ديا\_\_\_\_ (من :١٧)

## غيسي معالج:

ستنخ عبدالواحدين زيرمني الشرعنداينه وقت كعظيم بزرگ موسے بس-ابنول نے مالیس برس کے عشار کے وضو سے نماز فحر ٹرمی ۔ دن خداک رضامیں وا ور راتیں ر ما منت ومجا برے اور مجدہ گزاری میں بسر ہوئیں۔ ایک باران کی انگوں میں شدید در دموا ، جس کی مکلیت سے نمازول میں خلل مونے لگا۔ ایک شب نماز کے لئے اسکے مردر داس شدت کا انحاکمشکل رکعیس بوری کرسکے ، وہیں لیٹ گئے آ پنجد لگ گئی۔ تو کیا دیکھیے ہیں کدایک حسین جہل دوشیرہ چند بجولی سیلیوں سے ساتھ اُ فی ا در ملیفہ سے سرح قرب بیٹھ گئے۔ اس کی مسلماں می اس سے معے بیٹھ گئیں۔ اس نے مسلمیوں سے کہا۔ اس کے لئے بسترلگا کرام سنگ سے اس برانا ؤ۔ دسکھو بدارنہ مومائے۔ان سبول نے نرم ونازک سامت تہوں کالستر بحیا گراس پر مجھے لٹا ما ہسبزیکے لگائے ادرمیرے ارد گروشنما عبلوار ال مجادیں ۔اس کے بعدوہ توب رومیرے قریب آئی۔اوراہے ا مقرمے در دوال بنڈلی مہلائی مسا

تعرشفاك الله الحاصلاتك غيرمضوور

ا ٹھ اُ دام سے اپن ناز ہیں شؤل ہو، انٹدیے تخبے شفارخبشسی ۔

يستنكرس مدار بوكيا- اور در د كانتين دور دورية نهي تما- اس كيديوس اس تعلیف میں بھبی بہلانہیں جا۔اس مے پلافیا آج بھی میرے کا نوں میں دس کھول رہے ہمن فعرشفاك الله الى صلى تلك غيرمضرور (ص ١٧٤)

#### شب زندہ داروں کے لئے:

مشيخ مظهر سعدى دمنى الشرعنه الشرتعاسك كي محبت بيس سائد سال كمب كرم و ذارى

فراتے رہے ۔ ایک شب انہوں نے نواب دیکا کدایک نہرے کا دسے ہیں بہری مشک فالعی بہر د اہے ۔ کناد سے برجوا ہرات کے درفت ہیں ، جن کی شاخیں ہونے کی ہیں ، شاخیس لمرادی ہیں ۔ اسے ہیں جند حسین وجیل آراستہ پر است داد کیا ں وہاں آیس جول کر رہنے ہیں کر رہی تھیں ۔

سبعان المسبح ليكلسان سبعانه سبحان الموجد ليكلمكان سبعانه سبعان الدائم في كلالازمان سبحانه.

پاک ہے دہ دات جس کی پاک ہرزبان بیان کرن ہے، پاک ہے دہ دات جس کا دجو دہر گل ہے دہ دات جس کا دجو دہر گل کے دہ دام مرز النے پر جہایا ہواہے، پاک ہے دہ دات،

انبوں نے پوچاتم کون موا در کیا کرتی ہو ۔۔۔؟ انبوں نے آپ کو دوشعر د ل میں جواب دیا ،جس کامغہوم بیسے کم

بیں رت محرصی السّرطیہ دیم نے ان لوگوں کے واسٹے پیاکیا ہوشب کو قیام کرنے ہیں۔ مناجات کرتے ہیں اوراس کی مبت ہیں مات گزار دیتے ہیں ،جیکدوگ خوا بنجابت میں ٹیے دہتے ہیں ا

#### نوران رايس:

سنے ابو بحر ضربر رمنی استر منہ کے جوار میں ایک نہا بت خوبسورت ،حسین وجیل ہوا کھا۔ بر بھا اور جب بر مشول عبادت رم ااک مار دن روز و رکھا اور شب بر مشول عبادت رم ااک روز اس نے بیان کیا گہ آج کی شب میں غفلت میں سوگیا۔ خواب میں کیا دیکھا ہوں کو سامنے سے محراب کی دیوارش موئی۔ وہاں سے چند حسین وجیل او کیاں نمودا رہو ہیں۔ سامنے سے محراب کی دیوارش موئی۔ وہاں سے چند حسین وجیل او کیوں سے دچھاتم لوگ انہی کے ہماد ایک نمایت کر برالمنظر او کی مجب میں نے ان او کیوں سے دچھاتم لوگ کون ہو ؟ اور کس کے لئے بیدا کی گئی ہو۔ اور یہ کون ہے ؟ ۔ انہوں نے جواب دیا، ہم کام تمہاری اور یہ برصل تمہاری آرج کی

دات ہے ۔ اگرم آج کی دانت مرجا وُ توب تہمادے مصدیں آئے گی ۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد ظلم نے ایک چنے ماری ۔ ا ورانتقال کرگیا ۔ دحمۃ اسْرتعاسے طیہ (ص ۲۹۰)

#### خواب رُبا.

ایک حارت کا دافعہ کا ایک شب ان پر نمیز کا ظبر ہوا۔ یہاں کک کر معول کے اورا دو دفا نف بھی چوٹ گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کدایک پری پکر دوشنے و سے اسے کو ایک میں میں کہ انہوں نے الی صین صورت عرب نہیں دکھی تھی۔ اس نے کو نہیں ایک دفعہ دیا۔ اس کے جم سے خوش ہو کے آب او کھوٹے پڑر ہے ہیں ۔ اس نے انہیں ایک دفعہ دیا۔ اور کھا اسے پڑھ سے ۔ دفعہ میں میر اشعار سے ۔

كما است فرصد و دوم س مراشعار سف . كذذ و من بنومة عن خير عيش مع الديد ان في عنوف العنان ولذت فواب من شنول موكيا و رمنى بالافا ون كمده ميش آرام اور و بال كفدام سع فافل موكما .

تَعِلِيْنَى مُخَلِّداً لَا مُوتَ مِنِها وَمُنِى فَ الْعِنان مِع العِسانِ بِمِال تِحِ الدِن مِع العِسانِ بِمِال تَحِ الدِن وَلَى وَالْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

تَیَعَظُ مِن مَنامِك إِنَّ خیداً مِن النومِ النَّعِجَدُ بالفسانِ العُرْخُوابِ فَلْمَامِ الْعُرْبِ مِن النومِ النَّعِجَدُ بالفسانِ العُرْخُوابِ فَلْاوت بهرَّے ۔ المُرْخُوابِ فَلْات سے بعدمِ الرموال مُوگیا کرمب مجھے براشعاریا دا کا جائے ہیں اُنگو فرائے ہیں۔ اس سے بعدمِ المرابِ عال مُوگیا کرمب مجھے براشعاریا دا کا جائے ہیں اُنگو سے بینداڈ جاتی ہے ۔ درمزا نُدولمہ (ص ، ۲۹)

# شكت مراى:

ا کیک روزکا ما جواہے کوا مام الطا کف جنید دنیا دی صنرت سَری تعلی رضی السُّرہ سند کی خوصات میں مامنر ہوئے۔ دبیکا کر حضرت روسنے میں شنول ہیں۔ وجہ دریا فت کی تو فرمایا،

دات گری زاد ، می میری بین آن ادر کها ابا جان ! آن گری کی شدت ہے۔ یمی میرای
یہاں الٹکاکرد کو دی ہوں آگر پان گھنڈا ہوجائے میں نے کہا ایجا ! ہجر مجہ پر مند فالب
آئی میں نے دیکھاکد ایک حین وجمیل عورت آکمان سے انزکر آن جوابے حسن وجمال
میں بے مثال می ۔ میں نے اس سے بوجہا توکس کے لئے ہے ! ۔۔۔۔ اس نے
میں بے مثال می ۔ میں نے اس سے بوجہا توکس کے لئے ہے ! ۔۔۔۔ اس نے
میماد اس کے لئے بومرای میں شنڈ اکیا جوابان چنے والانہیں ، میں خواب سے بدار
ہواا وراس مرای کوزمین بر دسے ادا شکست مراحی اس طرح بری دی کی نے اس
کے میکروں کو میٹنے کی بہت نہیں کی ۔

الماست كى استى المسلى المستى المستى المال المستنظم ولى الشربي وان كواكب مات عند الحكى ورعبالات ووظالف ره كے - انہوں نے خواب میں اكب مبتی حوركو ديكا وه كى دورعبالات دونطالف ره كے - انہوں نے خواب میں اكب مبتی حوركو ديكا وه كهري تى ي

، ایکسلیان تم یکی نیدے دہے ہوا ودیس تہا دے نے پانچ سوبرس سے آ راست کی جاری ہوں ۔ (مس، ۲۹،۰۵)

# تم في نزيد كرفي المول كرديا:

بميل وكيال زيور اورباس ساراسترموج دفس ان والمحول في وجان كوديكانوام مروشى كرف ليس كريمينا مرمنيه كاشوبرس - نوجوان في وجاتم بين منیار مرمنیہ کون ہے ؟ \_\_\_\_ ہواب طاہم سب تواس کی کیے ہیں۔ زجوان اور اُگ برها توبیط باع سے زیاده مرصع خونصورت باغ طاجهان دوده کی نبرماری متی و بال می ملی عورتوں سے زیادہ حسین وجیل اڑکیاں متیں - انہوں نے می فرجوان کو دیکر کر ماہم کمنا شروع کیاکہ برمینا مرمند کاشوہرہے۔ فرجوان نے ان لڑکیوں سے عینا مرمنیہ کے با دسے میں دریا فت کیا۔ انبول نے مبی وہی بات کہی کہم سب اس کی فا دمائیں ہیں ۔ آپ ا مدا م تشريب مع ماين - فرجوان أحكم برما واست مراباع لاا دراس باغ ي تريين دونوں باغوں سے زیا دمیمی ۔ وہاں شہد کی بنرماری تمی ۔ اور خوبسورت ووسٹیزاؤں كى جماعت موجودتنى يبن ك حسن وجمال كرسشسته دونوں باغ واليول سے فرون راتر مے انہوں نے بمی فرجوان کا اس طرح خدہ بشیا ن سے استقبال کیا۔ اور کہا اسے اللہ ك ولى مسباس كى فادمى من - أب أكر تشريف سے مايى اس كى بعد فوجوان آ مح برما آواسے مفید موموں کا ایک مل نظراً یا ۔ ایک ا ، وش اس کے در دازے برخدت در ان انجام دسے دی کئی ۔ اور وہ ایسے لباس وز بورات سے مزین کئی جس کا آج کے نوجوان في تصور بجي ننبي كيا تما يجب اس دريان ما دمه في نوجوان كوات موس ديكا ترباا دب استقبال کیا۔ اور خیم کے اندر ماکرمنیا ، مرمنے کو آ مدک خردی ۔ اس کے بعد نوجوان خمر سے اندر داخل موا۔ تووہاں در کھاکسونے کامرص تخب مجام واہے۔ اور اس برا کس عن ومال کی ملکمتک ہے۔ وجوان اسے دیکھتے می مفتون موا۔اس نے استعبال كيا - اور كمام حب السائد ك ولى إيماري إس أب كى أركا وقت قرب ہے۔ نوجوان بقرارم اا ورما اکراس سے قریب مائے گرمیا امر مند نے روکا اور کیا۔ مبر کھے ابی آب میں حیامت دنیوی کا اثر باتی ہے۔ اس نے بمارا وصال امکن ہے۔ مراب انشاء اشاء عام آب بہیں آگردوزہ افطار کریں گے۔

نوجوان اس خواب سے بیدار بوالواس کی مالت منفر تھی سکون دمین فائے مبر

دخست، دیدا نول کی طرح پکارتا میرتا تما اسے مینا در ضیہ تو کہاں ہے ؟ \_\_\_\_ تام دفقائے جہا دونجوان کی مالت سے مفکر ہیں -

یہ وی فرجوان ہے کہ ایک دن جب حضرت یک عبدالواحدین زیدر منی السّر عنہ نے اپنے دنقاء کے مہراہ جماد کی تیاری کی۔ اور آپ نے فرایا جماد کے نفسائل میں قرآن جمید کی دوآ تیوں کی خلاوت کی جائے۔ رفعامیں سے ایک نے قرآن مجید کی یہ آیت مبار کہ الاوت کی ۔

اتَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفُسَهُ مُرَامُ الْكُوْرِ إِنَّ لَهُ مُر الْجَنَّةُ - (الوّدِ، ١١٢٠٩)

بینک الد ندو موموں کی جان اور مال کو خریدایا ہے اس فیمت برکدان کے گئیت ان رفعاریں جو دو بندرہ سال کا ایک اولا کھی مقاجس کا باب بہت ساری دولت مجود کر مراتا ۔ یہ آیت نواس خرج ہے بھیا کیا آئی اللہ تھا کے نے مسلما نوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض نوید فرایا ہے بیشیک اللہ نے خرید مال کو جنت کے عوض نوید فرایا ہے بیشیک اللہ نے اس نے کہا بھر آپ حضرات گوا ، دہیں کہ میں نے اپنی جان اور مال حزت کے برائے ہے اس نے کہا بھر آپ حضرات گوا ، دہیں کہ میں نے اپنی جان اور مال حزت کے برائے ہے مال کو دولت دا و مال من بیں مگر میں میں میں میں میں میں میں اس نے ایک ندائی ۔ اور سامان جا دی مواتا مال و دولت دا و خوا میں ان کا کرحضرت میں میں اس نے ایک ندائی ۔ اور سامان جا دی مواتا میں میں میں میں اس نے ایک ندائی ۔ اور سامان جا دی مواتا میں میا نہ جا دی مواتا میں میں میں اس خوا میں ان کو دولت دا و خوا میں ان کا کرحضرت میں خوا میں ان کی فرق کے بمراہ مرصور وم کی جانب جل بڑا۔

سیح اوران کے رفعاری وج سے مجمرا و مرحد وی مجاب پی چا۔

فرجوان کی اس مالت کی خرجب نئے عبدالوا مدبن زید کو سپوئی اورانہوں فرجوان

سے اجرا دریا فت کیا تواس نے ندکورہ بالاخواب ذکر کیا۔ حصفرت نے کا بیان ہے کہ ابھی

فرجوان ابنی داستان خم کر کے میری مجلس سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ ومیوں کے ایک شکر

فرح ان ابنی داستان خم کر کے میری مجلس سے اٹھا بھی نہیں اور ہ کا فروں کو مار ڈوالا۔

فرم میں ان برحملہ کیا۔ فرجوان نے اٹھ کو ان سے مقابلہ کیا اور ہ کا فروں کو مار ڈوالا۔

اس کے بعد دمواں میرخود تھا۔ زخم کھا کر زمین برار ہا۔ نے نے دیچھا کہ اس کا بوراجسس

فون میں ت بہت ہے اور وہ زور زور سے میس رہا ہے مسرت وشا دمانی کی مہنسی اور چند کھے بعداس کی رورح قید جہاں سے آزا دہوگئی۔

زمانے سے کی ہے جائے ہے دل کو معجب چیزہے لذت آمشنان دم انسے کی ہے جاتا ہے دل کو معجب چیزہے لذت آمشنان

#### ماو هُجنت:

ا کی بندہ می نے مالیس مال کے عبادت وریاضت کی ۔ ایک روزوض گزار موا ا سے مالک دمولا ؛ برے نفنل دکوم سے مجھے جنت ہیں ہو کچر دانے والا ہے اس کی مجھے كون حيلك وكها وسد. ناگهان كيا و نيمنائي در اراب ش مون اوراس مين سدايك حوربراً مربون ، حسين وبيل السي كراگر دنيا واسك دكيريس توسب واله وسشيدا بومائيس ما بدنے ہوجیا تو کون ہے ؟ اس نے جواب دیا مجھے پر ور دگار مالم نے شب بم تری موا<sup>ست</sup> کے لئے مجماہے میں برے سے مول جنت میں مجمعین سواور حوریں تھے دی ماین کی ،ان تام حوروں میں سے ہرا کی کی سوخا و مائی ا ور برخا دمہ کی سوکنیزی ہوں گ اور ہر کنے کی ناتب سوسوموں گی۔ ما بدسہ تاب سن کڑھٹی سے چیرا روگیا۔ اور سوال کیا۔ کیا کسی كوسنت مين مجرس زيا دوم بلط كا. جواب الا آن توبراس عام منى كوسل كا جومع دشاك استغضدادلله العظيم برم لياكراب وا دين ورم والول ك شان قواس سع بهت بلندموكي - دص: ۵۲)

حعنرت تبنع عبدالوا مدبن زيدرض الشدحة بمندرى سغرفربا دسيصقحان سيجمزا فقرا ك أكب جاعت مى مندوس طوفان الماج ازاك جزيره سے مالكا حصرت فنے وبال أيك بت ربست كو دميحًا - اس سے يوجيائم كس كى عبادت كرتے بو اس نے اے بت کی جانب انتارہ کیا۔ آپ نے فرایا بربت ہو خود کسی کے اند کا بنایا ہواہے معبود نہیں موسکا ۔ایسا قرممی بالسکتے ہیں ۔ اس نے وحما آب لوگ کس کی حبادت كرتي بسيخ نے فرما يا جمارامبود وه بي جس في اس بت اور سارى كائنات

کر خلین فرایاہے جس کا عرش اسمان پر بجس کا مکم زمین میں بجس کا اختیار زندد اور مردد ن پرجاری ہے۔ اس نے بوجا تہیں یہ باتیں کیسے ملوم ہوئیں بہضنے نے ذیایا، اس بادشاہ میتی نے میں ایک چاریوں بھیاء اس نے بمیں خدائے تعالیٰ کی جانب بلایا اس نے سوال کیا وہ رسول کیاں ہیں مشیح نے ذرایا الفتحالی نے اغیرت کام کے لئے مبوش فرایا تھا دیجے اسے بواکھیے تو فدا اغیرا تھا مشیح نے ذرایا الفتحالی نے اغیرت کام کے لئے مبوش فرایا تھا دیجے اسے بواکھیے تو فدا اغیرا تھا لا اس نے معروبیا اب کے باس کیاان کی کون نشان می ہے سیسینے نے فرمایا۔ بینک ان ک نشانی کتاب استرے اور مجراسے قرآن محید کی ایک سور ، بڑھ کرمنانی و مسكرا شكبار موا ـ ا ور كيف كارج سكامقدس كلام ہے - اس كى فرمال بردارى تو ول وجان سے كرن جاہتے - اور لمان مو كياستے اوران كے رفقار في اسے قرآن کی کھر ویں اور دین کے احکام سکھائے۔ دات کے وقت اوگ سورہے تھاس نے بوتھا۔ کیا وہ مورس المجی ہے۔ جواب ال ووسونے سے یاک ہے۔ وہ ممروقت زند واورقائم ہے۔ اس نے کہا جس کا قائر سوا ہواس کے بندوں کوسونا کسی بے تفسی ہے۔ لوگ تعب موے سننے کا قافلہ برہ سے رواسنہ مجوا۔ تواس نے مجی ممراہ عِلْے کی درخواست کی لوگوں نے اسے میں ساتھ سے لیا۔ وہاں سے آباِ وان بہونے۔ ان لوگوں نے سوچا یا بنانا دار نومسلم بھائے ہے اہم چند ، کونے اس کی کھی ال مددكري مراس نے میے نہیں ہے اور کینے لگا۔ اللہ کے سواکوئ معبود نہیں عمیب معاملے آب ہی لوگوں نے مجے را دراست دکھانی اور آپ ہی بخبک رہے ہیں ۔ ما رواجب ين سنسان جزيره بين ره كربت يرسى كراتما. اس وتت حب اس في محص منالغ وسفس كالاواب جكمين اسيهجان جكابون ومفح كون محفوظ نهني فرائ كاب اس كے بعد مين روز گردے مے كر دفقا منے كين كو خردى كه زمير مالم ما تكى يتى مشیخ بردیخ اور و جاکوئی خواش بو تو بتاؤ برواب دیا حس مالک الملک کے کرم فے آپ اوگوں کے ذریع جزیرہ میں دوات ایان دی اس فے میری تام ماجیں پوری کردیں مشخ فرماتے ہیں کہ مجے وہیں منتے بیٹے نیند کا ظربوا۔ اور میں نے تو د کو الك مرمزاع بن باكا، جهال الك خولعبورت فبرك اندر تخت ك اوربهام حيان جمیل نوع راکی بیٹی ہے۔ اور دہ عجرسے مخاطب ہو کرکہی ہے۔ خدا رااس نومسلم کوجلد میرے پاس بیجو۔ بین اس کی جدائی بین اور زیادہ میرنہیں کرسکتی۔ اُنکھ ہو کمل واس کی روح پر واز کر مکی تھی۔ خیل و کفن کے بعداسے دفن کیا گیا۔ شیخ نے رات میں بمپر اسی قبداور باغ کو خواب میں دیکھا۔ اور دیکھا کہ اسی عورت کے پہلومی نومسلم دوجوہ اور قرآن مجد کی میات مبارکہ لما وت کررہاہے۔

وَٱلْمَانَكَةُ مَنَدُ حُكُونَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَابٍ • سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُنَتُمُ فَنِعُ مَعْفَى الْمَدَّاد (الرحراء ١٣٧)

ا ور فرشتے ان برہر دروا نسے سے (بر کھتے ہوئے) داخل مول کے تم پرسلامتی مود اس سے کرتم نے مرکا - توکیا ہی اجہا ہے آخوت کا گھر (ص ۵۳۵ م ۵۴۰)

#### نمونه فررت:

ملا دت میں ایسا کھوگیا کہ اس کے بعد مجھے تھی ہترین فقامیں ہی کوئی نذت نظی ۔ اور اس کی صورت وا واز ذہن میں اس طرح سمانی کو کسی کی اور شکل مجھے کیسے لمٹ لیسند نہیں آئی تنی ۔ دص ، ۱۹۵

بعرو ككليون يسكس امركيرك باندى خدمت كارون كى حرمط يس وار ميب نازونم خرسے ملی مارسی تھی ۔ حضرت مالک بن دینار منی شرعنہ کی تطریق ۔ آپ ساد معا رہتے تھے۔اس سے دریافت کیا ، کما ترا الک مجھے فروخت کرے گا ۔ کنز نے عرور سے سر تھنگ کرکھا - اگر فردخت می کوے تواب جدامفنس مجے کیا خرید سے گا۔ حمزت الك في فرايا- توكيا شف ب من تجريب من كنز خريد سكامول - آب اس تعمكان كمدتشرفيت مع محقة باندى خدائية أناسه مادا نعد ذكر كياال فصرت سے دریافت کاکیاما ہے ہو؟ ۔

محضرت الك ، مين اس كنز كونغريد ناييا ميا بوب

امیر: کیاآب اس کی قبت در سے سکیں گئے

من من الک : میرے نز دیک نواس کی فیمت کمجور کی دوسڑی کھلیا ہیں ، ان سے زیاد و کچے نہیں ،

امير: (جنتي بوئے) آيئے ايساکبوں کبا؟

معرر (جعم الي السابول الما ؟ حفرت مالك الس كيزين بهت مع ب مب اورعب دارت كي تمت اليي

امير ، درا وه ميب بين مي توسسنول .

معنرت مالک ، جب می شناماستے ہوئے نوا یہ اگر علمہ د نوشبونہ لگائے توا کی جم بدو كرف ليك مندند دحوس تواس معن المن يك ياول كى صفال سنه رکھے تو بول برمائیں۔ اور دراعر ما جائے تواس بربرصا فاری ہومائے ، اور وسكف كالأن عى مراج حيض اس الاكراب مثاب اخاراس كيوب یں سے ہیں ۔ طرح طرح کی جاستوں سے آلود و ہوتی ہے ۔ رہے وغم اور سکلیفوت

اسے مابقہ بڑتا ہے۔ یہ توظا ہری عیوب ہیں۔ باطنی عیوب کا حال یہ کو اس میں خود وضی ہے۔ اُج بہارے لئے و فا دارہے کل کسی اور کے لئے بوسکتی ہے۔ اس کی دوستی بی بہیں ، اور یہ قابل اعبار نہیں ۔۔۔ اس سے کم قیمت کی ایک کنیز مجھے لل رہی ہے۔ گران تام باتوں میں وہ اس سے بہترہے۔ کا فوڈ و خوال ایک کنیز مجھے لل رہی ہے۔ گران تام باتوں میں وہ اس سے بہترہے۔ کا فوڈ و خوال مشک ، جو ہر فورسے اس کی خلیق ہوئی کسی کھا رہے پان میں آب دہم اللے یہ وہ اس کے ایک میں اس کے ایک میں آب دہم اللے یہ وہ اس کے ایک میں برور تی ہوئی اس کے اور میں ہوجائے ۔ فرور و بوشاک سے ادام ہوگر دنیا میں آ جائے تو سا داجہاں معطر ومزین ہوجائے ۔ فراد و بوشاک سے ادام یا قوت و مرجان کی شاخوں میں اس کی ہرورش ہوئی ۔ اس نیم اور طرح طرح کے یا قوت و مرجان کی شاخوں میں اس کی ہرورش ہوئی ۔ اس نیم اور طرح طرح کے اور می میں اس کی ہرورش ہوئی ۔ اس نیم اور طرح طرح کے اور می میں سے اسے بالاگیا ہور کی بختہ ، دوستی میں سیتیا ہے ۔ تم ہی تبا دان دولوں میں خرید نے کے لائن کو ن کی ہے ۔

ابر: اس ك قيت كياسه ؟

الگ بن دنیار ، اس کی قیت قرم وقت شخص کے باس ہے ۔ رات ہیں چذ لحوں کے لئے ہرشے ہے بے نیاز موکرا خلاص بنت کے ساتھ دور کھت نمازا دا کر وا نمارے لئے افراح دانسا کے کھاؤں کا دستر خوال چنا جائے قواس وقت کبی مجو کے کورہ منا حق کے لئے کھلا و ۔ راستے سے گندگی اور روڈرے مٹیا و ۔ اس کی قبمت سے کوابی زندگی نگدشی اور فقر میں گزار و ۔ فکر دنیا سے الگ رم و ۔ حرص سے دوررہ کر مناعت اختیار کر و ۔ بجراس کا برشرہ موگاکہ کل تم آرام وسکون سے جنت کی راحتوں شی مرسے اور ما دنیا ہ کرم کے دائی جوارسے سرفراز موسکے۔

سین کی نفیحتوں کو سکر کیز کے آقاف کیز اور فلاموں کو آزاد کرے ای ما علادان میں تقیم کردی ۔ اور لیکسس فاخر ، پھینک کر فقر کا موالیاس بہن لیا ۔ کیز نے بید دیکھا تواس نے بھی اپنے آقاکی تعلیدی ۔ اور موٹالیکسس بہن کراس سے ساتھ ہولی جعزت مالک بن دینادر منی اللہ موزنے ان کے لئے دمائے خرفرانی ۔ یہ دونوں دنیا سے ب نیاز ہو کرمبا وت می میں مشنول ہوئے اور اس مال میں خداسے مالے \_\_\_\_\_

جنت کی بیع:

الک بن دنیار: اس مالیشان مکان برکتنی د ولت خرب کرنے کاا را دور کھتے ہووج

نوجوان ، ایک لاکھ درہم مالک بن دینار : اتن بڑی رقم اگرتم مجھے دید و تو پس تمہارے نے ایک ایسے عالی شان ممل کی ضافت ہے لوں جواس سے زیادہ پائیدار ، توبعورت اور دیر پاہے ۔ جس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگ ۔ وہ مجمی منہدم نہ ہوگا۔ ادرصرف ممل ہی بنیں بلکہ اس کے ساتھ خادم ، خاد مایس اورسرخ یا قوت کے قبے ، نہایت شاندارا وجسن خیے وغیرہ ممل کے ساتھ ہوں گے ۔ اوراس ممل کوسماروں نے نئیس بنایا ، بلکہ مرف اند تھا لیا کے گئ تر ملے سے بن گیا۔

وجوان: مجاس بارسه الكشرب غوركرف كامست منايت فرايس .

ماکک بن وینار : بهت بهتر

اس مکالہ کے بعد وہ نوگ وہاں سے بطے آئے ۔ حصرت مالک بن دینار کوشب مجربار باراس نوجوان کاخیال آمار ہا۔ دات سے صبح کے اس کے حق میں وعامے خبر فرائے رہے۔ مبم کے وقت مجراس مانب تشریعت ہے گئے تو نوجوان کو اپنے درواز

نوجوان، دمسرت وثنا ما نی سے ان توگوں کا استقبال کرتے ہوئے، کیاکل کی ہے

یا دہے۔ مالک بن دینار: کیوں نہیں ؟

نوجوان: دایک لاکه در مهول کی تعیلیاں مالک بن دنیا رہے حوالے کرتے موسے) بەرىمى مىرى يونخي، اور يە مامزېن قلم، دوات اور كاغذ

الك بن دنيار : كاغذا در قلم بالتديس ليكواس معنمون كابيع نام تحرير فراقع با بم الشرارض الرحم يتحريراس ومن ك من بي مالك بن دنياز الان بن فلال لے اس کے اس مکان کے وض افرتعالی اسے ایک ایساب اشانداڈمکل ولانے کا خمانت دارے . اوراگراس عمل میں مزید کھیا ورمو تو السرتعاف کا فضل ہے . اوراس ایک لا كه درم ك براي مي خ جنت كالك عمل فلال بن فلال كم الح خريداب -جواس کے ممل سے زیادہ دمیعے اور شاغادہے۔ اور دہ ممل قرب البی کے سانے میں ہے

ا در کا نا اڑجوان کے حوالے کر کے ساری دولت ٹام سے پہلے بہلے فعت راء و مساكين مير أنسيم فريا ديت بي واس عليم عهد ناسع كو يكه موس العبى حاليس روز بھی بندر گررے مقے کہ نماز فجر کے بور سحد سے مطلے ہوئے حضرت مالک بن دینار ک نگاہ محراب مجدبہ طری و کیا دیکھتے ہی کہ فرجوان کے لئے لکما موا و می کا غذوباں رکھاہے وا دراس کی بشت بربغیرسیاسی کے بیتحربر یک رہی ہے ع رز و معم اللّٰری مانب سے الک بن دہنار کے لئے پر دانہ برارت ہے کہ تم نے جس

مل کے نے ہادے ام سے خانت لی تی وہ ہم نے اس جوان کوعلا فرا دیا بکداس سے سترگنا زیادہ فوازا۔

اس تحریر کورے کر حضرت الک بن دینار دوٹرے ہوئے نوجوان کے گھسر کی مار ہے۔ اور جان تشریف ہے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گو کا دروازہ ماتم گیا رہے۔ اور اندر سے نالہ وشیون کی آواز آرہی ہے ۔ پوچھنے بڑعلوم ہوا کہ نوجوان کل خدا کو ہسارا ہوگیا۔ نوجوان کے جنازہ کو خسل دینے والے شخص نے بنایا کہ اس نے جھے بلوایا۔ اور دھیت کی کرمیرے جنازہ کو خسل دکن تم دینا ۔ اور کا فذکا ایک ورق مجے کمن کے المر رکھنے کی وصیت کی ۔ جنانچ میں نے اس کی وصیت بڑی کرے اس کی تدفین کردی محضرت مالک بن دینا رہے مواب سے طام و کا فذخوال کو و کھایا تو وہ چیج بڑا کہ والمد ہو دی کا فذہ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ما جوا دیکھ کرا کہ شخص نے مالک بن دینا رک خوب کے کہا تھ درہم کی ہیں کس برضا نت نا مربیکنے کی المباکی ۔ تو آپ سے فرمایا جو ہونا تھا ہو چکا اللہ جس کے ما تھ جو جا ہما ہے کرتا ہے ۔ حضرت اسے یا دکھکے بہت دو ہے ۔

حس کو خدانے بخش دی وہ ٹوش نفیت

سے علیم چرہے دولت یقین کی اربرز) (ص:۵۹،۵۵) الرسمان شرکوں .

منوامیر کابان کا ، تیمر را ، خوبعورت ، سین وجیل فوجوان موئی بن محد بن سیمان ابتی ، ابن محد بن سیمان باشی ، ابن میشن و عشرت ، تن پروری ، خوش لباسی ا ور ، ، وشس کنیز وال و ظامول کی تیمرمٹ بیں رشرستی حیات کا حا دی تھا ۔ افوات واقعام کے لذا گذسے اسکا دسترخوان محمد وقت بریز دہتا ۔ فررق برق ملبومات بیں لپٹا مجلس طرب سجائے ، وات کی دان خم و اگلام دنیاسے بے خرم اور تها ۔ ایک سال میں مین لاکھ بین ہزار دینادک آ مدن تھی ۔ اور بہ ماری کی سادی وولت وہ ابنی عیاشیول پر قربان کر دیتا ۔ شارت عام برنها بیت بلن ڈ بالا

خوبعبورت مكان بناركها تماه حس كأكيث نهايت شاندار تما . ابينے عمل بي بيليا كئي وسيع گزرگاه کی رونقوں سے مخطوط ہوتا ، معتبی جانب سہایت شاندار باغ لہلہار ہاتھا ہیں مين حين وجيل معولول كى كياريان قريف السية رسين محماس مين محلس طرب سمانا - موسیٰ کے محل میں ہاتھی دانت کا ساہوا ایک قبہ تھا جس میں جاندی کی تیاں تقين اورص كامن صول برسنرا جراؤتما قبد كي من بون بح المي تخت على سشبزاده مح ملوس مے واسطے بنایا گیا تھا جم برقمتی نباس اور جراؤ مامر سنکر وی س يرطيقا الردگرد دوست واحباب كنشستين بونس . بيشت برخدام وغلام ايساده مجت تے کے اہر طروں کے بیٹنے کی مجکہ ٹی ہوئی تھی۔ جمال بیٹی کر وہ اپنے تعمر وسرود سے موسیٰ اوراس کے ممسسروں کا بی بہلانے۔ مرجمال گانے والیاں تھی تھی رونی مملس برماتیں -ان میں اور مرداندنشست محاویں ایک باریک پر دو مائل رہتا بصے حسب خوامش نجمی شا دیا جاما بردہ کوجنبش دینااس بات کااشار ہ تھا کہ نوار ہنما كاابال شروع موا ـ ا ورحب گانابند كروانا جام تا تواس وقت مج محض اشار ه كردسا ـ رات او صلے منش وعشرت سے تھک کرما ہ کوشس کنے دوں میں سے حس تے ہمراہ چاہا اسب باش کرتا۔ دن کوشطرنج و نرر کی بسا لمتیں جتیں کی مجوبے سے عبی اس کی مبلس پر موت یا کسی عم واندوہ کے تذکرے کا سایہ نر پڑتا۔ اس عالم سرستی وشاب میں ستاہیں سال گزر گئے۔ ایک دات کی بات ہے موسی ابن ملس طرب سجائے ، مزغرا حباب میں ، لیکسیں مرصع سے آراست، انوشبو سات کی جرمٹ میں محومیش تھا ، ممل کے باہردور دور تكسسنانًا جمايا مواتما كب مك اكم وردناك حيخ العرى جومطرول كي أوازس مشابری . آواز کا ول سے مکوا اساکر معل سسنالا جاگا۔ موسی نے مے سے بالرسرنكالا اوراكوا زكاتها قب كرف لكارشراب وشباب كايرسيا اس كوبناك آواز كى نلى كوبرداشت ندكوسكا ـ اورغلامول كوسكم وياكماس مطلوم كو المسش كروا ورميرے فدام دخلام محل سراکے باہراس کی الکشس میں نکلے تواہنیں ہاس کی سورمیں ایک کردر الاغرا ورخیف دنزار نوجوان ملا اجس کاجم لمریوں کا بخرتھا۔ اور گوبا کھال ہڑوں پرمنڈھ کئی ہو۔ رنگ زرد الب خنک ابل برنشاں اوپٹی برانی پاردوں میں لیٹا رب کائنات کے صنور منا جات کر رائھا۔

فلاموں نے اس فرجوان کو ہا تھ ہا وں سے بکرا ، اور موٹی کے سامنے ما مرکر دیا۔
سسمزاد سے نے پوجھا آخرو ، کون کی تکلیف می جس نے بجھے اس طرح چینے پرمجبور
کیا۔ نوجوان نے کہا میں مجدمیں تھا۔ اور قرآن مجید کی الاوت کرر ہاتھا۔ قرآن مجید کی
تلاوت اس ایسامقام آیا جس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے کہا درا میں بھی وسلوں
نوجوان نے تعود وتسمہ کے بعد سا است ملاوت کس ۔

اِنَّ اَلْاَ سُوَادَ لَنِي نَعِيمُ وَعَلَى اَلَّا مَا يُلِثِي يَنْظُرُونَ وَتَعْدِفُ فَى وَجُوّهِ عِيمُ نَفُهُوَ النَّعِيدُ ويُسْقَوْنَ مِنْ دَّحِيْ مَخْتُو مِرْجَا مُع مِسْكُ وَفِي وَلِكَ فَلْيَنَا فَسِ الْكُنَا فِسُونَ وَمِنَاجُه مِنْ تَسْنِيْرِعَيْنَا يَشْرَبُ مِينَا الْكُفْرِبُ بِقَا فَلْيَنَا فَسِ الْكُنَا فِسُونَ وَمِنَاجُه مِنْ تَسْنِيْرِعَيْنَا يَشْرَبُ بِقِا الطفقين ١٣٠١٢١) مقرب بندے، بيك فيك والے مزور واحت بن (عوت كے بلد) مختوں بر ور احت بن واحت كي تاركى وائيں الله عالى واحت كي تاركى وائيں واحت كي تاركى وائيں واحت كي تاركى وائيں واحت كي تاركى وائيں

صاف وشفاف شراب بلان جائے گی جوم کی ہوئی ہے جس کی مہر شک ہے اور مینت کرنے دالوں کواسی میں رغبت کرنی جلہتے۔ اور اس کی ہمیزش سے دچھی آسنیم کا پانی، دالیا، جیمر جس سے مین کے داللہ کے، مقرب نبدے،

نوجوان نے قرآن مجید کی برآیات الادت کرنے کے بیکٹ ہزا دیے سے مخاطب ہوکر کہا۔ اسے فریب خور دہ مجلا وہ تغمیس کہاں اور تیری بیمبلس کہاں ، ع میرنسبست خاک دا یا عالم پاک

ی میرسبت خاک را با عام بات بهشتی تخت کچه اور می بوگا ،اس برزم و نا ذک بستر بون کے جن کے استراستر ق کے بول کے اور سبر قالینوں اور بستروں برآ راست تنکیوں سے ٹیک اٹھائے وگ آدام کرتے ہوں گے۔ وہاں دوہرس ساتھ ساتھ ہتی ہیں ۔ وہاں برمبل کی دوہیں ہیں ،
وہاں سے میوے نرجی خم ہوں محرادر خوان سے جنتیوں کو کوئی کر دینے دالا ہوگا۔
اہل جنت ، جنت کے پسند مرد بیش میں ہمشہ رہیں گے ۔ وہاں انہیں کوئی ناگوار بات
بھی ندست نائی دے گی ۔ وہاں او پنچا و بنچے تحقوں کے اددگر دیجگوارا بخوان قطار
سے دیکھے ہوں گے ۔ وہاں او پنچا و بنچے تو اگر ہم آگر ہے ۔ اور آگر ہمی الی ہو
اور کا فردل کے لئے کیا ہوگا ؟ ۔ ان کے لئے تو آگ ہی آگر ہے ۔ اور آگر ہمی الی ہو
دہ اس میں او ندسے منر بڑے ہوں گے ۔ اور جب سرکے بل کھسٹیا جائے گا تو کہا جائے گا

ہاشی سسبزاد سے موسی نے اس فرجوان کی یہ باتیں سنیں تو خود می عینے مارکر و دیڑا ہے اخیاری می تخت سے اتراا وراس اوجوان سے لیٹ کرر وف لگا، اور بمرعیش وعرت كيمنشينون اورمعاسبون نيزخاد مول مصكيف لكاسط جاؤتم مب لوك بهاس، نوجوان كواين حبم سے ليات كرك الدروني حصيف داخل موا - اور ايك بورسر مرجا عيمًا - ا درايي جوا في منافع بوفيرخ دكو لمامت كرف لكا مال وجوان اس كودلاما دتیار با داور رمن ورحم بردرد گارگیستاری وخفاری ما د دلا مار با داس مالمین بوری شب محروكي داس طرف سبيده محرى مودك ساعداس سبزاده عيش بيند فياي سي توسك ما ن سعفس كيا فوجوان ك ساته محدين داخل موايع ما دت البيكوايت مقصد نبایا یتمام مال و دولت مونا چاندی کیاسے صد قد کر دیئے کے فلاموں کنزوں کو فروخت ، کھے کو ازاد کردیا۔ تم لوگوں کے حقوق شار کرکرے ادا کر ڈالے موٹالیکس زیب تن کیا شب بداری کوشمار بنایا . دن کوروزه در کمتا . اور دات برماگ کراند زمانی كحضوررومًا ، كُوْكُولْمًا ما محامره ورياضت مي النامشول مواكد ديكف والول كواس ير رتم أف لكا برسع برسيم لما داورز باداس كي زيارت كواكة اوراتن ميامنت شاقد برانص رو کے . د مجب لیم حتیاں سنتا تواہنے گئے اے غفلت کے ایام یا د کرکے خوب

رومًا \_\_\_\_\_ بالأخروه دن مجي أياجب بيا ده يلنظ قدم اكم معمولي ما ليكسس جم ير و العامج بيت الله كارا وسه سع مكل ما تديس باله اوراك وسنبردان ہی اس کا زا د مفرتما۔ اس اک سرزین برمہنیا واس کے دل کی کیفیت اور دارگوں مِوْحَىٰ - اکثر حِراسو دکے پکسس نارو ولمار رونا الله اسسا اور کہا۔ اے مالکب بعد نیا رسسیر و ون طونس خلت بی گردگین . اور تر کے کنے بی سال كنا مول ميں صابح موصحة . نبكياں توجاتى دہيں بس صرت ويدامت ياس روكنى . جس روز ترى بارگا و يى حامزى بوگى كمامند دكها وُل كا دا ي مرب رب إيل ب ترب سواکس سے اپنا دکھر و وُں اکس سے الباکروں اکس کی جانب دور واں اکس براعمًا وكرول اميرسه كرم دب! بن اس لائق وَنهن كر تحبيسة جنت كاسوال كرون بن وبس ترب بود ونوال سے من اسے كوم كامتى بول كرمرى مندت فرمائيا حصرت محدین ساک رمنی اللہ عنہ فرائے ہیں کہ جج کے بعداس سنسہزاد کہ ہاسمی نے و من باک ا در مقدس سرزمین برا قاست اختیار کرنی - ا ورا لهاعت دا نابت ، توثیر استغفار ا ورمنامات كرت موسّد الدكى رحمت كوبهونجا. وص ١٥٠٠٠)

#### صالح سيسبزاده:

شہر بھیرہ کے فوای دیرا نوں میں ایک بہایت حمین دھیل ہٹ کی در ماہ موت دھیات کا فرڈیک رہا تھا۔ موت دھیات کا فرڈیک رہا تھا۔ موت دھیات کا خرجان جس کے خدو خال سے شرافت دیجا بت کا فرڈیک رہا تھا۔ موت دھیات کا کش کمش میں بڑا ہواہے ۔۔۔۔۔۔ نہ کوئی دوست ہے نہ اور ایڈ کا کمیہ ، ماز ، بستر ہے نہ کئی گرہے نہ جو کھٹ ، زمین کا فرش ہے اور ایڈ کا کمیہ ، مستر کا ایک باشندہ ابو عامر دیرانے میں موت کی بجگیاں لیتے ہوئے اس مروشن میں میں انسوک میں انسوک میں انسوک میں انسوک کے نوبوان کے قریب بہونجا تو احساس در دسے اس کے بھی انسوک کے نوبوان کا مرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل میں مدور جوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل میں موت کی جوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل میں موت کی انسوک ایک کا مدور کے سلام کی آواز سنگر اس نے اپنی انسوک کے دوبوان کے اس ایک کے مدور کیا تو اس کے میں کا مدان جا ایکل میں دوبوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل فرجوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل دیں ۔ ابو عامر نے نوجوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل کے دوبوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل کے دوبوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل کے دوبوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل کے دوبوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل کے دوبوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل کے دوبوان کا سرائی آخوش میں رکھ لینا جا ایکل کے دوبوان کا سرائی آخوش میں دوبولی کیا گیا گیا کہ دوبوان کا سرائی آخوش میں کو دوبولی کا کو دوبولی کا سرائی آخوش میں دوبولی کیا کہ دوبولی کا کو دیں ۔ اوبولی کی کو دوبولی کی کو دوبولی کیا کی کو دوبولی کی کے دوبولی کی کو دوبولی کو دوبولی کی کو دوبولی کو دوبولی کی کو دوبولی کو دوبولی کی کو دوبولی کی کو دوبولی کی کو دوبولی کی کو دوبولی کو دوبولی کو دوبولی کو دوبولی کی کو دوبولی کی کو دوبولی

إشارت سے روکا۔ اور بھی افازیں چنداشعار پلے جن میں کے دوشوریہیں۔ يَا صَاحِبِىٰ لَا تَعَنُ تَوِدُ بِتَنْعَنُدٍ ﴿ فَالْعُسُرُ يَنِفَدُ وَالنَّعِيمُ يُزُولَ عَا ذَا حَمَلَتَ إِلَى الْقُبُودِجِنَانَةً ۗ فَاعْلَمُ بِانَتْ بِعِدَ هَامَعُمُولُ تغمت برمياك دوست منهر مخزاترا عرجى اك ديائ كرو بحرجائي كا ے کے میت ج میا کو دغربیباں تو آج

بساس طرح تحفي كون عماسكا

نوجوان مندمر در کها. اسدا بوعامراب مراآخری وفت قریب آگیا ہے، ہی مجعے چند دعیتیں کرنا چاہتا ہوا دروہ میں کرمیراانتقال ہوجائے تو تمجے میرے انہیں كيرول مين دفقا ديناء

ا بوعام: ابساكيون إكياتم مجمعة موكرس تهين نياكفن بعي نهين دس مكتابه نوجوان: نے کروں کی صرورت مردوں کے بلیا طازندوں کو زیادہ موتی ہے مجھے توبس میرے اپنی کیڑوں میں لیسیٹ *کرمیر* وخاک کونا۔ جب بوری زندگی اپنی کر<sup>وں</sup>

مس گزار دی تواب نے کروں کی ماحت می کیا ہے۔

تراردی واب سے بروں فی حاجت جی کیا ہے۔ ابوعام ا اگرتم نے مجھے نئے کبروں کا کفن دے بھی دیا تو اُخران کیروں کرمی خا مى مؤلام الى الى رسى والى چرومون عمل ما را حسد ورر اومرى زنبل اور تہدبندگورکن کو دے دینا ، اور میصحف شریف اور انگشتری میں تمہارے سی الے کرتا م*ول ب*ه امرالمومنیں ہارون *رشید* کی خدمت میں ہونجا دیناً ۔ اس بات کا خیال رکھناکہ سامانتين تهبس خوداينے باتھوں سے بیونجانی ہیں۔ امرالمونین کی خدمت میں یا مانتیں ببونخان كالعدم والمرتكين وعاجزك جانب سيعوض كرديناكه امرا لمومنين اكس اسي عالم خفلت میں وقت اخر مذاکن بہوسینے۔

میں سب بالیں کرتے کرنے نوجوان نے انتھیں موندلیں اور کچر دیکر بیشها پیدیکون المانت سے مان متری مان اُفریں کے مسرد کردی۔

نوجوان کی وصیت کے مطابق ابوعا مرفے اس کی تجیز دیکھنین کی \_\_\_\_روشین ابناك بيثان داسه الشكل وصالح نوجوان كومشير دلحدكرية وقت ابوعامركو اس نوجوان کی معدملا قامیں یا داری تمیں جن کو بار بارسوچ کرا بوعامر کی ملکین کسودی

وه توبسره کے بازار ہیں اپنے میکان کی ٹوئی ہوئی دیوارک مرمت کر اسفیکے لئے مسترى ا ورمز دوركى لاش كرنے كياتھا۔ مز دوروں ميں اسے برجوان الاتحااد عام كادل خود بخوداس كى جانب كمنجا جلاكيا - اوراس نے پوتھا كياتم كام كروگے ؟ وجوان نے اثبات میں مرالیا ۔ اور کہا ، کام ہی کونے کے لئے توبدا ہوا ہوں ۔ لیکن تم کیا کام

أبوعام المكان كي تعمير كاكام

وجوان : کام ویس کرول گا گرایک شسر طب . شرط یکم دوری ایک درم اور ایک دانگ لول گا۔ اور نماز کے وقت کام نہیں کروں گا، نمازا داکروں گا۔ او مامردامی ہوگیا اور پہلنے کوکہا۔ نوجوان نے اپنی زنبیل اٹھائی معمعت سکھے سے لگایا ، ا ورسل پڑا۔ الومام نے گو آگر فوجوان کو کام کی فوعیت مجاتی ۔ اینٹ گارے اور سامان د کھا دیئے ا ورخوداین مزورت مع بالگیا مغرب کے دقت لوا آدکا دیکھاہے کواس اکیلے المے نے دس اُدمیوں کم کام کر دالاہے۔ ابوعام خوش ہوگیا وراس نےاسے دو درمسم مرووری بیش کی ، گراس نے تبول بنس کے ۔ اور کہا میں نے ایک درم اور ایک دانگ بربات مع كانتى اس سے زیاد و بنیں وں گا۔ اور بالا خرانیا ہی ہے روالگا۔

انوعامر دوسرے مدر مجراس كى لائسس يى بازار سونجا يكراسے دہاں نوجوان بس لا دوست و دودول سے اس کی فقیش کرنے بربتہ بالک و والا کا مرمن شغبے ن کام کرتہے۔

ابوما مرف نرملے کیا سوچ کرا بناکام بندکر دیا۔ اورسٹ بنرے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دوس سنبہ کو با ذار بہر نما تو فوجوان کواسی مگر پایا۔ اور دہ اسی روز کی طرح شرط کوکے

بمركاخ برآيا. ابوهام حران تماكراس في كرست مفتراكب مي دن مي اتنازياده كام الجط كيدكولاتها بخائج ليك كوكم برلكاكرا ومامراك خدم مرموعي ا وعام نے دیکھاکہ فوجوان نے گاراا مھاکر بھیا ، اس کے بعدانی بھر فود بخود المحکر ایک دوسے سے نگے ملے مارے سے ---- ابومار کو کماکہ بر خوارسید نوجوان ہے، اوراس كىسرى تائىدىنى كاسام سے منام بون قوا بومار فى مىن دوسى مردوری دنی جای گرم اوجوان ف ایک درم اورایک دایگ بول کے اورملاگا۔ ا در آج جگرا بوعام ميسرے مفتہ نوجوان كى لاش ميں بانار كيا توم دور ول في فوجوا كى سخت طالت اورويراند مي اس كى موجودگى كا حال تبايا جيك خكرا و عامر و بال بېريخيا جس کے بعداب اس کے مرفدی بالیں بر کوا آناسف کے انسو بمار اے ۔۔۔ ابو مارکو نوجوان کاجرو اس کے مادات والمواربار بار یا دارہے تھے۔ بدرا دع وس البلا دکی شام ایول پر قصر اوست ید کے سامنے نشکر اسلامی کے ایک ہزار مواروں کاوس المرکزور اہے ۔ عام لوگوں نے دورور کوئرے بوکروما لد کوگر رنے کارات دے رکھاہے۔ اس کے تھے بھی ایسے ہی فوج کا دومرادست آرہاہے ، اس میں بھی بڑار سماری --- ای طرح نونی رسالون کے بعد فوج کا دسواں دستہ رونا ہوا۔ لوگ يوسش وخروسس سے نغرے لگارہے ہيں اسلام وتحد بيش كررہے ہيں - دمويل سالم کی جلومای امرالمومنین با روان کوشسیدگی سواری نظرانی و دیکھنے والوں میں جوش وخروش ا در فرم گیا . اور لوگ ملام د تحیه گزار نے سکتے . زائرین و ناظرین کی اس بھڑیں ہمرہ کا بمشنده ابوعام مجى تما بوامرالمومنين كرياس اس نوجوان كالمائت بهوي في في المالة المعلم ا ورا زدمام انناكه ابوعا مركا مرالمومنين تك بهونينا دشوار تقاء كموت مع كمو إجل ربائحا. ا بوطام محت اصطراب مس تعاكيكي طرح اميرالموسنين كمه رساني ماصل كروب و انسالون سے امنگستے ہوتے سیلابیں ابوعا مرکی یا ایک تنکے کی مانٹ دبرد ہا تھا۔ بغدا دکی شاہرا ہوں برامرالمونین کاملوس و یکھنے کے لئے لوگ امند کرا گئے تھے ۔۔۔۔۔ امرالمونین کا موس می امرالمونین کی سواری جب ابوعام کے قریب سے گزمنے گئے ۔ کی سواری جب ابوعام کے قریب سے گزمنے گئے ۔ اسدامرالمونین اآپ کو قرابت رمول کا واسله درا قوقت قرصندای .

امرالمونین ارون رسسید کے کانوں کک ابو مامری جے دیکار بری قرانهوں نے مواری دوک لی ۔۔۔۔۔ اور ابد مامرکو قریب آنے کاموقے دیا ۔ ابو مامر نوالمونین کو معمن اور انگشتری مبردی اور کی کمنا جا ا ۔ گرا مرالمونین نے ابو مامرکو اپنے در بان کی نگوان میں دیتے ہوئے واموش دینے کا است اور کیا ۔ اس وقت امرالمونین کی آنگیس نگران میں دیتے ہوئے واموس سے وام می کے بعد در بان نے ابو مامرکو خلیفہ کی خدمت میں مامرکیا ۔ ابدوان رون رون سیدا بو مامرکو کے کو خلوت میں گئے ۔ ور واضے بند کرا دیئے در بان مامرکو کے اور اداک سی بی می ابدا جہاں مک ممکن ہو کم بائیں کرا ۔

امرالمونين: ابوهام اأونمري قرب بميمو، بنا وكياتم ميكر المككو مانتريخ به ابوهام: ابوهام الأونمين و المنتريخ به ا ابوهام: حضورا و و أب ك مشهرا د سه مي كي كوكيام علوم ؟ . امرالونين: بنا وُ و وكياكام كرناتها ؟ الوهام: حجار م من كما ،

المرالمونين : كياتم في كاس معنت مز دورى كروان و.

ابومام: مي حنور!

امرالونین: اسابوطام امس مگرگشر سے مہیں اساکام اورائی خدمت لیے موت شرم میں اگ ؟ - کمار کم فر فراب رسول کا تو کی پاسس ولحاظ کیا ہوا۔

ا بومام : امر المومنين المجيم معاف فرائي مي بالكل دا قف نهي تما البية وتت ومال مجيماس بات كابتر ملاكر ده أب ك نورجم ادريار ، مركن .

المراكونين ، كيا توك ميك اللكواب المون صفل ديا.

ا بوعام : بی بان ایس نے اپنے اپنی باتھوں سے آپ سے نورنظر کوغسل دکھن دکیر مشہر دلحد کیا ہے۔

المرالمومنين، لا وُاپنا المحميك المحول الى دو. (يركه كربار دن وسيد في الومار

کے امنوں کو تمام لیا۔ اور اپنے سینرپر مکر زار وقطار روسف سکے اور کہا۔ تونے اس مے وزند دلبند کوکس طرح مٹی کے اندر دبایا۔ اس برکس دن سے خاک اوال \_ اف فرزندمال كعمين امرالومنن فرو، روكراف دامن ماكوركيا-) حصرت سيخ افى منى فرا تع بس كدامور خلافت بي مشؤليت سے يہلے بارون ومشيد كے محراس فرزندكى ولادت مولى تتى - اسے زا بدوں، ور ونشوں كى محبت بہت بسند منی قرآن مجد اور در گرمزوری علوم کی تعلیم کے بعداس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی دہی ۔ ماں کا نبایت خدمت گزادتما۔ اس پراکٹریت کا خون طاری تھا۔ اس كايه مال تماكه قرسستان ميں جلا ماآ۔ اور مُردوں سے عماطب ہوتا۔ اور كہا، تم م سے پہلے موجو دیتھے ، اور دنیا کے مالک تھے ۔ اوراب تم قروں میں معسور مو، کاسس معصمنوم ہواکہ تم لوگوں سے کیا کہا کرتے تقے ، اور لوگ بہس کیا بواب دا کرتے تھے. اور صرت وباس کی باتیں کہ کر کھوٹ کردو باکر ہاتھا۔ حصرت بارون ومشيد جبمسندخلافت يرمتمكن موئ تواس فيان سے كناره كتى اختيار كرنى دنيا كے مال ومماع ميں سے كيري اپنے ساتھ نہيں ليا ، مارون رئسيد فه ایک انگویمی اس ک ماں سے توسط سے اسے دی - جے محف ماں ک محبت الماحت مين ال الني إس ركونيا - اس كاما وت فرابي من عا كراس فر وحت كرك الفي مون

ایک دن کی بات ہے ہارون روسیدا ہے دربار ہیں امراد و مصاحبین کے مائد تشریف فرائے میں سمبزادہ جم بر برانا کجیل اور سے ہوئے دربار ہیں آیا ۔۔۔ ماخرین دربار نے دیکھا توان بیٹی بعض کہنے لگے اس سے توخلیفہ کی رسوائ کو تی ہے فیلیفہ کو اس کے مائد مختی کرنی جاہمے ماکہ اپنی سرحالت برل دے۔ اور فیلیفہ کی رسوائ کا مب شریف امرالومین نے مصاحبین کی ناگواری محسس کر کے بیٹے سے کہا۔ بیٹیا، قونے مجے دسواکر لحالا۔

میں بنیں لگایا ۔ اور دم نزع بارون کودیے کے لئے ابرعام کے توالے کیا۔

ست ہزادے نے فلیفہ کی طرف دیکھا اور جواب میں ایک لفظ نہیں کہا۔ البتہ دربا کے عین سامنے قصرے کنگورے برا کس برندہ بیٹھا ہواتھا۔ اس کواٹیا رہ کو کے کہا۔
"اے برندے! تجے ترب خالق ومالک کی قیم آ ا ورمیسے باتھ بربیٹر، وہ بزیلا یرسنگر محل سے اتر کوسٹ ہزا دے کے باتھ برآ بیٹھا۔ پھر کچہ دیر کے بعب شہزا دے نے اسے اپنی مگہ جلے جانے کا مکم دیا۔ تو وہ از کو مبلا گیا۔ اور کہا۔ تجے ترب بداکرنے والے کی قیم امر المؤمنین کے باتھ برخ آنا! اس کے بیرسٹ ہزادہ بارون روش مدے نما طب ہوا۔ ابا جان! سے اب بین جارہا ہوں ،آپ کو رسوا کو نے نہیں آؤل گا۔

امرالمونین ابوعامرے مراہ بصرہ کے اس ویرانے میں آئے جہاں ان کاسوار سالہ نوجوان سنسہزادہ آسودہ فاک تھا۔ قبر کو دیکھتے ہی بہرشس موکر گریڑے ۔اور ہوشس

میں آئے تو حبرت وغم کے اشعار زبان بر ماری تھے۔

اس شب کی بات ہے الوما مراہے اورا دو وظائف سے فارخ موکر سوئے توانہو نے خواب دیکھاکہ ایک فور کا قبہ ہے جس کے اوپر فورانی ابر جہایا مواہے ۔ ناگا ہ وہ جا در ابرشن ہونی ا دراس میں سے دہی شسم زادہ سے کہنا موا برآ کہ مہوا ۔

اے ابوعام ارب تعالے تمہیں جزائے خردے ۔ تم نے دافقی مری وصلتوں کو نہات خوبی ہے برکیا گزری ، اور نہات خوبی ہے برکیا گزری ، اور آپ کا مقام کہاں ہے وہ جواب دیا ، اپنے رحم وکرم پر در دگار کے قریب بوں اور وہ مجر سے رامنی ہے ، کوبھی نازا من نہیں ۔ اور اس نے مجے ایسی السختیں مطاکی ہیں جو نہ کتی انکو تیں ، نہی کان نے مسئیں ، اور اس خوبی وہم و مطاکی ہیں جو نہ کتی انکو تیا ہے ہے ہے اس والسے تعالی کہ جو نبدہ دنیائی نجاستوں کمان بین آئیں ۔ اور السّدتوالے نے برقم فرایا ہے کہ جو نبدہ دنیائی نجاستوں سے تیری طرح نکل آئے گا تو اس کو الیسی ہی نعمیس دول گا جیسی تھے دی ہیں سے تیری طرح نکل آئے گا تو اس کو الیسی ہی نعمیس دول گا جیسی تھے دی ہیں اس دول گا جیسی تھے دی ہیں

جوحت اللی کے سرمست ہیں ، ہے ان کی نگاموں میں دنیا ذلیل

#### ہے فرز ند ہار وں کا یہ واقعہ ، نر ملفے میں برراس کی روش دلیل

#### بهلول دانااور بارون *رشید*:

فلیفهاردن رشیدایک بارج کرنے گئے ان سے مرا وبندا دے حاجیوں کا ایک لِمُوا قا فلرتما - والب*ی کے وقت کو ذہب ہارون رسٹسید کا گزر*ا کے السی*ر مگرسے ہوا جہا* حصرت بسلول دانا (محذوب) کوسیے راشان کررسے متے۔ خلیفہ کی سواری مزد کم کسیجی تولائے دیک کر کھاک گئے اور گلیوں میں جیب مجنے مسیسے مارون رسسید ایک شاندار ادشی بر بَوْدَ رُج بس سوار سق فشامی کرد فرار دگرد تقا ـ اور مودج بربرد ه برا مواتفا يصرت بهلول في ديكانو بأواز بلنديكارا ما امراكم منين إما امراكم منين! ارون وسنسيد في ودج كابرده شايا اوركماليك ياببول إلىك يابلول ا معترت بهلول: استعامر المؤتنين إنم سعامين بن ناك في قدام بن عبدالشرمام ي سے روایت کیا۔ قدامر فراتے میں میں نے دسول الشرملی الشرطير والم كومقام من مي ایک ایسے اونٹ پرسوار دیکھاجس پر بوسسیدہ ساکجاوہ تھا۔ اور حضور کی سواری کے باعث مر لوگوں میں مطوبحوتمی ، ندار فرصا ر ، لہٰذااے امرالمومنین آپ کے لئے واضح اور انکساری ،تکرادر برتری جنانے سے بہترہے۔

خلیفہ ہارون رسمسید بیمنکرر و نے لگا۔ اس کے اشکوں کے قطرات زمین برگرے، ا ورعرض كيا المصبلول! مجمع كينسيوت فرائي - انبول في دوشورم مناف ين كالفرم

تعت بریاے دوست نر رکزارا معربی ایک یاہے کہ جو بھومائے گا ؛ العصمت وملاكور فرسال أواق بساى ورو تفي كل كون تنوائد كا بيم خنر خليغها ورر و نے لگا۔ ا ور کچه مزیر بچنے کی درخواست کی۔

تعضرت بهلول: المرالومنين! جهے الشرتعالے مال و دولت اور سن وجمال سب نوازے اور دو اپن دولت را و مولا میں خرج کرے وا در مسن وجال کو حوام سے بھا د فتر مولا میں اس کانام ابرار کی فہرست میں گھا جائے گا۔ خلیف کریں فرضامت قبمتر اوٹ فی 11 کاری افغام کا ایم کاروک

عليفه: أك في المات تمين بات فران اورانعام كالن كلام كيا .

معزت ببنول: ابنا انعای مال اسی کو دالیس کردیس جس سے لیاہے المجے مرورت اس

عليفه ، اگراپ ك دمركون قرض بوتوس اداكرول ـ

حصرت ببلول: دَين مع دَين كَل دائيًك كما بوگ ؟- آب حقدارول كاحق النهي دي اوراپ نفس كاحق اداكري-

فليفه: الرُّقبول يحمِّ توكيه وظيفه مقرر كردول .

حصرت بہلول، (اسمان کی جانب سرا کھاتے ہوئے) امرالموشین! ہم اوراپ دونوں الشدہی کے بندے ہیں۔ بھریر کیسے مکن کراشد تعامل آپ کو یا در سکے ، اور مجھے فراموش کرمائے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہارون رسمید نے بیٹ کرمائے کے مرائے ۔۔۔ اور سواری اگے

(اس وا قعد كوعدد الله بن مران وحمة الشرطيه في دوايت كيا) ص: ٦٣٠٦٣)

#### تصرت مندون اور بارون *رُش*ید:

ظیفہ ارون رسسید نے ایک باربدل نے کرنے کی قیم کمانی سفر شروع ہوا توہاق سے میں کسی کسی کا انتظام کیا گیا۔ دوران سفرا کی مگر خلیفہ بہت تھک گئے۔ قر رامستہ کے کنارے نصب شدہ سنگ میل کوئیک لٹاکر بیٹر گئے۔ اتنے میں کہیں سے ادھری سعدون مجذوب اجہنیں مجنون میں کہا جاتا تھا) کا گزر ہوا۔ انہوں نے خلیفہ کواں

مال ہیں دیکھا و جندا شعاد پہنے جن کا مغیرم یہ تھا۔ فرض کرسے کہ دنیا بڑے موافق ہے۔ لیکن موت وائے گی مزور، اس سے قرم فر نہیں۔ بس دنیا لے کرکیا کرے گا بڑے لئے ویس ایک سنگ میل کا فی ہے۔ لے دنیا کے طالب خرداد! دنیا کواپنے ڈیمن کے لئے ترک کر، بیرزیا نہائی جس طرح

مع مناوبات كادلات كا

فليغدان اشعار كوسسنكر بيوش موگيا يى كه بين خازي قىنا موگسي ـ موش بين آيا توسعدون طيرالر تركو كمكسش كرايا ـ مگروه بنده من و باس سے جاپيك سفے ـ (ص١٦٠١٥)

#### حضرت سورون اور دعامے باران:

محدبن مباح رحدًا مندعليكابيان ہے۔ بعرو ميں قعط پڑا ، لوگ پريشان موكر دمائے بارش کے لئے مواک طرف تھے سرواہ معدون مجذوب لی گئے۔ انہوں نے دیجما توزیما كمال كاداده ب- بم ف كااستسقاء ك في تكليس فريايا كمو كط دلوس إسماوي دلوں سے ؟ ممن كاسا دى دلوں سے إفرا أوبس بيس بيٹه ماد واور اكسس كى دعا كرو- بم لوگ دعالمين مشغول بو گئے ـ مرى ديرك دعاكر فيدر سے ـ بهال كك دن برم آمار اوراً سان كامال سرم باكسس توكيامونى بادل كاكون جِنْ تمي نظرتاك والحمودة ہے کہ تا زت اور دھوی میں اضافہ می کرا جارہاہے بحضرت معدون نے منظر دیکھا تو یکارا ۔۔۔۔ نا دِانوا اگرتمہا رہے فلوب سا وی ہوتے تواب یک ممال بارش نهوتی ؟ انا کینے کے بدرا کھ کرومنو کیا ، دورکعت نازا داکی ۔ ا ور آسمان کی طرف سر الماكر كي كيا ، بعديم المن يحيركا - ان كى بات الجي ختم بمى ندمون يا ن تمى كونهابت زور دار بارش شروع بوئ وورسب مل تعل بوگيا يم ف يوجها تبائي آب فائن دما میں کا کہاتھا۔ فرایا مٹوما و برایسے وارفنہ دلوں کی مداسے شوق ہے جنوں نے مشابرة ويسع ويقين ماصل كها ما ووعمل برگامزن موسدا ورصرف فعا براوكل کیا ا سے ملوب کی داز داراندمنا ما توں سے تہیں کیا داسطہ! (ص ، ۱۵)

فنولز عشق:

ایک بارصغرت مالک بن دینادرمنی انشرعهٔ کاگزدمحراشے بعروکی طرف مجاریهان ان کی سیزون مجنون دمنی انشرعنہ سے ملاقات ہوئی۔معزت مالک بن دیناد نے بڑائی تواہمو<sup>ل</sup>

نے جوایا سنہ مایا۔

ے ہوا با سے ہوا ہے۔ معدون ، اسے مالک! اس شفس کا مال کیا پوچتے ہوجے سے وشام علم سفر کا اواڈ ہو ، اور زا دسفر کم پنہو ، اور مالمین کے ہرور دگار کے حضور پیش مو۔ یہ کہ کرزار و دلمار .

مالک بن دیناو: آب رونے کیوں نگے ؟-

معدون : مخدامیں حرص دنیا ، یا موت ومعائب کے خوف سے نہیں روا ۔ لکہ رونے کاسب مے کہ زندگی میں ایک دن ایسا گزرگیا، جس میں مجہ سے کوئ ایجا کام نہیں ہوا۔ ا در مجھے ربات بھی دُلاری ہے کہ زا دوا ہ کم ہے ، داست لباہے ، مُرخطر محالیاں سامنے ہیں۔ اور منی میرا تعکانا جنت ہے اجہم ا

مالك بن ديبًار: لوك توآب كومبون كيت من مكراتب ونهايت عقمدا ورماوب

مكرت بن -

سعدون: آخرتم بمي لوگوں كے فریب میں آہی گئے بمنون تولوگ مجھے كہتے ہيں، تھ میں توکون جنون بنیں ۔ گریاں! رب تعالے کا عشق میکے تلب ، میکے گوشت یومت رگ دراشہ الدوں اورخون میں سرات کر گاہے جس کی دمرسے میں محروں -مالک بن دینار: آب لوگوں کے پاس کیوں نہیں مشتے ؛ اور ملنا مبلنا کیوں نہیں کرتے ؟

عصرت معدون وفي الشرعة في بنداشها ريسي جن كامفروم ب-

بجيد كمثل الربس برجان مي المرس المرس كرمون ولندان كروي (برك

# جيسے دل ميں آگ تي ہو:

معن بهت الله بي حضرت دوالنون مصرى طواف بي مشول محمد استفيس ديكما كداكي شخص خانه كعبه برزيكا مي ممنزي أه معراب . اوراس طرح معروب دواب.

اعمرے دب اس مراحا جروسکین بندہ . مرے در سے بھا المکرایا بوا مول - ما الشرايس تحريد السي سفي كا طالب بول جوتري ممبت و ترب كا ذريعهم و- ا ورانسي عبا دت كا طالب بول حو تحفي ليسندم و- ا دراس مرب رب! میں کوسے ترمے برگزندہ بندوں اور بیوں کے وسیدسے سوال کرا ہوں کہ مجھے اپن مبت کا مام پادے مسے تلب سے اپن موفت کے نے پردے الحادے اکر شوق کے بردن سے بردا زکر کے میں ترے عوان ك كلستا ون سي محومنا جات بوجاول.

اس منا جات کے بعد وہ ایسااٹک بار ہواکد کنکریوں پراس کے انسو گرنے کی آواز آنے لگی۔ بھر کب بک وہ منت مسکرآیا ہوا ۔ انھاا ور وہاں سے جلاگیا جعنر ذوالنون يمي اس كريمي مو كئة - انهون في سوماكر ميخف الوكون بنده عارف بد، مادلوانه، ومحدوم سے نکل کر مکر مرم کے ویرا وں میں مانے لگا۔۔۔ اورمزن ذوالنون كواب يحيات ويكا توكيا أخركون مرايجياكردب مو ويل ما و.

ذ والنون : آب كانام كياب ؟ -

اجنبی و عبداللر!

ذوا لنون: أب ك والدكااسم كرامي ؟ ـ

امنی : عدانشد!

د والنون ، یه بات توجیح علی ہے کہ مرحض عبدالندا ورابن عبدالندے . مرمیں آب كامخصوص نام يوييررامول -

اجنبی ، میک راپ نے مرانام سعدون رکھاہے ۔ ذوالنون ، کیا وی سعدون جے لوگ نے مجنون کے نام سے دسوم کررکھاہے ۔

معدون: إل وي !

معدون؛ بان وی ! دوالنون، ده کون نوگ بین جن می حرمت کا داسطه دے کرا شر تعالے کی بارگا میں آمی نے دعاک ہے۔ معدون: وہ اپنے دب کی جانب اس کی عبت کونعسبالعین نما کرچلے ہیں۔ اور ان کے دنوں برر بانیت کا ایسانسلاہے کہ ماسواسے جدا ہوگئے ہیں۔

معدون : اے ذوالنون ! میں نے سندے کرآپ می کچے ہیں۔ امبام حرفت کے ادے میں کچے شائے۔

برست یں چہ بات ہوں۔ ذوالنون: آب ان توگوں میں ہیں ، جن کے علم ومعرفت ہے ، بن ستفاد ، کرنا چاہے ، سعدون: سائل کا حق مہے کہ اسے جواب دیا جائے۔ بھر دواشعار پڑھے جن کا

غېوم برہے۔

وم بہت مارفین کے دلوں میں آنش شوق بھر کئ رہے گی بہاں کے جوار مولی میں نہیں اقامت نصیب ہو۔ وہ اپنے مولیٰ کی میت میں خلص ہیں۔ تو بی مجبت کمبی ان سے جدانہ میں ہوگئی۔ (ص ، ۱۱، ۱۲)

### يكے ازمر دان غيب،

ایک بزرگ اوالی ال مخرنی کا بان ہے کہ و واکی ممالے انسان کے ساتھ بہا گھا۔
میں بیٹے تھے ۔ انے میں قریب سے ایک نوجوان انکلا ، اس کے بیچے شریر بی کو لکی
گولیاں تھیں جواسے کنگر اور ڈھیلارہ تھے اور شور مچارہ سے کہ یہ بائل ہے ۔ فوجوان
مسجد میں جلاآیا اور پکارا ۔ یا انشر ایجے اس دار فان سے داحت دے ۔ اوالی ال یہ
مسئراس کے باس گئے ۔ اور اس سے کہا ۔ یہ بات تو تو نے دانشمندی کی کہی ۔ یہ کہا ۔
سیسکی ۔

وجوان: جوانسان خالعی الشرنعالے کے خدمت دعبادت کرتاہے توانسدلیے عکمت کی ایاب بائیں سکھا دیتاہے ۔ اور اسسبا بہممت سے اس کی عایت فراناہے۔ یہ نر محجوکہ بیج بنون ہے بلکہ مجھے اضطراب وخوف ہے ۔ اس کے بعداس نے در دوشوق میں ڈو ہے ہوئے اشعا ر بڑھے۔

ریب وصر به مان بیت عمده اشعار پرمے برین علط اندلیش میں وہ لوگ ہوتمہیں ابوالحوال ، تم نے تو نہایت عمده اشعار پڑھے ۔ برین علط اندلیش میں وہ لوگ ہوتمہیں پاگل کھتے ہیں۔ ابوالر ال کی یہ بات سنگروہ اکدیدہ ہوگیا۔ اور بولا۔ نوجوان : آپ جانتے ہیں اہل طریقیت مرتبہ دسل کوکس طرح ہوئے ؟ ابوالحوال: بتائے

ابدالر ال كيفين كريونان بيان سنكرين دنياكو فراموش كربيما \_\_\_\_ ادروه نوجوان ملاكبارس: ١٩٠٩٨)

#### ايك متحير لوجوان:

ابن القعاب صوفی رحمۃ اللّہ طیراپنے کچ دوستوں کے ہما ، پاکل خلف کی سیر کے لئے ۔ ان لوگوں نے دہاں ایک فوجان کو دی جو مالم تحریمیں گم تھا۔ یہ تمام لوگ اس کے احوال کی جستج ہیں گم ہوگئے ۔ اوراس کے بیچے چینے نگے ۔ اس نے ان لوگوں کو تیا قب ہیں دیکھا تو کھنے لگا ۔

افرجوان، لوگو الہمیں دیکھو! یہ کیسے کیسے جبہ ودستارسے مزین الواع و اقسام کے میں کیروں سے آراسستہ اجم کو علرسے بسائے ہوئے لوگئے جو دین دنیا کاساراکام جو ڈرکراکیٹ جمول شنے کے پیچے بڑے ہوئے ہیں اور علم سے بالکل دورہیں ان لوگوں نے اس کی سیا تیں سنیں تو فوجوان سے کہا کیا تم صاحب علم ہو؟۔ اگر ہستیم پرچھیں تو قامدے سے جواب دو گے ؟ نوجوان دوائن محراب دول گا وجهد قرمی و مسائلین ، حقیق کون ؟

فرجوان و دوجی نے مج جیے لوگوں کومی روزی دی جب کرتمهاری حبثیت

ایک دان کی خوراک کے برابر مجی نہیں ۔

مالین ، سب سے بڑا اسکواکون ؟

مالین ، سب سے بڑا اسکوا وہ ہے جو کسی معیدت سے چھیکا را یا جائے ۔ بھر

اس بڑا ہی کسی اور کو دیکھ کر زعرت ماصل کوے نشکرا داکرے ۔

مالین ، کھی خوال مجود و سے ہیں روشناس کی ۔

مالین ، کھی خوال مجود و سے ہیں روشناس کی ۔

مرائی ، سر دی ہیں جن کے برخلاف تم جا دہ بائی و در بی عقل ہیں لولما تا ، تو میں ہی در برا ۔ اور گویا ہوا ۔ مدر سے درب اگر تو مری عقل ہیں لولما تا ، تو میں اسکوالی ایک جب رسید کو کوں میسکر میں ان ان انقصاب اور ان کے مراخی و بال سے لولے آئے ۔ (ص ، ۱۹۰ میں )

#### رفيق جنت

حدرت بنج عبدالواحد بن زیروخی الشرمند نے بمین شب موار المدر تعالیہ کے حضور دواک کہ مولا باک مجھے اس بخص کا دیمار کرا دے جو مرا رفتی بہت ہوگا۔ جواب ملا اللہ میں داری رفیق جنت ہے۔ حضرت بنج کو فدکے قلاں قبیلہ بس رہی ہے۔ حضرت بنج دیاں تسری ہوئی ۔ وراس کے بارے میں لوگوں سے بوجھا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ میرند توایک دیوان فورت ہے ۔ بکر ال لئے جنگل میں مربی رہتی ہے۔ حضرت میں خواب میں جو بائے کھڑی مصروف نا ذہے اس کے حبم براون کا ایک جنہ ہے جس بردکھا ہواہے۔ اس کے حبم براون کا ایک جنہ ہے جس بردکھا ہواہے۔ بہتری کا وربی نہیں جاتی۔ بہتری کا دربی کا کہ بکر یاں اور بھرنے قریب قریب ہیں۔ مگر نہ بہتری کے درب قریب ہیں۔ مگر نہ بہتری کو درب کا کہ بیاں اور بھر نے خریب قریب ہیں۔ مگر نہ بہتری کو درب کی کہ بیاں اور بھر نے خوب قریب قریب ہیں۔ مگر نہ بیاں کی کہ بیاں اور بیان کی کھر کے درب قریب ہیں۔ مگر نہ بیاں کی کھر کا کی کھر کی کی کھر کے دورب کی بیاں کے درب کی کھر کی کے درب قریب ہیں۔ مگر نہ کے درب قریب ہیں۔ مگر نہ کی کھر کو کھر کو کو درب کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے درب کو کھر کے درب کی کھر کی کھر کے درب کی کھر کے درب کو کی کھر کے درب کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے درب کر کے درب کی کھر کی کھر کھر کے درب کر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے درب کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے درب کر کے درب کر کھر کے درب کر کے درب کر کھر کے درب کر کے درب کر کھر کے درب کر کے درب کر

كريال مجروب سے درق بن اور نر بھرے كروں برحد كرتے بن سنے كى أمث اكرميوندف نازمخ ضرك اورسلام بمركر ولى-

ميمونه: ابن زيد! اس وقت جا وُ- وعده يهان ( دنيايس) مطنح كانبيس، كمكل

کاہے۔
مشیخ عبدالواحد بہبیں کس فے تبایا کہ میں ابن زید ہوں۔
میمونہ ، کیا خربنیں کر مدیث میں آیا ہے کہ ادواح سٹرکی سکرایک مقام پر ہیں۔
جن ادواح یں وہاں تعادف ہوگیا وہ یہاں مبی با مم متعادف ہیں۔ اور جن ہیں وہاں

مشخ عدالواحد: مجع كونفيوت كرو-

میموند ، رب تعالے نے خس بندہ کو دنیاک کوئی شنے ایک بار دیری مجروہ د وبارہ اس كى طلب بي را - رب تعلى اس سے لذت خلوت ملب كرليا ہے - اور قرب كوئية

بل دیاہے۔ اس کے دل میں وحشت بھا دیاہے۔ اور کھے ناصمان شور را ہے۔

مشيخ عدالواحد: بعيرية بكرون كيمراهك طرح رستين وكرين وهانين كماتي بن اور بيان سے ورنين .

میمونہ: جاؤیراتیں ندکرو۔ ہیں نے اینے دب سے معالمہ دوست کولیا ہے۔ اس

اس نے بعر وں اور کروں میں بی ملے کرادی ہے. (ص: د)

مرض مولا بس انسان بولم معل جاماب وه نظر كردسة بتم مى بكل جاتاب

اېل نازونياز کې راتيس:

محصرت ابدالزین رمن اشرعهٔ کابیان ہے ، میں ، محدین منکدرا ورثابت بنان ایک دیجانہ محبور سے باس رہے ۔ توہم نے در پیچا کدا بندائے شب میں کمڑی ہو میں ۔ اور مرت ثنادها فاسكاندازيس يشوركم عام قَامُ الْحَبُّ الْحَالَمُ وَمَا فَوَمَةً كُالْ وَالْفُوا وْمِن السّروليَطِينُ وَبِهِ الْحَالِمُ وَلَيْطِينُ وب الْجَالِمُ الْمَالِمُ اللّهِ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لاَ تَاكُنْتُنَ بِمِن تُوْحِشُكَ نَظَرَيَّهُ فَعَمَعَنَ مِنَ السَّدُكَادِ فِي الطَّلْمِ وَاجْهَدُ وَكُنَدُ وَكُن فِي اللَّيلِ وَأَنْجَنِ لَيَسْقِيلَكَ كُمَّ سَ دِدادِ العِنْ والكَلَّمَ اس سے الفت ذرکہ جس کے نظرا کھانے سے تھے وحشت ہوجائے کیز کدیں شے اندم رہ میں جھے ذکرے روک دے گی ۔ اور راوی می ممنت ومشقت کو، اور رات کو عمر وہ دہ ،اس کے موض الشر تعالیٰ تھے ابنی دوستی اور بشش کے جام سے نوازے گا؛ اور جب بیج کا وقت قریب ہوا تو حسرت ویاس سے آ ہمرنے لگیں۔ اور الکرفے

لكين بين في سبب يوسيا توفرايا-

ذَهبَ الظّلامُ بِإِنْسِاءِ وِبِالْفِيهِ لِيتَ الظّلامَ بِأَنْسِهِ يَتَحَبَّدُ دَ رات ابنَ ادبَى كَعِمِراه ابْ انس اورمبت كويمى لِدُكَى . كأش! يَتَادِيكَ اسْكانس كرما تديار باراً تي . (ص: ۱۷)

كث يخرتسليم!

من من مند الغلام من السرطة كابيان ب كابك دو العروس المرتكل كريس برائي المحدث عبر المحدث المرتك كريس برائي المحدث المرتف المحدث المرتف المحدث المرتف المرتف

وال سے مل کریس ووسرے خمول کی مانب گیا۔ اتنے میں موسلا وحاربارش

ہونے لگ ۔ پانی تھا تو میں مجراس مجنونہ کے پاسس گیا۔ اور موجاکہ اس تباہ کن مارشس براس کی کیفیت مزور معلوم کرناہے ۔ وہاں میں نے اسے اس حال میں پایا کھوی ہے اور کہدری ہے۔

قم ہے اس ذات کی جس نے مسیعے قلب ہیں اپنی محبت کی شراب خالص مجردی سے -میرا دل نیری رضا کا یقین د کھتا ہے -

مجرمرى جانب موجر موكر كويا مون.

د کھراسی نے تو پر زداعت بون ۔ اس نے آگائ ۔ اس نے اسے قام کیا۔ اس نے اس ک بی بالیال نکالیں ۔ اوراسی نے اس کو بارشس سے سراب کیا ۔ اوراسی نے اس کی حفاظت فرمان ۔ اورجب اس لائن ہوئی کر ضغریب کائی جائے ۔ تواس نے اس کو بان بیں عزق کو دیا ۔

اس کے بعداکمان کی جانب سراماکر کہا۔

اسے اللہ! سمب ترمے ہی بندمے ہیں۔ اوران کا درق ترمے ہی ذرر ہے۔ اب تری مرض ہو جا ہے کر۔

يس ن كما توكي عبر كرتى ب إس نيواب ديا-

اسے عتبہ! ما موش : مرامبود ب یا زادر محود ہے۔ روزانداس کی جناب سے نیا رزق آنام کی جناب سے نیا رزق آنا ہے۔ نیا رزق آنا ہے۔ نیا رزق آنا ہے۔ سے میری خوام کی میری خوام کی ایس مادا مالی ایس مادا مالی

ين توقلب من الكرجميد اليجان بريا بوماتات - (ص: ١١ ، ٢٠)

# كوهِ لكام كاعارف:

کوہ لکام کے نشیف فراز میں حصرت و والنون مصری رضی اللہ عنہ اس رف کا مل کو آلاش کورہے تھے جس کے سوزنفس کا چرچا دور ونز دیک تھا۔ کک مک ان کے کا نوں سے نالہ وسلون ،اور آہ دگر یہ کے انداز میں ایک آواز کرائی ،کوئی

دل ملايه اشعار يرمدر اتحا-أنُتَ الَّذِى مَا إِنْ سِوالِكُ بِينِهُ كإذاالَّذِى ٱيِسَالفُوَّا دُمِنْكِكُ إِ وَهُ وَالْكُ غَنْنُ فِي الْفُوَّا وَجُدِيدُ تَفَنَى الكَّيَا لِى والسَّيْما ثُ بِأَسُوعٍ رمنای تری میائستقرب ہے را ذکر بی کس مری من عشن كاج ازه ترب برر فام واعدون متى بى واتي حصرت و والنون رضی الله عند نے آ واز سنکر قدم آگے بر عائے۔ قریب ماکر مرسی و کھا تواک کیکل فوجوان بیٹھا ہے۔ لاغری اور کمزوری سے اس کاجم وطامور الم ہے، جرے برزر دی جاتی ہوئی، آنھیں علقہ جم میں وعنس گئی ہیں۔ ووالنون رضى الشرعنه كاسلام مستكر جواب ديا اور بعراشعار فرسع جس كامغرم كياسس

دل میں میر کوبسالیا میں نے مإرى دنياس بمركزة نكيس ذکر کا فریاست میں نے تندكارات كالدهراكا تراجب لوه جمالها میں نے دیدہ بیندا کی توایی آ تکموں ہیں اس ك بعد كما اعد والنون إآك مم جد عد عنون كى كما ماجت و يكون یاں آنے کی زحت کی -

و والنون ؛ مجعة مساك بات وريافت كرنى ب-

نوجوال: يوعمة -و والنون: أفروه كون ى بات ب حس في مناس ونياس كنار كمنى اور

محرشه كري برآما د وكيا إ بیرن برا، و در ایا ؟ نوج ان ، مبت نے مجمعے ویرانوں ، حنگلوں اور بہاٹروں میں سرگر دان کیا، شوق نے محصے آما دہ کیا اور عشق نے محصیب سے علیٰ دہ کر دیا۔ ووالنون: کیاآب کودنوانوں کی ایس ملی نگی ہیں ؟ دوالنون: بخدا مجمعے تم میسے لوگوں کی آیس بہت بیاری معلی ہوتی ہیں ۔ اور

ان با تول سے مجھے دقت قلبی عمیر آگ ہے۔

حصرت ذوالنون مصری وی استرعنه نے فرمایاکداس کے بعد وہ نوجوان نگاہو سے او حمل ہوگا۔ اور بھریں اسے کہنیں باسکا۔ (ص: 27)

رعشق عيقى كى صداقت:

مُردوں ہی کی طرح عور توں میں مجی بہت سی عارفہ ٹوائین گزری ہیں جہوں کے الندتعاك كالمحبت تمح ميدان ميس عها دت دريا ضت ا درمشقت ومجابره كرك كال روماني حاصل كاب - اليي بى اكب الركى ك بارك مي مصرت دوالنو معری رضی الشدعه کوان کے احباب نے خردی کدو ، کو معظمیں رستی ہے حضرت ذ والنون نے داں حاکراسے بہت الش کیا مگر کہیں سراغ نہ ملا البتر عابدوں كے گردہ كاكت عض نظراً يا حضرت ذوالنون رضى الشرعنہ نے المسس عباً بدسے عارفدرا كىك باركىي سوال كا

عابد: عجیب معالمہ ہے آپ فرزا نوں سے دور ہاتے ہیں اور دیوانوں کو الس

ذوالنون: آب برائے كرم مجے اس كامكن تو بتائيں .

عابد: وه فلال حنگل کے فلاں گوشہیں ہے۔

محصرت ووالنون وبال ببوسنے تواہموں نے در دوکریب میں دول ہول اواد مسنى واورسا ك بريمي مون اك الوكى كوبا اسلام وجواب كابعد

الم كى : فوالنون المتين داوانون سے كما كام ہے ؟ -

ووالنون بكاتو داوان مع و

الله البي شمول تولوك ديوان البي كيون ؟ -

فروالنون بكس چيز ف تجم ديوائل كب بهرنجايا ؟ المك اندائون يلان كارس ميديوانى بن - اس كشوق سى تحريك بمرخي اس

کی دریا فت اور طلب نے مجھے مضطرب کرے مرغ سبل بنادیا۔ کیونکہ محبت توقلب بس ہوتی ہے۔ اور شوق فوادیں ، اور دریا فت سریں ،

ذوالنون ، کیا فوادا ورقلب دوجیزیں ہیں ہ۔

رکز کی ، فواد فورقلب کو کہا جاتاہے ، اور سرفر فور فواد کو ، اس طرح قلب محبت کرتاہے۔ فو اور شتاق ہو اسے اور سرحاصل کرتاہے۔

ذوالنون : سرکس شے کو حاصل کرتاہے ہ۔

ذوالنون : سرکس شے کو حاصل کرتاہے ہ۔

دوالنون: معرس من کو حاصل کر ماہے ؟ الم کی ، می کو

رئ ، سی او دوالنون ، می کویلنے کی کینیت کیا ہوتی ہے ؟ ۔

المكى : صول من الكف مواس

ووالون برك حصول ي كامدت .

برسوال سنگراس نے زار وقطار رونا شروع کردیا ۔ حصرت ذوالنون نے اس کی خسستہ مانی دیکو کرخال کیا کہ کہ براس مال میں مرز مائے ۔ بارے اس کیفیت سے ہوش میں آئی موز وگدا زمیں کم دویے ہوئے چندا شعار سنا کرسر دائی تھینی سے ہوش میں آئی موز وگدا زمیں کم دویے ہوئے چندا شعار سنا کرسر دائی تھینی سے بین کیا ۔

ذوالنون! دکھرالی صدق اس طرح ملتے ہیں۔ اس کے بعدیا دحق بلی ایس کے بعدیا دحق بلی ایسی چیخ اری کہدے میں مومور گرفری معفرت ذوالنون نے کچر دیر بعداسے جنبش دینے کی کوشٹش کی گرو ہ واصل محق موموری میں محضرت ذوالنون فرماتے ہیں ہیں نے موموری کی کوشٹ اند بعد دیکھاکہ اس کی لاسٹس فائے تھی ملیما الرحمۃ والرضوان ۔ (ص : ۲ ۲ - ۲۰)

### فرائے روح:

حصرت فنكك بن عيام وضى الشرعنه فراقي بي داك مرتبي ما مع كو فيك اندوني مشارد ودان بي موك سے فرحال بوكيا.

جم من لائوی کا اصاص زیاده موف لگاریس نے دیکھاایک فبون ہاتھ میں ری کا میں است ہوئے دیکھا ایک فبون ہاتھ میں ری ک ہتما مخاہے ہوئے گردن وزن طوق میں مجڑی مونی در واز اسم میں درایا۔
اس کے بیچے الم کے شور میا رہے ہے۔ وہ مجد میں اگر گردش کرتے کرتے میں طاف
گور نے لگا۔ ہیں نے جم بی کی میں دب تعالیٰ سے عرض کی مولا ؛ تو نے جم بحوکا
میں رکھا۔ اس کے بعد مجر برایک دیوانے کو مسلط کر دیا ہو ہے ہاک کردے۔ دیا نہ قریب آیا اور اس نے دیشو رئے جا۔

هل بنات الصبر فيك غريزة فياليت شعرى على بصبرك المنور مفهوم : حلوه صرك المن معرى علوائي مزل على المرابي المدين المرابي المدين المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي علوانهي دور بوق - اوركي المرابي المرابي كا -

صرت فنیل ،حضور والا ؛ اگرامید نرموتی قیس صرفه کرا . اجنی بزرگ ، تری مزل امید کهان ہے ؟ .

سمنرت فنيل: ميري منزل اميدوي بعجال افكار عارفين كو وار نفيب

المائد المائيرة المائ

اجنبی بزرگ سبحان استر بہت خوب بشک عاد فوں کے علوب کی آبادی افکار ہیں۔ مُزن اورغم ان کا وطن ہے۔ انہیں اس کی معرفت عاصل ہوگئی تواس کے سواکسی سے انہیں الفت ندرمی ۔ اس کی جانب وہ جادہ بمیا ہیں ۔ مرف عرفار کی عقلیں میم ہیں۔ اور ان کے علوب اللہ تعالیف کی تجلیات ہیں شرا بور ہیں۔ اور ان کی رومیں مکوت اعلیٰ ہیں علی ہیں۔

حضرت نغیل بن عیاض رمنی المتر عند فرایا ۱۰ س بزرگ سے روحان کالا انسکر میں بیخود موگیا ۔ اور مجربرالیسی شرستی مجا گئی که بد آب و دانه دس روزتک مجراره گا۔

الله في ليتله كية و و مكاكرتاب الكركة بي كرد وانه كيا كرتاب

عنق جش کو دنباہے مداکرتہ اس خداست کی رکھوال خداکرتہ بر

#### نازونياز بخش،

ا کم ون بہلول نے کر شلِل سب درمال کانگول کے کولئ کی مطری جيے كوئى سخت مشكل أيرى ك تحاثرا دوارقے تھے دست من يوجما إكس مان موارى مينك شخ سنبل ماستے ہیں ل مجے مارگا وحق میں بیشی ہے مری ان سے فرا اگراہے بیادھے وفق كأشس بومقبول ميرى ماصرى جار بامول سيت رمت دوالحلال حنرت شبلي وبس ميقرب چندماعت بعد محب رآمث لی سردآ هسی اسانس اورکوتری المكسفات أتحت ببلوال دحر ا درشکستہ ہے وہ لکری کی تیزی مرخ جرو أكدم عم سے معال بولو: آحسيدكون سيجسلي گري حفرت بل في وجا ارمن! غا دمول میں گنتی موحت اے مری ومع بش رب كااس أسس كام آئے كاشس : كون بندكى میکدہ کے رندول اس لکے جاتے نام عش کومنشی گئی آ زر دگی پا وال سے لیکن مجرکو دھٹیکارا گیا عجربه جا در در و وعشسم کی <sup>و</sup>الدی خود بلايا ، ا ورمميدرسوا كيا ،

ازمحوب اورممسطركا اسيعس لاکرمان اک ناز پرستبربان ہے مركس وناكس كام درمب كهال! مارف مقبول کی بیشنان ہے برد (40,44:U)

## الل جذب اور حكمانه كلام:

حصنرت سري على رضى الشرعند بهلول وانارمني الشدعنه كو قبرسستان بمي المينيان معتشریف فرا دکھا۔ بوتھا بہاں کا کورہے ہیں ۔ فرما میں ایسے لوگوں میں مہا موں جو نسمے اذب دیتے ہی اور نہ کسی پشت غیبت کرتے ہیں جعنرت مر<sup>ی</sup> نے وجیا۔ کیاآپ کو عبوک ساس منس نگئی سیسنکر جرہ معرایا اور مرما۔ تَجْعَيْعَ فَانْ الْجِوعَ مِنْ عَلْمِ التَّمْلِ وَانْ طُولُ الْجُوعِ لَوْمَا سُيَسْنَعُ ( بھوکے ر اگر وکمو کر بھوک تقویٰ کی علامت ہے۔ زیا وہ بھوکا رہنے والاعتقریب ا آموده بوگار)

ایک مجذوب بزرگ کوکسی نے قرسستان سے آتے ہوئے دیکھا تو ہوجیا ، کہاں سے تشریف لارہے ہیں جواب دیا آس مقام براکک کارواں خیمہز ک ہے اسی کے پاس سے آرہا موں ۔اس فے یو جھا کیا اہل کارواں سے کھ گفت وسندیمی مون ورایاج بان ایس نے ان لوگوں سے پوسے کو کو کریں گے محف ملکے جب تم لوگ مي شامل قافله موما و

فبذوب بزرگوں کے بارے میں کسی نے ایک مارون حق آگاہ سے او جھا۔ یہ لوگ موتے تو مجنون ہیں ۔ گرباتیں نہاہے حکمت کی کرتے ہیں ۔اس میں کاراز ہے ؟ \_\_\_\_\_ فرمایا۔ ان لوگوں کے پاس فغل ا ورعمل و وفعتیں تعییں ۔ امثر تعانے نے عل لے لی توففل رہ گیا۔ اسٹ نے عکمت کا کلام کرتے ہیں۔

عنی مولا حکموں کی مان ہے ہونہ سی مجالسے اوان ہے برد (24:40:00)

مقام محبوسی: حضرت عطا کاایک با زار میں گررمہوا۔ وہاں ایک پاگل کمنیز کی بول لگ رہی متی

ون خريدار ند تحاد انبول ف اسے ياكل مائے موت كاسات ديناري خريداما . ادرای سات گرائ وات بون و دیکاکراس نے آسست المروش لااور نازشروع كردى - نازس اس كانهاك اورتفرع كى يكيفيت متى كأنكل ے النہووں کی برست ہوری تی ، سائس مجول ر إنعار اس کے معدمنا مات کرنے ملی قواس طرح کی۔ اعدسي رود د گار اس عجت كاقسم جو تومجس فراناب مجرر دم كر-حضرت علا مرمن السرعندف دعا كے سالفا طاشنے توانسی اس مے جنون كم موت ل گیا۔ لوندی کے قریب آ کر کھا۔ حمنرت علا: اے او کی تھے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دماکر فی ماسے ۔اے سے پاکنہار!اس مبت کی قم جو ہیں تجہ سے کرتی ہوں مجھ پر رحم فریا . کنیز ا بے کاراً دی ایل دور موبیاں سے ، مجھ اس ذات می کی قسم! وہ الربي سے بيارنه فرما ما تو تجھے ميمي نيند سلاكر جھے عبادت كے نے ندا محاماً ۔ (ميكمكر ا دندھے منگر ملی کی اور در دو فراق کی آتش میں سلکتے ہوئے اشعار مرسف نگی۔

اس سے فارغ ہوئی قرطبندا وازسے پھارا بھی) اے ارم الراحمین اب کک تراا ورمراراز پرسٹسیدہ تھا۔ گراب سرراز لوگوں پر فاش ہو جکا ہے۔ اس سے بس قرمجھ اپنے کے سس بلاہے۔

مصرت علار فرماتے ہیں اس کے تعدا کیے جی بند ہوئی اور اس کی روح فض عضری سے پر واذکر گئی۔ رحمة الشرطیها ، (ص: ۷۷)

## توجي مرانبي م

ایک دیوا نہیلے مالوں گلیوں میں مارا مارامجرر ہاتھا۔ اور اولیکے اس برہتجراور فیصلے برمبارہے تھے میرلیولہان ہتہ ہے اور حم سے خون سرر ہاتھا۔ اوھرسے معنزت شیخ شبلی رضی السدعد کا گزرموا۔ امہ یں نے پرکیفیت دینجی کو لڑکوں کوڈوا نیا۔

ار کوں نے وض کیا اہم وگ اسے بلا وجہنہیں مادرہے ہیں ۔ یہ توسنگسا رکے جانے کے قابل ہے۔ شخ نے وجر دیمی تو لڑکوں نے کہا۔ سرکفر بخاہے اور کہناہے کم میں اللہ کو دیکھنا ہوں ، اور اس سے کلام کرنا ہوں ۔ اوکوں کی بائیں سنکرشنے شکی مندین من کو خود کلام نفسا۔ شکرشن

برره ها. توجو کرد اے بہت بہتر ان او کوں کو مجد رمسلط کر دما اگر تھوا و کریں۔ معرت لی نے دیجا۔ برادے آپ کے باسے بالسی ایس ایس کرتے ہیں۔

د نوار ، براڑ کے کیا کھتے ہیں حصرت کی جماس بات کا دعوی کرتے ہو کہ اسر تعالیے کو دیکھیا موں۔ دبوار : (ایک زور داریخ ارک اسے لی اقسماس دات کی ص ای منت میں مع چرچ رکردیا ، اورایت قرب وبعدے درمان محے گاکٹ نرفر اورا علام کے كى مقدار مى اگروه مجسے او على بومائے توانس ذاق محے مااكر داكھ كردے . ا تنا کھنے کے بعد وہ وہاں سے دور اہوانکل بھاگا۔ اور پشواس کی زبان برتما جِمَالُكُ فَيْ عِينَ وَذَكَرُكُ فَي فَي وَحِبُّكُ فَي قَلَى فِامِنَ تَغِيْبُ تراحسن مرامنظ ترا ذكر مراكله توبسا بواب دل يو كمي مدانهات برر

### لباس قرب ،

ا یک دیوانہ حصرت مل بن عدان طرار حد کے قریب رہاتھا۔ دن کواس کی مالنت بأكل ب مبيى دمني ا وردات موسف مي بيتر موماً المن أذا داكر ما ، وكر وسنكرس رستا، دورد کردمایس کرما . ایک دن حضرت مل نے وجما تمکب سے اگل موسے ہو، جواب دیا بھی وقت سے مارف موا موں ۔ اس سے بعدم اشعار برسے ۔ اَنَاالَدُى اَلْهُسَهِلُى النَّسَيُّدِي لَمَاتَعْتَنْ سُكُ لِبَاسُ الوِّدَادِ

فَعِينَ لِا اوِي الى مُوَاسِ ﴿ إِلَّا إِنْ مَالَكِ رِزْقِ الْعِيا جِ مجيسارك سفلدت ب كرم رع فداكا من امی کاین گا ہوں نہیں اور کوئی مسرا برز معنوت علی بن عبدان اس سے یاس سے چلے آئے ۔ تواس پر محرجنون کا خلبہ ہوگیا ۔ اورامی مال میں برآیت لماوت کرر ہاہے۔ الْمِنَا حَدَّاكُنَالَعَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفِي نَاحِنَدَانَصَبًا ٥ (الكهِبَ ١٢٠١٨) على بن عبدال محمد كن كراس برمعوك كاغلير ب- انهول في كمانا كعلاما فادع موکر تمد اری تعالے کی ۔ ابن عبدان نے کونسیت پیش کرنے کی در خواست کی ا اس کے جواب میں اس نے چند نامحانر اشعار برسے سس کا مفہ م ہے۔ خوت الني ، تقوى ا وريتزن وملال كواية ا وتمهين اس كام سے نفع مركا - ترك دنيا كرويرم زادى بيترين شي مع الدهرى شب من عبادت كى كوشس كروداس وقت دروازه كمشكط اترموتوا ميدب كرايك روز دروازه كمل ماست كار اک دوسے رزرگ نے تفیوت فرمال ً۔ مخلوق سے دوررہ ، زیادہ مبل جول نرر کھی، اس طرح رب تعاسات وابط مغبلم ہوگا۔ا درمنداب کم ہوگا۔ مدق وتعویٰ سے دوستی کونے عجوردك كبرا در تخوت كو یاتے گامنے زل مجبت کو بڑک اپنے اسبِ ہوا کومت ہو کر، (CA166 10°)

معنرت شيباك معالبضى الترعنه:

کو و بنیان کے ایک جوسٹے سے فارلیں حضرت دوالنون مصری طرار ہمرا کے ایسے خدایسسید و منصف العمر زرگ کی خدمت ہیں حاضر تھے جن کے سراور راش کے بال مفید تھے۔ لاغری جم پر طاری تمی ، اور گردوغبار سے پورا بدن اٹا ہوا تھا۔ حضرت ذوالنون ان کے پکسس بہونجے تو وہ نماز بڑھنے یں شنول تھے ۔ سلام بھرا، تو حضرت دوالنون نے سلام کیا ۔۔۔۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد فوراً بھرنماز کی نیٹ باندھ کی اور متواتر عصر کے دقت کے مصروف نماز رہے ۔ اس نے بعدا کی جان کا سہارا لیکر میٹے اور سبتے ٹرسنے لگے ۔ اور صغرت دوالنون سے کوئی بات نہیں کی جب بہت دیر ہوگئ توصرت دوالنون نے ازخو د مجومِن

حضرت و والنون بحضور إسمي حق مين دمائ خرفرائيں ۔ بزرگ: الشرتعال محساب قرب سے مانوس فرمائے۔ حضرت و والنون : کچها ور بزرگ، فرزند! الشرتعال عن کواپنے قرب کی الفت سے نواز آلہے اسے

بررگ، فرزند! الدرنوائے بس نواہیے وب ق انعت سے نواز الہے اسے چارنمیں دیاہے \_\_\_\_عزت بغیر نسب ، علم بے طلب ، غنابغیرال ،انس بے جماعت \_\_\_\_ اتنا فر مانے کے بعدا یک نعرہ مسانہ لمند فرما یا .ا ورچیخ کرہے ہوش موگئے ً.ا در تین روز یک اسی حالت میں لم ہے رہے ۔ تین دن کے بعد موش آیا۔

ہوگئے۔ اور تین روز کک اسی حالت میں لمرے رہے۔ تین دُن کے بعد ہوں آیا۔ تو اکٹر کر وضو فرایا ۔ اور صفرت دوالنون سے دریا فت کیاکہ میں نے کتنی نمازین ہیں لم حمیں ۔ انہوں نے تبایا کہ مین روز کی ۔ فوراً کھڑے ہوئے اور تمام نمازیں پوری کیں اور نمازا واکر لینے کے بعد صفرت ذوالنون کو سلام کرکے دخصت ہونے نگے مگر انہوں نے رویتے ہوئے وامن تھام لیا ۔ اورعوض کیا ۔

ا ہوں سے دوسے ہوسے وہ صف میں ایران دور سے معاصر ہوں ۔ سامید لئے کہ آپ اور حضرت! میں آپ کی خدمت میں مین روز سے معاصر ہوں ۔ سامید لئے کہ آپ اور کچرفنیوت فرمائیں گئے۔ منابع میں مذہب کے اسلامی ہے کہ مار اس میں تاکہ ایک ایمان کے ایک ایمان کے ایک اور ایمان کے ایک اور ایمان کیا

مزرگ ، آبنے پر وردگارسے مجبت کر اور اس محبت کے بدلکی معا ومنہ کا خیال ندلا ، کیونکہ جواس کے سبحے ماشق ہیں وہی ساری مخلوق کے تاجدار ، زا ہروں سخے سردار ، رب کا نتخاب ، خدا کے دوست ، الٹرکے دل اور اس کے حقیقی نبدے ہیں۔ معنرت ذوالنون کہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے بچرا کیے جنح بلندکی۔ اور ہیں نے دیکھا توان کا جم بے مان بڑا تھا۔ تھوٹری دیربعد بہاٹھ کے متلف گوشوں سے عابدوں کی جماعت اکبوکی ۔ اور سے بان بڑا تھا۔ تھوٹری دیر بعد بہاٹھ کے جماعت اکبوکی ۔ اور سب نے بل کرکفن دفن کیا۔ اور حضرت دوالنون معری نے ان عابدول سے بزرگ کا نام دریا فت کیا توانہوں نے کہا۔ حضرت شیبان معاب رمنی الشرعنہ، رص، ۲۰، ۲۵)

### د خترزم إر ولها مدر صى التعنها:

بیت المقدس سے صحراق کی خاک نور دی کرتے موسے صنرت دوالنون معری رفی اللہ عند نے کہیں دورسے ایک آ دارسی کوئی کہدر باتھا۔

اے بے حدوبے حماب نعنوں واسے اسے جود دکرم اور ختی بقار والے امری نگاہ دل کواہنے عرصہ جروت کی سرسے مرفراز فرما۔ اور میری ہمت کواہنے کرم سے دائستہ کردے اس رق ف اپنے جلال کے لفیل اہل کراور باغیوں کے داستے سے بنا ، علا فرما۔ اور شکل وفرائی دونوں مال میں جمعے اپنی طلب اور شوق مرحمت فرما۔ اس میرے قلب کو تجانی خشنے والے اور اسے میرے حقیقی معلوب و معمود اتو میراد فین رہ۔

شوق دمعرفت کے ان عجیب دغریب مفالین کوساعت کرکے حضرت والنو کواس دھاکرنے والے بندہ حق سے لئے کا استیاق ہوا۔ وہ اس شول مناج سے باس بہونچے تو دیکھاکہ وہ ایک خاتون ہے ، جوعشق اللی کا آتش ہیں مائی خود بھی تراپ رہی ہے ۔ اور ایک خاتون ہے ، جوعشق اللی کا آتش ہیں مائی خود بھی تراپ رہی ہے ۔ جا دت ریاضت اور جماع برہ فنا قرف اسے کمز ورکر اللہ سے بہم برا ون کا ایک موٹا جبہے ۔ اور سر بربالوں کی اور جوارے کے سوالس کے بدن پر کچے نہ تھا۔ حضرت ذوالنون محمری نے اسے سلام کیا۔

عورت: وعليكم السلام اسع دوالنون!

حصرت دوالنون، لاإلزالا تدر أخر تجيم مرانام كيه معلوم بوا؟ \_\_\_\_ اس سے

يىلے و تونے مجھے كھى د كھانہيں -حورت: مبر معبوب عنبتی فے مجے سے امراد کے جابات اٹھا دیتے۔ اورول سے نابنیا لی دورکردی ہے۔ اس لئے ہیں ترانام مان گی مول -حضرت دوالنون ارب ما وًا نبي دما د منامات ميں لگ ما دُ-عورت :(ا هسسر دفین کوز) اے نورا دررون کے مالک امرا تجے سے موال ہے کہ اس دنیاک تعلیفوں کو دور فرا اس زندگی سے مجے وحثت ہوری ہے۔ اس کے بعد وہ مرکز میں برگرائی مصرت دوالنوں سر دیکھ کر خت حران وکرمند موت. كه دربعدا كم منعيفه فا أون وبال أيس اوراس كاجرو دكه كركي لكس مشكريهاس برور دكاركاجس فياسع وت تخشى -حصرت د والنون رضی التُدعِمنه نے ضعیفہ خاتون سے اس کے مارسے ہیں دریافت كما ـ توانبول في بناماكه مرانام زمرار ولها زے ۔ مری بٹی ہے اس کی بی مالت بس برس سے تی لوگ نواس موز اور داوان محقے تھے . گرحقت سے کررب تعالے کے مش کا آگ نے اسے ملاکر کیا سے کر دماتھا۔ قالوا جُنِنْتُ بَنُ تَهُوَى فَقَلْتُ فِي مَالِدُةُ العيشِ الَّذِيلُهِ جانين دمین، لوگ المدند مارتے وہ تواک یوا نہ ہے ۔ کوئ کا مبانے ترا دیوانہ وزائدہے برر سيده ريحانه كوفيه رضى التدعنها: کوہِ لکام اسلام کے دورع درج میں عارفانِ حق کامسکن تھا۔ روشسن جبیل ولیار السركى زيارت كے شائفتن بداڑ كے وكيلے بقروں سے سروں كولبولهان كرتے بھرتے 

رومان استفاده کروں بہالرئ سسنائے ہیں ایک چان پریشا میں کچراشعار میت گنگنار باتھا کیا دسکت موں کرایک عورت میرے قریب کھڑی ہے۔ اس پرمیری تطريرى وخيال بدا بواكه كمشس كسى مردس ما بقراتا وورت في مرس تعور

عورت: ابوعبدالله اعجيب اجراب جانسان عورتول كم مقام كسنبس مينح مكام والصمردول سے لمنے كى تمنا كاكائى و-

الوعبدالله: اعد عورت توف توببت برادعوى كيا.

عورت: اور دعویٰ بلادلیل حرام ہے -

ابوعدالله: تو بم ترك دعوے كى كيا دليل ہے ؟

عورت: دلیل بہے کرمجو صفیقی میرے لئے الیائے جساس ارا دہ کروں. كونكه بس اس كي ك السي بي بول مبسا وه اراده فراك -

الوعدالله: اگرات اسى ب توس جاسمامول كم في مونى مع وسالم محلى اسلامي

عورت الأحَوِلَ وَلا قوَّهُ إلاّ بالسُّدا اس سعة مرح معام كسِسَى اور كما في معض اری دلیسی ظاہر موکی ۔ میکوں ندارز وکی کررب تعاسانا ایسے بازوسے شوق علیا فرائے جس سے اس کی جانب مرواز کرسکے ، جیسے میں برواز کرتی ہوں۔

عورت نے رکھا اورمری نگا ہوں سے سامنے سے برواز کر گئی سد کے کرشخ او عالم نہایت نادم مورے ۔ انہیں اپنی بستی مقام کا در دست انے لگا۔ اور اس خاتون کے مڑم عظمت کا عراب ان کی روح کی گھرائیوں تک اتر باطلاگیا۔ پر داز کرتی ہوئی اس رفر فاتون کی طرف سے تیزی سے دور کے اور آواز دی سسیدہ اہمیں اس دات اجب

كاواسطه جسينة كونوازا - اورمجع مودم ركها - تهي بخشا اور مجع بي نفيب كرديا -مے حق میں کی دعائی کرتی جا د'۔

فاتون نے ماتے ماتے جواب دیا تمہیں تومردوں کی دعامطلوب ہے عور تول

کیاسرد کار ۔۔۔۔ ؟۔

الوعدالله: كونس وومرى اكس نكامى دال دے۔

خانون المين خس عليم الشان مال مين مول وه تري طرف توم سے بلند وبر ترہے۔

الوعدالير: دعاك دو المله سيسى -

می بونی تواک روشن وابناک رخسار دیشانی والد بزرگ کوابوعبدا سرنے ویکا بو کھنٹوں کے بل کھسٹ کرآ رہے تھے۔ان کے جرے بشرے مے برمزگاری د

تقوی کے آبار نمایاں تھے۔ انہیں دیکر الوعبداللہ فیرین ان کیا کہ مونہ موسی وہ نیا داک کا مرسونیا تھا کہ وہ بزرگ موں خدار سیدہ خاتون نے جن کے ارسے میں تبایا تھا۔ ان کا یرسونیا تھا کہ وہ بزرگ

معوم موسے ۔

بزرگ الم في محميم عاس وي مول -

ا بوعبداللہ: حضور! مجربرکرم فرما میں۔ اورمیسے حق میں ایسی دعاکریں جس سے اللہ تعالیے تک رسانی مہل ہومائے۔

بزرگ ابوعبداللہ: جوہرتم کے دعوے سے خالی تی اس کی دماسے وقم محروم رہ

می کی تبارے باس آئی بعیرت می نہیں کہ مار فرر وڑگار ریا نہ کو فیہ کو بہجا ان سکو۔ میری دماسے بعلے اب تہیں دیوانوں سے ملنا ہوگا۔ ان سے تباری طاقات فل ہوگا۔

یر و بو مساب جب بنی میرون و می میرون و اور این میرون و میرون و دام کا میرکه کربزدگ مجی اُنکھوں سے او حبل موسکتے ۔ اورا بوجیدانشراسکندری پرغم دالم کا مسیلاب گزرگیا۔ دوسری مبح مول کو ابوعیرانشد کے کا نوس میں دردوا ترمیں دولی ہوئی

ملاوت كلام السَّدى أوازيرى -

حَطَى النَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُواحَتَّ إِذَا ضَا قَتُ عَلَيْهِ مُ الْلَادُمْنَ مِيمَا كَحُنَتُ - (الرّب: ١١٨١)

ا دران در حت کے ساتھ رجوع ہوا ان تین پریمی چوموٹو دیکھے گئے تھے بہاں تک کرجب زبین اپنی فراخی کے با وجو دان پرننگ ہوگئی ۔ قارى كى ا وازىس ايساسوز وكدا زاد ارتقاكينك ل اين يان يان برمات ـ ابوعاريند الاوت من كريخود موتحة مساور كف نكاس ذات إك كا قرص ف تجے ایسی دلکش آوازعطاکی میرے شکستہ دل بررتم کر اس کے کچہ در میںایک اورخس أيا اسفائي كما عجماي دوان سكار فرض كالمركم خنگ نہیں ہوتے مر کو نکر معے دماکہ ن ہے اس سے مری ات سن! دبوا نوں کی بارگا ہ سے بوسستہ رہ اس کاسیم عمیت سے مثام مبال معارکہ منت خِرَالانام على صاحبها العسام وكومضبولمي سے كِوْء ا وراس راه سے تحمي زمېث ، (سے مزید کہنا ہے) اپنے کر ورنفس پررم کرمین گنا ہوں کو چپوٹر ، ونیا کے قریب بھی نہ جا ، کیونکہ ونیا وہ اپنے کر ارنفس پررم کرمین گنا ہوں کو چپوٹر ، ونیا کے قریب بھی نہ جا ، کیونکہ ونیا وہ بے وفاہے جوابے مب سے زبادہ سار کرنے والے کوغرق کردی ہے۔ مورط اوگ كولماك كرتى ب ـ اوركم ماست والول كوجلاكر فاك بنادتي ب ـ رب تعال تم قولست اورامول مدق سے الا مال کو سے ۔ اور اپنے مقبول بندوں میں بلک اور نظرایس تحمے لذت نگا وسے برو ندر کھوں گا۔ اوران لوگوں میں کردوں گا

جواث مره کے بعد خربر تناعت کرتے ہیں۔ ابوعبدالله فرمانے میں - انہوں نے جو کچہ فرمایا میں اس کی گئے کہ بہونے گا۔ مراث تاریا اعلام ابوبد سر درهم الله تعالى المسلم المستركة من الى است مربيشه كمان مبركة من است

سشايدك بلنگ خفته باسشد

#### اجروطلب سے بے نیاز ؛

انطاكيه كےعلاقه میں حصرت دوالنون مصری رضی الله عندایک بهاور بعقے وہاں البول في ايم مجنونداركى كوديكما ، حس سعجم يرا ون مولم اجترتما وصنرت ذوالنون فسلام كيا\_\_\_\_\_اس فسلام كاجواب دے كركما تم دوالنون موج \_ حعزت دُوالنون ؛ سِ بات تمہیں کیسے معلوم ہونگ ؟ ۔ کا

اللی: رب تعالے محموفان سے ، ایجا د والنون بنا و ، مخاکیا شخرے ؟ - معزب د والنون ، مخاکیا شخرے ؟ - معزب د والنون ، مخا ، واد و د مشس مجنب ش وعلا کو کہتے ہیں -

الوک ، به تودنساک سخام ....دین کی سخابتا و ؟ -

حيزت والماعت حق بين مي اورجد وجب را

المركی: چاجبتم الترتبال كى الماعت بن تزى ومرعت كرو قوصرورى ب كه و متبارت ولى المنتباك و متبارت ولى كليب نه جو الد دوالنون بين بين مال سے اراده كرتى بول كماس سے كيو للب كروں . گر مجے شرم آتى به كركيا بين بين اس برے مزد ورميسى بن جا دّل جوكام كے بعد مزد ورى كا طلب گار مواہد ، اردا بين اس ب نياز مالك كے جلال وجروت ، اور ظلمت وكر إن كى وحسے را جونت سے بياز ماك كے جلال وجروت ، اور ظلمت وكر إن كى وحسے را جونت سے بياز موكو على كرتى بول .

صزت ذوالنون رمنی الشرعنه فرماتے ہیں اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوگئی۔ (ص ۲۰ ۸ ۳۰۸)

### عالم ارواح كاتعارف:

بنی اسرائیل کے ویرا نے ہیں حضرت دو النون مصری رضی السّد منہ کی الما قات اکسسیا، بیکر عورت سے موتی ہوت وحث فدا وندی سے مخور تھی ۔ اس برتحر کے آثار اللہ من کے مسال کیا جو سے دیکھے جارہی تھی۔ انہوں نے سلاا کیا جو رہ سے دیکھے جارہی تھی۔ انہوں نے سلاا کیا جو رہ سے دیکھے جارہی تھی۔ انہوں نے سلاا کیا جو رہ سے دیکھے جارہی تھی۔ انہوں نے سلاا کیا

تورت، ومليكم السلام بإذا النون! صنرت ذوالنون، توسف مجيكس طرح بهجان ليا ؟

عورت: نا دان ؛ اتنائجی نہیں جائے کہ پر وردگار مالم نے جم کی تخلیق سے دومزار سال پہلے ار دار کو ہب دا فرما یا تھا۔ توجن روحوں میں دہاں تعارف ہوگیا وہ اس عالم میں بھی ایک دوسے سے الفت رکھتی ہیں۔ اور جن میں دہاں شسناسانی نہیں مولی - ان میں بہال می مناسبت نہیں ہے - اور میری دوح نے تیری دوح کو آئی مالم میں بہان لیا تھا۔

روشنی مجھے بھی دسے۔ عورت ؟آبوالفیض : اپنے اعضار پرانعاف کی تراز ورکھ ماکہ ماسواا ٹند کا اُٹرالکل

عورت الوانعيض؛ اسب اعضار پرانعاف في تراز وركم آله ماسوا الدركار باس ختم موجائے ۔ اور قلب صفیٰ موجائے ۔ قلب میں اللہ کے سواكوئی نہ ہو۔ اس وقت وہ بے نیاز تھے اپنے باب عالی پر مجمعنایت كرے كا۔ اور تھے ایک نئی ولایت سے بہرہ مند فرائے گا۔ اور تام مسٹ یا رکے محافظوں كومكم دے گاكہ تری ا لماحت كريں .

حصرت دوالنون الصمري اسلامي وعرفان بهن الحياورافاده كرا

مورت: اے ابوالعیض: این نس سے ابناحی وصول کر، اوراللہ تعالی عبادت خلوت میں کواس کے بعد حود ماکرے گا تعبیل ہوگی۔

اس واقعه کے راوی خود حصرت ذوالنون مصری منی الله تعلی عندیس دص ۸۳۱)

### طوا*ب د*ټالبيت ،

بیت الشرشریف کے مطاف میں ایک بادسیدالطالعُنجند دبغدا دی رمی الشون کہ ونہا موجو دیمتے ۔۔۔۔۔۔ آپ کامعول تعاکدرات سے دقت جب خوب اربی جیا جاتی توطوا ت کرتے۔ ایک با راکب نے دیکھاکد ایک نوجوان لاکم کمی طوان کررمی ہے۔ اورشن ومجست کے جذبات میں فرویے ہوئے اشعار نہایت ذوق برشی سے داورشن ومجست کے جذبات میں فرویے ہوئے اشعار نہایت ذوق

دشوق سے پڑھ دی ہے۔ ان اشعار کا مغہری ہے۔ وہ اک روز ظاہر تو ہو کر دہے گا کہاں خش جہنا ہے میرے جہائے جربائے جب آنش شوق دل ہیں تو ہیں ہو کے سکیل کہوں بائے بائے فدا اس ہم ہم ہورے ہلے دل کو دمال حقیق کے ماعمنہ بلائے نمانی ہے اپن فنائز دے مجد کو ئی مے کرے کم کو کے بھر فاک میری جلائے

مسيدالطا تغرمني الشرعنرف اشعاد كشن توالمك سي كما ببت الشرفرلف میں ایسے اشعار پڑھتے ہوئے تھے مدا کا خوت بہیں ہوتا۔ اس نے جواب دیام بدر اگر محصے خوف خدا نہ ہر ما نومیٹی نیند کو خیر یا دکیوں کہتی \_\_\_\_\_ وہ خوف ہی توسیحس نے وطن سے بے وطن بنایا۔ اسی کی مجست میں ماری ماری میردی مول - اسی کی مجست نے مجھے ششدر بنا ڈالاہے ۔۔۔۔ اے مند! کعبکہ لموات كررم موا بارت كعبركا ؟ .

حفرت جنیددمنی انٹرعنہ نے جواب دیا۔ یں توکیب ظرکا لموا من کرر ما ہوں ۔ لاك نے كماسبان اللہ! ترى بى كياشان ہے ؟ يتومبي معلوق خود بقرول الموا

کررہی ہے۔ اس عارفہ لڑک کی یہ بات سنگرسدالطائفہ جنید بغدادی رضی النّدعنہ برکیف طاری موگیا ، اور و ، بیخود ہو گئے ۔ ہوش اً یا تو لڑک وہاں سے جا جی تھی ۔ اس واقعہ کی زوا خودمسددالطالعة رضي الشرعنرنية كي . (ص ١٨٠١٥)

# گُرشنشنی:

علاقرشام مس ايك جوان مولماا و ني جبّه پينے بائه ميں عصالے شيخ عوین دانع علايتے۔ كوللا مشيخ محدا كمال مادسيم مو؟ -

جوان: معلوم،ين -

مشيخ فير: اوركهال سے أرب موج-

ین مدر بر رہاں ہے۔ جوان ، دہ مجی میر مہیں ، داس کی بر انس *سنگر شنے سے مج*اشا مرکو کی دیوا سہے ،

سُنْتِ مِد بتبير كس لنے بداكيا ؟ اس سوال كومننا تعاكداس كے بورسے بيك جمان کارنگ بیلا ہوگیا۔معلوم ہور ہا تھاکہ زعفران میں رنگ دیاگیا۔ جوال ؛ ابنی کیفیت خوف کی طرف اشارہ کرے بولا ! مجھے اس ذات نے خلیق

فرایا جس کے حیار علم وقدرت سے زمین واسمان کا ایک در مجی امرزیس -سشیخ محد بن دافع نے خیال کیا کہ شاہر ہم مجدسے وحشت زدہ موگیاہے۔اس لیے النول نے کیا گھراؤنہیں میں تمہارادین بھائی مول -بوان: والدالعظيم مجه لوگوں سے کنار وکس مونے کی اجازت ملے توکسی دیوا البہائی بلاپرماؤں یا بحسی فارس روپوشس مونوں تاکہ مجمعے دنیا اورائی دنیا سے مشیخ محد: دنیان تحجے کیانعقبان بہرنجا ہے کہ تواس سے اس قدر ناداص ہے! جوان : ایک نعقبان توہی کراس کی معزیس ہیں دکھانی نہیں دیمتیں ۔ مرد دروں : سٹینے میر ایرے ہاس اس کی کوئی دوائیں ہے ؟-جوان امیکے یاس اس کاطل ج توضر ورہے گر مراکم شنہ تم سے موہسیں اسے گا۔ کوئی آسان دواکرلو۔ مشيخ مير؛ كوني آسان علاج بتا ؤ-جوان ۱ مرض بیان کرد-بوان امرت بین مرد-مشیخ محدد دنیا کی مجبت (مرمن کانام سنگر بوان منب کنگا، بیر کها) جوان واس سے فراکونی مرمن می نہیں مطلاح بہے کہ زمر کے مازہ جام ہو مخت معيتين برواشت كرو-سیح مرا مراس کے بدرکارا ہوگا ؟-جوان ، مبرکے کے گھونٹ اس طرح وش کرتے ما ڈکہ زبان برحرف شکات نائے۔ وہ مشقت عبلوجس کے بورکوئی راحت نالو۔ مشيخ فر: بعداذال كياكرنا ماسع ؟-جوان؛ وحثت بلاانس، فرقت بلااجّاع كا بارالمما وُ ـ مشیخ مد:ان سب کے بدر مرکیا کروں ؟۔ 1/20181. جوان : اس کے بعدا ہے محبوب سے تسلی ا درصر-

چاہ ہوتورسب دوائیں استعال کرو۔ ورنہ اُدام کے گوشہ میں جابی تھوا ورفقول کے طوفان سے کنارہ کش رہو ۔ کیو کہ برشب دیجور کے نیکوں کی طرح ہیں۔

مشیخ عمر، قرب خدا وندی نصیب ہونے کے لئے کوئی تا بات میں ان برادر! میں نے تام عبا وات کوائے الیا ہے جو شف می سے نفع کشن می وہ کوئی سے کنارہ کئی ہے ۔ قلب کے دس حصوں میں سے فو کانف لق کوگوں سے ہے ۔ اورصوف ایک حصہ دنیا ہے متنافی ہے ۔ لہذا جو نهائی پر قا در ہوگیا ،

اس نے قلب کے فوصوں پر قبعنہ کرانیا ۔

اس نے قلب کے فوصوں پر قبعنہ کرانیا ۔

اس نے قلب کے فوصوں پر قبعنہ کرانیا ۔

اس نے قلب کے فوصوں پر قبعنہ کرانیا ۔

اس نے قلب کے فوصوں پر قبعنہ کرانیا ۔

اس نے مدین دافع علیالہ ہوں اور وہاں سے مبالکیا ۔ (رحمۃ اللہ توائی طیب) اور وہاں سے مبالکیا ۔ (رحمۃ اللہ توائی کے ساتھ سے مرکو مل جات نام ہے وہا۔

قلب کساتھ ، شک ایک ہے صوت ملب کی سلطنت ہے اس کے ہاتھ برکہ کرما ما تھ میں کومل جات نام ہے وہا۔

اس نام کی ما مات نام ہے وہا۔

اس کی مارہ کی مارہ کرما ہوئی کے دائی کے دائی کرما ہوئی کا کرما ہوئی کرما ہ

### گناہوں کامعالج:

ستدناعل رقعنی کرم انشر دجه برم که ایک کوچے سے گرر فرما رہے تھے ،
دیکاکداک تعام پرلوگوں کی بھیر جن ہے۔ لوگ گردئیں بلند کرکڑ کے کئی کو دیکھنے
کوششش کورہے ہیں۔ آپ نے خال فرمایا انخوال کون مخص ہے آپ بی وہاں
گئے۔ دیکھاکدا کی فوجوان عورت دو قارسے کوسی بریمی ہے۔ اور لوگ اسے جن دکھار سے کہ لوگ قارورے کی شیمیشیاں کے کوئے ہیں۔ وہ لوگوں کاموان کی شیمی کرناجا تاہے ، اور نسخ بجویز کراجا لہے وصرت مولائے کا نمات نے قریب کا کوئی تنہ ہورے ہاس جرم عصیاں کے مون کا بھی کوئی ننہ ہے ۔ وہ بدی سے یہ موال کو دہوایا۔ تو اس نے موال کو دہوایا۔ تو

بناب مانی اس موض کا طائ کونے کے لئے لازم ہے کہ پہلے ہوستان ایمان میں جائیں ، اور وہاں سے می خوات کی کریں ہے نی نیت ، خت ندامت ، برگ مہر کم ورح ، نمر فقہ ، شاخ بقین ، مغزا ظام ، فیراجہا و ، بیخ تو کل ، اکمال احتبار تریا قو اصع ، خضوع فلب اور اہم کا مل ، ان تمام کو کف تو فیق ا در انگشت تعدلی سے بولیس بھر طبق تعین میں رکو کو ندامت کے انسو ڈس سے دھوئیں ، بھرامید ورتبا کی دیجی میں رکھ کو ندائی میں اور اس قدر آئش شوق کی آنے دیں کو کف مکت ابل کو او برائی کے دیمی کو کو نیا میں رکھ کو اس فال کو او برائی کے اس اس کے بیالے میں اندر اس می اس کو اس کا دی جو بات کا اس کو اس جا ان انسر میں جا ان انسر میں عصبال دفع ہوجائے گا۔

ایک لاجواب شریت تیاد ہوجائے گا ۔ اس کو اس کو گریتوں سے ایک نوؤ مستان اس کے بیداس نے دوشو پڑھے ۔ اور دل کی گرایتوں سے ایک نوؤ مستان اس کے بیداس نے دوشو پڑھے ۔ اور دل کی گرایتوں سے ایک نوؤ مستان اس کے بیداس نے دوشو پڑھے ۔ اور دل کی گرایتوں سے ایک نوؤ مستان

اس کے بعداس نے دوشو پڑھے۔ اور دل کی گہرایتوں سے ایک نو اُستانہ لگار جاں بن موگیا۔ مولائے کا تنات نے فرایا ۔۔۔۔۔ واقعی تو دنیا واخرت دولوں کا طبیعت تھا۔ (ص: ۸۷۱۸۱)

تنخرومان :

معزت دوالنون معری دخی الشرعنہ کے زمان میں ایک حافق طبیب تھا جسکے
اس مریفیوں کی بحرانگی رہن ۔ مو وں اور ورتوں کا با نما بند حادث اور لوگ کو
نہایت مناسب نسخ بہا تا ، اور لوگ طمئن ہوتے بشیخ ذوالنون بھی گئے اور چھا
گیا آپ کے پاس گناه کا بھی کوئی علاج ہے ۔
طبیب : رضوری دیرسرانگندہ رہا بھرگو یا ہوا ، اگر علاج بنا دُں تو کیا ہمجولو گے و۔
حضرت ذوالنون ، انشا را مشر محصنے کی کوششش کرول گا ۔

طرت دوامون ، اص را مدرجے ی و سسس روں ہے۔ طبیب، گنا موں کاطاح کرنے کے لئے پہلے کی مفردات بع کرنے ہوں گے، ان کی تفعیل منو \_\_\_\_\_مبرکے یچ ہشکر کے ہے، تواضع اورخشوع کی مجال ، ہیبت کا روش محبت ، سکینت ا ورصداقت کے برادے ، ان تمام کواسکا مرعیہ کے برتن میں کم دال کراس کے پنچا تس شوق جلاؤ، علمت کی کفکر سے آمہة آمهة المات جائو، بهاں مک حکمت کا عباگ سلح براً جائے۔ بجراسے صفات فکر سے ہٹاؤ۔ خوب شھرام دوبانے برجام ذکر میں الڈیل کرر منا کی جملی میں عبان لو اس کے بدخیرہ آنابت دعمل میں مل کرو۔ اور خلوت میں بیٹھ کر ہو۔ بھراً ب وفاسے کلی کرو۔ خوف، دجوع کی مسواک کرتے رہو۔ تناعت کے بھیل بھی کھایا کرو، او لیے مذکو ما من کرنے کے لئے اعراض ماسوال شرکار ومال استعمال کرو۔ انشار اللہ الم

المن عزبيت،

عار فوں کے میشیوا ،منفیوں کے رسم کشینے دوالنون مصری نے فرمایا۔ التدتعاك كيبيشادا يسع بندم بس كرامنون فے گنا ہوں كے خارزاً دلگائے تھے ۔ گرمرانبوں نے اعمال کی سرزین کو توب کے ان سے سراب کیا۔ تواس سے سُرم وندامت، اورحزن ولال مح نُم نكلے ان ميں دلوائي نهيں تمي ۔ گرد لوانے موئے کو اُن میب نہیں تھا گرمیسی موگئے۔ وہ فصاحت وبلاعث میں سکتائے روزگا مونے کے باوی دگونگے ہو گئے بیٹیت مال یہ ہے کہ وہ الندی ومیل اوراس کے محبوب أظم سسيدنا فمدرسول الشمعلى الشدنعاسط عليدوكم كحدع فالنامس كاللباس انبول في ما وصفانوش كيا . توابني مصائب وبلام كسلسلة لمولان كم مركا ورشرا ان کے علوب ملوت میں محر موے ۔ اور افکار مالم جروت میں قلامیں بحرف لگے ۔انہوں نے شجزی امت کی گھنری مجاوّں مامس کرل ۔ اور اپنے قرامات خطاک مفالمدیں لگ گئے جی کہ وہ برمزگاری کی سٹرصاں طے کرکے زیرک بلندنسیوں رہبونے گئے ۔ اور ترک دخاک کی انہیں شیریں علوم ہونے نگی لیٹنے ك مخت جكبول كوانبول فے فرم بستر مجدلیا - بهاں يم كد وه سلامی اور نجاسے عودة الوُّتَعَيٰ برِفائز ہو گئے۔ ان کی رومیں الله راعلٰ کی سے بیں مشغول ہو گئیں۔ اور

وہ جنت نعیم میں خمد زن ہوئے۔ اور قلام حیات میں جا گھے۔ اور نفسان خواہ تا کے بلول سے پار مرد کرمن علی جا ترے ۔ اور حوض حکمت سے آسودہ ہوئے۔ میر شفینہ تعنایت میں سوار ہو کو گھٹ ن واحت میں مسندعوت وکرامت کم پہنچ ، مشیخ ذوالنون د طاکرت تو آس طرح عرض گرا او ہوتے ۔ اس خواہ ان خوش نعیب بول میں شامل فراجن کی ارواح حالم اے رب ذوالحلال! مجے ان خوش نعیب بول میں شامل فراجن کی ارواح حالم ملکوت میں سے ان میں ۔ اور جن کے لئے جابات جردت سرکا دیئے گئے ہیں، تو دولقین کے دریا میں فوطرزن ، اور گھٹ ان الی تقوی میں محو خرام ہیں ۔ بوسفینہ تو کئی پرسواد اور بادبان توسل پر لنگرا نماز ہیں ۔ جو بادم منت کے مہارے نہر قراب کو گئے ہیں۔ جنہوں نے خطا وس سے نوع کو گا میں کے کہا ہوئے گئے ہیں۔ جنہوں نے خطا وس سے نوع کو گا ہوئی

الفاظ دعاميين.

الله مَّاجُعلُنْ من النهن تا حَتْ ادواحُه عرفى الملكوت وكشُف للهم حجاب الجَبَروت فخاصٌ في بحد اليقين وتنزَّه وا في ظُهْرِديا ضِ المسْقين ودكبوا في سفينة النوكل واَ تُلعُوا بشِم اعِ التوسَّل وسا دُوا بريج المُعَبة في جدا عل تُسُوب العِزَة وحَلُّوا بشاطئ الاخلاص ، سبيح المُعَبة في جدا عل تُسُوب العِزَة وحَلُّوا بشاطئ الاخلاص ، ويُعملوا الطاعات مبرحستك يا ادر حمال تاحدين .

اوليارالتُدكاشهر:

ایک مبارک اور لولی سفرسے نوٹ کر بھائی گرمپونجا تواس کی بہن ہواس سے تھو ان محمد من مبارک وسود سفرسے آپ تھو ان اس مبارک وسود سفرسے آپ مبرے لئے کہائے خدات میں ؟ ۔ مبرے لئے کہائے خدالت میں ؟ ۔

كماني الخفيكساننفرا

بنن ، كماآب اليف ما يكون عيث غريب تحفينس المت بن

عبان اتحفر توميس كونى بى نهي لا يا مول اميرے باس اتن بوني كہاں كر تمغه توالف خريروں م

بهن: جان پرر! کیاآپ مجمع وه انوکهاسیب نهیں کھلائیں گے جو مرت دراز

گزرنے پریمی خواب نہیں ہوا۔

مررسے پر ہا موجب ہیں ہو، ۔ بہن کی یہ بانمیں سنٹر بھائی حیران رہ گیا کہ میری کسن بہن کوعرفان ور د حانیت کے اس نظیم واقعہ کا کیسے مل ہوا ؟

رمنہ النبی، شہررسول ہیں میں رومنہ مقدر الطی صاحب العداد ہ والسب کے قریب اولیا واللہ کی ایک مقدس جاعت کئی جانب کاعزم کر رہی ہیں۔ قافلہ میں نوافراد سے اس فرجوان نے ان کی فرائی شکلوں اور پاکیز ہ شام ہوں کو دکھا توان کے بیچے بیچے جانب لا جماعت اولیا دائنہ ہیں سے ایک نے ہوان کی طرف توجہ کی اور ہوجیا تم کہ ال گا جماعت اولیا دائنہ جی ابل النہ سے بحب اور صفور سالتا مجا درج ہوا ہوں نے کہا۔ مجھے ابل النہ سے بحب اور مناور سالتا میں اب اوگوں کی معاصب سے بیں آپ لوگوں کی معاصب میں معلوم نہیں کہ ہم لوگ جمال جا درج ہو ہواں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کہ بیس معلوم نہیں کہ ہم لوگ جمال جا درج ہو کہ عمر ہو۔

میں معلوم نہیں کہ ہم لوگ جمال جا درج ہو کہ عمر ہو۔

کی عمریں جالیس سے کم نرموں ۔ اورج تو کم عمر ہو۔

جماعت اولیارکے میرے فردنے کہا۔ کی لوجوان اگریم لوگوں کے ہماہ چل دہا ہے توصلے دو ، ممکن ہے السرکے کڑم سے ریمی وہاں واخلہ پائے۔

رب تعالے کے إِن فرندگانِ فاص کے بمراہ دسوال محص بر فرجوان بمی میزی سے مشرکرریا تھا۔ منزلس مرعت سے لمے بور می تقیس ۔ بروں کے نیجے دین خو د بخو دروال دوال تی ۔ یہ وگ ایک ایسے شہر ہیں بہو ہے جو طلان اور نقر فی تھا۔ برطر عن سونے اور جاندی ہی نظر ارہے تھے۔ وہاں نہایت حسین وجیل کھنے باغ تھے۔ ما عن وشغا عن بائ کی نہریں بردی تھیں۔ درخنوں سے بھڑت بھیل لٹک دہے تھے۔ مسب نے وہاں بان کی نہریں بردی تھیں۔ درخنوں سے بھڑت بھیل لٹک دہے تھے۔ مسب نے وہاں

مبوے کمامے اور مراب ہوئے \_\_\_\_ نوج ان نے وہاں سے بین سیب لینے ما توركد الخاسي كمي الميا - قافله أكر برعا وجوال مخركا كرفدا إدلين برايسے ايسے خوبسورت مشسم مي تونے بنائے ہن اس نے اہل قافلہ ميں سے ايک ماحت وجها بشركونساب اس كانام كياب ؟ - جواب اللي اوليا رافتد كاشرب. جانا ہے۔ گرمالیس سال سے کر عرض عص اس شہر میں نبیں داخل ہوتا۔ تم خوش تفییب موكرتم كم عرى بن حابهونے . وه مبارك قافله كمه شريف بهونجا . تو نوجوان في اكسيب دامغان كرسن والااكم عنى كوديا - كراس في تعادت سے ميب كو يمنك دیا۔ قافلہ اولیا رس سے ایک نے نوجوان کو الامت کی ۔ اور کھا اس مید نے کی ناقدرى كيول كرق مو؟ -افي السنهال كرركمو حب محوك لگ توكمالدنا مرتمى خراب بوف والانسب ب اورنسى صابع بوكا-

گر پورخ كربين كى زبان سے وجوان خوب اس ميك كا مذكر وسنا أوحرت واستعاب من أدوب كيا واو وهابين سح مناتح يرمب كي بنه طاء -بهن : ممان جان إلى ب كونواس شرعي مسراك بار رو كف ك بعدمير في

نے۔ محد کو توبیس ہی سال کی عربی اس شہریں ہے گئے تھے۔ اور بخدا وال جانے كىنى از خود خوامىمندىنىس كىتى -

مجانی ، گرمیں نے توسسناکہ جالیس سال سے کم عرواوں کو وہاں جانا نفیب نہیں ہوتا ۔ مرب ہیں ایک تھا جواس اصول میں سندیٰ دہا ۔ میرے سواکم عری میں

وال كونى تنس كيا -

م من الم نے بح مسئا گرم اصول د ضابطه ان کے لئے ہے جوم پد د محب موں ' ان کے لئے نہیں ہوم ا د دمجوب ہیں ۔ وہ جب چاہیں داخل موسکتے ہیں ۔ اور اگر تم مام وقوس اس شركى زيادت الحى كرادول -

كالى بمسيمان الله! عرود ،

بہن نے بیشنگرا وازدی کدا ہے شہراولیا رماضر ہوجا۔ فوراً وہی شہرات اسنے اموجود موا مرسنگرا والدی کا مربود والا الموجود موا مون والا شہر المربول ، فواروں والا شہر اس کی لہلہاتی شاخوں بر کھی لدے ہوتے تھے ۔ بہن : اب بناؤ تماداسیب کہال ہے ؟۔

بہن کا اشارہ باکراس باس سے اتے سیب گرے کراس جوان کے قدکے اوپر آگئے: معیب وغریب معاملہ دکھ کر مجائی مسکوا بڑا۔ اور اسے یقین ہواکہ میری ہن لوک وروحانیت ہیں اتن بلندی پر ہونے جی ہے کہ اس نے مقام محبوبیت ماصل کولیا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا۔ رص ، ۹۲ ، ۵۶ )

### دودها ورشهد دين والى برى:

م نادارا ورغرب لوگ معے بارے کس ایک کری می مرے توہرایک مالے

انسان مقے عدامی کاموقع کا قرمیرے ما وندنے کہا مبدم وگ اس مجری کی قربان كوي يس ف كماد يكف بم لوك و وويب بي - قرابي بم بروض بس - الرمول قرانى مى كرى تومواخد منس مب تعاسا كوبار مال كاع به كرم وكاس بكرى كرزاده محاج بس مردع فاوند في مرى بات ان ل اور قربان نبس ك اس کے بعداس روز ہارے گواکے ہمان آیا . بی نے ما وندکی مدرت میں وا ک برور دگار مالم نے ہم لوگوں کو مہان ک فاطرو مدارات کا حکم فر ما اے ۔اس نے اب کری و ن کرن جاہے۔ اسے بحوں کو ذری کے منظرے بجانے کے لے اہیں ا کس گریں رہی ۔ اور فاوند دیواد کے بامریکری ذری کرنے نگے ۔ کھ دردو یں نے دیکھاکراک کری دیوار پر کودی اور مارے گرے اندر آگی ہیں نے خیال کاکرٹنا یر کری قابوسے نکل گئ اور بھاگ کر دیوار پر پڑھ گئ میں نے دیوا کے سے شوہرکو دیکھا تود و کری ذیح کرکے اس کی کھال آباررہے تھے ہیں ف این شوبرسے دومری کری کامال بنایا۔ امنوں نے کہاکیا عجب کراشتوال ف ميں اس سے المجی كمرى عنايت فرمانى ہو۔ اور واقعدًا السابى موا وہ سكرى رودهددی عی ۱۱ وربر بری دو دھ کے ساتھ شہد می دی ہے۔ رب تعالیے نے بمين مهابن كي ضيا فت كايرا جرعلا فرايا-

معفرت شیخ الوالربیع مالقی کا بیان ہے ،اس ولیہ خاتون نے اپنے اہلِ عفید

كو مخاطب كرك كها.

مرے فرند و! سہاری کری تہارے قلوب میں جرتی ہے ۔ اگرتمہارے ول باکبرہ ہوں کے تواس کا دودھ می عمدہ ہوگا۔ اور اگر قلوب میں تغیر ہوگا تو دوج مجی خراب میں ائے گا۔ اس لئے تمہیں اپنے قلوب کو پاکبرہ رکھنا صابتے ۔

كروبا بوافرز ندرنده تنكلا

مدناسرِی قطی رصی الله عنه کی مرید متعلل یک نیک خاتون عیس ، بواین اسان

مرم کے باس رہی تعیں۔ ان کا ایک فرز رتھا جو ایک ملم کے پاس پڑھنے جایا کرا تھا۔ درنے کو اس کے ہسستا ذینے پن چی کئی کام سے بھیا۔ سوئے اتفاق کراؤ کا پانی ہیں جاگرا وقت براسے کئی نے نہیں نکالا اور وہ ڈوب گیا۔ ارکے کامعلم اس حادثہ کی خبرے کر صفرت مری تعلی رضی الشرطنہ کے باس بہونجا۔ صفرت کو سسٹر بہت درنج ہوا۔ انہوں نے سوجا اس بات کی اطلاع ارشے کی باں کو اس طرح دیجا ہے کراسے صبر ہوجائے۔

صنرت اس خاتون کے پکسس تشریعی ہے گئے مصابحین میں ساتھ سنتے آپ نے صبر کی فضیلت اور برکت کے بارسے میں کلام فرایا ۔ اس کے بعد الشر تعالیٰ کی مرضی پر داختی برضا ہونے کے فضائل گناہے ۔

فاتون ، جناب میں کی مجی نہیں کہ ان نقریروں کا کیا موقع ہے ؟ -حضرت سری : بات دراصل سے کہ تیرا بٹیا پانی میں ڈووب کرانتقال کرگیا ہے ' خاتون : میرا بیٹی ! نہیں نہیں ،میرے رب نے بینہیں کیا ۔ حضرت سری : اس میں شک نہیں ،معلم صاحب نے اسے بن کی پر بھیا تھا وہا

خاتون: مجعاس مگرے چلئے۔

وه ندى س كركر دوس كا ـ

لوگ اس صالحه خاتون کونے کر نہر برائے ،ا وراؤے کے ڈوبنے کامقام دکھایا، خاتون نے آواز دی ملٹے محد ! پائی سے اڑکے نے جواب دیالبیک امی مان : مجردہ پارساخاتون نہر میں اتر محق ۔ اور اپنے فرزند کا ابھ بر کوئیکال لائی ۔ وہ زندہ مسیح و سلامت تھا۔

ست دالطائف جند د بغدا دی دمنی استرعنه سے حضرت سری تعلی دمنی السّرعنه نے اس دا قد کی عقدہ کشائی جا ہی ۔ توانبول نے کہا اسّدتعاسائے کے احکام ہیں وہ خاتون آئی مستورہ کہ اس کی مرکموں سے آنے والے وا تعارت کا علم اسے پہلے ہی کرا دیا جا آ ہے ۔ اور اپنے فرزند کے ساتم مونے والے حادثہ کی اطلاع چونکہ ۔ سے پہلے ہی دیدی گئ اس نے جباسے آپ لوگوں نے بتایا تواس نے اس سے انکار کر آیا ۔ اور نہایت جزم سے کٹاکہ اس تعلی نے ایسانہیں کیا ۔ کو نکرا سے بقین تعاکم اگراب اس نے والا ہو تا تو مجھے جردی گئ ہوتی (اس واقعہ کو حصرت سری تعلی رضی اللہ مخد کے ایک لمیذ نے بیان فرایا) (ص ۹۷۰۹۰)

#### دومفنطرب روصي:

معظ بر حداد او عامر فاصد کے ہم او جلے، و و الہیں جائے علامے ہیں ہے گیا۔ ہماں ایک شکستہ رکان کے اندرجس میں کھجور کی لکڑی کا درواز و تحا ایک سن کور کے اجزاء معذور نعتیہ و کر ور بزرگ سے الا قات ہوئی۔ یخ ابو عامر فی سام کیا تو وہ کہنے اجزاء میں آپ کی ذیارت کامشتما ہی تعا ۔ اور آپ کی باتیں سنے کامتی ، جس سے میرے دل کا گھا و بھرے ۔ مرام من اتنا شدید سے کہ تمام اطبا داس کے مطابع سے عاجز بس کی میں ہے کہ دو ای دو ان بات ہو جائے ۔ اس عاد و تی کی باتیں سننے کے بعد ابو عامر سکتہ بیں آگئے ۔ اور بہت غور دفکر کے بعد ابنیں بزرگ باتیں اس کے مال کیا اسکا کی دقتی باتوں کی میں میں اسکا و عامر نے اس کے بعد ہو کے بیان کیا اسکا کی دقتی باتوں کی میں تاریک کیا اسکا کی دقتی باتوں کی میں باتوں کی میں اسکا کی دوران کی میں اسکا کی دوران کی در دوران کی دوران ک

منيخ محرم! ذراآب ائي فلي نگاه كومالم لكوت كى جانب الخائي يكا ذر كواس طرف ككائية اورحقيقت ابان كوجنت اوئ كى مت متوم فرائي - تورب دوالجلال الا كوام فى جب بما نعميس ائے دكستوں كے لئے تيار فرائ بي آپ كے سامنے موں گا۔ اس کے بعد آتش دوزخ کی طرف خیال میجنے جہاں رب تولیانے باغیوں کے سے مذاب تیار کے ہیں - اس کے بعد آب بوشک سے موائے گاکھکان تواب دجنت، اورمكان مذاب رجهم، مي كتناعليم فرق ب - اوراوليارالشركا انقال باغیان خداکے مرنے جسانہیں ہے۔ امقال بامیان مدایے مربے مبیا ہیں ہے۔ سٹینے ابومامر کا خطبہ سکر مزرگ پر گریہ وزاری طاری ہونی ۔ آ • سرد کھینچے اواضطرا وسقرارى ميس بل كهاف لگے-بزرگ ؛ بخدا اسے ابو عامرآب کی دوامفید ابت ہوئی ۔ اور مجمع اس سے شفار کی بوری امیدے اخداآب بردم کرے۔ ا بوعا مرنشیخ محرم! رب تعالیے آب کامحرم اسرارہے۔ آپ کی خلوت وطبوت ا سے دانف ہے۔ اور دنیا ہے کنار اکش ہوکراپ کے بیٹے کو جا نیا ہے۔ بزرگ: دا کے نو مستانہ ارک کون ہے جومیرے فرکو ممائے ،مرے فاقر کو تم کے ۔ کون ہے جومری خطا وس سے درگزر کرے - اے مرے الک ومولا! صرف او بى مراحقيتى حاجت روايه . ا درمرا ا وى دعجا ، ا ورثم كانا ا وراكسرا --بر كي كي ي برك كرفي الما المانا با الوديكاك عشى المانا با الوديكاك عشى عاسا فر ا ب مبوب منتقی سے ما داہے۔ بزرگ کے واصل محق ہونے کے بدرا کے کے ا كم فرجوان الركى نسكل كرائى جوصوف كاجبدا وراور من يبينه موسى على ميثان برنشان

مجدہ منورتھا۔ ریاصنت شاقد اورعبادت نے اسے زر دکر دیاتھا۔ اس نے کہا۔
اے عارفوں کے دل کا حین اسمال اللہ آپ نے براغظیم کا دنا مرسرانجا کو اے اسے مار کو ایسے اس کا بھی حال تھا۔
آپ کا بھل قبول بارگاہ جی ہو۔ سمیرے اب میں مبس سال سے ان کا بھی حال تھا۔
دیاصت وعبادت کرتے مخدور موقعے۔ اور دوتے روتے انکھوں کی مینانی خم

كرل - أب سے ملنے كى ميشة تمناكيا كرتے تھے ۔ اور كہتے شنخ ا بوعامركي ملس ميں ايک با ک مامری نے مجےنی زندگی سے نوازا۔اور خواب تنطلت سے بیدار کیا۔اگرا کے باراد ين ان كى يا ين سنول والمدا كاكام مجهزنده ندر بن دا د اسس کے بعد باب کی لاس کے اس اگران کی بیشان کودسدیا۔ اوران کی فو بان کرکے رونے لگی۔ رُدِی : والدر ای ای کتاب مے ای می اس کے خون سے گریر وزاری نے أب كونا بنا بنا ديا ـ ا ور مالك ذوالبلال كى دعيد ف أب كو مارى والا ـ ا بوعام ا اے اللی ؛ تواس قدر مقاری سے کیوں روتی ہے۔ انہیں تو دارا لجرار میں عكم لى - و وأغوش رحمت بي جاب و يخد يقي ابوعامرك به بات سكر المكى في اين باب ى كى طرح الك رزه فرحي اركرائي جان جان افري كرمردك . ال ظاہر کیا تھے مامیں کے کیا راحت لی

ماشقول کو جان دیگر کون سی نخت ملی بر (ص: ۱۰۰،۹۸) ماشقول کو جان دیگر کون سی نخت ملی می درجسینی سید منع می خواب مین اِن دونول کوسبز بہشتی ملوں میں جنت کے اندر دیکھا۔ رضی المدعنہا۔

تىرىنىسل باك بى<u> ئىرى ئىرى</u> بۇركا:

شہرلمرہ کی ایک گئی میں بھے اخرو اور بادام سے پاہم کمیل دہے تھے مصرت بہلول دانا مجذوب کاگر رہوا ۔ انہول نے دیکھا تھولم ی دوری پرایک کمس بجرتبا کواہے جبرے برحزن وقم کے آثار ہیں ۔ اور انکھول سے اٹنگ دواں ہیں ۔

مصرت بہلول: میال صاحبزادے! آپ شایداس نے رورہ بین کہ آپ کے پاس کھیلنے کواخروٹ وربادام نہیں ہیں۔ آپ شایداس کے لئے اخروٹ دام کردوں بیاس کھیلے کواخروٹ دام کھیل کودے نے میداموٹ میں ؟۔

حفرت بول المركس كام كے فيراموت يه

بچہ، ہم تواس نے بیدا کے گئے ہیں کہ طم حاصل کریں ۔ اور دب تعالے کی جاد کریں حصرت بہلول، رب تعالیے عمر دراز کرے ، آب کواس منتقری عرب سیسلم کہاں ا

بحبرا رب تعالے كارشادگراي ہے.

اً فَحَسِبُ مَ النَّمَا خَلَقُنُكُمْ عَسَاً وَالْكُمُ الِينَالَا سُرْجَعُون (المومون ١١٠٠٣) كما تم خيال كريمات كما تم خيال كريمات كما تم خيال كريمات اورتم لمك كريمات باس نبس أوسك إس نبس أوسك إس نبس أوسك إ

حمزت ببلول: آب توجيع ما حب على دكمان وسفيس و درامي كون نفيمت

اشعار کامفہ دم ہے جوانہوں نے بڑھے،۔ مما حزادہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے کچھاشارہ کیا۔ان کے نورانی دفسار دں پڑتھوں سے نسیاقت کی طرح رائے لگے اور مناجات زبان برجاری ہوگئ ۔ مناجات کے اشعاد نہایت بُراٹرا ور دقت انگر تھے۔اس کے بید بہوش موکر گرئے صفرت بہلول دانا نے وسٹ مورت کو خاک برگراد سکا تو فور اسرا کھا کرانی گو د میں رکھ لیا۔ گرد وغیاراً سنین سے صاحت کرنے تکے۔ کچھے بعداً نکھیں کھولیں خونب ضمانے ان کے رضار وجم کو بہلا کردیا تھا۔

صفرت بہلول: معاصرادہ بندا قبال! آپ کی سرکیا مالت ہے؟ آپ تو ایک سن بچے ہیں۔ گنا ہوں اور برکاریوں کی سسیا ہی سے آپ کا دامن اعمال بانکل معاف ہے۔ بعراتی فکرمندی کیوں ؟ -

، برا فاسر سندن یون : د برا بهلول ا مجهان مال پرهواريخ مين فائي مال كود يكام وهجب چولہاملان ہیں و بڑی لکراوں میں یک بیک آگ بنیں لگا میں۔ بلکہ بسلے گھاس میوں اور لکرای کے جوٹے در کو اس میوں اور لکرای کے جوٹے در کو اس کے بعد اس کے بعد بڑی لکرایاں استعال کرتی ہی مصحفو میں جوٹ لکڑا وں کے طور پراستعال ہونے والوں میں جوٹ لکڑا وں کے طور پراستعال ہونے والوں میں کہیں مرامی نام نرہو۔

حفرت به کول اے خنیت کے پکرما جزادے! ایپ توعق و فراست میں کال رکھتے ہیں ۔ مجھے کی اور نعیمت فرمائیں ۔

بچہ: جین ایمی فغلت ہیں مرمت ، اور موت بھے لگے ہے۔ اُن ہنیں توکل جانا یعنی ہے۔ اُن ہنیں توکل جانا یعنی ہے۔ اُس سے جہالا توکیا مامل اُخر تواسے ایک دن فاک ہونا ہے۔ اور قبیل فاک ہی کاب اور فاک ہی کا بار موقا کے اور کی مامل نہ کیا ۔ مفر کے لئے کوئی والا کا نشان بھی ہنیں دہے گا۔ افسوس عمر کر در گئی اور کی مامل نہ کیا ۔ مفر اس انداز میں مامز ہونا مسل نہ کیا ۔ مفر اس انداز میں مامز ہونا ہوں کی گئری مربر ہوگی ۔ دنیا میں دہ کر بچب جمبا کر جومعی تی کیں وہاں وہ سب نام بروں کی ۔ دنیا میں اسر تعالی کے مقاب و عقاب و عقاب میں اگر مدل کے مناب کے بات وہ اور الاحمین اگر مدل کی دنیا میں اسر تعالی کے مقاب و مقاب سے لئے فو ن ہو کو کہ دنیا میں اسر تعالی کر میں موسل کے بلکہ اس کی رحمت و کرم پر بھروسر کرے ، اب وہ اور الاحمین اگر مدل کرے قرمنا ب دے اور اگر فضل کرے و معاف کرے یہ سب اس کے احمال دکوم کرے در ایک کر میں اس کے بہت و معانی اس کی رحمت و معانی اس کی رحمت و معانی اس کی رحمت و معانی کرے یہ میں اس کے بہت نام ماندا شعار کا مفہوم ہے ،

بندان بیٹان دایے کسن ماحزادے کادل با دینے والا و و اسکورت بہول دان بیٹان دان بیٹان دان بیٹان ماحزادے کادل با دینے والا و و اسکوس ہوگئے۔ دانا بخو دہوس آیا تووہ و بال سے جام کتے ۔ معزت بہول کھیلتے ہوئے بحوں کے باس گئے ا درا نہیں اکاشس کیا بیول نے بتا ا ۔

بناب مال اگر جری کابت و جرد به بی ده و بی کرم درون مظم مل اسطیدوم می است بن ما بدول مظم مل اسطیدوم می مین کابول و می مین می بیاد ، وستان فالمة الرسوار کی توسیس

سرزاده فكون قباشهد كرالاسدراا المحسين رضى الشدتدا في مما تعلين كم كمركا بران ہیں ۔ حعزت بہلول دانا نے کہایقانیا ایسا مجل ایسے می درخت برموسکا ہے۔ نفعنا اللهبه وبأباته راح نبوت ان كے گھرائی زمالت ان كے گھرائی تعالی الله برر دوحانی نعمت ان کے گھڑ نی مراک آلودگی سے اسروریاک میں والمند طہارت اورعلم وضل جگرتان کے گفرن اسی گاران سے گارار ہتی کی بہاری میں اسی گاران سے گارار ہتی کی بہاری میں من ملدن مارنو ما من المبيرة المن الفقر فيزي سازي التي كيفترني على المروباطن جوباً من المروباطن جوباً من المروباطن جوباً من المروباطن جوباً المرجنس كرامت المساكم المروبالمروباطن من المروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمروبالمرو حیات قلب سے اے برکمول ایس آئے ہے۔ عطام دگی گداؤں کر جو عمت ان کے گھرآئی

مشيخ ابوعبيد خواص صى الترعنه:

یوم عرفہ رت دوالملال کے خاص انعام واکرام کا دن ہے۔ روّف ورحیم پروردگا کے فضل وکرم سے میدان عرفات میں اسٹہ تعالیٰ کی رحمیس موسلا دھاد برستی ہیں اور فینیو فیار جن کی رحمیس موسلا دھاد برستی ہیں اور فینیو نے اور فینیوں سے اس طرح پاک دھان کر دیئے جائے ہیں میدے میں میدان عرفہ میں میدان عرفہ میں رہب دوالملال کاایک عاشق فلبہ مجبت سے رور دکر دھائیں کررہا ہے۔
اس کی ذات سبوح وقدوس ہے اگریم مرب جردہ رہی اورانی انگ آلوداً نکول کو اس کے بعد میں اس کی دس نعتوں میں سے ایک کی کر ا گزاری کاحق ادانہ بن کرسے ۔ اوراب برورگار توہیں در بردہ یا دفراناہے۔
ہم نے نادان ہیں گئاہ کے اوراب نے خیال کے مطابق تجہدے جیپایا۔ اور تیزاینہان کی مطابق کو کو تہارت کی میں مقوش کی دیر بعد میں استرونہ فرماتے ہیں بھوش کی دیر بعد میں استرونہ فرماتے ہیں بھوش کی دیر بعد میں سے اس واقعہ کے دا وی صورت بشروانی رضی استرونہ فرماتے ہیں بھوش کی مارٹ کا مل شیخ کی اس مرد خداکو اس حگر نہیں بایا تو لوگوں سے دریا فت کیا وہ کو ان تھے کہاں ابو عبد خواص رضی استرونہ کے ۔ انہوں نے سرسال بک آسمان کی جانب سرا کھا کو بہیں دیجا ، فرماتے سے جمعے اس محسن صفیق کی طون ابنا مذکرتے شرم آتی ہے۔ انہوں خدارت انہا کی فرمان برداری اور حسن اطاعت منہ میں دیجا ، وجود اس طرح بجز دائنسا دکریں اور نا فرمان وسرکش لوگ بے نوف رہیں ۔ میک با وجود اس طرح بجز دائنسا دکریں اور نا فرمان وسرکش لوگ بے نوف رہیں ۔ اور ابنی طلمیوں پرنا دم نہوں ۔ ہی ہے ۔ سے جن کے ہتے ہیں سوا ، ان کو سوا مشکل ہے اور اپنی طلمیوں پرنا دم نہوں ۔ ہی ہے ۔ سے جن کے ہتے ہیں سوا ، ان کو سوا مشکل ہے دور اپنی طلمیوں پرنا دم نہوں ۔ ہی ہے ۔ سے جن کے ہتے ہیں سوا ، ان کو سوامشکل ہے دور اپنی طلمیوں پرنا دم نہوں ۔ ہی ہے ۔ سے جن کے ہتے ہیں سوا ، ان کو سوامشکل ہے دور اس طرح بی اور کو دائیں دور سے دور اس کو سوام ان کو سوام سوام کو سوام ک

رس ، ۱۰۲) اسے اللہ ایمین نی برکت سے فائدہ بہونجا ، اور دارین ہیں ہیں ان کی معیت افعیب فرا .

ذبع بوشق

تج بہت اللہ کے سفریس معرت مالک بن دینا درمنی اللہ عنہ نے ایک ایسے نوج ا کو دیکھا جو ذوق وشوق ہیں بھومیا، سیدل سفر کرز ہاتھا۔ اس کے پاس نہ کوئ سواری محی سزنا دسفو، نہ توشہ دال تھا نہ پائی کی جہاگل، معزت مالک بن دینا راس کے مالا کا جائزہ لینے کے لیداس کے قریب گئے ۔ سلام کیا۔ جواب طا۔ مالک بن ویناد: نوجوان! تم کہاں سے آرہے ہو؟۔ نوجوان: اس کے پاس ہے،

مالك بن دينار: كبال ماناب ؟ -وجوان، اس کے اس ماناہے۔ مالك بن دينار، زا دسغركبال ب ؟ -نوجوان اسك دمرا ر برگ است میں اور وشد کے بغیر سفر کیے تام ہوگا میں تو تھے خالی القرد کھ مالک بن دنیار ؛ پان اور وشد کے بغیر سفر کیے تام ہوگا میں تو تھے خالی القرد کھ وں ۔ نوجوان، آپ فکر ندکریں ۔گرسے نکلنے وقت اپنے ہمرا دمیں نے پانچ حرفوں کا توشہ ہے لباہے۔ مالک بن دینار؛ کون سے ایخ حضر، بؤجوان اكلام رتان كمليعض مالك بن دينار: إن حروف كامطلب، فوجوان اک کے معنی کانی کا کے معنی بادی تی کے معنی مودی (مگردیے والا) ع كامطلب عالم مس كامطلب صادق \_\_\_\_ وه كأني، بآدى امودي المآمادر مادق ذات جس كى معاحب مو، ندوه منائع موسكا ب ادردا سے كوئى فوت بوگا، اور مذاست زاد مغراور یان ک اِمتیاج ہے۔ صنرت الك بن دينار رمنى المدون في بناكرا آماد كونو جوان كوپش كما ماكداس بین بے ، گراس نے سے انکار کردیا۔ ب فرجوان المعضى ونياك كرتے سے نظار مناا تجاہے بہاں كے ملال برتما موكا ۔ اور حوام برخاب مات كے وقت صنرت الك بن ونيار رمنى السّرعند نے د کاک فرجان آسمان کی اف سرانمات وں وم گزارہے۔ اے رہم در مروردگار اجے طاعت بندے اور گنا ہے اس کا کونعمان نهار مولا! جو تجهد بند مجه علا فرا ، اورمر سالنا ، جن مع تجاد في نقفان أيس

124

مبنات پرہبرنخ کرماجیوں نے احرام با ندھے بھنرت مالک بن دینادسنے س فہوان سے کیا رسب وگ احرام باندھ کرنیک پکارد ہے ہی ۔۔۔ تم لبكنسكتي وجان أبي الدرامول كرميل لَبَيْك داعميد ربيس مامزمول) كبو اور جواب من طرف سے لا لَبَيْك وَلا سَعْدَيْك نرا مائے. معنرت مالک بن دیناد کورجواب دے کرنوجوان دباں سے مِلاگا۔ انہوں نے مراس كومني من ديكا و ال سينداشدار رصابحا جن كالمغيوم كيرون س وه مرے قتل کاست ان کے ماتے ہیں ول میں بریاکوئی طومنان کے ماتے ہیں من مبازے مرابل وحسیم میں ان کو خودمرام مستلد آستان کے جانے ہی ماں مری مائے تومنسل کوخوشی سے مانے آج و مجربہ جامعت ان کتے ماتے ہیں گرمومكن توكوس مالم امكال مت دقے م وسسران بس اکسمان کے ماتے ہی ميدك دن مى جواول كى ندولات، اورم خودى كومت بان كح مات بي الثارو قربان عشق كمعندبات مي أدوب موسه اشعار فرصف كم بعد فوجوان نے کہا خداو مدا ا آج وگوں فر ان بش کی اور ترا قرب ماسل کیا برے کسس توب کے لئے کوی وہس جو فران کروں ۔ ہاں! ترای علمہ رحقرمان ہے اسے اس برے حضور بیش کرنا ہوں ۔ وادی منی میں بھراک بھیا کہ حج اسری جس نے مردوواح من سناً اپداكود اعش اللي كا و فالب كامرست وجوان سي كما ى زمين بركر برا ـ وادى منى جهال مزارون جانودن كاخون فداك نام بربها مامار إتحاد ايك

نوجوان کے خون مگرسے میں مراب ہون ۔اس وقت نوگوں نے باتعن میں کی آواز

ينمداكا ووست بي خداكامقنول بي حش الى كى طوارس مل مواب. مصرت الك بن دينا را ورحماح كرام كرم غفرنے اس مقول محبت كونا زمناره يره كرمسير دلدكيا بحضرت الك يرنوجوان كاموت كامدمر كجراتها بيع بني اور ا منطاب میں مشکل نیزراً کی نوخواب میں دہی نوجوان ملا۔

مالك بن دينار: اسے جوان صالح إ رسي خفور نے ترب عرا تو كامعا كم ذما ما نوجان: كيشيخ! ففل واحسان والعدرب في مي رسائم وه معالم ذراً إ ج شبدان بدر كرماتم فرما القابلكدان سيمي زياده ديا-

مالك بن دينار: ان سے زيا ده كيوں ؟ ـ

نوجوان ، ان مے زیادہ اس نے کروہ حضرات کفارکی الوارسے مارے گئے تحے ا ور ہیں خداسے جیارکی سیعنب جست سے شہیر بہوا۔ دمنی انڈ تعاسے محنہ داوا نكى عش راى جرب سيستياب سان کا کرم ہے جے دیواٹ بنائیں، (ص ۱۰۲،۱۰۸)

### چول عشق شو درنده <sub>۱</sub>

سفرج کے دوران حضرت ذوالنون مصری رضی الله عنری جھل بیل یک نہایت حسین وجیل فرجوان سے طاقات مولی اس کاجمرہ ماند کے مانند خوبمورت تما۔ السُّرِتعالي كي محبت اس كرگ وي سي سرايت محة موسي من اس سامب مغت بالماتحا فليمجب سكهاوث ويوانون مبسى حكث كرار حنرت والزن معری رمنی الله شده فهاسداینا رفیق سفر بناله - ایک مجداس سے سفرکی دشواری اور كودمسافت كي ات كورب عقراس في كما -کا بوں اور آمام ظلب لوگوں کے اعتبار مثوارا ور دورہے مگرسے مشامان

مبت کے لئے رسب کچہیں۔

• صنرت بن شل رمنی الدومند کے بارے میں متول ہے کہ آپ جی کو تشریف ہے گئے۔ آپ و می الدومند کے بارے میں متول ہے کہ آپ جی کو تشریف ہے گئے۔ آپ و می الدومند من اللہ میں جب میلین اخت میں ہے گئے جرمے توان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اس وقت بان کی زبان پر شقیدا شعار سے ۔

صرف نسل بن عیام فرر می السرعند فے عرفات میں فرایا \_\_\_\_\_ اگریم
 کسی سے ایک دانگ مانٹی و کیاامید کرنے ہو وہ بہیں دے گا؟ یا واپس لوٹا دے گا دیگا ۔ آپ نے فرایا ۔
 دے گا لوگوں نے کہا۔ واپس نہیں لوٹائے گا بلکہ دے گا ۔ آپ نے فرایا ۔

بخارب تعالے کی عظا دکرم کے صنور ہم لوگوں کی منفرت اس منی انسال کے ایک دائگ دینے کی برنسبت بہت کرہے۔

مورت نفسیل بن عیامل رمنی الشرعند نے اکثر سج میں وقو ن عرفہ کے دن سوج غروب ہونے کے دقت محسی سے کلام نہیں فرمایا۔ (ص ۱۰۸۱)

.... جابت کی قسم:

ایک کرخلاف کرانے انتحوں سے تعامے ہوئے کہ رہی تھی. میرے مرداد'
کی میں جانے گی فتم ایم اول مجھے وابس فرادے ، حضرت ابراہم بن قہلب
ماکے رجمۃ الشرط دہیں موجو دیمتے ۔ انہیں کیزکی مناجات برقعب ہوا۔
ابن قہلب ، تجھے کیے معلوم ہواکھ الشرقائے تھے جا ہتا ہے ؟ ۔
کنز : اس کی هنایت آج مجھ بر کھی تی نہیں ، ملک ہی بہلے سے جانتی ہول ۔ اس
فرمی ہے لئے شکر دوانہ کئے ۔ ال خرچ کئے ۔ مجھے مشرکوں کے طابقے سے
مال کر توجد کے گہوارہ میں بلایا ۔ اورانی ذات کی معرفت کوائی ۔ اسے ابراہم!
کیا رسب مہرانیاں اور فوازشیں جا ہے کی نشانی نہیں ؟۔
ابن قبلب ، انجابہ بنا قریحے اس سے جوجت ہے دوکیس ہے ؟۔

کیز؛ بہت فغیم وجلیل ، ابن مبلب، اس کی کیفیت ٹوٹیا وُ۔

کنز: خوش دائد مشروب سے زیادہ رقبق ، اورگل قذسے زیادہ سیری ایر کہ کرکنز دبال سے مل گئ ۔ (ص ، ۲۰ ، ۵۰)

> اس کا اکرام فہوری قربے نا عرسب بر تجدسے کیا مندہے اگر توکسی مت بل ہوتا

# عالم بري اورريا منت:

ایک مردمالی سے مہما یوں بیں ایک معینہ فاتون بی بخی، جوکرالیس ہونے کے ساتھ ساتھ میا ہوہ اور یا صنت ہیں بیدسی کوئی بخی ۔ ناتوائی اور صنعت کا اس سے جم پر خلبہ تھا۔ اس مندا کہ کواس کی طالب پر ترسس آیا۔ اس مندا کی دوز کہا۔ آپ کواس قدر منت وشقت نہیں کرنی جاستے ۔ کچواہے جم اورا معنا دکھ می آمام دیج اس یا فعال معینہ نے جواب وہا۔

اگریں اپنی جان کو آرام دیف لگوں تو الک حقیقی کے دروازے سے علامدہ اور دور موجا دس کے دروازے سے علامدہ اس نے دور موجا دس کی ۔ اور جو دنیوی مشاخل کے باعث اس سے دور موجا داس نے خود کو عظیم آزائش میں طالا ۔ اور سعی و کوششس کے ساتھ عمل کروں تو باتی کیا ہے گا۔ حیث ت کتنی ج سے اگراس میں کو اس میں کروں تو باتی کیا ہے گا۔

تحرت وغم ان کو جوائے بڑمیں ۔ فراق انہیں جو مجبوب دور رہیں ۔ آگے بڑمیں ۔ فراق انہیں جو مجبوب دور رہیں ۔ آگے بڑمیں جب مردے فروں سے الحس ما لیبن نور کے بران پرسوار حنت کو جائیں اور انہیں دوستوں کے درے ملی ۔ توروظمان ان کی خدمت کو دمت بست ایستا دہ ہوں ۔ اور یعے والے کمن افسوس لیے دہ جائیں ۔ اس وقت صوت وقع ہے ان کے قلوب پارہ بارہ بو کر برمائیں گے ۔ جائیں ۔ اس وقت صوت وقع ہے ان کے قلوب پارہ بارہ بوکر برمائیں گے ۔ آق یہ کہ لوگ میدان قیامت ہیں الگ الگ تولیوں ہیں تعسیم کے جائیں گے ۔

اس روزشوبرائي بوي سے ، بھا ال باب سے ، اور دوست دوست سے الگ ہوجائے گا ۔ کوئی کئی کے کام نہیں آئے گا نفسی کا مالم ہوگا کئی کوئزت کوئی ہوجائے گا ۔ کوئی کئی کے کام نہیں آئے گا نفسی کا مالم ہوگا کئی کوئزت کی مسلم ہم کرا کر داحسل ہم کار کر ہم کے ۔ مول گا ۔ آئکھوں سے اشکوں کی نہریں جادی ہوں گی ۔ مول گی

### ال راكه خبرت.

مرابعروبین ایک متمول گراف کا خوش رونو بوان تھا. زرق برق ایاس کمیل کو دا درخوشوال زندگی محضرت الک بن دیناد کو ده ایک روز بعره سے دوری تعاکم برمعردون آه و دیکا طا \_\_\_\_\_ آنسو وُل کے موتی اس کی اُنکھوں سے دُحلک کو دا من کو تعکورنے تھے یحضرت الک نے اسے پہلے خوشمال اور توانائ میں دکھا تھا۔ البتی کیدیت میں باکرشکل سے بہان سکے \_\_\_\_ حضرت الک بن دنیاد کی اُنکھوں سے بھی اُکرشکل سے بہان سکے \_\_\_\_ حضرت الک بن دنیاد کی اُنکھوں سے بھی اُکرشکل سے بہان سکے \_\_\_ حضرت الک بن دنیاد کی اُنکھوں سے بھی اُکرشکل سے بہان سکے رفعوان نے معنرت الک بن دنیاد کی اُکھوں کے درخوان نے معنرت الک بن دنیاد کی اُکھوں کے۔

آب اپنے اوقاتِ خاص میں میں میں مصفحہ ما کچھے گا۔ اور رب تعاسے سے میری توہ اور بخشش باننے گا۔ ہیں امردکرتا ہول کو آپ کی دحاکی برکت سے فغار دستا پر دردگا مجھے معاف فرا دے۔ اور کچے میر دروا شعار پڑھے۔ اسی سال ع کے موقع برحضرت الک بن دینار دمنی الشرعنه فانه کو کا فواف کورہ سے مقے اسی دوران انہوں نے دسکھا کہ جائے کے از دمام میں کوئی زار وقطار رور باہے جس کی وحریح طواف کرنے والے رک رک جاتے ہیں ۔ قریب بہونچ کو انہوں نے دیکھا قوہ وہ ی بدی فرجوان تھا ۔ حضرت مالک اس فوجوان کو باکر مسرور موت ۔ سلام کرکے قریب گئے ۔ اور کہا پر ور دگار مالم کاشکرے کو اس نے برے فوف کو امن سے برل دیا ۔ اور تیری آرز وبرا تی ۔ اسے فوجوان ابن خوابا ابترائی ا

نوجوان نے کہا ۔ رب تعالے کا کرمہاس نے مجے بلایا ، میں جلاآیا۔ اور بجر میں نے جو طلب کیا وہ مجھے عطاکیا۔

حصرت مالک بن دنیار فرمائے ہیں ہیں طوا ف میں معروف تھاکہ وہ وہاں سے چلاگیا۔اس کے بعد بندیں اس سے لما اور نہ کوئی خرمایی ۔

ظ أن داكه خرست د خرسيس باز نيايد (ص ١٠٦١١٠١)

#### جمين عارف :

مشیخ ابراہم جب سے ج کوکے لوٹے تھے ان کا عالم بی عجیب تھا۔ طا قات کونے والے ان کا عالم بی عجیب تھا۔ طا قات کونے والے ان کی قربت میں ایک شش اور روحانی لذت باتے تھے۔ فاص طوئے ان کے ابھے کی فوسٹ بولوگوں کو محوکر دیتی سے عطار بھی نا واقف تھے یعطر گلاب، دلنواز نوسٹ بولی جس کے نام اور ندرت سے عطار بھی نا واقف تھے یعطر گلاب، فض انکور و مجموعہ ان کے باتھ کی فوٹ بود دیافت شدہ تم عطر بایت سے متاز تھی۔ برمعافی کونولاں نے اتھ میں باتھ دے کوالگ ترالاس جال فرد نوشبوکود ترکھے میں کرتا ایک و دوگوں نے دریا

مُسَبِّخُ ابراہم نے فرہا یا کہ سفر نج کے دوران وسل عبازیں ، بیں اپنے قافلہ سے ۔ کھڑگیا ییں سور ہاتھا میری آنکھ جو کھل تو قافلہ ما چکا تھا۔۔۔۔۔موائ علاقہ تیز

لاً الموسم ، گُرم گرم بوا چلنے لگی۔ میں و ہاں تنها سخت پریشان ، و ہاں نہ کوئی آباد تی . خانسان الوكي بش الگ بجلساري منى -است بيس مجه أك الما نظراً السيس ملدى عاس كى طرف ليكا ـ رسوح كركر كهس ريمي نكامون سے او عبل مزمومات ـ وه الماحين عاميے جو دموس كا ماندا دوبركا دكماسورج ، قريب ماكر ، منيخ ابراميم السلام طيكم ورحمترا لتدويركاته الكا: وهليكم السلام ورحمة الشدوبركات يا براميم! مشيخ ابرابم بسبمان إلله في مرانام بمي مانت بو ،كون ما بقد ديروسسند توجي مومنس ، تمن محصر بها اكسے ؟ -الاكا، است في المن في جب سے بهجانا مجولانہيں ، اورجب سے الماجدانہيں ہوا مشیخ ا براہم ، تم اس شدید گری سے موٹم میں بیا بان کے اندر کیسے قیام نبریہو؟ الماديس في اس كے طا و كسى سے ووستى نہيں كى ،اورنگى كى رفاقت اختیاد کی ، اورسب سے کٹ کواسی کی طرف جار ہا ہوں یس اسی سے معبوّ ہونے كالزارب شيخ ابرامم : كمال سے كھاتے ہے ہو؟ ۔ الكا: مرامبوب مرامامن ب-منبخ ابرامم بخدایس اس تیزاد ا درشدت گری سے تیری مان کو در تا موں ، لاکا به ماس کشنگر دونے لگا اوراشعار پڑھنے لگا ، جن کے مغیوم کوار دوکاما بہنائے کی فقر برالقا دری نے کوشش کی ہے۔ میں ہوائے ٹوف مجے یارکے گرماناہے محد کونامی مذفررا راه کی کشنانی سے، دوست السركا انساند سے مكانب عش را الب شوق وصلا كما اب ذكر بان ب برابشكرمرا داسب موك لكى ب وركسا بول سى سيرى يى ساقى دې ساعز دې مغانسې دربس كج بمئ نبس اس كى عنايت بوا امعا الگاب وعش سے سگانہ توييشن سيري ديكه إميرامبسس مذويجه

عشٰ ہی کو ، گن دعشٰ ہی لموفا بردار معشٰ سٹون کعن<sup>د</sup> شتہ وراضے ب روال الارتف م مان گا، جس كويس بال گياجس في عالم سنن ابراہم ، بن مخصفدائ دوالملال كى قىم دىيا بول مجسانى موم مع با. اللها: مخدامرى عماره سال ہے مملائب مرى عركيوں در افت كريے بس سنن ابرائم: ترى الول ف مح ورطه حرب سي دال دا ب-لاكا، الشرتعاف المايح شكرواحمان ب كراس في مجع ببت سايمان والول يرفضيلت دى -

سشیخ ابراہم کہتے ہیں ہیں اس بار ہ سالہ مارون ربانی کی سشیرس کا می میں کھو گا۔ اوررب تعالیٰ کی محدوثا کرنے لگاجس نے اس مسی میں میول میے دائے کے قلب کواپن مجت اورع فان کا کہوارہ بنا دیا۔منا جات شکر لاکے نے چند انبك لنابا مرجما بالمرمرا فأكر محتكي فطرون سد ديها وركواموا الاكا ا استنیخ احقیقاً مدا وه ب جے دوست ترک كردے - اور دامل وه ہے جواس کا الماعت گزاردہے . گزآپ قومون قائلہ مجان سے مدا ہو گئے ہیں ' مشیخ ابراہم،ماجزادہے تونے باکل سے کہا میں ایسائی موں۔ میں تجے ندا کا واسلہ دے کو د ماکرنے کی درخواست کرتا مول ماکریں اپنے قافے سے

وكي في الرام كيفي إلى الماكر زرب كي برما (ي الرام كيفي بن) م وقت مجر بر فنودگ فاری مونی میوش اس وقت آیاجب میسے وافعے کے ساتھی ف مع منا لمب كريم كمات ابرام موارى رسنسل كريد وكبي كرنه ما المعيم الم نبس وه (الاتسان كى مانب برواز كرگا يا كمان ملاگيا . مريس اف ماسطيس بمونخ حكاتما مرسب كيم مواخودسي أعت وب ب ؟ .

بمأرا قا فلر كم معظم ميں داخل موا تواكب دن فائه كغير كے قريب ميري نگاه ايك

المركم برالمرى بوظا بببت الدر شرييف سے لبط كررور با تحالي سے بحال ليا مردی الم کا ہے ۔ مرے قریب ہونتے ہونے خلاف کی کوجو اکس فے سحدوس مردكددا \_\_\_\_ بس في اس كر الله الحاركا . كراس في مرتبي الماما ببت دربيدس في اس كربرن كونبش دى توده ب مان تما إِنَّالِسْرِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَاجُونِ -

سر دابا البدرا بول -میں اور کے کا جنازہ دہیں جور کراپنی تیا مگاہ گیا کفن دفن کا انتظام کرنے كك في كراك وغروك اور وابس وم شريف من أيا و دان استنبي إيا -لوگوں سے دریا نت کیا تو انہوں نے بھی کوئی خربنیں دی ۔ گویامیے سواکس اس المبی کوزنده امرده دیکهای نهی دا ور معلمت خدا وندی می محت اس محاما وكون سيوشيه رب معصاس واقعدفي ببت فكرمندكر دماء

اس رات کی بات ہے ہیںنے نواب میں اوسے کو دیتھا جوا کے خلیم موس کے أسكة المع مل راب - ايك فوانى بش قبت عبازيب تن كخ بوت ب ين نے وجا کیا میں دی بنیں جس کی تم سے طاقات ہوئی تھی ا۔

ولاً، أب بشك وي بن

مشيخ ابرامي كيانها راانتقال نهيس موحكا إ

المركاء بشك مين وفات إيكامون

ستسيخ ابرائيم المبسي معلوم ب كرتمها رساكفن دفن اور فارخا زجا العالى المح يس مستنا

پریشان مواء۔

ان موا ہ۔ لاکا شیخ ابراہم! مری تجمیز دکھین اس ذات نے کی جس نے جے جے خرے تكالا-ائى مبت كالسيدانايا- تح ي كروانون سالك كرك ما فرت بختی میری تام ماجوں کا دی کفیل ہے۔

منت ابراہم؛ تہادے ساتھ دب تعاسے نے کیا معالمہ کیا ؟۔

الاكا في اي حضور كم اكيارا وراوي الري مرادكاب إس فوص

کیا مولا ؛ توبی میری مزل اور توبی میرامقصودہے۔ تیرے موامیری اور کوئی مراد

ہنیں - ارشا د فرایا \_\_\_\_ تو میرامقصودہے۔ تیراانعام یہے کہ جس کا تو

طالب ہے وہ تجرسے پوشیدہ مذہبے۔ ہیں نے عرض کیا۔ میرے المن اندلوگ کے تی ہیں میری بدا تبا قبول فرمانی۔

کے تی ہیں میری مغارش قبول کو، دب اعام النے نے میری بدا تبا قبول فرمانی۔

میرے بیرار ہوا توسیے اہموں میں اس مادے کا مل اور کے سے محما فرکھا بہتی بندے بیدار ہوا توسیے اہموں میں اس مادے کا مل اور کے سے محما فرکھا بہتی برکت باقی مدہ تی کہ ان سے دلنواز توسید بولگاتی ہے۔

اما او محمد عبد الشرین اسویری یا فعی طرار حمد فرماتے ہیں کو بینے ابراہم کے ہموں میں دونوں میں اس معافی کو نے والے کسن مادے ہموں میں دونوں میں دونوں میں اس معافی کو نے والے کسن مادے ہموں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں اس دونوں میں اس دونوں میں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں میں دونوں میں

اما) او مرعبدالسر بن استری یا عی طنیز عمر و مات میں درج ابراہم سے با هول میں دونو شبو احیات یا تی میں دونو کے ا بیں دونو شبو احیات یا تی رہی۔ اوران سے مصافحہ کرنے والے کسن عارف کے فیمان عشق سے متع ہوتے دہے۔ (من ۱۰۰، ۱۰۰)

عطرد عنب رگلاب کی خوست بو، ارغوانی سنباب کی خوست بو سب فرب تطریس حق ہے ایک عشق حق سے نصاب کی خوش بو

بين محالبه كالمسكن:

ٹانوں سے ٹوٹے ہوئے مول چندروز کے بدمرتھا جاتے ہیں، گرصزت ابراہم خواص رض الٹروند کے پاس مجولوں کی چندائیں بنگٹر ایس تعیس جوسال مجر کے تروّازہ ہری مجری اورعطر بار رہیں ۔۔۔۔۔ وہ انہیں کہاں سے لیں؟ خود فرماتے ہیں ۔

 بالآخرا کے سے بردشا داب باس بیس گزرموا ہو تمردار بیڑوں اور رنگ برنے تو تو بور دارمچولوں سے مرص تھا۔ وہاں ایک نوبھورت الاب بی تھا۔ بیس نے سوچا بر توجنت کاکون کی کی ایک جان کی نفاست اور تربیّن نے مجے سجب کرد کھاتھا کا وہاں مجھے لوگوں کی ایک جاحت کی ، جن کے چہرے انسانوں جیسے تھے ۔ سب عمدہ لباس ، اور تولعبورت بھول سے مرصع تھے۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے طقہ بیس سے لیا ۔ سلام کیا ہیں نے جوا یا وطلیم السلام ورحمۃ الشروبر کا تہ کھا۔ ہیں نے دل ہیں سوچاشا پر رجن حضالت ہیں۔

نیں نے ہران جوں سے ماحب قرکے بارے ہیں دریا فت کیا۔ جواب طاء اکسے روز م کالاب کے کارے بیٹے مبت کا ذکر دہنے سے کواچا کسا کھنے میں اور اس نے کا دراس نے سلام کیا۔ ہم نے جواب دے کر ہو جھا کہاں سے آ دہے ہو ؟ اس نے کھا نیٹ ایورے آ رہا ہوں ۔ ہم نے ہو چاکب چلے سے ۔ کہا مات دو ذہو ہے۔ ہم

ف بها . كرس نكل كاسبب ؛ اس ف قرآن مبدك برآبت الماوت كى . و آنِيْدُوكَ إلىٰ دَيْكِكُمُ مَا سَيدُ مُواكَة مِنْ قَبْلِ آنْ يَا تُسِيكُمُ الْعَذَابِ ثُعَرَّ لاَ مُتَعَرِّدُنَ . (ديد عن ۱۹۶۳)

دا دراہنے دب کی طرف رجوع کروا دراس کے صنور گردن بھیکا و اس سے پہلے کہ تم پر مذاب اکسے ہمرتماری مدونہ ہوئے

بم نے پو جا ازاب کیاہے ؟ - جواب الا ، آنابت سے کرانے دب کی طرف رج ع کرے اس کے کہا ، آپی کی طرف رج ع کرے اس کا جورہے ۔ تسلیم کیا ہے ؟ - اس نے کہا ، آپی جان اس کے مپردکردے ۔ اور جانے کو فدا میری برنسبت اس کار یا درستی ہم نے پوچاا ور مذاب ؟ - مذاب کامفہم بتا نے کے بجائے اس نے ایک بیخ ماری اور جان بی جوا ۔ درخی الشرعن مجے سنگر تھی۔ بوا ۔ اس قری بالس بر گیا تو وہاں زگس کے مپولوں کا گلاست در کھا جوا تھا۔ اور فرر بر عبارت تحریری کی تو وہاں ذکر سے عبولوں کا گلاست در کھا جوا تھا۔ اور فرر بر عبارت تحریری کی اللہ تحریری اللہ تحدید اللہ تحدید اللہ تحدید تا اللہ تحدید تا میں اللہ تحدید تا میں اللہ تحدید تا میں اللہ تحدید تا تعدید تو اللہ تحدید تا تعدید تعدید تا تعدید تعدید تعدید تعدید تا تعدید تا تعدید تعدید تا تعدید تع

مالندتمالك دوست كى قرب - جع خرب عش في اداء

د إلى مجه اكم ورق طاجى برانابت كامنوم لكما بواتما - جه بس في برطان وگوسف اس كى تغيير جابى بس نداس كى تغير كى جيسكوان برمسر فى طرب كى كيفيت جاگئ - ا وركما - بين ايف مسئوكا جواب بى بل كيا -

سینے ابراہم خواص فرائے ہیں ،اس کے بعد مجھے نمیداً فی اور میں سوگیا۔ اکو کھلی تو میں نے خود کو مسجد مالک رمنی اللہ عنہا کے قریب پایا ۔ میرے نز دیک ہی مجولوں کی مین کم ای تھیں جضرت شیخ کے باس وہ نیک کریاں سال مجر کے ترقارہ اور خوش سودار رہیں ۔ایک سال بعد وہ نیکٹر این خود بخو دفائب ہوگئیں \_\_\_\_

(رمنی الله تعالی عنه وعنهم) (من ۱۱۰۱۱) ا در وامهرو رمج محتی در ا

اور توبيوري في:

سنيخ ابواسماق في ديمكاكدابك نبايت مبيب برسع مندوالاسان ان كنما

بڑھ دہاہے۔ اس کے مذین خوشبودار مجواد کی شاخیں ہیں۔ اور وہ مانب کہدرہاہے۔ اس کے مذین خوشبودار مجواد کی شاخیں ہیں۔ اور وہ مانب کہدرہاہے اپنے معزات کے ساتھ بہاں سے دفع ہوجا دُریہاں تہاری کیا طرور ہو مولا پاک اس بندہ می کی صفاطت کے لیے کا تی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے باخرہے۔ یہ دیکھ کرشنے اواسمات بے ہوش ہوگئے ۔

يشخ الدامماق عج كاماده سے تنباسغ كررہے تتے واسستديس دات كو اكس مكر إلى الما عاد ماندن ميلي مول مى سقط اندے مع مند في الكيرا الى المى مرح سوئے بنس منے کہ کان مس کس کے کواسے ک اواد آن- الا کو ہے۔ توکیا دیکھتے ہ*یں ک*را کیے منعیعت انسان زندگی کی آخری بچکیاں سے رہاہے ۔ انہیں دیکھاتو کیا ۔۔۔۔۔ اے ابراسمان میں کل سے تمارا منظر ہوں واس ورانے الله من الدي الما والمراد والمراكب مكان كانام ونشان اصليف مرد ك قريب ، ی معولوں کے دمر موجود تھے۔ کو معول تواہے تھے جمعردت و مہور ہیں۔ گران بن كمايس مول مي معجنين في الماق في مهي وسكاتما. مشیخ اسماق نے ہو بھا آپ کہاں سے باشندے ہیں ہے۔۔۔۔ منعیف مرد نے بنہ تبایا۔ اور ومن مال کیاکہ ہیں ایک خوشمال گھرانے کا عزت وارا نسان تھا ، مسي دل بن بنال ك خوامش بدا مولى حظل اختياركما، بالان كى خاك میانی اوراب موت کے دروازے پردستک دے دا ہول میں نے دہ دوالجلال كى بارگاه مين دماكى كماس وقت الشركاكون دوست بهان المائد يرقم أسحة في الواكان في مرد ضيف ساس كه والدين ا وركنه كهاف یں برتھا۔اس نے کہا اس ، باپ ، ہمائ ، بہن سب ہیں۔ پٹنح امما ق نے بہتا كاان وكورك يا دنبس أنى امرد صبيت في كما يول توجعي نبيس أن معي لكن ح مجے خواہش ہونی کدان کی بوماصل کروں۔ تو دحتی درندوں وا ورمبال کی محلوق ف مجرردتم کھایا۔ ا در مجھے اس باغ ہیں لاکر آدام ہونچایا ۔ مردمنعیف ابھی اتباہی کجہ

يا تماكشيخ ابواممان كى نظراس مبيب سانب بريرى -مشيخ ابواسماق بوش بس أئے تواس مرد خدا کا دمیال جو چکاتھا۔اسی عالم بودی میں شخ کو پرندندا گئی جب میدار موت توجاز کے راستے برہتے ۔ فراینہ عجے فارغ ہوکرانہوں نے اس مرد اصفاکے ولمن کاسفرکا۔ وال انہیں ایک عورت لی جس نے ان کابرتن اٹھار کھاتھا۔ ابواسماق کھتے ہیں و واس سردمالح كي ببت مشابعي اس في مح وها ويها الواحاق عن بن روز سيتري غنظر من و د كا حال بنا و ترخ نه سارا ما جوامشنا دما وجب اس بات كاذكر كاكداس نے كها۔ آج محے خوامش مول كدان كى بوما دُن تو عورت مخ اركر كرى، ا دربہ کتے ہوئے کہ آو! بربہوی کئی۔ اپن جان دے دی۔ اس کے بعد کچ اور وی وشاك عوريس كريس فيك باندس كليس اورانهول فياس كالجميز تحنين ك

اوليارانندكامركز:

بحرى مغرد ربيش تعاتا جرول كرسائع مال تجارت بعي تعارا ورعزم حج مجي كك بك شي لوك كي بدت من كي كي الراموال تجارت بحاف كي كوني مبل مدا نہیں ہوئی ادمر ع کے ایام بالکل قریب آگئے ۔ فرمت اگر جندر وزکی اور اجاز دین و مکن منا ال تجارت بجانے کی را و نکل آئی۔ ایک اجرجس کا بجاس ہزارد نا کار التی مااس نے سب محود کرج کی مامزی کو مقدم کیا۔ اس کے جندم ای اور فے کما میکا کردے موہ ۔ اس فے جواب دیا ۔ مخدااگر تھے دنا مرکا ال مل ملے محری س اسے ادائے جے اور اولیا رائٹر کی الاقات بر ترجع نہیں دے سکتا۔ اس لئے کہ میری نگاہوں نے ان کی خلمت ہجان ل ہے ۔ ہمراہوں نے دریا نت کیا ۔ آخر کیے ميں عن توتيا دُ-اس في كما-ایک مرتبر بخش کے ماسے مغربے کردہ نے ۔ یان خم بوگائب باس سے

پرشان سے ۔ بس نے درسے فاظ کا چکولگا ۔ گرفیمت دینے برجی کہیں ال المبر
نہیں یا ۔ براس کے فلی نے ب مال کردیا ۔ اس وقت بی ایک طرف بل بڑا ۔
دبال ایک درونش سے طاقات ہوئی ۔ اس کے باس ایک برجی تھی ۔ اورا یک
چیاگل ، اس نے بری بیاس دیکھی تو ہوش میسی ایک مگر برا بی برجی زمین بہا ری
اوریا ن الی بناکر برجی کی جڑسے جاری ہوگیا ۔ دیکھتے دیکھتے ہوش میرنے لگا،
بی نے بہتے تو فوب نی کرسیرا (ا ماصل کی اس کے بعدا بنا مشکر و محرا ۔ الک

اب آپ می دوگ بتایش جہاں ایسے ایسے مردانِ حق جع ہوتے ہیں ان مقدس مقالات کی حامزی کیسے نرک کی جامعتی ہے۔ دص ۱۱۲۱)

# جمك مدقح جولاكم تعبول.

میدان عرفات میں مثب کاآخری حصدتھا۔ عماح کرام سے سارا میدان عمرا بڑا تھا۔ حضرت ابوعبداللہ جوہری علا الرحم شب بیداری کے بعد تعواری دیر کے سائے سوگئے۔ خواب دیکھاکہ آسمان سے دد فرسشتے ناذل ہوئے۔

بهلافرست: امال كف لوكون في مج كا-

دوسرا فرَسْت عِملاک ان نوس فی گران میں سے مرف چیکا کی قبول ہوا۔ سیخ جوہری نے ساتو انہیں نہایت دکھ ہوا۔ اورا نہوں نے جا ہا کہ اپنے سر پر لمائچ لگائیں۔ اور زور زوری این حربال فیسی پر ماتم کریں ۔ انے ہیں مزید سا۔ دوسرا فرسشتہ جن نوگوں کا جی مقبول نہیں ہوا۔ رہب تعالے نے اس کے حق میں کیا فیصلہ فرانا۔

بہلا ذرستہ بر م نے ان برتد کرم فرائی ۔ اس نے جرمقبولوں ہیں سے ہر ایک کوایک ایک کو بیا ایک کوایک ایک قبول فرایا ۔ اس کا فضل بے اور اس کا مطابقیاں ہے ۔۔۔۔۔ فرات فَضَلُ اس کا فضل بے نہایت اور اس کی مطابقیاں ہے ۔۔۔۔۔ فرات فَضَلُ

الله ليَوْسِيَّهِ مَنْ يَسَاء والله وَقَالْفَ فَلِي العَيْلِيم و (ص ١١٢٠١١)

# وى مالك اس در تك جساولا بلاما بعد.

حنرَت دوالنون معرى رحمة الشّرطيه في خانه كعبه كي إس ايك جوان كوديكها، جوبهم ناز پُرمتا اور ركوع ومجود كرا چلا جار با تما ، ركث كانام بى ندليا - انبول ف پاس جاكركها . تم توبيت نماز پُرصت پط جاريس بو - جواب ديا . بس از خود كيسے عابس موجا وَل ، انتظار ہے كرا جازت سط توجا ول -

مشیخ ذوالنون معری فرات این است میں میں نے دیکاکداس جوان کے اوپراک رقع گراجس میں مدیکھا ہواتھا۔

یرخط خدائے عور بروخفار کی جانب سے اِس بندہ شاکر مخلس کے لئے ہے والیں جا تیرے اسطے پھلے گنا و مواف ہیں ۔ اِس ، ۱۱۳)

# زمزم كى لذيس؛

 بعد تظریمری قووہ مباہکے تھے۔ دوسے روزیہ مباہ زمزم کے ہاس ان کے انتظار ہیں جملے رہے۔ آج مجی

دیکاکه وه بزرگ جرے برکرا دائے ہوئے لٹرنیٹ الشے اور ایک فرل سے
دیکاکہ وہ بزرگ جرے برکرا دائے ہوئے لٹرنیٹ الشے اور ایک فرول سے
بان نکال کرہا ۔ مجھے ہیں ان کا بجا ہوا پان آج جو ہیں نے با آواس میں شکر نے
ہوئے وود مرکا اور دایا ب والقدتھا۔ فرلمتے ہیں۔ میں نے آج کک زندگی میں س
قدر لذند مشروب مجمی نہیں بیاجتنا لذند اس مرد خدا کا بجا ہوا زمزم شریف تھا دمی ال

# كعبدروحانيول كامركزه

معنرت ہمل بن مبدانسر منی السّر عدکا قول ہے۔ السّر کے ول کا وگوں سے خلط ملار گھنا باعث ذلت ہے۔ اور وگوں سے الگ ہوکرا نسر تعاسل کے ما قدر مہنا اس کے لئے باعث عرب ہے۔ در مقرب طبقہ خلق سے تعنق نہا رہنا ہے۔ حصرت عبدالسّر بن مقرب طبقہ خلق سے تعنق نہا رہنا ہے۔ حصرت عبدالسّر بن مقرف کر مشغلہ ہو نجے۔ وہاں ہمن و فرا من مقرف کو دوست رئیم کا درخ کیا کرتے ہے ۔ حتی کہ کومنظہ ہو نجے۔ وہاں ہمن و فرا ما فرایا مرحق کے مصرت مہل بن عبدالسّر ہے وہ جہا۔ بہاں تو آپ کا قیام کا فی د فول ما فرایا کو دوست وہرکت ہوا ہو۔ بہاں می وشام وشام وشام وشام وستوں کا کدورف درتی ہے۔ ہمس محدوث مواج و بہاں میں وشام وشام وشام وستوں کا کدورف درتی ہے۔ ہمس مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں معروف ملواف دیکھا ہوں۔ جو کچ جی دیکھا ہوں ذکر کروں ، تو مور قوں میں اور خول کی اور درکیں

معنرت مبل نے عرض کیا۔ ان احوال کے بارے میں سے کچے مجھے افادہ فرماین ارشاد فرمایا۔

رمنی السرعندنامی ولی الشركوديكها وه تشريف الت توان كه الحريكهاف كااثر تما -بين في وجا آب المي كما نا كماكراً مب بي - كف سك استفرالله اكس معتب میں نے کھانامنس کھا اے معالمریب کیس نے اپن والدہ کوان استوں سے كااكملاا اور فاز فريس مركت ك في ترى س آيا. ان ك كرس بهال كما فاملہ ذیروفر کے تھا۔ کی تمامااس برایان ہے۔ صرت سلنے کاجی اس ولا الله تعاف كاي شرب كراس في ايك مردموس سے الما .

دادى بان فرمائے بى كە نوسوفرى كى اكىسوسترەمىزلىس بوقى بىس - بولىن ا ٢٠٥١ روز كي مسافت ب موجوده حساب سي بن زار كلوم محمة .

ایک صاحب الحن نے خانہ کعبر کے گرد انجار واولیا را ورفرستوں کی زار ك إلى الترشب جو بي تشريف لاف بي واسى طرح شب ووسنب وشب مى \_\_\_\_\_ىزرگ فى البيارا درا دليارطىم السلام، درمنى الشعنم المبعين كاب مرى نىدادشاركران أوراس مقام كامى ذكركياجهان ومعفرات ابخال فراب اورا حباب کے بمراہ نشریعت فرما ہوتے ہیں۔ انہوں نے حصورا نورسسدا محدر مول السوسلى السرطير وكم كوديكاجن كح جلوس اوليارا شركى انى برى تعداد موتى محب کاعلم خداتے تعالیے ہی کوہے۔

مستدناا براسم على السلام اوران كى اولا دخانه كعبديس مقام ابرام م مح مقابل جمع موقي بس يست بناموي على السلام اور كي انبيا رهيسم السلام ركن يما في وركن ثا في ك درمان حصدين تريف ركمة بن حصرت ملى على السلام اوركم دوسر البا عبه السلام حج اسودكي لمرف مصنح مي - ا وراسي مبكه فرستسول كي ايك معاعت كوفكما عضور خاتم المرسلين صلى الشرطيه وكلم ركن كان عدياس ف ماروا دليار تشريف فرما موت میں انبوں نے رہی ذکر کیا کہ حضرت اراہم وعسیٰ علیہ السلام تمام مبول سے زیاده است مدروی ماجهاالت صلوی کے ماتھ بار فراق میں - بعد ف فاللے من

له الاطلاع على الاخرار والأثاريل يفهد ذاك من القران (من ١١٣٠، ١١٥)

# امام زين العابرين رضي الشرعنه:

هذاالندى تعرضا الله كلهم عند النقى النقى الطاهو العلم هذاالندى تعرضا البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحر

آب: درگان خدایس سب سے بہر شخص کی اولادیں ، پاکیز ، بتنی ، ظاہر ، کو و بلندیں ابلا اس کے نشان قدم سے آسٹونا ہے بہتا شوا درمل درم مرابعہ برم انتہاں ا

آپ کی مباوت کار حال تھاکہ روزان ہزار رکعیں بوصے تھے۔ سفر میں ہول احضر بین ان مرا وسے تھے۔ سفر میں ہول احضر بین نماز بہ دکھی ترک نہیں کرنے تھے۔ وضو کرتے تو خشیت البی سے چہرے کا رنگ زرد ہوجا آ۔ اور نماز کے لئے کھی ہوتے تو کا نینے لگتے۔ کسی نے اس کی وجہ ہوجی تو فرایا۔ تم نہیں جانے میں کس کے حضور کھڑا ، قرا ہول \_\_\_\_\_ کجبی آندی جلی تو خون سے بہوت س موجاتے واک مرتبہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی۔ آپ نماز خون سے بہوت س موجاتے واک مرتبہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی۔ آپ نماز پر صور جی ایک مرتبہ آپ نے آگ کی طلق پر دانہیں کی بہاں مک کو ہوں ہے۔ مکان سے باہر نہ دون البین کے بہاں مک کو ہے۔ مکان سے باہر نہ دون البین کے بہاں مک کو

آگ بجرتی اب آب فی سام الحایا و زنانس فارغ موسے تو لوگوں فے اس بے بروان كاسبب در بانت كا-آب في ارشاد فرايا -اتش آخرت کے خوت نے مجھے دنائی اس آگ سے فافل کردیا۔۔۔ آب کے فرمودات آب زرسے تکے جانے کے قابل ہیں۔ دعا فرائے: ربالعالمين مي اس بات سے بنا ه مانگنا موں كد توگوں كى تغليب ميرانا براتها بوا ورصيتنامرا المن مرابو و کھے لوگ اسٹری عبادت اس کے خون سے کرتے ہی می فلامول ک عبادت ہے۔ کیدلوگ تواب کی تمنامیں عبادت کرتے ہیں ہے اجروں کی عبادت ہے۔ کچہ اوگ محض شکر نفت میں عبا دت کرتے ہیں مدبندگان آزا دکی عبا دت ہے، ومنوا لمارت میں آکے میں مدولینا السند کرتے تھے۔ ومنو کے لئے یانی خود لات سوف سيط إن لاكر دعك ديت بشب بس بدار بوكرمسواك كرت اس کے بعد دمنوکر کے ناز شروع فرائے۔ دن میں اگر کچہ وکمیغدرہ جایا تواسے مجی رات بس بورا فراقع ويلف وقت بالفرزان السلار كلفة والمتون كوحركت نه وتے۔فرانے۔ و فركه والع يرجي تعب المي كل كك تووه الك الكلف تحا ـ اوركل بحراكب مرداد لاشربن جائے گا ـ ا دراس سے زیا دہ حرت تھے اس شخص يرب جوفان كمرك يف عمل كراب اور دارالبقا رك كام جورُد براب -مدر منوره كربت سے بائندے الیے تفے جنس ایے معاش کے باسے میں خود کو مدوم نہیں تھا کہ کہاں سے آباہے۔ کھولوگ حضرت امام زین العابد بن می الله مر المراكم المرتبي المرجب آب كانتقال مواا وراوكوں كے كمران كى روزی نبس موخی اس وقت داز کملاکه دات کی تارین بس آب ان عزا رکے گھر معاش بہونا داکر نے تھے۔ اوراسے مکانوں کی تعداد سومی -آپ محسشهزاد سالم باقردخی الشرعند نے فرایا۔

میرے والدگرائ سفی مجے پانخ آ دمیوں سے بہنے کی ومیت کی۔ فرایک مذان کے باس بشمنا ا شان سے دوسی کرنا اور زان کے ہما سفر کرنا (۱) برکار افامتی کیونکہ وه ایک تقب اس سے می کمیں تھے جے دے گا۔ (۲) جمونا ، کیزکہ وہ فریب تظر ادر مراب ک طرح - قرب کو دورکردے گا، اور دورکو نزد ک بنادے گا۔ ٣) ائتى، جو تحفى فائد وبركانا جائے كرائى بوقونى سے تحف نقصال بوغادے كا كبا جالا بك كنفلند تبن بوقوت دوست سيبترب- (م) قاطع رم، ورسسته دارون سے تعلقات كلئے والا) اسے بسنے قرآن محد میں بن معام رطعون إیا ۔ محی نے آپ کی شان میں برزبان کی اور آپ برافزا رکیا ۔ آپ نے فرمایا ۔ اگر میں واقعی ایسا ہوں جیسا تونے بران کیا تورب تعاسلے سے معانی یا شاہوں ۔ اوراگر السانبيس توالشدتعاف تحم معات كرد - يغلق مال دكم كراس في السيامان مانی اور رمبادک کا در سال مرک لگا۔ آپ برس قربان موما وس مینا آپ ہے نہیں جیسا ہیں نے کہا تھا۔ اس خطاء کے لئے مرے حق میں دھائے معفرت فرملتے كب في ولا الشرقواك تجيم مواف فراك . اس في كما \_\_\_\_ والله اعلىد حيث يجعل دسالته-

ایک باراک اپنے مان کے ہماہ دسترخوان پر تشریف فراسے۔ فادم تنویسے گوشت کا گرم برش لارا تھا جواب کے کسی جوٹ میا جرادے کے سربر گر لڑا۔ وہ ما جزادے اس طرح جل گئے کہ اس میں ان کا انتقال ہوگیا۔ آپ نے فلام کو آزاد کردیا۔ فرایا میں تھلی قوتے جان ہو جرکز نہیں کی۔ اس کے بعد فرزند دلبند کی جمبر ویکنین میں شخل جست

صنرت اُمام بن زید کے صاحبزا دے حضرت عمر بیاد تھے۔ حضرت ما زیا لوابد ان کی بیار پری کے لئے تشریعی سے تھے۔ حضرت ام کو : مکھ کر محمرین امام مروم بیے امام زین العابدین ، جانب برا در اکیا بات ہے آپ کیوں رورہے ہیں ۔ محمد بن اُمام ، مجم برایک قرمن ہے اس سے سبکد دشی کی فکر مجھے رُلا م تی ہے۔ ا مام زین العابرین ، آپ بر قرمش کتنا ہے ؟ · محد بن اُسامہ: پندرہ ہزار دینار ، ا مام زین العابرین : آپ فکر ندکریں ،اس قرض کی ا دائیگی ہیں کرد ول گا۔

## امام با قررضی الندعنه:

ا مام زین العابرین کے شہزادے امام محد بن علی بن سین رضی الشرعنہ جن کالقب با قرمے رقح کے لئے گئے ۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ جب مجدالحرام میں بہو پنے ۔ خانگ میہ کو دیکھ کرزار وقطار روئے ۔ آواز بلند مہوقتی ۔ خدام ومصاحبین کھنے لگے ۔ حضور! لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آواز برقا بوکزیں ۔ اور اس طرح رونا بلد کریں ۔ لوگ کیا

كبيس مح \_\_\_\_فرايا.

..... شايدا لله تعاسط روز حشرميري طرف نكا و رحمت فرمائد اورنجات يخشه ا" باسك بدا منول فطواف كيا واونفل ا داكر في كورك مقام إما بم كر ميم كمرار مور محب سے سرافا اور ها گاكر محده گاه آنسووں سے میل مون ہے۔ ایک معاصب سے فرایا۔ میں رخیدہ مور) مرادل فکرسے خالی نہیں بسبب بو مباکبا تو فرمایا جس کے دل میں صاف تھرا دین خالص ماگزیں ہوا وہ ماسو کا تنصبے ما زرما ۔ اور دنیا کیاہے ؟ کوئی سواری جس پر کھے درسوار ہولئے اكونى كرا جي بن لها - اكوني ورت جيه بالها - ياكوني أن يجي كمالها - الى ونهامي ماجان توی سب سے کم سامان رکھنے دائے ، اورسب سے زیادہ لوگوں کی المادكرف والي من الرغم النبي فراموش كردو توجى ده تميس يا دكرس ا وراكرتم انبس مادکرو نونمهاری مدد کرس ۔ خداکا من بہت زیادہ بمان کونے والے ، اور فداکا حکم بہت زیادہ بریاکرنے والے \_\_\_\_ دنیا کوایک مزل سفر محبو کرشپ گوارسے منے کوکوچ کیا ۔ اکونی اُل سے خواب میں دیکھاا ورمداری پر کھیاس بن ر مره موان کا دل غنا دعوت کی جولانگا ہے۔ یہ دونوں جوالی

مگر ہونجے ہیں جمال توکل ہوتواسی مقام کوا منا وطن قرار دے لیتے ہیں۔
حصرت کے اس قول کی تشریح ہیں امام یا نعی علیالر جمر فرماتے ہیں۔ بینی اگر کسی
کے دل ہیں توکل نہ ہو تو غناا دیورت دونوں اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اور دل ہی
اللہ کے خالص دین کے داخل ہونے کامطلب وب تعالیے کی مجست
میا دق ہوگی دہیں خالص کے لیے حقیقت مجست عزوری ہے جس قلب ہیں حب
مما دق ہوگی دہیں دین خالص بھی ہوگا۔ اس وقت وہ دل محبوب تبقی کے ساتھ
مشنول ہوگراس کے علا وہ سے اعراض کر سے گا۔ اور دہ مض اللہ تعالیے اسی کے
مانو سننے اور دیکھنے کا تعلق رکھے گا۔ اوراس قول حبیب قلبی جہ سمعی ب

ہے۔ اور اس کا ٹبوت بر مدبث ہے کھی ٹی کی عبت ا دی کو اند ما اور بہا ا بنا دیں۔

معفرت عبداللہ بن علمار کا قول ہے۔ ہیں نے ملمار کوکس کے سامنے علم وضل کے احتبار سے اناکمر نہ دیکھا جتنا محد بن علی بن حسین کے سامنے دیکھا۔ ان کے

بالمعابل بڑے بڑے الکی علم کم در مرجمانی مہوتے تھے۔ بقت کامنی جاک کیا با جید کامعنی جاک کرنے والا انبعض المل نغت نے فرایا الم

محدین علی کو با فر اسی نے کہا گیا کہ انہوں نے علوم کوجاک کیا۔ اوران میں وسعت و

کشادگی بسداک ۔

سستدناامام با قررمنی الشدعنه فرماتے ہیں میرا کک بھائی میری نگاہ میں بڑاتھا۔ وہ میری نگا ہ بن نظیم اس نے ہواکہ دنیااس کی نگا ہیں حقرتمی -رضى الشرقول في عنه (ص) ا ١١٩ - ١٢٠)

> حی تعالے کی محبت میں فدا ہیں با قر وامل الشي غيرون سے جدائيں باقر الكا برلمهها إيان الحاعت بردوش كيا بملاابل بوس مانيس كركيابس باقر آل دامحاب كانوار كالمجوعة عطر مرور دحدر وشرك دمايس باقر بس وه امحاب محدى ولايس سرشار معيلف يدم ماسب مدابس باقر ان کی مانے می فتنہ کونہ منسوب کرد

وارث دولت ارباب روابل باقر ارمنی النوعن بقرَر

# امام جفرصادق رضى الشرعنه:

عفرت لیث بن موروا دی بین میں ملات کے تج میں بدل مل کرما مزیوا مكريل كدوز نمازعه كيدوقبس كي سارى برجرها ووبال ايك مردى كودها و ذكر مين مشنول يا ماس ك بعد ذكر و دهالى تفعيل اس طرح م) ومكن لكار يارب يارب ..... ياعي ياحي ماعي ياحي ..... يارحلن يارحلن .... بارحيم يا رحيم..... بالدحدال إحدين بالدحرمال وحدين عرته بهال كمانس بورى وي مجردعاكي مالك ومولا إمين الكوركها اجابها بهون مجي كملا اورمولا إمسيري بادرس بمصد في بن حصرت ديث سان مرقع بن المنى دواخم مجى سرموف ال المن كرا بگورسے مرى بول ايك توكرى و بال موجود كمى عالى كداس وقت روئے دين بر کئیں انگور کاموم نہیں تھا اور دوما دریں تھی موجو دھیں۔اس مردی نے انگور کھانا ما ہے میں ۔ فرعون کیا میں می حصد دار ہوں \_\_\_\_ فرمایا، وہ کیتے جمیل نے عِنْ كِيا ٱبِجِبِ دِعَا كِرِيبِ تِعِينِ ٱللَّهِ لَهِ إِلَّهِ اللَّهِ وَمِا اللَّهِ اللَّهِ وَمَهِي كَلِما وَ-میں نے زیب بہوئے کوانگور کے دانے کھائے۔ اسے لذید انگور میں نے عمریاں تھی نہیں کھاتے تھے۔ ان میں ج می نہیں تھے میں شکم سر ہو گیا گرا تکوروں میں گئی ہی أني كير فرايا ، ان جا درول مي سے جوب ند جو بے لو۔ ميں نے عرض كيا جا دركى معے ماجت نہیں۔ مرفرایا تخلیہ کروا س کوسے مل اول سی ایک طرف ہوگا، انهول في ايك ما دركاتهمند بنايا اور دوسرى اورهال اورامارى مونى ما درس

ہاتھ بس نے بوبیس سے پنچے اترے ، میں می بمراہ جلا مسمیٰ بربہ پنچے تواکٹ علی ن کے قریب آیا۔ اور التجاکی اے فرزندر رمول اصلیٰ اسٹر طیہ وہم بھے جزت سے جوڑوں بیں سے کوئی جوٹرا پہننے کو علیا فرمائے۔ آماری ہوئی جا دریں آب نے اس کے توالے کیس اور آگے تشریعی سے گئے۔ لیٹ بن سعد نے وجھا یہ کون تھے۔

ی ، در بست سرجیسے کے بیسی میں مدسے دی یہ وال کے ۔ جواب ملا ،گل گلزار زہرار فرز ندشہد کر بلا ابن امام با فرحمزت جعفر بن محد بن علی اس کرنے کے اس سے حضرت لیٹ بن سعد کہتے ہیں بیسنگریں آپ کو نلاش کرنے کے ۔ کے دوارا تاکر فیفنا ان نبوت کی کچھا در کونیں سمیٹ سکوں ،گرافسوس کہ آپ کونہا کا ۔ کے دوارا تاکر فیفنا ان نبوت کی کچھا در کونیں سمیٹ سکوں ،گرافسوس کہ آپ کونہا کا

حیف درجیم ز دن معبت یاراً خرت. ر دئے گل مسیر ندیدم و بہاراً خرش ر

حصرت مغیان قوری و می استرعندا سی کی اقوال بیان کرتے ہیں آنے فرایا۔

سلامتی کا حصول فرا دشوا رہے اس کی را ہیں بھی عنی ہیں۔ اگر سلامتی مل سکتی
ہے تو گھنا می ہیں ، اگراس میرجی شیار توخلوت بیں ، اور خاموت کی طرح نہیں ہے۔ اوراگر اس میرجی شیارے ہوا ور خاموتی خلوت کی طرح نہیں ہے۔ اوراگر اس میرجی نصیب ہرائے تو قدیم بزرگوں اور نیک بندوں کے کلامیں سلے گی ۔ نیک بخت وہ ہے بسے خو دابنی دات میں خلوت ماصل موجا ہے۔
سلے گی ۔ نیک بخت وہ ہے بسے خو دابنی دات میں خلوت ماصل موجا ہے۔

روزان عسنه وشرف ہے خلوت نفس شعلہ ہے برف ہے خلوت فام لِ خلق، تق سے داھیل ہے گومٹ اہلِ ظرف ہے خلوت

بالآ

امام جعفرا ورمنصور خليفه:

ملیفمنعورعباس کے باسے ہیں روایت ہے کوکسی بات پرنارامن موکراس

ف ابنے میاموں کو حضرت ا مام جعنوما وق وضى الشرعند كى الماش ميم بمبرا ، الوروسى زیادہ می قبل کی دمکی دے چکا تھا۔ حضرت امام جب تشریف لات تواس نے تهديماً مزياتين كين . ا وركها -

ابى وان نے آب كو إناام روايات اورائي زكو آب كود يے بي اورآب مرى خلافت سے بغاوت کرے فیاد بر اکرا جائے ہی ۔ خدامجے فل کرے اگریس آب كونس زكرون-

ا مام محرّم ف نها بت منانت سے جوا با ارشا وفر مایا۔ امرالوئین اِحصرت میمان طرائسلام کوسلطنت ومکومت علماک کی توان وں نے رب تعلي كاشكرا دا فرا! - عرت الوب عد السلام دنيا وى معيست ميس مليلا ہوت توانہوں نے مرفرایا - اور مفرت بوسف علبوالسلام مرفلم وزیا ول مولی تو

النول في مفوددر كريكام لياع

معن کے اس کلام کوش میور کاءنہ نور کا ، ایزا کاخدال ترک کرویا، اور وہ نوش ہوکرا کے کہ اور ن کرنے اللہ وال سے والسی رکسی ف در مافت كالبيضورا أرباك موركع اس الفي ساتبا كجدد ما فرال هي - وه دما ارتباد فرما . ده دعاید می

ٱللَّهُمَّ احْرِسْمِي بَعَيْنِكَ الْمِينَ لَا ثَنَا مُرَى أَكُنفُونَ بِيَنفِكَ الَّذِي لاَيْرَامِ وَاغْزِنْكُ يِعُدْسَ بِكَ عَلَى لَا آهُلِكُ وَإِنْتَ نَجَائِي ٱللَّهِمْ إِنَّكَ آجَلُ وَٱكْبَرُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذُ كُ اللَّهُ مَ بِكَ أَدْفَعُ فِي غَيْرٌ } وَاعْدُ ذَبِكَ مِنْ شَيًّا آپ نے اپنے والدگرا می سے رواہت کیا ۔ ریول اکرم صلی استرتعا کے علیم کم

الشرتعاك جيكون نفت على فرلمت السررالشدة مال الشكراداكيا عرورى م الشرتعال الشكراداكيا عرورى م الشرق المراحة والمرجم كالمرك وجم المرجمة والمرجمة المرجمة المرجم

. ننگرستو! برمونماستغفار مجهدارشادستندابراد برد. کا در دکرے - (ص: ۱۲۱) اې لغمت کوشکرلا زمسیے ہمتر وعشسم کاعلاج ہے لاکٹو

### بوان مارى .

صنر شعبی بی صوفیائے متعدین میں تمازیں ۔ ان کا بیان ہے کہ کمے سے
سالالے میں ج کے ارا دے سنکے ، مقام قادسہ میں رکے ۔ اورائی قافلہ
کے حالات کا جائزہ لینے گئے ۔ ویکھا کہ لوگئی کیسی زینت کی جروں سے آرائی میں ۔ است میں ان کی نظرا کی خوبصورت نوجوان پر بڑی جس سے جم براعلی قسم
میں ۔ است میں ان کی نظرا کی خوبصورت نوجوان پر بڑی جس سے جم براعلی قسم
کالباس تھا ۔ اوپر سے اون شال اوٹر سے ، سروں میں جوتیاں ، سب کارہ کش ایک جانب میں میں ان کی کہ یہ کوئی صوفی نوجوان ہے ۔ اور ایک جانب میں میلوں ہوت میں میں سے دراحلہ وزاد سفر نمالی بڑا ہے ۔ لوگوں پر بار بنا جا ہا ہے ۔ میں میلوں اور اسے محاول ۔ اس سے قبل کے حضرت فیتی کہ کہیں ، نوجوان نے کہا ۔ اور اسے محاول ۔ اس سے قبل کے حضرت فیتی کہ کہیں ، نوجوان نے کہا ۔ اور اسے محاول ۔ اس سے قبل کے حضرت فیتی کہ کہیں ، نوجوان نے کہا ۔ اور اسے محاول ۔ اس سے قبل کے حضرت فیتی کہ کہیں ، نوجوان نے کہا ۔

اِجْتَنِبُقُ اكْثِيراً مِنَ الْظَنِّ فَإِنَّ بَعْضَ ٱلْظَنِّ اِثْمُ (الْجِاتِ ١٣٠٨)

بہت گان سے بچافعن گان گا ہے۔
اور وہاں سے افر کرملا گیا۔ حضرت شعبی کو ہدامت ہوں گھریہ وکوئی بندہ مالے ہے۔ اور یس نے اس کے بارسے میں کچا ور سوجا ۔ بھراسے میرے ول کی بات برا طلاع بھی ہوگی ۔ بیں اب بھراس سے منرور طوں گا۔ اور معانی چاہورگا مصرت تعیق ترزی سے اس جوان مالے کے بیچے دوٹر ہے ۔ وہ نگا ہوں سے فاب ہوگا۔ ماجوں کا قافلہ وہاں سے روا نہو کر مقام واقعہ میں بہونچا۔ حضرت شعبی ہوگا۔ ماجوں کا قافلہ وہاں سے روا نہو کر مقام واقعہ میں بہونچا۔ حضرت شعبی نے دیکھا کہ جوان مالے مشغول نماز ہے۔ کسس کے اعضا ریم نفر کانب رہے ہیں انکھول سے اشک روال ہیں۔ حضرت شعبی نے سوجا اجماموق ہے ۔ نز دیک بہنچ کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کی کے کہنے سے قبل کے کہا تھے کے کہنے سے قبل کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کے کہا تھے اس بار بھی ان کے کی کہنے سے قبل کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کو رہے کے اس بار بھی ان کے کی کہنے سے قبل کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کو کے کہنے سے قبل کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کو کے کہنے سے قبل کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کی کی کہنے سے قبل کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کی کی کرنے نے دیکھا کی کو رہانہ سے فاری ہونے کو اس کی کھری ہے کہنے سے قبل کی کی کھری ہونے کا تمال کی کھری کرنے کی کو رہانہ سے فاری ہونے کا تمال کی کھری کی کے کہنے سے قبل کی کھری کو کی کہنے کی کرنے کی سے فرون کو کی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کسے کرنے کی کو کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کو کھری کو کہنے کو کہنے کرنے کی کو کھری کی کو کہنے کے کہنے کی کے کہنے کی کو کھری کو کرنے کو کہنے کی کو کھری کے کی کھری کے کہنے کی کو کھری کے کہنے کی کو کھری کے کہنے کی کے کہنے کے کہنے کی کو کہنے کے کہنے کی کھری کے کہنے کی کو کھری کے کہنے کے کہنے کی کو کھری کے کہنے کی کو کہنے کی کو کھری کے کہنے کی کو کھری کے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کہنے کی کو کھری کی کو کھری کے کہنے کی کو کھری کے کہنے کی کی کے کہنے کے کہنے کی کو کھری کے کرنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کو کھری کی کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کو کھری کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کرنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کو کھری کے کہنے کی کو کے کہنے کی کرنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کرنے کی کے کہنے کی کرنے کی کرنے کی کے کہنے کی کرنے کی کے کہنے کی کے کہنے کی کرنے

بى كما الصفيق إس أيت مباركه كى الدوت كرا

وَإِنْ لَنَفَا ذُلِيَّنُ نَابَ وَا مَنَ وَعَيِلَ مَنَالِحًا ثُمَّا هُنَدِي (لَا ٢٠٢٨) الدين الله ٢٠١٨) المديثك بي مزدر بنن والابول جي في وبك الدرايان لا يا اورنيك على كما مربيات اب بوا-

برالما الرائما و ماند کررے باس اس کے طاوہ کینیں ہے۔ ویہ مجے مامل کا و اسرالہ اور کینیں ہے۔ ویہ مجے مامل کا و ا حصرت نفین فراتے ہیں وانسرالفلم ہیں نے ابنی آنکھوں سے دیکھا کوئیں کا یانی اور کی ابل آیا مردی نے ابن جاگل پان سے ہم کرنکالی اور وضو کرے نماز کے لئے کو امریکا ۔ اور خباش دے دے کر میا جا آتھا ۔ شیخ شفیق نے الواٹھا کر جا گل ہیں ڈوالیا جا اور جنبش دے دے کر میا جا آتھا ۔ شیخ شفیق نے قریب ہونے کرسلام کیا ۔ جواب پایا ۔

صرت مقی جمنور! محاب بالراجواعظ فرائے وا درخدانے آپ کرہ نمت دی ہے اس کا کی براموا صد محقی جمع دیجے ۔

مردمانے : اے شغیق ؛ اللہ تبارک و تعالیے کی ظاہری ا دربالحن تمیں ہمہ وقت ہادے مائے بیک گان رکھو۔ ہاتے ہیں اینے دب کے مائے نیک گان رکھو۔

یہ فراکر بالہ حفرت نفیق فی کے حوالہ کو دیا حضرت شقیق بیان کوتے ہیں اس اس شکرا کم زنہایت خوسسبو دارستو تھا ۔ بخدا اس سے لذیذکوئی فئی سی فابن دندگایں نہیں بی بوگی \_\_\_\_\_ اس کا اثریہ ہواکہ میری بعوک بیاس مطبحی ۔ اور کئ دور تک اس طرح رہاکہ کھانے ہینے کی کوئی خواسش شہوتی ۔ بجراس بوان مالے سے

و ہاں لما قات نہیں ہوئی جب ہم لوگ مکرمغطر میں بہونچے۔اُ دھی رات کو دخیرہُ اكب كے باس میں نے اكستخص كونماز پڑھتے دیكھا عجز ونیاز،ا و وگر میں دونی مونی نماز ، غورسے دیکا تو می میراصاحب دا قدیمیا \_\_\_\_\_اس نے تمارشب اسی طرح گزار دی مسم سے وفت مصلے سی بر مشاتسے خوان کر اربا ۔ بھر ماز فرر می مانه کعبه کالمواف کیا۔ اور محد حرام سے نکلا وہاں اس کے غلام دخدام نظرائے۔ حصرت شقیں نے دوران سفرجس مال میں دیکھا تھا بہاں اس سے خلف یا بالگ اس ك كرداكر دجي توكية رسلام وآداب كرف تك -حعزت مُعْنَى بَلِي كور دكھ كربہت حربت ہوئى انہوں نے ان سے قریبا يك دى سے پوتھا یہ مبارلح ہوان کون ہے ؟ \_\_\_\_\_ جواب ملا ، پیرحضرت امام موکی بن جعفرما دق رمنى اللرتعاف فيماس ہ صدی ہے۔ حصرت غین بی نے زبان اعتراف سے کہا۔ یقبنّا ایسی عظیم کراہات وخوارق ایسے فرز ندرسول ہی سے موسیتے ہیں ۔ (ص ۱۲۲ ، ۱۲۳) وسول پاکسی گلش کاایک ایک بوال ز مانے بحرے گلمتا وں سے زالاہے ، بنبس به دین وشربوت نے برورس الی ابنی کے دم سے طریقت کا بول بالاہے بن کے لالوں کا سوزیفس ہے جیں ہے حرم میں نورہے اقصلی میں بھی اجالاہے

نگاهِ کشف:

معدرام میں ایک کمبل بوش فقر کو حضرت ابوسعید خوا زرمی الشرعند نے کھا وہ لاگوں سے کمپسوال کرر اسحا۔ انہوں نے دل میں سوجا۔ شخص مزور لوگوں بر ارموگا۔۔۔۔۔۔ اِ دھران کے دمن میں یہ بات انھری، اُ دھراس نے

ان کی مانب دیکما، اورکہا۔۔۔۔۔ بہ مان لوکر تمبارے دلوں میں جو کھ ب الدرتماك خوب جانماب السرك درود اس كى بر بات كريخ الوسور نے دل ہی دل میں اس برگان سے توب کی ۔اس نے دوبار و حضرت ابوسعید خرازی طرف توم دی ۱۰ ورکیا -

اے اور مدا وی ہے جائے بندوں کی توبہ قبول فرانات - اوران کی خطاواں ت در گزر کرات وس ۱۲۳،

## تونے جیب سے لیا اور میں نے عنب سے:

ا کے برزگ افلہ کے ساتھ بایان میں سفر کردہے تھے رسب لوگ مواری برتے ۔ انہوں نے ایک مورت کو دیکھا جوا کھے آگے پیدل میل رہی متی - مزرگ نے بسوما یہ آگے آگے اس خوف سے بل رہی ہے کہ بھے بھے بدل سلے اس کہیں انسانہ وکر فافلہ آگے نکل مائے اوریہ تھے رہ مائے ۔ کیسوج کر بزرگ فے ای جیب سے چند درم نکامے اور خانوں کو دئے۔ اور کھا ، اُسمح مِل کر فافله برا وكرے توميے اس آنا بي بوگوں سے بعيے جمع كرنے برے لئے مواری کانتام کرادوں گا۔

مورت في بنا بالخراسان كى طرف للذكيا-اس كى محيال دريمون سعايم كيس اس ف دويمي جردرم بزرگ مردى طرف برمادي اوركما . توفيب سے ليا \_\_\_\_اوريس فينب سے ليا \_\_\_\_(ص ١٢٣١)

## مقصودتراجلوہ ہے:

اک عارفه فا ون کولول نے وسیما ، فانه کعید کا غلات تعامے کہر ری تعی . اے داوں کے عبوب: مرا برے سواکون ہے ؟ ---- تو بیانے ڈائر بردم فرما اب مرکا راندین . تبرت شوق کی فرادان ب و دل کو نبرت سواکسی کی مجبت گوارا

نبیں، توہی میراسوال ہے۔ توہی میری اُرزود اور توہی میری مرادہے۔ کاش مجھے اس بات کاملم ہوکہ تری طا قات کب نفیب موگی میرامقعود منت کُنیس نہیں، گر باں ؛ جنت ماہتی ہوں قومرف اس سے کروباں ترادیدار نفیب ہوگا (ص، ۱۲۳)

> قوی محبوب ہے مجود ہے تو، مرامطلوب ہے معمود ہے تو قلب ویران کوب اسٹیرے مرگوری، ہرکہیں موجود ہے تو خلد میں حب لو وعلما کر بھ کو، میں داعب ہوں معبود ہے تو

> > صبروتوكل:

وکل علی اللہ کے رام و ، شیخ ا بوعدال آئن بن خفیف رضی اللہ عنہ ہے گئے ۔

دوانہ ہوتے دا ہ بس بغدا ہ طا ۔ اس سے گزدے گرصرت مند بغدا دی سے میں طاقات نہیں کی ۔ ریاضت دمجا ہر کار حال کہ جالیس روز ک نہ کچہ کھا انہا ۔

مروقت یا وضور ہتے ۔ بغدا دسے آ محے بڑھ کر دورا نِس خربا یان سے گزرہ ہے تھے ۔

باکس کا غلہ تھا ۔ ایک کخوال تطر کیا جال انہوں نے دیکھا کہ اس کیا این بباب بال بال بال بال بالب بالی بی رہا ہے ۔ گرجب سرکویں کے قریب بہو بنے اور مردن مراب مراب مردور دورا نور ہوگا تو کوویں کا پانی اندر جالا گیا ۔ سرد کھی کوان کے دل بس خیال آیا ۔

مرکور دوانہ ہوگی تو کوویں کا پانی اندر جالا گیا ۔ سرد کھی کوان کے دل بس خیال آیا ۔

مرکور دوانہ ہوگی تو کوویں کا پانی اندر جالا گیا ۔ سرد کھی کوان کے دل بس خیال آیا ۔

مرکور دوانہ ہوگی تو کوویں کا پانی اندر جالا گیا ۔ سرد کھی کوان کے دل بس خیال آیا ۔

مرکور دوانہ ہوگی تو کوویں کی پانی کی مرکور نے مسرکا دامن جوڑ دیا ہوا ۔

مرکور دوانہ ہوگی تو کو میں بری ڈول کے بغیرتھا ، اور توری فول کے ساتھ ہے ۔

بانی ہی ۔ سری ری ڈول کے بغیرتھا ، اور توری فول کے ساتھ ہے ۔

بانی ہی ۔ سری ری ڈول کے بغیرتھا ، اور توری فول کے ساتھ ہے ۔

بخیریں اوراس میں بڑا فرن ہے ۔

مرآ دازهین سنرشی ابوعدالرحمٰن دوباره کنوس بیرگے تو پان اس کی مناریک بریک بریزیما دانبوں نے تبالگ کو پان سے بعراا وراسی پان سے مدینه منوره کک بورے مغربی بینے اور دوخو کرنے درب کے بعد دالی منام معرد بغیرا دیس داخل ہوئے۔ بین ابو عبدالرحمٰن کو میترالطانع خوشر جنید بغیر بغیرا دی نے دیکھتے ہی فرا ا

اگرم درامبرے کام لیتے توبا کی تمہاسے ہروں نے سے جاری ہوتا (سی اللہ اللہ ہوتا) ہرصبی کو غول برندوں کا وانہ جگنے کوجا تاہے جوجس سے نام کی روزی ہے برط اگراشنا پاتا ہے اللہ نظیباں ہو باہے اپنے متوکل سندوں کا گہرے کؤیں کا یا نی خود بیاسوں کے جل کرا تاہے ۔ برو

ابنیل سے زیادہ شیریں ،

منسف العرام نفول إس ببت كرت بودكياتم في مديث بني في مِنْ حُسُنِ إِسُلًا مِالْمَدُ وَسَرَكُهُ السان كَ فَوْلَ اللهم بس سنفول ات کو جورنائی ہے۔ كمالاً يُعَذِينه وِرَ

بندة خدا اليسف مدرث اكنى ب

مردونوں فاموش موسحتے اور مغرماری دیا ۔۔۔ وہ دونوں مندر کے گنارے اُگئے اور جلنے رہے ۔ منعین العم: کیانہیں ساس نگ

بندہ خدا: اِن باس قونگی ہے گراس بگرم مری باس کے لے کا کرسکے ہو مروضعیت نے اس کے اِن سے بان کابرتن لیاا ورمندر کے کھا سے اِن میں کمس کراہے بحرانا۔ اور کہا ہو۔ اسٹس نے جب ان ماتو وہ در اے نبل سے زما دہ صاف اور شیری تھا۔ وہ بندہ خدا کتے ہی کہ میں نے ان بزرگ کی مصاحبت ما می گرنا کام را ۱۰ وروه بان بس نے ایک ممار دوست برحور کانووہ شفاياب بردنحا به مكري ميرانبني يا سكا - رمني الشرعنه وْنْفَعْنَا بِرَامِين (ص ١٢٣٠)٢٥

شخ تع مولی علیالر ترکوبها بان ، ویرانے میں ایک نابالنے زامکا الماجوبدل مل راتا اوراس كاب جنبش كررها في -شخ فح ، السلام لكم ورحمة الشروبركات بوكا : ومليكم السلام ورحم الشروبر كانهُ سخ فع ما حزادے کہاں کا ارادہ ہے ؟۔ إلى ابيت التبرشريف كا، س مع ، زيراب كالرورب بوج -

إذكا، قرآن مبيد ا شیخ فتے ، انجی نوتم احکام سرعیہ کے مکلف نہیں ہو ؟ ۔ راکا : مجھے بہہ کہ موت مجسے مجبو ڈن کک کونہیں جوٹر تی ۔ شیخ فتے : معاصرا دے اس کم عربی میں تم نے اسے عظیم سزرکا ارا وہ کیا ہے مہارے درم مجوٹے ہیں اور راست البا، رد کا اس مرم امری در داری قدم المان کے کے مرال کے سمانا الله تعالے کے کوم برہے۔ یخ فتح : زادسفرا درسواری بھی تو تمہارے ہاس نہیں ؟۔ راكا، يقين مرازا دمغرب اورمير يا وُل ميري مواري ، ے کدائی رول یان عمراه نے کرمانیں . رم فع الركزيس ا شخ في مركز بنيس . برا اس كرف كے بعد الأكا وہاں سے فائب ہوگا ،اس كے بعد وہ شخ فع مولی لوكم مغلم ميں ملا ، اور انہ ميں د كھ كر كولا ، شخ محرم ؛ أب منوز ضعف بقين برميں ، (110 100) 

یقیں جس دل میں ہواہے آباد وہ دِل رسّاہے غیر حق ہے ناشاد یقیں خودخفررا وبنبرگ ہے يس الان الله اورزند كى ب رب کھلاناہے:

رمروان داهسلوكس سعامك مساحب عرب كح ويراف سي كم وتنها مطأك واندممروف ریامنت رہے۔اسی ووران ان کے دل میں گرم مبزی اور رول کا ک خوامش مونی کر مرسوچے نگے جس مبزی (باقلا) کی مجھے خوامش ہے۔ وہ تو عِلْ مِين مِيدا ہوتی ہےا درعواق بهاں سے لمبی مسافت برہے۔اس خیال ہو سے كوكسى اعرابى في وازلكان كرم بأفلاا ورروني ،آگے برمر وجها-تهارسياس كرم با قلااً وررو في ميه و راس في كما بال إ اوراب يعجم في أكب ما دراً اركز عيادى اس پر دې سېزى ادر د د في گرم گرم رکه دى - اور تقا منا کر کرمے پيٹ بھر کھلا ا جوعی باراس في مزير كهان كاتفاضاكيا - توانهول في ويها -اس دات كاتم جس فے آپ کومیرے گئے اس سابات میں جیجا۔ تبائیے آپ کون ہیں ؟ اعوا فی نے کہا میں خصر ہوں اور غائب ہوگئے ۔۔۔۔ سلام الله وضوا علمه - (العن ١٢١)

کممنظم میں ایک جنازہ کی تدفین کے بعدایک شخص مقین کرنے لگااس و یسخ نم الدین اسفها نی مسکرانے سکے اوگوں نے دجہ بو بھی تو فرمایا ۔ ملفین کرنے والابعثُما وساحب برن كما . ألاَ نَعَجُبُونَ مِنْ مَيْبَ بَلَقِ نَ حَيَّا . كما مُ الأَ كوتعب نهى كرمرده زنده كولمقين كررباب \_\_\_\_ دَمِنِي اللهُ عَنْهُ وَلَغَمُّنا به ادبن ــــادان

# طے ارض:

مرکز عارفاں ، مور د کا ملایں ، مرمنہ منورہ میں خاص مرفد نبوی صلی انساطیہ وہے ماس سرشام ایب سالک نے کسی عمی زائر کو دیجا بوسر کارسے دخصت مور مانھا۔ بزرگ نے اس شفس میں رومان کال مح آثار و کھ کراس کے جمعے ملنا ترفع كيام محد ذوالحليفه من حاكر در و دشريف يرصا، اور لبسه كها. بزرگ شف بني ويسكا

كا اوران كے تھے محے ملنا شروع كا ـ عجى بزرگ: أخرم كيا جاست موجد

و من أكب كي معيت كاخوابش مند بول -

على بزرك التي نبس

، اگر مجے ابی سعبت سے مورم نرکزیں ویڑا کرم ہوگا۔ مجی بزرگ: انجہا نفیک ہے ۔اگر سے کے ساتھ رمنا جاسمے ہو و میرے سجے

مع صلے آ دُ۔

. چند اینه و ونوس آدمیوس کاسفرماری ربا . سالکس کوان داستوس کی شدناخت مہوئ ۔ رات کچے گزری تو چراغوں کی روشنی نظر آئ عجمی بزرگ نے کہام سجدعا کشہ ہے تم آگے برحو کے اس ملول۔

مالک نے کہا آپ جوبیند فرمائیں۔ عجمی بزرگ بہنے، اور سالک ان کے بعد مسجد بس بہونے وسالک مرمنطر میں طواف میعی کر کے اس زمانے کے عظیم بزرگ شخ ابو کر کنا ل علا ارتما کے باس ما عزمے تخ اس وقت ديرً منا كُ كى جرمك بي تشريف فرات . انهي ديجا توسلام و کام کے بعد او تھا - مدینرمنورہ سے کب آت -

برالك ؛ رات آيا بوب .

یخ کمانی: واں سے کب یلے تقے۔

مالک، شب گرشت (اس کے بعد سالک نے ساما واقعہ ذکر کیا وس لے گ تعجب سے دیکھنے رہ مجے )

نیخ کمانی شایر تم نبین مانے کرتم نے رات کس کے ہمراہ یسفر کیا میر صفرت ابوج فردامغانی تھے۔ اس کے بعد یکی کمانی نے اپنے ساتھ یوں کو قرط ایک ما و اور شیخ دامغان کو لکٹس کروا در سالک کی طرف متوجہ ہوئے۔

میرے عزیز اقمہارے احوال توالیے نہیں میں کرتم ایک شب ہیں میندمنور سے مکر ہوننی ما و ۔ با و تصرت دامغانی کے ہمراہ چلتے ہوئے زمین تمہائے مدو سے کلی محسوس ہوری تی ۔

مالک، بالکلاس طرح جید موج روال کشی تع محسوس ہوت ہے۔ (مرد ۱۲۱، ۱۲۸)

گریشکر:

ہمارے جان و دل قربان ہوں کرمغلم، سوق اللیل کے اس مکان کی دلمرز پیجان کونین کے سرّل ، رہمت ووعالم ، سرکار محدر سول الله صلی الله تعالى علید اللم کی ولا دت ہوئی ۔

اس دلمربر برحفرت ابرامم ادم من الشرعنه كمرا موت السوبها ديمين واست نگري من الشرعنه كمرا من دورس واست نگري مال بن دورس حفرت من الرامم كي نظر منان برام كي نظر ورود براما دورود براما و اور حضرت ابرام من احتاج و منان و منان و منان المنان و منان و منا

تفنیش مال کرے نے حزت سفیان نے دوبن ارم رکالگاکرانہیں دیکا امر بارروتے ہی پایا۔ وم گریہ ماننے کے لئے حضرت مغیان نے جب کئی بارتسان اکیا

توجواب طا-

حفرت ابرامي تنيس مال كاعرمه بوامع ميخبا داك تسمى دليا . وكوما بواكم و سرکه ،معری باشکر بخوشت اور تشش وال کرنتی ہے) کمانے کی خوامش مونی تنی رات کیا ہواکہ خواب میں ایک خوبصورت جوان سے طاقات ہوئی۔اس کے ہا تدمیں ایک سبزرنگ کا بیالہ تھا،جس سے بھاپ نکل رہی تھی ، ا در سکیا کی نوشبو بغيل رئي منى واس ف لأرجم ديا وركها وابرائيم لواس كما و مي في بوج زخدا کے لئے ترک کر دی ہو کیسے کھا ڈن ؟ ۔ اس نے کماکیا خو دخدا ہی ا مگر كملات بريم بني كما وكي بجداس اس ان كايس كونى جواب مر دس سكا -موات اس کے مری انکوں سے اٹک ماری ہوگئے ۔ اس نے بمر تعاما کیا لوکھا و السّرنوائے م بررجم فرائے - یں نے کہا ہیں ریکم ہے کہ بغرط کے کوئی چرز اپنے برتن میں نے دالیس - اس جوان نے بھر کھا - السّرنوائے تم سے در محرز و فرائے كمالوا سطعام مجے جنت كے داروفرف لأكردياہے ۔ اوركماہ كراے خفر! يد عارابرابم كو كملاؤ الشرتعا المسف اس كى جان يردم فرايا م اس ف عظيم مبركما اورخودكو خوامشات سے روكا يتهيں الشرنعالي كالدباہے اور تم منع کررہے ہو؟ -اے ابراہم! میں نے فرشنوں سے سنا ہے کہ جن شخص کو بے ا مانتے دیا جائے اور وہ شاہ اس کا انجام سر ہو گاکہ ایک وقت طلب کرے گاا ور نیائے گا۔ میں نے کہ اگرایسا ہی ہے تو میں تمبارے روبر دموجو د ہوں . خدا کا ب مبداب كسنبس وماب

رامی آئی بات ہوئی منی کملیک مدموا فرجوان وہاں آیا۔ اور اس نے حمزت رِّفِرُوکِ وہا۔ اور کہا تھے بناکرامِ اسم کے مذہبی ایٹے ایف سے کھلادو۔ اس کے بعديس حفزت خفرك المعس كحامارها حب سلس سوكربدار مواتو كمان كادائقه مری زبان بر اورزگ زعفران مونٹوں بر موجو دتھا۔ میں نے جا و زمزم پر جاکرمنہ دصویا آئل کی مرزز بان سے لذت دور ہوئی نرلبوں سے ذیک زعفران ، حضرت مغیان نے ان کے ہوٹوں پرخور کیا تواس وقت بھی رنگ زعفران مو جو دتھا رحضرت مغیان نے بد دیکھ کر وہیں کوٹے کوٹے حضرت ابراہم ا دہم رضی النّدعنہ کے وسیلہ سے اپنے حق میں دھاکی سے اور دیر تک منا جات کرتے رہے ۔ (ص: ۱۲۸، ۱۲۹)

## ياس عهتد:

حصرت ابراہم بن ا دم رضی الشرعنے خب را و مولا ہیں قدم رکھا ا در ابنا گر بارجود کر دشت فوردی اختیار کی ۔ اس وقت ان کی المبید کی گو دہیں ایک شرخوا بجر تھا ۔ ایک باریخ دوران جج طواف ہیں شنول تھے ۔ ایک نہایت حسین ڈسل فوجوان کو دبیجہ دوران جج طواف ہیں شنول تھے ۔ ایک نہایت حسین ڈسل فوجوان کو دبیجہ دوران مواقع ہے ۔ اس سے جرے کی خوبصورتی ، ا ورحسن مردا بر دبیجے والے عش عش کرنے نے ۔ اس سے جرے کی حالت گرید دکھ کرلوگ طرح طرح کی بائیس کرنے ہے ۔ انتواس فوجوان کو دبیجہ کی ایک خوال ہے ۔ انتواس فوجوان کو دبیجہ کرلوگ ایم بیا ہے ۔ فرایا ۔ مولاسے ایک عہد کیا ہے جے فوڈ نے کا مجھے جو ان برادر ! میں نے اپنے مالک ومولاسے ایک عہد کیا ہے جے فوڈ نے کا مجھے اور نے کا مجھے اور نے کا میں بیان برادر ! میں نے اپنے مالک ومولاسے ایک عہد کیا ہے جے فوڈ نے کا مجھے اور نے کا میں بیان برادر ! میں نے اپنے مالک ومولاسے ایک عہد کیا ہے جو فوڈ نے کا مجھے اور نے مالک دولاسے ایک عہد کیا ہے جو فوڈ نے کا مجھے اور نے مالی دولاسے ایک عہد کیا ہے جو فوڈ نے کا مجھے اور نے مالی دولاسے ایک عہد کیا ہے جو فوڈ نے کا مجھے دولا ہے ایک دولاسے ایک عہد کیا ہے جو فوڈ نے کا مجھے دولا ہے ایک دولاسے ایک میں دولا ہے دولا ہے ایک دولا ہے دولا ہے دولا ہے دولا ہے ایک دولا ہے دولا ہے

جان برادر ایس نے اپ مالک و مولا سے ایک عہد کیا ہے جے ور نے کا بھے
یا راہیں ، ور شاس جان کو قریب بلا یا ، اوراسے اپنے مینے سے بہا یا ۔ یہ برا
فر نظرا ور لخت بگرہے ۔ یس نے اسے کمن بھوٹرا تھا ۔ مجے رب تعالیٰ سے ٹرم
آئی ہے کہ س کو اسیک نے خراد کہا ۔ اسے بھرکس فرح قریب کروں ۔ ۔ برادر
قریرے فرز در کے پاس جا ۔ اور میری طرف سے اس کو فائبا نے سلام ہوئیا۔ ممکن
ہے اس طرح میر سے بے مین دل کو کچ تسلی تغییب ہو۔

فرشادہ جب جوان کے پاس بہونجا، اور کہا اسٹرتعا سے تمہارے والدگرامی کوبر کتوں سے نوازے ۔ لڑھےنے باپ کا ذکر مصنا نو کہنے لگا۔

عم محرّم! کبال ہیں میرے والدگرا می ﴿ وہ توسی بچین میں تیمور کررب آمائے کی طلب ہیں بنائے نے کے کاسس! میں ایک باران کا دیدار کرلیّا بجرجاہے میرا دم کل جاآ بھے متلورہے۔ بر کہر کروہ شدت کرب سے دونے لگا۔ اوراس کا دم کھنے
لگا۔ بخدائیں انہیں مرف ایک تلر دیکھنا چا ہما ہوں۔
وہ بخص نو بحوان کی بر حالت دیکھ کر صفرت ابراہم کے باس آیا ۔ حضرت ابراہم کے باس آیا ۔ حضرت ابراہم کے باس آیا ۔ حضرت ابراہم کے باس دون سے نکریاں
مجد سے میں سرر کھے گرمیہ و ذاور کی کر دہے سے ۔ اور ان سے آنسو وں سے نکریاں
مجد سے میں دواکر و۔ انہوں نے
مجملے دہی تھیں ۔ اس نے کہا ابراہم اپنے لڑ کے سے حق میں دواکر و۔ انہوں نے
کہا۔ مولائے کریم اسے معامی سے بچلت اور اپنی مرض کے کمامول میں لگائے۔
دولائے کریم اسے معامی سے بچلت اور اپنی مرض کے کمامول میں لگائے۔

#### مردان غيب:

را ومولاکے ایک سالک کا دا نعرہے کراس نے تنبلیے مروما مان معنسر کج اضار کا اوررب تعافے سے عبد کیا کھی سے کو بہیں مانگوں گا \_\_\_\_ بی روز بحر کا باسار ہا . مرکز وری اور نقامت اتی مرحی کم جلنے کا یاراند رہا۔ اس نے سوچا اس ارح توج نے کرسکول گا۔ ایسی مجبوری بیں توجان بجانا فرض ہے میلوکسے كوك كرند في بياؤن ووسكر لمح دل سه أواز أنى خواه كويمي مويس فيدب نعاكے سے بوعد كياہے اسے نہيں ورول كا ، جان جاتى ہے تو جاسے عبد ديمان نرجائے \_\_\_\_ قائلہ ا کے بڑھ گیا۔ اور مدنقامت سے جوراس کے ساتھ نہ جا سكا لحماموت ك انظار كالمحتما، قبله ك جانب رخ كرك مالك حقيقي ك ون منوم تھا ۔ کیا دیکھناہے کوایک اسب سوار اس کے قریب آیا ۔ اس کے یاس یان سے بحرى تجا كل مى جس سے اس كوبلاكومتسراب كيا ، اوركماكيا قا فله ميں بيونخيا ماہمے نے کہاجلومیرے ہماو، اورچند قدم چلنے کے بعد کھا۔ یماں رک کراننظاد کرو۔ قافلہ تحوري دربردائے گا \_\_\_\_\_ تحوری دربعد قاطر تھے سے آبانطرا ہا \_\_\_

# مدد كوا كي جب يكارا يارسول سر:

ا کے جوان کولوگوں نے طواف کعبہ کرتے ہوتے دیکھا وہ در و دشریت پڑھ ر اتھا۔ وجر بوجی مئی تواس نے بان کاکس اپنے اب سے ہمراہ حج کے دائے سے روانے ہوا ۔ راہ میں ان کامزاج ناساز ، ہوگیا۔ حالت خواب ہو لی اوروہ انتقال كركية - إنايتدوانا إليتراجعون \_\_\_\_ان كاجبروسياه الوراعين زر دېزگښ ، شخې مول گا. مه د ميمور معرونا آگا. د مارغرا درمسا فرت کي ماس لمین اس ما دشرسے میں نمایت براشان ہوا۔ دات کو معے جند کھے سے مند اً في توسي في خواب بس حفنورسرور كائنات من الشد تعاسط عليه وسلم كي زيارت كي حنودمفيدلباس زب تن كخ بوت تع عطرك توسيوكا مال واز جوز كامركا محجم مبادک سے معوث رائما مست راب کی اِس سے اِس تشریب لاکر مركارف ان كي جيك رود بالورجيرا . فوراً بي ان كاسياه جره دوده معنياده مغيدا ورون موكيا مستمر دسب مبارك بمرا و وبرابر موكيا -حضورجب والسي كے لئے لئے وس فے المدكرر دانے سارك كاكوشہ تما ليا ا دروض گزار بوا۔

اكسيد ومرور! اس ذات والأكا واسطرجس في مارى مالت طريت مين أب كوبيم اسداب كون بن ؟-

تم في من بهانا ، من عدرسول الشدر مل الشرطيد وكم ، بول . تيراب نا فرمان مامی تما گر مجر رکزت سے درود فرصا تما جب برمسست بس مح تمار مواتو مجسے استدادی اور میں فراد کو بہونیا ۔ میں ہراس تفس کا فرا در س ہوں ،جو محرركثوت ورودمحارو

عفور کی شاین شفاعت میں میں نے کہا۔

عليك صلوة الله ياملجاً الودئ إذ النبكث يَومَ الحسابِ عِنْهُمُ ولَا مُواشْفِيعًا لَيْسَنَعَاتُ بِجَاعِهِ لَهُ شَرَفَ العَليالِا حُبُ مَكَمَمُ (ص:١٣٢).

صبرگانیل ۱

لمواف ببت الشدك دوران شخ ابوالحسن مران كی نظرا كم ورت برگری وه نبایت حسین دجیل اور خوبر دلمتی . شخ سفان آپ سے کہا بخدا میں نے اُن کک ابسا چرونہیں دیکھا۔ شاید براس کی خوشحالی ا ور فکر دم کی اُرّا دی کی

وحبصے مہو.

جسر رود عورت نے شخ کی بات س لی ، اس نے کہا کیا کھررہے ہو؟ \_\_\_ واللہ يس بنول بس گر فعار ، اور فكرول سے زخى جول ، اور كونى ميكرسا تومياعم بالفنے والا بھی نہیں \_\_\_\_ شخ نے کما سبھے کیا عمرے ، عورت بولی ، میرے مومرنے ایک بڑی کو قربان کیا۔ مرے دو معوثے لاکے کمیل رہے تھے ایک شرخوارگودیس تعامیس کھا ایکانے میں معرد نسمی دو نوں او کوں میں سے بسے دوسے سے کہا۔ آوس میں تباؤں ابامان نے کری کو کیسے ذریح کیا جھوٹے نے کہا ہاں تباؤ، بڑے نے تیمری ہاتھ میں لی مجان گوز مین پراٹیایا اور ذرك كرديا . بما ن كاخون اورز بنا ديخ كرخود بهار بربماك كيا . ٢- سكا باب اس کی الش میں گیا . گراسے زیام کا \_\_\_\_ کیونکر اس منے کو بھریتے في عار كا عاد مراسوم عي بارس ونده وايس ماسكا . ماس كاشدت اور كرى نے اس كى مان نے لى ۔ ذرئ شد ، الاسے كى آ وازس كوس اسے ديكمنے كئى . اورشرخوارى كو يو ليے كے باس جورگئى تنى . اس فرقم بالدى ا ہے اور انڈیل لی اور مل کر ہلاک ہوگیا ۔۔۔۔ میری ان تمام بحول سے برى ايك بدى مى معى جس كى شا دى موسى مى . ووايت شومرك كررسى عنى ان

وا قعات کی خراس کوبہوئی تو و مدمہ کوبر داشت نہ کوسکی اور زمین بر تراپ تراپ کر کے کر کری است نہ کوسکی اور زمین بر تراپ تراپ کر کری کے کرمرگئی سے اب مرت تہا ہیں رہ تھی ہوں جوان تمام عنوں کا بو تھے لئے

بی دری ہوں۔ مشیخ ابوالحسن نے سنا توسمجب ہوتے اور بو بھا اُخرتم اِن برمبر کیے کرتم ہو عورت نے جواب دیا۔۔۔۔ جو بھی مبرا وربے مبری کو الگ الگ کر دے اسے دو نول کے دومیان نمایال را ہ فی جائے گی ۔ خوشحالی نما ہر کرکے اگر مبر کرنیا تواس کا انجام بہرا دواس کا بھل بیٹھا ہے ۔ اورا گربے مبری میں بسلار ہا تو اس کا کوئی اجر وعوض نہ بائے گا۔۔۔۔۔ عورت نے شنے سے یہ بات کھی اور ان کے یاس سے مجل گئ ۔ (ص ۱۳۳۰)

# خوا مرخصر على السلام:

ایک بار حصرت ابراہم خواص علالرحمہ دوران سفر شدرت ماس سے معلوب بہوش ہوکر گرمی ۔ انتخابی تو دیکھا ایس حسین وجہل مردان کے ہرہے بربانی حیرک رہا ہے ۔ وہ ایک شاخل رگھوٹر سے پرسوار تھا۔ اس نے انہیں یا فی بلایا اور انہیں اپنے ممراہ سے لیا ، حضرت ابراہم نے تھوٹری دیر کے بعد خود کو مرینہ طیبہیں بایا ۔ اسٹ سوار نے کہا اب تم جا و ۔ اور سول اکرم میں الشمطیہ وکم کی بارگا ہ میں کھنا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام عرض کیا ہے ۔ اص : ۱۳۳۱، ۱۳۳۱)

# سرکارگ میزبانی:

مشیخ ابوالیز افطی کابیان ہے، وہ مرین طیبہ ما ضربوت، وہاں انہوں نے اپکے روز قیام فرایا۔ اس مدت قیام میں کچہ کھانے کونہ طا ، مجبوک سے بے اب تھے۔ سرور کا ثنات میں الشرطیہ وکم کی قرانور برما صربوت ۔ سرکارا ورخیبن کریمین برسلام بیش کیا۔ اورع ض کیا ارسول اللہ اسکہ اسکہ النہوں ۔ کچے دیر بورم نہرسول

صلی الشرطیہ دیم کے بیمیے جاسوئے ۔ خواب پس نعیبہ جاگا اور زیارت رسول سے
سرفراز ہوئے ۔ حضرت ابو برح صدیق رضی الشرعنہ کو جعنورا قدس میں الشرطیہ دیم کے
دائیں ، حضرت عرفار وق رضی الشرعنہ کو حضور کے بائیں ، اور حضرت مولاعلی رضی الشہ
عنہ کو حضور میں الشرطیہ دیم کے سامنے بایا ۔ حضرت علی رضی الشہ عند نے شیخ ابوالحد سیرکو
الحایا اور کیا ۔ دیکھ سرور کو بین صلی الشہ علیہ دیم تیرے ہیں بوسہ دیا ۔ اس وقت ما منعت
ابوالحیز نے ایکٹ کر حضور کی جشمان مبارک کے بیج ہیں بوسہ دیا ۔ اس وقت ما منعت
صلی الشہ علیہ دیم نے شیخ ابوالحے کو ایک رو ان عنایت فرما کی ۔ انہوں نے خواب ہی
میں آدھی رو ان کھالی ۔ اور جب بیدا رہوئے قوا دھی رو ان ان کے با تھ ہیں موجود
میں آدھی رو ان کھالی ۔ اور جب بیدا رہوئے قوا دھی رو ان ان کے باتھ ہیں موجود
میں آدھی ۔ رض : ۱۳۴۷)

# تصوّف كيامع؟

سین الوجوفر مفارکی دنون کے جنگاول میں سرگردال در مے اور مجوک سال کی وجہ سے کم ور ہوگئے۔ انہوں نے وہاں ایک عض کو دکھا نحیف و نزار منہ کھولے اسمان کو کسر ما تھا۔ انہوں نے وجھا بہاں کیوں کھولے ہو ؟ جواب دیا تم ہے کیا سروکار ؟ ۔۔۔۔۔ مالک ومولا اور اس کے بندے کے درمیان تم دخت کی والے ور اشارہ کیا ۔ بنج ابجہ خواس داست کی جانب اشارہ کیا ۔ بنج ابجہ خواس داست کی جانب اشارہ کیا ۔ بنج ابجہ خواس داست کی جانب اشارہ کیا ۔ بنج میں دور گئے تھے کہ ووروٹیاں ، گرم گوشت ، اور ایک گلاس بان ایک مگر کھا تما ، انہوں نے آسودہ ہوکر کھایا۔ اور یانی نی کوسراب ہوگئے۔ بہراوٹ کو اس اسکے۔

سیرخ صفار: تصوف کیاہے؟ شخص مذکور: بسم کرتے ہوئے ایک شتے نایاں ہونے وال بھی ہوئی جس نے

خم کرکے سب کی لوٹ لیا۔ سنج ابو محد عبدالشرین سوری یانمی فرائے ہیں بینی تصوف دوکشف ہے جو ای ختم کی جانب کے ابدالنیٹ کمی اشارہ فرائے ہیں۔ اہل حضوری جارقم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کوخطاب ہوا تو وہ سرایا کان بن گئے۔ دوسرے وہ جنبیں مشایرہ کرایا گیا تو وہ سرایا آگھ بن گئے تیمیرے وہ جنبیں تملی کے انوار نے ختم کردیا۔ چوتھے وہ جوشفاعت کی زبان حال ہیں۔ اور سرب سے باکمال ہیں دمی دہا۔ چوتھے وہ جوشفاعت کی زبان حال ہیں۔ اور سرب سے باکمال ہیں

## بیاده مجاج کارتبه،

مسیح علی بن مونی دہم اسرطیرا کے سال سواری برسفری کے لئے رواز ہوئے۔
عان کے قافے بدل روال دوال سے بیخ نے بدل بطخ والوں کو دبھا ، تو
اپن سواری براکس شخص کوسوار کر دا ۔ اورخو دیا دول کے بمراہ بطخ فرا درمیرے
اپن سواری برانک شخص کوسوار کر دا ۔ اورخو دیا دول کے بمراہ جائے ۔ فرا درمیرے
میں کہ جدلوگوں کے ساتھ داسس نے بیاں نے خواب میں جدحسین وجہل وائیوں
مانعیوں برندند کا طبہ بوا، سوگئے ۔ میں نے خواب میں جدحسین وجہل وائیوں
میں ۔ انہوں نے تمام بدل سفرکرنے والوں سے باوی دھلاسے عرف میے
جیور دیا ۔ بھران میں سے ایک نے کہا ۔ کیا بھی انہی لوگوں میں سے دوسری کیا ہوئی با وجودان کے ساتھ اس نے بھی ان کا میں انہی لوگوں میں سے دوسری کیا ۔ بھی انہی لوگوں میں سے دوسری کیا ۔ بھی انہی لوگوں میں سے دوسری کیا ۔ بھی انہی کو ترجیح دی ۔ اس نے بھی انہی میں با وجودان کے ساتھ اس نے بما ود با سطنے کو ترجیح دی ۔ اس نے بھی انہی میں با وجودان کے ساتھ اس نے بیا وی تھی دھلانے جس کی وجہ سے ساری میانی بی سے بے تواز کیوں نے میرے با وی تھی دھلانے جس کی وجہ سے ساری میانی با وی تھی دھلانے جس کی وجہ سے ساری میانی بی باکل خم ہوگی ۔ دس ، ۱۳۵ )

بے کا ایصال تواب : معنرت نے علی بن موفق وضی الٹرونر نے بجاس سے زبادہ دجے کئے۔ادران مب كا نواب حضور رحمة للوالمين ملى الشرطير وكم الدرخلفات راتدين رضى الشر فنهم اجمعين اورائ والدين كى ارواح كونش ديا - ايك ج باقى روهيا - ايك با آب ع فات كم مدان بين بنه و وموقف بين عباح كمام كى اواز ول كاشور سن رہے سے ماس وقت انہوں تے بارگا و رسال مدين دماك -

ضا دندا؛ ان تجاج من اگر کوئی اسا ہوجس کا بج نامعول ہو تو می نے اپنا یہ بھا است کے استحال ملئے۔ بھا دیا کہ اس کا تواب اسے مل ملئے۔

ای دات مقام مزدلفریں شب گزاری کے دوران خواب میں اسرتعالے کی زیادت سے مشرف ہوئے۔ اور برارشا دسنا۔

اے ملی بن موفق ؛ برسے ہی اور سخاوت کرد ہے۔ ہیں نے تام اہل موقف، ان جیسے دو گئے چہاد کے لوگوں کی مفاحت جیسے دو گئے چہاد کے لوگوں کی مفاحت اور میل ہے گئے والوں ، دکستوں اور پٹر وسیوں کے حق میں تبول کی ۔ اور میل ہل تقویٰ اور اہل مففرت ہوں۔ (ص ، ۱۳۵)

# الترجن كي قسم بورى فرماما ہے:

بحری جہازی بہت سے ہر وجوان سوار سے اے بیں جہاز کے مالک کا دولت سے بحرا ہو ، کھو گیا ، اس نے اپنے خدام کو کم دیاکہ تام کو گوں کی لاشی لی مائے یہ منزت دوالنون معری دعمہ الشرطیم بھی اسی کشتی میں وجود سے ۔ اورایک حسین و جبل ورائی مشیان والا جوان بھی گئی میں موجو دیجا سب کی مائی پوری موجی ۔ گو بھو ان مرائی ہوں کے موجوان کی طرف بڑھے ۔ اور تام مسافروں کی بھواس فوجوان کو مشکوک نگا ہوں سے دیکھنے دی گواس سے اور تام مسافروں کی بھواس فوجوان کے جبر بر ہاتھ انگے اس فوجوان نے ایک جست میں مسلکہ مائی کے بھوان خوان کے جبر بر ہاتھ انگے اس فوجوان نے ایک جست بر معظیم ہیں ۔ سب کی بھوگ اور دور الی ام وں براس طرح جا بھوا معے لوگ تحت بر معظیم ہیں ۔ سب کی نظام اور دور الی ام وں براس طرح جا بھوا معے لوگ تحت بر معظیم ہیں ۔ سب کی نظام اور دور الی ام وں براس طرح جا بھوا معے لوگ تحت بر معظیم ہیں ۔ سب کی نظام ا

اے مرے مالک ومولا : مجرم جوری کا ازام لگا اگا۔ اے مرے ملکے میب ، میں تھے قسم دیماہوں کہ تری محلوق میں سے جنے جاندار پان کے اس حصہ میں موجود ہیں توانہیں مکم فراکد ایمامنہ جواہر دیا قوت سے بحرکر پان سے باہر نکالیں ۔

وجوان کا جمله المبی تام مجی نه موا تماکه کو گوسف دیکاکه مندری جانورجها ز
کے جاروں جانب اپ دہن ہیں جواہ لئے ہوئے برا کم ہوئے۔ ان موجول کی
جمک دیک سے ہرطرف روشنی روشنی ہوگئی۔ اور کوگوں کی نگاہیں خرو موضلیں
جند ٹانید بدر نوجوان ابنی جگہ سے اٹھا۔ اوسطی آب برخوا ال خوا مال نا فرجنرسے یہ
کہا ہواروا نہ موا آیا گئے مَدُر وَ آیا گھے آئے ہیں بہاں کہ کہ کوگوں کی نگاہ سے اوجل
ہوگا ۔۔۔ اس واقعہ کے داوی حصرت نے دوالنوں مصری دمنی الشر عد فروا تے ہیں میں نے اس واقعہ کے داوی حصرت نے دوالنوں مصری دمنی الشر
عند فرواتے ہیں میں نے اس لے سیاحت اختیار کی ہے کہ مفری اولیا را مشر
سے ملا مات ہوجاتی ہے۔ اور مجھ رسول اکرم صلی الشرطیہ وہم کا فروان مبادک
یا دا تاہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

میری امت میں میں نیک مرد مبشدر ہیں سے جن کے قلوب سیدنا! براہم خلیل السرط السلام کے قلب پر ہوں گے جب ان میں سے ایک کا انتقال جو جانا ہے تو الشرقعال اس کی مگر دوسرا برل دیما ہے۔ (ص: ۱۳۶)

بندگی کیا ہے کچے نہونا ہے:

حمنرت ابراہم خواص رحمہ اللہ وسفر کے دوران جنگل دیراف می ت تکالیف کاسامنا در پہن موا۔ گرانہوں نے خندہ پیٹا نی سے ال تکلیفوں برمبر کیا جب کم منلم بہونچے توان کے ذہن میں سے خیال آیاکہ میں نے سرٹرا کام کیا۔ اس خود بنی کا خیال آئے ہی انہیں دوران لموا من ایک بورمی خاتون نے آواز دی۔ ابراہم ایس مجی برے ساتھ اس جنگل میں تقی گریں نے جان و ہو کر تجہ سے
بات نہیں کی اکم ٹیری و مبر نہ باٹ ایس ہے دل کا دسوسہ نکال پھینگ "
مین او الحسین مزین رحمۃ السّرطلیہ نے جنگل دیرا نہیں ریا منت کی منت
سے منگے یا دُل ننگے سرسفراضیا رکیا۔ دوران سفران کے ذہن میں یہ بات آئی کم
امسال اس طرح صعوبت سفرانھا نے والا میرے سواکوئی نہیں ہوگا۔ است میرکی
فریشت سے بغیں کی کو کھینے اور کہا۔

اے خص اور کہ کہ ان جو ٹی باتوں میں گونتاررہے گا دس ۱۳۹۰) ایک مردحی نے فرمایا۔ ترک نفس ہی وصال حق ہے۔ اور وصال نفس ترک حق م نیز کسی نے فرمایا۔ بجسسرِ اکتش ہے اور وصل جنت ، کسی اور نے فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو معرفت کئی۔ جسے معرفت کا جننا حصد الماسی لیا طسے بلاد پر صبر کی قوت عطام دی کہ (ص ، ۱۳۷)

# جهارخصائل دروستی:

حضرت منون من الشرعندا كابرصوفيدين بوت بن النهن من سف طوا ونيا بست الشرك دوران منهابت نوش ا ورناز وا داست جلتے بوت ديجا - اس في كها است سن الب كوار كا درب العالمين من كوشت مون كي قسم دتيا بول مع بائي كراب كس طرح الشركو لمسكة - بارگاه رب العالمين من كوشت مون كا دكست كرشخ سمنون بهرس موسكة حب بوش مي آئت تو فرما يا -

جان بدر إس فرور بارخ خصلين لازم كرلي إن

 جوکھ فجر ہیں زندہ تھا (خواہش نفسان) ہیں نے اسے مار دالا ، اور جوشے مردہ تھی (حیات دل) اسے زندہ کرلیا۔

جونظروں سے او تھل تھا (عالم آخرت) یں نے اسے سائے رکھا اور جو سلمنے تھا
 (عیش دنبوی) اسے او تھل کیا ۔

• جومیرے نزدیک فان تھا رتنوی اسے باتی رکھا۔ اور جوشے باتی تھی۔۔۔ رخوامشِ نفسانی اسے فاکر دیا۔

• جس شے سے لوگ توحش تھے ہیں نے اس سے مجت کی ۔ ا درجس سے لوگ انسی کرتے تھے ہیں نے اس سے اس

حضرت منون رشی الله عنه ف اتنا فرمایا اور و ہاں سے تشریف ہے گئے

کیمن روحانی:

کیایں نے بی کھانے اندرائی کیفت بداکرنے والاکام کیاہے جس کے آناد آئدہ دیکوسکوں نہیں، بلکسی و بالکل فلس اور فلکسس ہول۔

اس کے بعدان نے اندرایک ایسا جذبہ بیدا ہواکہ اب سے کوئی الداعل کرد سس کا ارطاد لا ہر ہو۔ تواس دفت خیال آیاکہ طوا ن سے بہرکون ساعمل ہوگا۔ بس پر کیا تھا ، انہوں نے کڑت سے طوا ف کوٹا شروع کیا۔ جاعتِ فقرار میں سے ایک نے شن : والربیع سے کہا۔

یوں کہ تک بان میرف وال چرخی کے گدھے کی طرح جکر کا فتے دم دیکے۔ کیااس کام سے مہیں مقام طب کے دران تروی ۔

سٹین ابوالربیے نے کہا بہیں بلکہ میں توقلب کو پھاپنے سے بھی عاجز ہوں اور نداس کے پانے کی راہ جانتا ہوں -البتہ میں نے الٹرتعاسے کاپر فرماان ننرور کسنا ہے ۔اور سی پرمراعمل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ولینطوف وابالبیتِ العقبیق ۔۔ اور

ميت منتي كاطوا ف كياكرو . (ص : ١٣٨)

# متوكلول كارزق:

مشیخ ابولیقوب بھری دہم الشرط ایک بارحرم شریف میں دس دورکھ کے
دے جم میں نعامت کا احساس ہوا ۔ دل میں خیال آیا دیرانے کی مانب کل
جا دُن مکن ہے کچول جائے تواس سے بھوک دفع کو لوں گا ۔ دیرانے میں بہنے
تواکس کم ماست میں طاگر وہ مٹرا ہوا تھا ۔ اٹھانے کو تواٹھالیا گراندوسے طبیعت
میں تکدر میدا ہواکہ دس روز کی بھوک کے بعدتھا دے مسیس کیا میر مٹرا ہج ہی مہ گیا
ہے ؟ ۔۔۔۔۔ بھینک دیا اور بھر سجد حوام میں لوٹ آئے ۔ بھوڑی دیر بعب د
ایک شخص آیا ۔ اور اگر شخ کے روبر و بٹھ گیا ۔ اور ایک تھیل کھولے لگا ۔ اور کہا
یہ بابی سوائر فیال آپ کے لئے ہیں مشخ نے کہا میرے لئے کیوں ؟
اس نے جوابا کہا ۔

میں دس روز پہلے سمندری مفرکررہا تھا۔ اور ہاراجہاز عواب ہونے کے قریب تھا۔ آمام سواروں نے اپنے اپنے طور پرانگ الگ نذریں مائیں کہ کسی طرح فریب تھا۔ تمام سواروں نے بین نے برعمد کیا کہ زندہ نے جا دُن توبہ بارنج سوشویا فائنہ کعبریں داخل ہوکر مجا ورین میں سے اس مخص کی نذر کر دن گا جس برمیری فائنہ کعبریں داخل ہوکر مجا ورین میں سے اس مخص کی نذر کر دن گا جن برمیری نگا ہ پہلے بڑے ۔ اور آب ہی ہدلے محص ہیں ، جن کو میں نے دیکھا۔ اہذا مہ قبول کی جسکے نے کہا تھیل کھولی تو اس میں رو لی ، محری با دام کے جملے ہوئے دا ہے اور شکر ارب مے ۔

مشیخ نے اس بن سے ایک شی ہے لیا۔ اُ ورکہا ہے جا وُ بقیدا ہے گر والوں اُس تقسیم کر دیبار میری طرف سے انہیں ہربہے۔ شیخ فرائے ہیں ہر بن نے اپنے ل بس کہا ۔ اسے فنس ؛ تری روندی دس دن سے تری طرف مِل کراُدی بھی ۔ اور وَاسے دُعوندُنے ویرائے ہیں گیا تھا۔ (ص ، ۱۳۵)

# عجب ہے تری شان ماجت روائی:

مصرے مکمعظمہ جانے والی راہ برشیخ بنّان حال رہم الشوطیہ موسفے یما تھ بین زا دسفر بھی تھا۔ ایک خاتون بی اس نے کہا۔ تم واقعی حّال ہو، بیٹے پر بوجولا کر جاتے ہو، کیا تمہاراخیال ہے کہ رہ تہیں روزی نہ دے گا؟ ۔۔۔۔۔ مورت کی یہ بات سکر شیخ کوغیرت آئی اور وشہ راہ میں بانگ دیا۔

وا سے چوں ہے۔ عورت نے یہ کہدکرشنی بنان کی طرف کچے درہم دال دیتے ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ درہم برے لئے مسروانسی کم کا فی ہو گئے ۔ (س، ۱۳۹)

#### وصعب محبّت:

ایا ہے میں وا دی الفری اہل اسد کا مرکز فاص بن جاتی ہے صوفیہ کوام ، اور عارفان حق کا ایسا ہی اجتماع تھا ۔ اور محتب حق کے عنوا ن پر ہاتیں ہوری تھیں مشاک اپنے اپنے خیالات کا اظہار فر مارہے تھے حضرت خی خید دی دفاہم مشاک اپنے اپنے خیالات کا اظہار فر مارہے تھے حضرت خی خید دی دفاہم عند ہی وال موجو دہ تھے ۔ اس وقت آپ ان صوفیہ کرام میں سہے کم عربھے ۔ لوگوں نے گزارت کی تم بھی کچھ کہو۔ شیخ ابو بحرکتانی کا سال ہے امام الطائف جنٹ رفتی اللہ عند نے مرجع کا با ورائن تھوں سے اشک رواں ہوگئے ۔ بھر فرمایا ۔ می اسک دواں ہوگئے ۔ بھر فرمایا ۔ می اسک دواں ہوگئے ۔ بھر فرمایا ۔ می اسک میں اس کے قلب کو الوارم بیت نے سوختہ اسے دیکھتا ہو۔ اس کے قلب کو الوارم بیت نے سوختہ اسے دیکھتا ہو۔ اس کے قلب کو الوارم بیت نے سوختہ اسے دیکھتا ہو۔ اس کے قلب کو الوارم بیت نے سوختہ

کردیا ہو۔ اس کے لئے حب الرکی مقد شفاف کا جام ہو۔ مالم عنب کے بردوں مصد روں کے ساتھ، مصد روں کے ساتھ، اور خدائی کے ہمراہ ،

#### مسسرار روماني:

شب جمع جہاں ہون جائدتی ہیں جامع مسجد کو فرکے ادادہ سے صفرت ضماک بن مزاتم اپنے دولتکدہ سے برا مدہوئے مسجد ہیں قدم رکھتے ہی ان کی نظرا کے جوان ممالح برطری یحفرت ضماک نے بہلی ہی نظریں یعنین کرلیا کہ یہ کوئی دلی انسر ہے قریب کے تاکہ اس کی منا جات اور دعا میں من کیس۔ وہ کہ رہا تھا۔
اے صاحب عز دشرف! میراا عما دا در بعروس مجمی برہے ، جو نجھے ابنا مقصود و مطلوب قراد دے ہے وہ سعود ہے۔ وقت کی قدراسی نے کی ۔ جوشب مجر خوف وہراس میں رہا اپنے رب کوئم ہی کی طرف اپنے دکھ در دکی شکایت لا آ ہو۔ طالاں کہ اسے نہ کوئی بیا دی مونی ، بس انتا ہے کہ مولی کاعش اس بود طالاں کہ اسے نہ کوئی بیا دی مونی ، بس انتا ہے کہ مولی کاعش اس برماوی ہے ۔ جب شب اربی اپنے الکے حقیقی سے عاجزی کر رہا ہو تو رہ تر برماوی کے مدا برلیک کرے ۔ درجوان صالح برماوی کوئی اس کی دعا جربی کر مدا برلیک کرے ۔ درجوان صالح نے برجلہ باربار دہ ہوای)

حضرت مخاک گریئر وزاری کے ساتھ اس کی دعاستے رہے اور خود بھی اس کے ممراہ استوں سے اس کے بعد جوان صالح نے کچرا ورمی کہا جس کامغوم میتھا۔

سٹین نے فور دیکھا ا ورب صماسی اے میرے بندے میں مامز ہوں تومیری بنا میں ہے۔ اور فوج کچ کہ رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ فرشتے تیری اَ واڈسننے کے شائق ہیں ۔ میں نے تیری خطاف کر میں ۔

حصرت صفاک بن مزاح علی ارت سف جوان مالے کوسلام کیا ۔اس نے جوائے یا انہوں نے کہا۔ درتم پر حسم انہوں نے کہا۔ درتم پر حسم کرے م کون ہو؟ -

بوان صارلح ، بيسليمان كابشارات دمون -

حضرت ضماک نے پہلے ہی سے اس فہوان کے حالات کن رکھے تھے ۔ اور تو سے سے مشتاق ملا قات تھے ۔ آج ل کر بحد خوش ہوئے ۔

حضرت ضحاك : كما مجي من ابن مراه ركم سكتيمو؟ م

ہوان صالح: یہ کسے مکن ہے، جونملوت میں رب العالمین سے دیا و مناطقہ کا الذہ تبیدہ ہو وہ مناطقہ کا الذہ تبیدہ ہو وہ مناوی سے کیوں محبت کرے ؟ ۔ بخدااگر کوئی عادف تق دورها صرکے مشارع کو دیکھے توصر ورکھے گاکہ یہ لوگ قیامت کا تعین نہیں رکھتے ۔

مرکه کرجوان صافح وبال سے نائب ہوگیا یصرت خوک کتے ہیں کرمعلوم ہیں و اکمان براڈ گیا یا زمین ہیں روپوشس ہوگیا۔ مجے اس کی حدائی کا بحد فتی ہوا ۔ ہیں
نے بارگا ہ ربالصر ہیں دعاکی خدایا جموت سے قبل مجھے ایک بار پھراسس سے
ملا دے \_\_\_\_\_ حضرت خوات فراقے ہیں ایک سال ہیں جج کو گیا۔ تو راشد
بن سلیمان کو کعبّہ اللہ کے ساتے ہیں دیکا ۔ اس سے اردگر دلوگوں کا علقہ تھا۔ لوگ
اسے سور ۃ انعام فرھ کو مسال میں دیکھا ۔ اس سے اردگر دلوگوں کا علقہ تھا۔ لوگ
اورا دلیا رائٹہ کا انکسار ہے اورم صافحہ و موافقہ کیا۔ اور کہنے لگا آپ کی موسے
قبل ایک بارطانات کی دعا قبول ہوئی ۔ اللہ کا بحدث کرہے ۔

بن ایک برون کے کہا۔ اُس شب تم نے جو کچہ دیکھاا در سنا تھا مجھے تباؤ۔ اس سوال برصالح جوان نے زورسے جنح ماری۔ گریا اس کے دل کا بردہ شن ہو گیا۔ اور زمین پربے سدھ گر بڑا۔ قرآن جیسنانے واسے ایک ایک کرے بطے گئے۔ کچہ دیربعد افاقہ مواتو کہا۔ ان اسراد کو بیان کرنے میں قلوب اولیا واللہ کے اندرکیسی میبت وخوف ہے آپ سے عنی نہیں۔

معزت منحاك برقرآن مجيرسنانے والے كون لوگ مقے ؟ .

ممالح بوان ، برجن تقے بران شنامان کی وجرسے میں ان لوگوا کا احزاً کرا موں \_\_\_\_ بوگ مجھے قراک سُناتے ہیں ۔ اور ہرمال جج میں مرسے عمر او جوتے ہیں ۔

#### وسيلهُ رزق:

مبحد حرام میں ایک عابد خدا و ندگریم سے کو انگائے مبٹھار مبنا تھا۔ سواتے عبادت وریاصنت کے تمام دنیا وی علائق سے کنار ،کش ہوگیا تھا۔ دن بھرر وزر ، رکھتا ۔ روز اندشام کوایک محض اسے دور وٹیال لاکر دے دییا۔ و ، انہی سے افطار کولتیا۔ ا در بھر دوسے دن کک کے لئے عبادت میں انگ جانا۔

ایک روزاس کے دل بین بات آئی کریرکسا آد کل ہے کہ ایک انسان کی
دی مونی کر وٹیوں پر کمبرکر کے بیٹے مو۔ اور جو ساری خلفت کا راز تی ہے ، اس بر
بحر دستہیں ۔ اس شام کو روٹیاں نے کرآنے والا آیا تو عابدنے واقیس کر دیں ۔
اس طرح بین روزگزار دیتے یہوک کا غلبہ ہوا ، دب سے شکایت کی یشب کو
خواب دیکا ۔ رب تعالیٰ فرما آہے ۔ اس اہنے بندے کے دریعہ جو کھی جما تھا، تو
فواب دیکا ۔ رب تعالیٰ فرما آہے ۔ اس اہنے بندے کے دریعہ جو کھی جما تھا، تو
نے اسے کیوں لوا دیا ۔ عابد نے عوض کیا ۔ مولا ا میرے دل بیں خیال آیا کہ تیرے

سوا دوسے رېرنکيه كربيما بول - رب تعليان فرايا - وه روميال كون بهيما كراتها -

عابد نے عمل کیا ، نمدا و ندا توہی تھینے والاہے۔

حكم موا، اب جونس محيول اسے فيا، وابس سرالمانا۔

اسی وقت بھی دیکھا کہ روٹیاں لانے والاعض حفورربالعالمین میں مامنہ مرب تعالیٰ ویکھا کہ روٹیاں لانے والاعض حفور دیا اس مارکر دیا ۔اس مارکر دیا ۔

مچر بوچااے بندے! وہ روٹمال تو کے دیاتھا۔ عرض کیا۔ میں تو تھے دیاتھا ارشاد موا قوابنا عمل ماری رکھ ، میری طرف سے نیرے لئے اس کے عوض میں جنت ہے۔ رضی اللہ عنہا۔ (ص ۱۲۱۱)

#### موسم سے بےنیاز:

حصرت ابسلمان دارانی کے ہماہ احدین حاری کم منظم کاسفرکررہے تھے۔۔۔
راستے ہیں سواری سے بانی کی جہاگل گرفئی بصرت ابسلمان دارانی کو خردی گئ تو
انہوں نے دہاکی دارے گشدہ بحزوں کے ملانے والے ہما را شکرہ ہمیں لولا دے وز کمھ بعدا کے سخص ا واز دہتا ہوا آیا ہے کسی کامشکرہ ہے ؟۔ ان لوگوں نے اینا مشکر لیے لیا۔ شد بدسری کا موم تھا۔ یہ لوگ کوسٹین پہنے ہوئے ہے۔ یہ لوگ ا ورا گے برسے تو انہیں ایک خص نظراً یا، جس کے برن پر دومخدوش جا دریں تعین اورجم میں اورجم میں دوجم میں دوجم اب کو سے بین برائے کے کہا در ایک اور اس کے مرائی کی دوجم اب کو سے بدن کی درائی کا کھی کھوری میں۔ اورجم میں دووجم آب کو سے بدن کی درائی کا کھی کھوری میں ۔

امبنی عارف: سردی وگری سب رب آملائی بندی می و در و مردی اگر و مردی فرانسگا آوید دونوں میرے باس آئیں۔ اور دو مرکم فرائے آو دہ دونوں مجے جوڑ دیں۔ میں تولیس میس سے اسی حال میں اس ویرائے میں بھراموں۔ شکھی سردی میں گھنڈک ک زیاد آسے کیکیایا مظری میں بسینہ تکا۔ وہ مردی میں مجے اپی آتش عشق میں جمیانا میں اس میں اس میں اس میں اس میں ا جمیانا ہے۔ اور گری میں مبت کی میں کرک سے نواز ماہے۔

اے داران! تم کڑے کی جانب اشارہ کرتے ہوا ورز برکو ترک کرتے ہو تو تہیں سردی سستات ہے۔ اے داران! تم روقے چلاتے ہوا در کھنڈی ہواسے کسائش ماتے ہو۔

صرت داران نے فرمایا۔ مجے اس آدمی کے ملاو کھی نے نہیں ہمانا۔

اس وا فعہ کارمزیہ ہے کہ گشدہ شکیزہ سے سے شیخ دارانی میں اگر کچے خود بہند ابھری ہوتہ ہیں مردکایل کاسا مناکرا کے رب تعالیے نے ان کے اس جذبہ کوسرد فرمایا ماکہ وہ خود کو حقر شار کویں۔ رب کویم اپنے محبوب دوستوں کے حالات ک اسی طرح اراستی فرماما ہے۔ اور انہیں نخوت وخود پہندی سے بچانا ہے۔۔۔ رضی الشرعنجا دفعنا بہا آئین۔ اص ۱۳۷۱)

ا بک در ولیش فاند کعبہ کا طوات کررہا تھا۔ اور جیب سے ایک کا فذنکال کر دیجھا تھا۔ ایک بزرگ نے کئ روز تک اسے این کرتے ہوئے دیکھا۔ بحرایک وز دیکھا کہ وہ گراا ورانمقال کرگیا۔ جیب سے جب کا فذکا ٹکڑا نکالا گیا تواس برسرعبار لک بنتہ

ا ہے دب کے فیصلہ بھبرکر بے شک قد ہاری نظریس ہے ۔ (ص: ۱۲۲) ُ وَاصْبُرُلِحُكُمِ دَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآعُبُنِنَا۔

### التركيستورسيك:

حصرت ابوالعباس خفرطل السلام في فراً اكدان سے ابدال ميں سے ايک بزرگ في بوتھا ہے؟ \_\_\_\_ انہوں في بوتھا ہے؟ \_\_\_\_ انہوں في فرايا ، بال !

روی میں میں مامزہوا ۔ وہا کتے عبدالرزاق محدث علیا ارتمہ درسی

مدیث دے دہے تھے۔ ان کے درس ہیں وگوں کا ایک ابوہ جمع تھا۔ اور محدیث شریف کی ساعت کرم اتھا۔ اور محبہ کالگہ کونے ہیں ایک نوجوان سربزانو الگ تعلگ بہنے اجوا تھا۔ ہیں نے اس سے کہا تہیں معلی نہیں وگٹ نیج وارزاق محدث شریف سے حدیث شریف س رہے ہیں۔ تم بھی ان کے پاسس میٹے کرمدیث شریف کی ساعت کوں نہیں کرتے ہیں۔ نوجوان نے میری بات تی ان تی کا ان تی کردی است تی ان تی کا دو ہاں وہ لوگ جمع میں جوعبدالرزاق سے مدیث ن دی سے سے اور اس وہ ہیں جو خود وزاق سے سیت ہیں ،اس کے بند سے سے نہیں ۔ اور بہاں وہ ہیں جو خود وزاق سے سنتے ہیں ،اس کے بند سے سے نہیں ۔ اور بہاں وہ ہیں جو خود وزاق سے سنتے ہیں ،اس کے بند سے جواب دیا۔ اگر فراست مون کی ہے تو آپ خور ہیں۔ اس وقت محصملوم ہوا کہ جواب دیا۔ اگر فراست مون کی ہے تو آپ خور ہیں ۔ اس وقت محصملوم ہوا کہ بیں نہیں بہانا۔ دست ایسے بھی ہیں جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیں نہیں بہانا۔ دست ایسے بھی ہیں جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیں نہیں بہانا۔ دست ایسے بھی ہیں جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیں نہیں بہانا۔ دست ایسے بھی ہیں جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیں نہیں بہانا۔ دست ایسے بھی ہیں جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیں نہیں بیانا۔ دست ایسے بھی ہیں جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیں نہیں بیانا۔ دست ایسے بھی ہیں جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیں نہیں بیانا۔ دست ایسے بی بی جہنیں ان کے علوے مرتب کے باعث بیس نہیں بیانا۔ دست ایسے بی بیان نا۔ دست ایسے بی بیان نا۔ دست ایس بیانا۔ دست ایسے بی بیان نا۔ دست ایسے بیان نا۔ دست ایسے بی بیان نا۔ دست ایس بیان نا۔ دست ایس بیان نا۔ دست ایس بیان نا۔ دست ایسے بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا۔ دست ایس بی بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا۔ دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نے دست ایس بیان نے دست ایس بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دو سے بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نے دست ایس بیان نیس بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نے دست ایس بیان نا کی بیان نیس بیان نا کی بیان نے دست ب

## كارِمردان:

مشىم رىمت ونور، مدىنه طيبه مي درونشان حق بيني بوئ مام بندگان خاص ميں رونما بونے والى نشا بنوں اور علامتوں كا ذكر كر رہے تھے ۔۔ ايك نابين اشخف ان كى باليس غورسيس ر باتھا۔ وہ اٹھ كر درونيشوں كے پاس گيا ۔ ابنے الش محبت كا الحاد كما اور كما ۔

نیں ایک میال دارا دی تھا۔ ایک دن بھتے کی جانب لکڑی لینے کے ادا دے
سے گیا۔ میں نے دیکھاکر دہاں ایک جوان اکیلا او جو دہے۔ جوقیتی کتان کالباس
پہنے جوئے ہے اوراس کا جو تا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھ کرمیں نے مجمایہ
کوئی مرکر داں آ دمی ہے جس کے دماع میں کچر فقوراً گیاہے۔ میرے دل میں آیا
کراس کے کیڑے جین لوں۔ میں نے اس سے کہا۔ اپنے کیڑے آباد دے۔ اس
نے کہا۔ دب تعالیٰ کی خاطت میں بہاں سے جلاجا۔ میں نے اس سے بی بات

دوین بارکہی۔ اس نے کہاکیا قومرے کورے مزدرا تردائے گا۔ یس نے کہا۔ اس بھراس نے اپنی دونوں انگلیوں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور میری دونوں آنکھیں نکل کر بامر گر بٹریں۔ یس بھونچارہ گیا۔ اور چنیا تھے ندا کی قیم ایٹانام تو بٹادے۔ جواب ملا میں ابراہیم خواص ہوں۔

# رجح ثميكس:

یمی تجان کا قا فلر ماحل جدّه برا ترکرج کے لئے دوانہ ہوا۔ جدّه ہے کوایہ کے اونٹ لئے گئے۔ اور کد مکرمہ کی طرف چلے۔ قا فلہ کے ساتھ ایک بمی بزرگ بھی تقے مراست میں سلطان مکہ کا ایک لڑکا سروا ہ اپنا گھوٹرار دیے آئے والے جاج ہے فیکس وصول کر دہا تھا بمی شیخ اوران کے ہما ہوں کے ٹیکس دینے کی باری کی فیکس وصول کر دہا تھا بمی شیخ اوران کے ہما ہوں کے ٹیکس دینے کی باری کی اس فوان سے فرایا جارے اون کے چوڑ اسٹ ہزا دے نے ترش رو ہو کر صند کی اس طرح باب کے سرکی قسم استان میں جانے دوں گا۔ شیخ نے ایب دوالجلال کی قسم ہم کے بہیں دیں سطے اس اس طرح باب کے بہیں دیں سطے اس اس طرح باب کے بین سے دول گا۔ شیخ نے ایس دوالجلال کی قسم ہم کے بہیں دیں سطے اس اس طرح باب کے بین میں دول گا۔ شیخ نے ایس دول گا۔ شیخ نے کہ دول گا۔ شیخ نے ایس دول گا۔ شیخ نے کہ دول گا۔ شیخ نے

اورمار بان سے کہا۔ اونٹ کو آگے بڑھا و ۔ شہزا دہ اپنے گھوٹر سے کم ما تھ ہجد ہوگیا۔ اس ہیں حرکت کو نے کی ہجی محد ہوگیا۔ اس ہیں حرکت کونے کی ہجی محدت مزری ۔ وہ اور اس کے ماضی حران و مشعشدر آء گئے۔ یہ وکھ کوشہزا دے نے اپنے غلاموں کے درایہ شنح کی خدمت میں منت وہا جت کی۔ اس کے بعد وہ اپنی حالت پر والیس یا۔ (ص ، ۱۶۲۵)

مصاحبت مج كى شريس،

سٹم کے حجاج کرام کا ایک گروہ حضرت بشرحانی رضی ادر معنہ کے باس آیاسلام کیا۔ آپ نے پوجھاکون ہو؟ ۔۔۔۔۔ انہوں نے جواب دیا ہم شامی ہیں بج کا اراد رکھتے ہیں ، آپ نے انہیں قبولیت جج کی دعادی۔ ان لوگوں نے کہا ہم جا ہتے ہیں کرسفرج ہیں آپ کے ہمراہ رہیں تاکہ حجہ سے متفیض ہوں ، آپ نے انکار کیا۔ وہ لوگ مُصِر ہونے نگے تو فرایا۔

میں بین شرطوں برسائے جانا منظور کرتا ہوں۔ اپنے ساتھ کوئ قشہ نہ لینا ، داستہ ب کسی سے کچو طلب نہ کرنا ، اور اگر کوئی راہ میں تہیں کچو دے تواسے قبول نہ کرنا۔ ان لوگوں نے کہا۔ پہلی دوشرطیس تو شطور ہیں۔ مگر تمیسری میر کہ با دجو دمزور سے اگر مہیں کوئی کچو دے نو قبول بھی نہ کریں میر کیسے ہوست ہے مہم تواس برعمل کونے سے قاصر ہیں۔ والم بین کریں میر کیسے ہوست ہے م

حعزت بشرحا فی رضی انٹرعنہ نے فرایا ۔ نگناہے تم گھرسے بچ کے نے دوسروں کے زا دسفر پراعما دکرکے چل رہے ہو۔ انٹر پر پھر دستہیں ہے ۔جا دُا در میرے حال پر جھے چوڑ دو۔۔۔۔۔ بھرارٹ د فرما ہا .

فقرار میں اچھے میں ہیں۔ ایک جو سوال بہیں کرتے ، اور دیا جائے آو تبول ہیں کہتے یہ روحان فقرار ہیں ، یا کیا فر روحان لوگوں کے عمراہ ہیں ۔۔۔۔۔ وَوَمَرافَعَیْدِ مانگیا فونہیں گرون دے توسے لیتا ہے ۔ اس کے لئے بادگاہ قدس بی نوان نعمت جھایا جائے گا۔۔۔۔۔ تیمیرافقر سوال کرتاہے اوراگر دیں قوم ورت معرف لیتا ہے۔

اس کا مدق اس کا کفارہ ہے۔

آپ کی خدمت میں گداری ہوشس معوفیوں کی ایک جاعت آئی آپ نے فرایا۔ خداسے فررو؛ اوربرلباس آمار مجنیکو کیؤ کھاس سے تمہارانعاد ف ہوتا ہے ۔ سن کر فاموش ہور ہے ۔ گرایک جوان بولا ۔ بخدام تواسے مزور بہنیں گے بہاں کے کرمادی و طاعت خدا کے لئے ہوجائے ۔

۔ آپ نے فرمایا - اے جوان معالح تونے کیا بہترین بات کی ، یقیناتم جیسے لوگ لسے پہننے کی المیت رکھتے ہیں - (مس ، ۱۳۵ ، ۱۳۷)

# دنیاا ولیارالندی خادمه:

حصرت شن ابدائی الله الله الله و الله

حفزت عبدالوا حد بن زید نے بوتھا۔ دہاں آپ کو کھانا کہاں سے ملیا تھا۔ سیرخ ابد عاصم نے جواب دیا۔ بعرہ بس افطار کے وقت جو ضعیفہ مجھے دور دڑیا لاکر دیاکرتی تھی وی کر میں تھی لا دیاکرتی تھی ۔حضرت عبدالواحد بن زیر کا فرمان ہے، کر دب تعاملے نے دنیاکو حکم فرمایا ہے کہ ابو مامم کی خدمت کرے سے رصافیت عنہا وَلَفَعَنَا مِہما ۔ اکہان ۔ (ص ۱۲۷،۱۲۷)

# ا وليارات كاعلم:

سینے اوم دحریری ملاار مسف ایت منسینو سے قرابا۔ تم میں کوئی ایساہے کررب تعالیے اس مملکت میں جب کوئی ٹیامعا لمہ ظاہر فرما نا جاہے تو المور میں لانے سے قبل اس بندے کوا کا ہ کو دے۔

مامزى مىنىس!

رب بوہ ہیں ۔ شخ حربری الیسے فلوب برگریئر وزاری کر وجورب آمائے سے کچے نہیں باتے سے بیان کیا گیلہے کرایک بزرگ بیار ہوتے ۔ان کے لئے بیالہ میں دوابلیش کی گئے ۔

آج دنيا من اكت واقعه وييش بواج ، جب بم اس كام عظم نه موجائ بين نه كي کھا وَں گانہ ہوں گا۔

چندر وزبعد خرطی که کمیس اسی روز قرمطی فرقہ کے باعیوں نے کومعظمہ من اخل ہوکر مثل وغارت محاتی ۔اس واقعہ کے را دی نے کہاکہ یہ واقعہ میں نے جب بن ک<sup>اب</sup> كوسُنا باتوانبول في كها حرت ہے . اور شخ ابوعمان مغربی نے كها . اس ميں حرت كى كيابات ہے ؟ \_\_\_\_\_ يرسكرا بوطى بن كاتب نے شخ مغرب سے كها \_ اتھا فرائے آج مکمعظری کاخرے ؟

سينج مغرل في جواب ديا -اس تتطلحه كأكروه ا درا دلاحسس مام حنگ ميے ہیں۔ اول الذكرف ايك حبشى غلام كوا بنا سروار بناليا ہے۔ اوراس كے سسرير

سرخ عمامہ ہے۔ کمعنکہ میں حرمٹر لیٹ کے اور بادل تھایا ہواہے۔ ابن کا تب نے شیخ مغربی کی ان باتوں کی تعدیق کے لئے کم معنلہ خواکھا توسر است بوبهو درمت تكلى - رضّ الشعنم ، (ص ، ١١٧١)

نام خدا کی غیرت :

مشيخ السجفرمة وجوحفرت بند بغدادى كهستائين الداكا والعب

کدوہ کم معظمین افامت گزیں ہے۔ اوران کے بال بہت بڑھ گئے تھے۔ تجامت صروری تھی گرباس نقد کچ نہیں تھا۔ شخ جامت بنوانے کے امادے ہے ایک بخام کے باس گئے اور کہا برائے خدام ری حجات بنا، دیے؛ کہا ، ہاں! مزیاع ا بھی ہوگا۔ وہ اس وقت کسی کے بال بنارہا تھا۔ شخ کی بات سنکراسے چوڈا۔ اور پہلے ان کے بال درست کردیئے۔ حجامت سے فادغ ہو کڑاس نے کا غذ کا ایک لفا فردیا۔ اور کہا اسے اپن صرورت میں شریع کے بھے گا۔ شخ نے لفا فرکھولا تواس میں بعند در ہم تھے۔

اسس وقت سے مداد نے سوما بر نہایت نیک جام ہے۔ مجھے اگر کچر نقد ہاتھ آیا، تو مست پہلے اس جام کو دول گا۔ وابس آئے ہوئے جہدیں داخل ہوئے وہاں ایک دوست سے لاقات ہوئی، جس نے بہن سود نیاروں کی تھیل بیش کی اور کہا ہا آپ کا ایک جائے ہا تھ ہیں گی۔ اور سید سے تا) کا ایک جائے والیے مال بھری ہے۔ المد کھا بھا آئی میمن سوائٹر فیوں کی تھیلی واپنے کام میں خرج کرنا۔ حک ماس بہو بھے۔ المد کھا بھا آئی میمن سوائٹر فیوں کی تھیلی واپنے کام میں خرج کرنا۔ حجام نے دش الم بھری کہا کہ سے دائی واسطے حجامت بنادو۔ اب ہیں اس کی اجرت کیے میں سے ایس بہاری وابسے مائے واسلے حامت بنادو۔ اب ہیں اس کی اجرت کیے میں کہا ہوں ، یہ سب وابسے مائے وی سے تو ایس کہا ہے۔ دس تو ایس کی ایک میں اس کی اجرت کیے میں ایک ہوئی۔ ایک مائی کہا کہ دائی کہا گھا کہ ایک میں ایس کی اجرت کیے میں کہا ہوں ، یہ سب وابسی مائی

مجت مال باعث ذِلت:

حضرت يخشل رضي الشرعية فرمات بين.

میرے دل میں خیال آباکہ شیل و بھیل ہے۔ میں نے انکارکیا، وی صدا دوبادہ میرے دل میں خیال آباکہ شیل ہے۔ میں نے انکارکیا، وی صدا دوبادہ میرا بھری میں ہوا بھری میں سے بھر میں ہوا ہوں میں اور میں خال میں ہنیں ہوا تھا کہ فلال میں نے اور میں دیارہا تھ میں لے گر سے موا تھا کہ فلال میں اندھا فیر عجام کے سامنے میٹھا تجامت بنوارہا ہے۔ میں نے دیکا دیں نے دیکا دیں نے دیکا دیں ہے۔ میں نے دیکا دیا ہے۔ میں نے دیکا نے دیا ہے۔ میں نے دیکا دیا ہے۔ میں نے دیکا نے دیکا نے دیکا نے دیکا دیا ہے۔ میں نے دیکا نے دیکا نے دیکا نے دیکا نے دیا ہے۔ میں نے دیکا نے

وہ دیناراسے دیتے۔اس نے کہا مجھے نہیں جام کودو۔ میں نے کہا یہ دینارہیں فقر نے سراٹھایا اور کہا ۔ ہم تو م سے بہلے ہی کہا تھاکہ تم نیل ہو ۔۔۔۔ ہیں نے عام سے کہا ۔ تم لے داس نے کہا جب بہ نقر سرمنڈ انے میلیا۔ اس وقت میں نے رب تعالیٰ اس براجرت مجھ نہیں لوں گا میں نے وہ دینارلیکر دریا میں فوال دیتے اور کہا ۔

اے دنیا کی دولت خدا برے ساتھ ہی معا الد کرے بیاد کیا ذلیل جوا - (ص ۱ ۱۹۷۸)

#### مشيخ نواص اور راهب:

وبرالون ا ورحبُگلوں ہیں ایک مرتبہ حصرت سے ابراہیم خواص رضی الشرعت کو ایک نفرانی ملا بوکریس ز آند با ندمے ہوتے تھا۔اس فے ساتھ رہنے کا سوال کیا چنائخیم لوگ متوا ترسات روز بمراه چلتے رہے۔ نفران نے کہا۔اے سلمان ماہدو زاہداہم لوگ بھو کے ہیں ۔اس وقت کچرای کوامت دکھائے۔ سینخ ابراہم خواص نے نہایت لیاجٹ سے دعاکی ۔ بارالہا اجمے اس م کے روبر ورسوا نہ کرنا۔ اور معرعنیب سے ایک لمیات ظاہر مواجس میں روٹی ۔ گوشت \_\_\_ نازه هجورا وریانی تفادیم دونون نے کھایا ور پوسفرشروع ہوگا، اس طرح سات دن اور گزر گئے ۔ اس خ خواص نے کہا ۔ اے نفران رامب! اب وتمهاری باری ہے - نعران نے این لائمی رسک لگان ، اور دماکرنے لگا۔ ا ور تعوری می دیر مون تھی کرعیب سے دوخوان طام رموسے جن میں میرے طباق سے کئی گنازیا دہ اور لذیڈ فذایش کھیں۔ شخ جیرت ز دہ رہ گئے ۔۔۔۔۔ادر كانے مے كرانے لكے الفران نے امراركيا اور كما أب كھا يت ميں أب كودو ب رئیں سنا آ ہوں \_\_\_\_ ایک رکر میں نفرانیت سے نائب ہونا ہوں۔ یہ كَبُكُرُونَا رَأَنَا رَجِينِيكُ وَيِنْهَا آشُهَدُ آنُ لاَ إِنْهَ اللَّهُ وَآشُهَدُ آتُ مُحَمَّداً

قرشول ادله الما الرحمة المركم المركم المركم المركم المركم المركم والمركم والمركم والمركم المركم الم

نگاهِ باطن :

صنت حداید موشی مدیدارجم سے کسی نے دریا نت کیاکہ آب نے محدت ابراہم بن ادم رسی اللہ عند کی کوئی عظیم کوامت دیجی ہو تو فرایش ، انہوں نے کہاکہ ان کی سسے عجیب کوامت یہ ہے کہ مم لوگ کم منظم کے داستے میں کئی روز چلتے رہے ' کھانے کو کھی ہیں لا ، کو فہ ہو رخ کرم لوگوں نے ایک ویراٹ مجدمیں بنا ہ لی حصرت ابراہم بن ادیم نے جھے دکھ کر فرایا ۔ حدیثہ باتم مجو کے انگتے ہو ایس نے عرض کیا ۔ حضور کا خیال بجاہے ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے فرایا ۔

فلم دوات ا وركاعت ذلاوً.

رفعه ترركا.

بسم الشرار من الرحم مرحال مي توبي عصود م اور مرطرح ترى بى جاشب الشاره بواسعه

تین شعر بھی دیکھے، جن کامغہوم میہے۔ میں جا میں شاکیس ذاکر موں

یں حا مدیس شاکریں داکر موں \_\_\_\_\_یں محبو کا ، یس فاقع ،میں برسنہ ہول

یہ چے موتے جن میں سے نصف کا ضامن میں جوں۔ تواسے میرے خالق باتی نفسف کا ضامن تو موجا۔ تواسے میرادف کا ضامن تو موجا۔ کا ضامن تو موجا۔ یہ تواپنے بندوں کو آگ میں جانے سے مجا۔

بررقع مجھے دے کر فرایا عاد خدا کے علا و کمی سے دل ندلگانا ، اور واکستے میں ہوتھ مجھے دے کر فرایا ، جاد خدا کے علا و کمی سے دل ندلگانا ، اور واکستے میں ہوتھ میں ہوتھ کے دور پر ایک شخص ملاج و درازگرش پر سوار تھا ۔ میں نے اسے رقعۃ دیا تو وہ ہر اور کو رونے لگا اور پو بھااس کا تھے والا کہاں ہے ؟

مقیم ہے ۔ اس نے بھرایا ہے دی جس میں جی سو دیثار تھے ، اور علا گیا ۔ ایک ووم ہے

سعیم ہے ،اس نے بھے ایک یک دی جس ہیں جیسو دیٹار تھے ،ا در مبلا کیا ۔ایک و در ہے شخص سے پوچھنے پڑعلوم ہواکہ د ہ منچر سوار ٹونغرانی ہے ۔

وہ دیٹاروں بحری تھیں ہے کہ میں حصرت آبراہم بن ادیم کی خدمت میں اوٹ آیا،
اورسارا ماہراکہ بسنایا - انہوں نے فرمایا در بموں کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس کا مالک ایمی میگا
کچھ دیربعد وہ راہب حصرت ابراہم بن ادیم کی خدمت میں ماصر ہو کہ قدموں میں
گڑا اور اپنے باطل ترمیب سے مائب ہو کو دائر ہسسلام میں داخل ہو گیا۔ دص: ۱۲۹۱)

جس كالكيه خداير مواع.

سفرج کے دوران ایک ویران طاقے سے گزرتے ہوئے نیخ الوہ وہ خواسان طلب الاہدرہ گزرکے ایک خوب میں جاگرے ۔۔۔۔ مقرب اللہ ، طارف حق موقود سفے ۔ خیال آباکہ آواز دے کو کئی کو ہدد کے لئے بکاروں مگر بجر عبد کیا کہ بخوا کسی عفرسے مدونہ مانگوں گا ۔اسی اثنار میں کنویں کے دہائے پر دوغض آئے اور آبس میں باتیں کرنے لئے کہ سے کموال مرداہ ہے اور نہایت خطر ناک ہے ۔ اسس میں میں باتیں کرنے لئے کہ سے کموال مرداہ ہے اور نہایت خطر ناک ہے ۔ اسس میں کوئ اجنبی گرسکتا ہے ۔ ل قامے بند کردیا جائے ۔ سنے کے دل میں بھر خیال آباکہ ان لوگوں نے لوگوں سے کہ کرجان کیا وی مرکز بنا عبدیا دکر کے فائوسس رہے ۔ ان لوگوں نے کنویں کامنہ بالکل بند کردیا ، اور ملے مجمعے ۔۔۔۔ شیخ ابوجرہ طیالر جمد فرک

ماں سے قریب قردات کی طرف توم کی اور اسی براعما دکتے بیٹے رہے۔ پھر کے دیر کے بعثے رہے۔ پھر کے دیر کے بعد اور اس کے بعد این انگیں کو رس میں افتحا دیں شخصے تا نیوبی سمجر کڑا گگ پر کر تو دکو کو یں سے اسی نکال لیا۔ بامرا کو انہوں نے دیجا کہ یہ توایک فونو ار درندہ ہے ۔۔۔۔ اسی وقت کا نوں میں اواز آئی۔

کیا بر برتران کراک جان لیوا مخلوق کے ذریعہ م نے مہاری جان کیا دی ۔۔۔۔۔ کا برم برتان کیا دی ۔۔۔۔۔۔ (مید دیمان دور)

سبس سر میں تیراسو دا وہ سرگراں نہیں ہے:

ایک سپائی کوراسنما نے بعث میں داخل ہوا۔ اور باغبال سے کہالا وکچمیو کھلا ڈ باغبال نے کہالا وکچمیو کھلا ڈ باغبال نے کہا میں خادم ہول مالک نہیں، اور مالک کی امانت میں خیات مجھ سے مکن نہیں ۔ سپائی نے اور دیکانہ ماور اور باغبال کے سرمر کو ڈرے مار نے لگا۔ باغبان نے کہا اس سرنے خداک نا فرمانی کی ہے اسے ماری چاہئے کسی نے دورسے دیکھا توجیا نا دان تو کسے مارر ہاہے۔ یہ توصرت ابراہم بن ادم میں نے آپ کو بھانا تو دست بست معانی مانگے لگا۔ آپ نے فرانا ۔ سب اس کے آپ کو بھانا تو دست بست معانی مانگے لگا۔ آپ نے فرانا ۔ سب ہمور آیا ہوں۔ آپ نے فرانا ۔ سب سرکومعذورت کی خوام تی تھی دہ تو بی بی چھور آیا ہوں۔ آپ نے ایک شخص کو معروب لمواف دیکھا تو فرانا ۔

نا دان اِ جِهِ دَسُوارگراربها رَّيال فَلَ كَمِّ اِخْرِيكُول المَعَامُ اَسْ مَامِل كُرِياميكا، السب سِكما ہے اوپر خوش حالى كا در دازه بند كرمے ، اور معيبت وا قات كا در وازه كول ہے .

- اسعوت كادروازه بندكر الداسكادروازه كمول في
- راحت کا دروازہ بند کرنے مشقت کا دروارہ کھول ہے۔
- ص مند كادر وازه بند كرك بيد رى كا دروازه كول في-

— فذاکا در دازہ بند کرنے فتر کا در دازہ کھول ہے۔ — اُرزو دُں اور خوامشات کا در دارہ بند کر بے موت کی تیار کی در دارْ کھول ہے ۔ ۔۔۔ دص ، ۱۵۱)

## غلام حق آگاه:

وادئ جاز قط سے دھو دھو جل دہی ہی ۔ کم مظمین خرد و کلال ، ہیر و ہوال صلاۃ استحار ہو تھا۔ کم منظمین خرد و کلال ، ہیر و ہوال صلاۃ استحار ہو تھا۔ کی تھے بہ حد حرام کمیوں سے بحر گئی تھی ، حضرت عبد اللہ بن مبارک رمنی اللہ عنہ بی باب بن سٹ بید کے قریب ، ایک حصہ میں موجو دہتے ۔۔۔۔۔ انہوں نے دیکھا کہ اچا نک ایک عبشی فلام د بال ایا جس کے جم رہمولی لنگی اور چا در تھی۔ ایک پوٹ یدہ عجم مرجم ولی لنگی اور چا در تھی۔ ایک پوٹ یدہ عجم مرجم ولی لنگی اور چا در تھی۔ ایک پوٹ یدہ عجم مرجم ولی لنگی اور چا در تھی۔ ایک پوٹ یدہ عجم مرجم ولی لنگی اور چا در تھی۔ ایک پوٹ یدہ عجم مرجم ولی لنگی اور چا در تھی۔ ایک پوٹ یدہ عجم مرجم ولی لنگی اور چا در تھی۔ ایک پوٹ یہ دو تا کہ دو تا کہ

رتِ ذوالحلال اکرتِ معاصی ۱۰ ورشامتِ المال سے لوگوں کی صوری فرسودہ موگئی ہیں۔ اور تونے ہم سے باکرشس روک دی ہے تاکہ خل خدا اس سے سبت کے ایر وں کو سے اور آگا ہ ہو۔ اے ملم ورفیاری والے مولاً ا اسے وہ کرم جس کے بندوں کو اس کے احسان وکرم ہی سے آسٹنائ ہے۔ ہیں تجہ سے التجاکر تا ہوں کہ اہمی بال جست اسے نبدول کو ایمی سیاب کردہ۔۔۔ بیس تجہ سے ایتجاکر تا ہوں کہ ایمی بال برست دے ایتے نبدول کو ایمی سیاب کردہ۔۔۔

بوان دما کے یہی اافاظ بار بارگیارہا جی کہ جم کر گھٹا املی اور کرمغطم میل محل ہوگیا۔ اور دہ ان مگھٹا فراد کر وہ ہے کی محمد ون رہا ، حضرت عبد اللہ بن مراک صبی علام کا بسور دل دکھ کر رو نے رہے ، د ، جا انواس کے جمعے ہوئے ۔ اور اس کی رہائی اس کے جمعے ہوئے ۔ اور اس کی رہائی اس کا ور سے آئے ۔ بھر ملول خاطر حضرت ففیل بن عیاض رشی اللہ عمل میں اللہ عمل میں استی جمع باری ، عند سے آگر میا دا مجمع ملداس جوان با مدا ہے ہائی سے جلو۔ ۔۔۔۔۔۔ واٹ زیادہ گرم اور کی اس میں میارک رضی اللہ عند نے دہاں ما نامناسب کی تھی میں ۔ اس سے حصرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عند نے دہاں ما نامناسب کی تھی ۔ اس سے حصرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عند نے دہاں ما نامناسب

مہیں تجا۔
صبح ہوئی قراس کی طاش ہیں اس کے مکان پر کوسٹنگ دی۔ وہاں ایمنعیف مرد سے طاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو ہجانا۔ اورائے کی غرض وغایت بوجی ۔ امہوں نے کہا مجھے ایک سیا فام غلام چاہئے۔ اس کے پاس کی اور بھی غلام تھے ۔ اس کے پاس کی اور بھی غلام تھے ۔ اس کے بات کو باوایا۔ جب وہ غلام مباہنے آیا قوصرت عبداللہ بن مبارک نمایت نوش ہوئے اور اس خریدنا چاہا مگر ضعیف مرد نے اول توانکار کیا مگر صفرت فیل بن عیاض واس خوبرت مغیان ثوری کی خواہش جان کو مجبوراً فروشت کر دیا یہ ضعیف مرد نے کہا۔ اس فلام سے مرے گریس برکت ہے۔ اس برمرا کی خوبہ بیں مونا۔ یہ خود اس فلام سے مرے گریس برکت ہے۔ اس برمرا کی خوبہ بیں مونا۔ یہ خود اس فلام سے مرے گریس برکت ہے۔ اس برمرا کی خوبہ بیں مونا۔ یہ خود اس فلام سے مرے گریس برکت ہے۔ اس برمرا کی خوبہ بیں مونا۔ یہ خود اس فلام سے مرے گریس نصف دانگ دوز کما نام بی اس کی دونری ہے میرے اور غلام کی جب یہ درات برہنیں سونا ، تنہا رہتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارک اسے بے کر حضرت فضل رصی اللہ عنہ کی طرف جلے
داست میں خلام نے کہا ۔ اے میسے آقا اِ حضرت عبداللہ نے کہا ، البک ل س
نے کہا میسے آقا اِ آپ لبیک نہ فرایش ۔ لبیک تو جھے آپ کے بلانے پر کہنا
چاہئے ۔ صفرت عبداللہ نے فرایا ۔۔۔۔۔ تم میسے نظام نہیں دوست ہو ہی
نے تمہیں اپنی فدمت کے لئے نہیں خریدا ۔ ہیں تمہادے لئے آیک مکان خریدولگا
تمہاران کا حکرول گا۔ اور تمہاری ضرمت کروں گا۔ وہ رونے لگا اور اولا عزوم
آپ کومرے رب تعالے سے تعلقات کی خربوگی ہے ۔ ور ندان ملامول کو چھوڈکا
آپ مجھے بندنہ کرتے ۔

حصرت عبدا سرف كم حضرت فضيل كي قيام كاهاف ياده دورينس

فلام: نہیں الیں ہیں ہیں بڑھنا بسند کرہا ہوں ۔ فدا کے کام میں انفر مناسب نہیں ۔ اس کے بعدا کے کام میں انفر مناسب نہیں ۔ اس کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کی اس خرج کیوں اسے میں کی اس خرج کیوں دریا فت کرتے ہو؟ ۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ کہا ۔ اب میں جانا پیا ہم اس خرد معزت عبداللہ ، کہاں آخر، معام : دارالیقا رکو

حضرت عبدالله: ایسانه کردیس تمهاری زندگی سے اپنی مسرت چاہما ہوں۔ غلام: کیا کر دل جب تک مراا در رہے کا نئات کا معاملہ خفی تھا زندگی ایجی تھی اب تمہین معلوم ہوگیا۔ تم سے اور لوگوں کومعلوم ہوگا۔ مجھے ایسی زندگی کی تمنانہیں غلام یہ کچہ کومجدے میں گرا اور عرض گزار موا۔

رب كائنات! اسى آن ميرى دوح قبض فرماك

حصرت عبدالندین مبارک اس کے قریب بہونیے ۔ تو دہ واصل می ہو پیا تھا۔ فرمانے ہیں وانٹرالسلم! ہیں جب می اسے یا دکرتا ہوں تومیراغم بڑھ جاتا ہے۔ اور دنیا میری نظر میں خوار ہوجاتی ہے۔ (ص ۱۱ ۵۱۰ ۱۵۱)

# عارفه کنیز؛

کائے بے گزار ل ہے ، تنہائ بندہے ۔ شخ فے بورسے کی برا بی سیس اور باندی کو خریدار اور باندی مرکر بان دی کے دیر بعداس نے سر لمندكما واوريوعيا به باندی:ائےمیے مجازی موالی ؛ رب تعاملے آب بررتم فرمانے ، آپکرال کے باشندے ہیں۔ مسيخ محد : عراق كارسة والابول . ماندی ، عواق میں کس شہر کے ، کو فد کے یابصرہ کے ؟-مشيخ محد: نه كوفى كا نه بعرب كا-باندی: بهرتواب مرور مدنیة السّلام بغداد کے باستندے ہیں ۔ سے مرابر سے ہے۔ باندی: کیا خوب و،شهر توعابرون اور زابرون کاشهر ہے۔ مشیخ محد، ( دل می دل می تعبیرت برئے کہ جروں کی رہنے والی اندی مردان خدا کے احوال سے کس طرح واقعن ہے) اعجابہ تباؤم بغدا دسے بزرگوں میں ہے کس کو جاتی ہو؟۔ باندی و مصرت مالک بن دنیار و معرت بشرحانی و صرت ضالح مزنی بصر

ابوماتم مجسّانی ، حضرت معروف کرخی ، حضرت می بین بندا دی ، را بعد مدوس شنوانه ميمونه ،إن تام عباً دوز با دكويس جانتي مول -متین محده م انہیں کہاں سے بہمانی ہو ؟ ۔

باندى: اسے جوان مالى ؛ عمل انہيں ميں كيوں ندسجانوں ، وه كوك تو دلول محدموالج اور مبان حق محدمهاي -

ستن محد اکیا تمہیں معلوم ہے کہ میں ہی محقیدین بغدادی مول ۔

ماندى ١١ سے الوعبراللہ! میں نے رب تعالیٰ مے کو محدون حسین سے میری ملا قات کوادے۔ بہائے ساک دہ دلسورا واز کما ہونی جس ا بن ارا دت مح علوب میں زندگی بیدا ہوتی می ۔ اور سننے والوں کی آنکھیں اشك اربوحاني عس

سٹینے محر میری وہ اَ وازاہنے حال پرہے۔ باندی : آپ کورتِ ذوالملال کی قسم ! مجھے کلام اللّٰدک کچھا تین سندے' حضرت من فرات بن سيم من ين لا دت سي مل الممير على . جے سنتے ہی اس نے جع اری ۱۱ در بہوش ہوگئی۔ میں نے اس کے منہ بر

ا ن كے تصنف مارے أو موس اكا ـ

باندى: اسابوعبدالله! يرواس كانام ب - اس وقت مراكه مال بوكا جب میں اس کا عرفان یا وُل ، حبت میں اس کا دیرار کروں ،اہے ابوعیداللہ رب تعاما آپ بررج فرائے وا ور بر معتے۔

مسيخ محدمے بحر لا دث شروع کی ۔ ا در آیت مبارکہ :

آمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا التَّيْنَاتِ آنُ نَّجْعَا لَهُ مُكَالِّلْ بُنِنَ امنوا وعيكواالسلطت سواء محياهم ومهاته وساءما يَعْكُمُونَ و (الجانيه ٢٥/١١)

كيا كمان كرلبان لوگول في جنهول في كله و كي كريم النبي كودي كان لوگوں کی طرح جوا بمان لائے اور انہوں نے نیکٹ کام کے کمان (مدب) ک زندگی اور موت برابر موجائے۔ وہ کیائی برافیصل کوتے ہیں۔

باندی:اے ابوعبدالبدائم نے نکسی ب کی بہتش کی، نہی کسی اور کومعبود قول كيا ـ اورير هـ الله تعالى أب يردح فرات شخ محد في عرال دت كي ـ إِنَّا ٱعْتَدُنَا لِلظَّلِيدِينَ نَاداً اَحَاطَ بِهِدُسُرًا دِقْهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا

يُعَاثَوُ ابِما ۚ كَالْهُ لِي يَشْوِى إِلْوَجُوْكَ بَنِّسَ اسْرَابُ وَسَاءَتُ مربققاً ( الكيث ١١/ ٢٩)

م فے ظالموں کے لئے ایس آگ تیاری ہے جس اکے شعلوں) کی جار دیواری

دہرطرف سے) انہیں گھرے گی۔ اور اگر اپاس کی وجہ سے) وہ فراد کریں گے اوال کی فرا دری داس) پانی سے ہوگی جو پھلاتے ہوئے النے کی طرح ہوگا ان کے مذہبون دے گا۔ کیاہی برا بنا ہے اور دوزخ کیاہی بری ارام گاہ

باندی اسے ابعبداللہ اکب نے اپنے کویاس کا باند کولیا ہے۔ امید دیم مجے درمیان رکھنے ، اور کچے بڑھنے ۔ رجم کم اللہ مشیخ محد نے بحر رفیصا۔

• وَجُوَّهُ وَكُوْمَتُ بِهِ مَا صِنَى اَ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

كامرك لي كه خرج مي كيام،

سٹینے محد بیں توفلس ہوں ، بنا ہیں کیا کر دن ؟۔ باندی : نازوں سے شب برداری کھیئے ۔ ہمیشہ روز ، درکھئے ۔ اور نقرار و مراکمین سے محت رکھتے ۔

اتنا کہتے ہے۔ باندی ہمیوس ہوگئ ۔ شخ محد نے اس کے چہرے بر ان کے چھنٹے دیئے دب سے ۔۔۔۔۔۔ ہوش ہیں ان و مناجات کرنے دبئی ۔ رب تعالیٰ کر دفتار، اوراس کے بعدالبا کوتے کرتے فاموسس ہوکرد بین برگر ہوی ۔ شخ محد نے دبکھا تو اس کی روح ففس عفری سے پر واذکر حکی ہیں ہے۔ کواس کے مرنے کا بڑا عم ہوا ۔ شرحال ماات ہیں گفن دغیرہ خرید نے کی منت سے بازار گئے ۔ بازار سے واپس محرک تواس کی مناوہ اس بریز موٹ موسے آواستہا یا ۔ اس کے علاوہ اس بریز ردگ کے دوفورا فن سواس محمل وہ اس بریز ردگ کے دوفورا فن سواس محمل ہیں ۔ اور کفن پر دوفورا فن سواس محمل ہیں ۔ اور کفن پر دوفورا فن سواس محمل ہیں ۔ لا اللّه اللّه اللّه مُحَمَّدُ وَ سُولُ اللّه الل

ٱلْآاِتَ ٱوْلِيَا عَاللَّهِ لَاحَدُفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ مُ يَجُزَفُن

سیسے محداس کے گفن دفن سے فارغ بوگرا داس و مگن اپنے جرے میں بعلے گئے۔ دورکوت نمار بڑھ کر سورہ اسے خواب میں دیھا کہ وہ جنت میں معل وجوامر کے ناج بہت بہت لباس زیب تن کے ، پا دَل میں سرخ یا قوت کی جو تیاں ڈوا ہے ، آ فناب و ما ہما ب سے ذیا دہ روس و تا بندہ رخیار کے ماقع محو خرام ہے ۔۔۔۔۔ انہوں نے بوجا۔ اے کیز تجے یہ فلیم مقام کیے ملا ؟۔۔ کیز نے کہا۔ فقراء ومماکین کی جبت ، استنفار کی کڑت ، اورسلا اول کے داست سے نکلیف دِہ چزس دور کرنے کے باعث ، (ص: ۱۵۳)

قراك كى ناثير؛

ایک مالم ربان کی خومت میں ایک باندی مسائل وسارف کے ملسلہ میں آبار ان میں سے حسین دیجیل می و دربردہ وغیرہ کا نہایت استام کرتی تنی اغیر آبائی اداری

دیکھاکہ اسے ایک تحض فروخت کررہاہے۔ مالم ماحب اس کے پکسس گئے اور كيزكوبجان كراس كے بينے والے سے اس كامال دريا فت كونے لگے ۔اس نے تبایکاس کا مالک ایک آتش رست ہے۔ اسی دوران و واکش رست می آبہنا، اس نے عالم صاحب کو با اک میں نے اسے بوٹسیارا ور خوبصورت دیک کرخریدا تھا۔ اور اس زمانے میں مارے معبود کی دل نگار عبادت کیا کرتی تھی ۔۔ ایک شب کی بات ہے ، تمہاراایک ہم ندم ب آیا اوراس نے کھاسے ٹر ع کوسنا ماجے سے ی سرح ارکر ری اس کے بعداس ری مالب آگا۔ اس نے ارب ندىب ا در طرىقه عبا دت كونرك كردما - بهارا كها أنكها نه سيمنكر بمونى — اب م مسلما نوں کے قبلہ کی طرف رم کو کے عا دت کرتی ہے ۔اس لئے ہیں اس سے الان مول ـ اب میں ایسی اوٹری کور کھ کر کیا کروں گا ہ -عالم ربان ف كنيز سے تعديق جابى تواس على تعدين كى عالم ربان ف دريا كالمسلمان مُسئلف واسعف تخف كامسنا ياتعا ؟ -كنزا فَيْتُواْلِكَاللَّهِ إِنَّ لَكُمْ مِنْتُهُ مَنْدِيرٌ مُّيبُينٌ وَلَا تَجْعَلُوْامَعَ اللَّهِ الْعَالْخَدَ اِنَّ تَكُدُ مِنْهُ مَنْدِ مُنَّذِ مُنْ مِّهِ مِنْ . (الذاريات ١٥/١٥١٥)

میں نے جب سے یہ آیت تی ہے میرادل بیمرار ہو گیاہے۔ اور میرا ہو حال ج آپ سے اسٹ یدہ بنیں ۔

عالم ربانی : کیام اس سے بعد کی آسیں مسٹنا ما می ہود ۔

كيز استناسي وكم بوكاء

مالم ربانى نے إِتَّ اللهَ مُعَوَالمَدَذَاتُ ذُوالعُوَّةَ وَالْمَدِينَ وَكُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہوا کھے دی کان ہے۔

عالم ربانی بجراس کیزے مالک سے قیمت کی بات جت کرنے لکے . امی تنا میں مالک کیز کا ایک عمرا دا گیا، جو کیزسے مجت رکھا تھا۔ اور اس نے اسے مرکبہ کرکیز نے لی کمیں اسے دوبارہ مجرسیت پرلواللاؤں گا.

کیز کا دوسراخر مداراسے جب اپنے بمراہ نے جار اتھا توعام ربانی دکھ کر کر مند تعے ۔ کنرنے کیا۔ آپ فکرنہ کوس۔

ظ آگے آگے دیکئے ہوتا ہے کیئا ،

عالم ربانی ایک روزائی مسجد میں نماز پڑھنے نگئے تو کیا دیکھتے ہیں کر کنز کونے جلنے والا نوجوا ن سلمانوں کی صعف میں کھڑا نماز پڑھ رہاہے ۔ عالم رباتی نے اس سے بعد میں دریا فت کیا تواس نے سرگز شت سنانی ً۔

اوجان: میں اسے لے کوا ہے گوگا ۔ اس کے بعد کنے نے یہ کیا کہ کری پر بھے کہ و کوالی ، توجید خدا و ندی بیان کونے نگی ۔ اور میرے تام الل خانہ کو اگل کی عبا دت سے دواکر خدائے واحد کی عبا دت بر مائل کرنے نگی ۔ جنت کی خوبال ذکر کرنے لگی ۔ جنت کی خوبال ذکر کرنے لگی ۔ سب سال مصری ہونے کے لئے لاما تھا یہ تو ہم سب کو مجمعیت دے گا ۔ میں اس کو اسلام سے بھرنے کے لئے لاما تھا یہ تو ہم سب کو مجمعیت سے بھر رہی ہے ۔ ابنی اس الحجن کو میں آپنے ایک دوست سے بھر رہی ہے ۔ ابنی اس الحجن کو میں آپنے ایک دوست سے بھر رہی ہے ۔ سب سے کھر اس کے مائے مال وہاں سے نام کر دو۔ اس کے بعد امان کہ سب سے کہ اس سے بی نہیں تو دے گی کہ اس سے با ہم سے کہ اس سے بی نہیں تو دے گی کہ اس سے بی اس میں تو دے گی کہ اس سے بی نہیں تو دے گی کہ کہ کہ کو کہ بی اس کے کہ کو کی کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کھوں کو کھو

من في سف اس رائد برعمل كيا - اوركيزكو بالخ سودينا رك تقيلي سكف كودى -

اور پرجب وہ نماز بڑھ رہی تھی جیکے سے تعلیٰ و ہاں سے الرال \_\_\_\_ اور بائخ سو
المینان ہوجانے کے بعد میں نے کہا وہ تعلیٰ لاؤ۔ تو وہ اس مگرگئی اور بائخ سو
دینارسے بھری ہوئی ایک تعلیٰ لاکو مرے حوالے کردی بیں نے بور کیا کہ وہ تیل
میں نے چکا ہوں ۔ لیسٹا اس کے معبور کے کرم سے اس کو یہ دوسری تعلیٰ بوستیاب
موگئ ہے ۔ اس کے بعد میں ، مرے
موری ہے ۔ اس کے بعد میں ، مرے
گروالے ، اور میرا دوست سے بلمان ہوگئے ۔ اور تسلیم کرلیا کہ لیسٹا وہ خدا جس برکنز
کا ایمان ہے وہی سچاا در حقیقی معبور ہے ۔ اور مین نے اس کنیز کو آزاد
کردیا۔ (می ، ۱۵۵ - ۱۵۸)

مالک للک کااکرام بھی ہے لافائی، بون کا پیاسا بنا لحظہ میں ہے ادامانی کھوں کا بیاسا بنا لحظہ میں ہے ادامانی کو سول کھل آکے اڑی خوشو فضائے بیٹ لیس دل کی کھیتی برجب ایقان کا برسایا یا نی رب کاع فان غلاموں کو کنیز وں کوملا دیکھا کوئیا رہے ان کی بڑھی جرانی

ا بے جبلوں سے وہ اسلام کوزک دے نہسکے باندھ نبدھتے سے اور مرصی رسی طغیان، بدر

#### حق أنشنا تحفه:

وہ شب بنایت اصطراب وجینی کی شب یعی معمولات سے فارغ ہونے کے بعد بھی حضرت سری عطی کی آنکھوں میں عیندگی کوئی علامت نہیں تھی ۔ طبیعت بریک گونہ بیقراری جائی ہوئی تھی ۔ سب بوری رات بول می گزرگئی ۔ ایک عالم کو لمایت بیقراری جائی ہوئی تھی ۔ سب بوری رات بول می گزرگئی ۔ ایک عالم کو لمایت قلب کے فور سے معمور کرنے والے مصررت سری آج خود روح میں اضطراب کا در دینے جامع صوبری واضل ہوتے میں کہ واعظ کی تقریب خرشا یہ کے سکون ہو۔ مگرو بال سے بھی مقصد حاصل نہیں ہوا ۔ ۔ ایک جائی وعظ سے انٹھ کو دومری محفل سے بھی مقصد حاصل نہیں ہوا ۔ ۔ ۔ ایک جائی وعظ سے انٹھ کو دومری محفل میں مشرکب ہوئے گر در دکی شیسیں اور بڑھے لگئیں ۔

خبال بوا د بان حایش جهان مجرمون کومزایش دی جاتی بین کوژ و سے ضرب

لگانی ال ہے ۔ کوتوال جاہم سنے کتنوں کومزایت دیکھا گرخودان کی مالت میں کون تغیر نہیں آیا۔اس کے بعد نے متری کے قدم خود مخدد شفا خانے کی جاب الشف لگے ممال جاروں کو طاح کے لئے رکھا جانا ہے شفا خانے سونجے ی صر شیخ ری کوانیا در د دل وامو ما نظراً یا . طبیعت براشاشت تھانے نگی جیسے کئی لتنفيض اور محبوس معام سينكل كرفرحت تخبش فغنامين بهونجني رول كونشاط مناہے ۔۔۔۔۔ امری تعلیٰ ایک عارب تی نبخے ،ا ورشفا خانے س جیم گرمان، اور طلب بر مال لئے ایک باکٹرہ روح تراب ری عی ۔ انہوں نے د کھاکھ ایک حسین وجیل کنز کے انھوں میں متعکم کا اور یا دُن میں ملری ٹری ہے انکموں سے آنسوجاری ہے۔ رہان پرعشقیدار سادہی جن کامفہوم یہ ہے۔ کرے یوں طوق وسلاسل بیل سیر مجموکس جرم کی سندا دو گے دل تو پسے ہی جل کے خاک ہوا آگ اب بھر کہاں لگا ڈگے م کوئی ہے جبکلا وُ تیرب میر ، مجمور کومٹ دق دفا میں ما دُگے مشی سری کوشفا خانے کے مہتم نے تبایا کریہ باندی دیوانی ہوگئ ہے ۔۔ اس مالك اسيهان ركدكام اكر كليك موجائد بالدى في مهم كى بات سى ا وررونے نگی \_\_\_\_ حضرت بینے کی آنکھول میں بھی آنسو چھلک آئے۔ فرمایا۔ میں نے اس سے وہ باتیں نی ہیں جن سے دل کاعم فروں ہوا۔ در رہیں اضافہ موا - ا درگرم کی کیفیت بردامونی -

كيز المصرى إلى في مجمع اس كى صفات من كرد ونا شروع كرد ما راكوس کا عرفان یا جا و ٔ ترتمها را کیا حال ہو؟ \_\_\_\_ اتنا ک<u>نے سے</u> بعد وہ بے پرشس موقی

الدريزابد أنكر كمول.

مشیخ سری: اسد کنزر تا نونے مجے کس طرح سحان لیا۔ كيزاجب سے جھے موفت لى اس نائمٹ نائبلیں دہی ۔ اور سے خدمت كاسست بنيس مون ماورجب سے وصل لفيب مواجدانهيں مونى مالى درجا

ایک دومرے سے آمشنا ہوتے ہیں۔ متیخ سری: تومبت کرن ہے . تراد وست کون ہے ؟ ـ كنيزا ميرا دوست وى ب حس نے اپنے ميار كے مائد مجے معرفت دى ـ ا درا بن عليم علما وُن بح ما توسخاوت فرماني . وه دلول مح قريب ب ملك كرف والون كما و وست ہے يسنے والا ، جاننے والا ، بررا كرف والا ، حكمت الا منا وت والا، كرم والا بمشش والا، وررحم فرلمن والاسه -مشيخ سرى اللهال تح كس في مقد كيا -كنز؛ من الدول في الك دومرك كى مددكى ١١ وريات طيكرلى ـ كنزنے اتنا كينے كے بعد لمندا وا زسے جنح مارى اور بہوٹس ہوگئى ۔ شنج نے سوچاجال بحق بون مرك كيدر بعد عربوس من أتى مسترح في متم شفاخان سے كمالي أزا دكر دو \_\_ اس في تحور وا-ستیخ سری: اے کنیز!اب توجهاں ماہتی ہے ملی جا۔ كنزويس كمال ما ول ؟- است موركر مبلف كامر سے لئے كون سا راستہ مرے دل کے نبرب نے این ایک بندے کومرا ا قاباد اسے ۔ اگر مرا ا فانجوشی رامني بوگا توچي مه ساگ ورنه صبراختيار كرول كي . مشیخ سری ، والله! به تو مجرسیمی دانشنده -اس اشنامیں اس کا الک اگیا۔ اوراس نے سرشفا فاند سے در افت کا مرى كنزتخف كهال ہے ؟ - جهتم نے كهااندر ہے ۔ شخ سركى تشريف لائے ہل تحف ك يكس بني بن اس سے إلى كررے بن كريكا مالك يوسك بہت وش ہوائت خے اس آیا۔ان کی تعظیم وتکوم ک مشيخ سرى، ترى يدكنز مجسے زيادہ كريم كل ستى ہے تھے اس كى كيا باست مالک: محنور والما: ایک دو بآیس بوس تو ذکر کروں بہتسی ما دیس اس

میں ایس میں جونا بسندیدہ ہیں۔ نہ کھاتی ہے نہ اور نہ سوتی ہے عقل سے خالى ہے بخودمجى ماكئى ہے يہيں مجى سونے نہيں ديى بېروقت فكرمندرستى ہے۔ مچون مجون مجون کسی بات پرروف لگئ ہے۔ الدوشيون كسوااس كچا جا ہى نہیں مگنا۔ اور جناب عالی ابہی میری دولت وٹروت ہے میں نے اپن کمائی کی کل و کی بس مزار درم دے کواسے تربداہے۔ اور مدامیدی کماس سے دو گنا فائدہ حاصل ہوگا۔۔۔۔۔کیونکہ میسین وجیل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمتین گانامجی حانتی ہے ۔گرایک سال کازمانہ ہوا ۔۔۔۔جب یک بیک اس کی ما يس سرتغرسياموا بسب ما تعمين عودك نفرة ومرود من شغول متى - ريايك عود كوتورد دالا - أوررون ملاتي كوري موكن \_\_\_\_ بي في منايد السيح يعم سے مبت ہوگئے مرکھان بن کے بعد ارارشک علط است ہوا۔ مشيخ سرى بخغراب توكيابت بادسيس برار كنيز ادل جا الدازي بولى مرب دل سيمير عداف طاب كا-دوری کے بعداس نے مجھے قربت سے وازا ۔اپنے خواص میں منوب کیا۔ میں جب رضا ورعنت سے طلب کی گئی، ہیں نے اس دعوت کو تبول کرلیا ۔ او بلانے وا سے سے بواب میں لبیک کہی ۔ اپنے سے ابغہ گناموں سے دری میکن عمبت. نے میرے خوت کو دفع کرے تمنا وُں میں لا دالا۔ مشِخ سری: (مالک سے خاطب ہوکر) تماس کی قیت کا اندلشہ زکرو۔ میں اس سے زیادہ مہیں دوں گا۔ مالك : آب و خوداك فعرب ، اتنى بلرى رقم كمان سے يائيں گے۔ سنسخ سری ، فکر ند کرو ، تم میری وایس آنے کا امتاار کرو . مشيخ وال سي شكسة دل بمبكى الكول كيساته ارب تعالي دات ير اعماد کرکے روام ہوئے رواقعاً ان کے پاس اس وقت ایک درہم بھی موجود نہیں تھا۔۔۔۔ برات معزت بنے نے روتے بلکے ، کا وزاری کرتے دیتے

کاننات کے حضور دعامنا مات میں گزاری . مذبستر بیلے اور ندا نکھوں کو نیندا کی دما فرائے درے ۔

ا ک دت کا نات توظاہر وبالمن کا جانے والاہے۔ یس فیمن تیرے فضل وکرم پر بجروسہ کیاہے ۔۔۔ مجھے رسوا شرکا ۔۔۔ کیز کے الک کا سامنا ہو توجھے شرمندگی ندا ٹھانی پڑھے۔ یا ارجم الراحمین ، یا اکرم الا کو مین ،

اک دات کی بات ہے احمد بن المثنی نامی ایک ؛ ولت مندسمان نے خواب دیکھا۔ عنب کامنا دی پکار دہاہے ۔ اسے احمد الشرفیوں کی پانچ تھیلیاں لے جاکم مشری کی خدمت ہیں ہیں کر آگر ان کا دل خوش ہو۔ وہ میری مندی تحفہ کی قیمت دے سکیں۔ ہیں اس کنیز کے حال پر مہر بان ہوں " ابھی بغداد معلیٰ کی گلیوں ہیں جگا الما اندھ اجہا یا ہوا تھا۔ فر کامو ذائ بھی میدار نہیں ہوا تھا۔ گرا حمد بن متنیٰ کی قسمت بیرا میں اندھ اسے ایسامہا نا خواب دکھا محواس کی زندگ کے دامن میں خوشیاں بھر دی نے اسے ایسامہا نا خواب دکھا محواس کی زندگ کے دامن میں خوشیاں بھر دی سے محسب سے ہوئے طشت سروں یہ کو حکم دیا اور معزت سری تعلی کے عبادت خاسے ایس جو کے دروائے کی دی دی۔

مشيخ سري کون ہے؟۔

احمد بن متنی : یا ران با دفامیں سے ایک ، سندی کر

مشیخ سری اکس مز درت سے آئے ہو؟۔ احدین نتی ، رتب مح یم کام کم مجھے یہاں لایلہے۔ اور بانچ تھیلیاں اشرفیوں

ک ما مزمد مت ہیں .

ناز حبّ اداکرنے کے بعداحد کوہمرا ہ لئے شخ شفا خانے داخل ہوئے ہم نے مستح کا استعبال کرتے ہوئے بتایا کہ آج مات میٹ عنب سے بدا وارسنی ہے کہ

فردا وند قدوس تحفيرم ربان ہے ا در تحف نے دیکھا تور دکروس کرنے لگی ياتنح! أب في من موركر دياءا تن من تحفيها مالك زار وقطار روّ ما بوا وبال بہونیا ۔۔۔۔ سے کہا۔ بریشان نہو متنی قیمت تم نے اس کنز کی ادائی ہے اس سے دوگنی رقم لایا موں ۔

مالک ، باسیخ ؛ آب اب اگر مجھ ساری دنیا بھی دیں تو میں قبول نہیں کرسکتا ۔ میں نے آج رات ایسی تنبیدا ورزجرونونے پائی ہے کسی دنیا کو چوڑ کورت کا تمات

ك مان عماك ملابول ما وربي اسم أزادكيا.

الحدين منى بحضور إلى تومروم بى ره كيا شايرجب اس في محد اس خدمت کامکم فرمایا بمجھ سے راضی نہ تھا۔ آپ گواہ رہیں کہ میں اپنی ساری دولت مزرا کی راہ میں مندقہ کور ماہوں ۔ سٹینخ سری السّداللّد تحفیکتنی برکت وال ہے۔

آزا دمونے کے بعد تحفہ نے موت کا ایک جبر بہنا ۔ اور و ہاں سے مل کھری مونى \_\_\_ ازادى بزوش بونے كے بجائے دہ مائے مائے روق ما ق محى و ماس جانے کے بعد لوگوں نے بھر تحفہ کو نہیں یاما۔

احدبن متنى وبال سے بوٹ كو گھرنہ باسكے اور قديم تن سے بعشہ كے لئے آزاد ہو گئے ۔۔۔۔ صرت بن سری مازم مکہ ہوت ،ما تھ اس تحفہ کا آ فابھی تھا۔ ا کس روز د ونول مصروف طوا من تقے کہ تحسی ریخور دل سے نکلی ہوئی ننزاک صدا ان دونوں کے کان میں آئی۔

خدا کا دوست دنیا سے طلیل ہے۔اس کی ہماری لبی ہے۔ اس کامرض می خود اس کی دواہے۔اسے عبت کامام بلایا ، بلاگر خوب سراب کیا ۔ بھر محب اس کی محبت میں حیران اسی کی طرف متوجہ ہوا۔اس سے علا وہ اور اسے کو ٹی محبوبیس اور سی حالت اس کی ہے جوشوق کی را وسے اشد تعالے کی طرف طلب کماطلے وہ اس کی مجست میں حیران رمتباہے ، تا آنکہ اس کے دیدارسے مشرف ہو۔

ودون جب اس مراع بعث کے قریب بہدینے اس فیٹے سری کانام لیرخاطب يخ سرى : تم كون بوء ـ لَاإِلَهُ اللَّهِ، تَعَارِف كِي بِعِرْمِي مِنْ أَرْسُنَا فَي مِن تَحْفِيمون -شیخ فراید اس کراس وقت وه الکل نخف ونا توان ، کمزور مومی عی انہوں نے یو تھا۔ تحفہ ابنا و مخلوق سے الگ تعلگ ہو کرجب سے تم رب تعالی ک جانب متومر مونی موتهس کرا حاصل موا ؟ ـ تخفه: خدائ كرم ن مج إب فرب سانس عطاكيا عبر سے نفرت وحث في شيخ سرى: المصخف إا بن منني كاانتفال بوكيا-تحفه، التَّدَّتِعالِ ان بررحم فرائد مرب رب فانهي وه انعم واكرام بخناج كحى آكه في ديخا نركني كان في سنابشت بس ان كامقام مرع يروى ير مرى : تهارا أ فاجس نے تھے آزاد كما مرد بمراہ ہے۔ ميم الرحف في زراب كيد دعاك ووحيم زدن من اس كاجم بعان موكا. تحفہ کے مالک مے اس کی سرحالت دیکھی تو وہ جاؤد کوسٹیمال ندسکا۔ اور بے قابو موكراس بركر رُايش خف اسے الله الله الوده مي خداكو بادا موچكاتها . اس طرح ترم کی معدس زمین ر مالار عار فال حصرت سیخ سری و منی انسومی تحی بالحول ان دونول كى تجهز دكفين عمل من أنى - رضى التدعيم أجمعين رص: ١٩١٨م١١) تحی*ں کوع* فان مل گیاترا 🕏 وه زمانے سے بے نبازہوا

وہ زمانے سے بے نیاز ہوا گھ بشایل کٹا اسر دہ کیوں ہو عشق حق کا جوشاہ باز ہوا برکر

# سورة واشمس كى بركت:

الشدواسط كم محب ملان كابهت علم مراب ب سيسخ الداشم كالمي أك اليا بی بارتماجس کی دوستی کوحالیس سال بورے ہوئے مقے کموت نے اسے آلیا مشیخ ابو ہاشم اپنے اس دوست کی جدائی برغگین سے ۔ان کی اہمی بمائی چار گی معن خدا داسطے کی تمی ۔ ابو ہاشم کو آج وہ دین بڑی شدت سے یا دار ہاتھا جہ ۔ دریا کے کنارے کواسے بعرہ مانے کے لئے شی کا انتظار کر رہے تھے۔ایک شی میں مجگر کی ۔ اس کشتی میں بہلے ہی سے ایک اور مض موجو دتھا۔ اس کے بمراداک خ بعدورت کنے بھی می کنے کے مالک نے ابواشم کو دکھوکر کہا تھا ۔۔۔ تہاہے مے مشی میں مگر نہیں ایمال سے جلے جاقہ مگر کنزنے کہا مسکین معلوم ہوتا ہے، اسے ساتھ ہے تو \_\_\_ اس طرح اس نے تھے بٹھالیا ۔ راستے ہیں اس نے كنيزس كمانا طلب كياراس في دمسترغوان لكاديا واس في كهااس سكين كريمي کھانا کھلاؤ یشانخدیں مجی شرکب طعام ہوا۔ کھانا کھا لینے کے بعداس نے کنیز سے شراب منگوانی اور منے لگا۔ مجے می شراب ہے کے لئے بوایا مگریں نے انکا کیا \_\_\_\_ شراب سے برمست ہونے کے بعداس نے گنزے کہا ساز امخا-اورکوئی نفیرسنا کنیزنے نفر می شروع کی -ا ور خوب گایا \_\_\_ بھر وہ میری جانب متوم موا - آور بو بھا کیا تم بھی ایسا کیسٹناسکتے ہو ؟ \_\_\_ میں نے کہاایسانہیں اس سے بہت بہتر اس نے کہا پیرسٹنا و ایس نے سور و والشمس إذا أيساد عِلَتُ لَم أَرْمي رُحى. ومُسنكر وفي لكا ـــــ جب من إذا الصَّحفُ نُشِرَتْ بربونا - إس في باندى سے كماما إلى في تقي آزاد كيدا ورشاب جن قدراس كے يكس عى سب دريابس بهادى مازكو توڑ والا ورمحس ليث كا ورولا .

كااكريس توبه كرول توتمين اميد المدكررب تعالي معاف فرائ كا؟

یں نے کہا۔ رب غفور تو ہر کرنے والوں ، اور گنا ہوں سے پاکی جاہنے والو کونسٹند فرما آ اور دوست رکھتاہے ، وہ دل اور آج کا دن جاری دوسی اور بجا کی چار گی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ افسوسس جالیس سال بعدومی دوست بجر گیا تھا۔۔۔۔۔ابوہاشم اس کے لئے ربخیدہ کتھے۔

شب میں سونے تو خواب دیجا۔ دوست نہایت نوش ہے۔ حال دریافت کیا واس نے کہا۔ میرے برارے دوست! م نے جو مجھے مورہ والشمس سنائی کیا واس کی برکت سے خدا وندتعل نے نے مجھے بہشت عطافرائی ہے ۔۔۔۔۔

اسابی واقعه نی مهلب کے اکست کی محرث اسکال بن عبران خرامی نے میان کیا ہے۔ اس نے بعرہ جانے والی ابی کشی ہیں ایک صوف کا جہ بہنے موت عصا بردار جوان کو سوار کیا۔ کسس او جوان نے اسے قبل مقاع الذیا قبیل الحز عصا بردار جوان کو سوار کیا۔ کسس او جوان نے اسے قبل مقاع الذیا قبیل الحز ۔ قبل الحق می می آند فی اللہ نے اس کا میں مالی الحق میں اس کے عمراہ جو کیز بھی اس نے بمی فقر کی جنازہ قوم کے لوگوں مک بہونچا گیا۔ اور اس کے عمراہ جو کیز بھی اس نے بمی فقر کی براہ جو کیز بھی اس نے بمی فقر کی راہ ور مالی سے مالی سے مالی الدم اور قام اللی لی دارہ کی گرار دی۔ اور جالیس دن اسی حال میں صام الدم اور قام اللی لی دری ۔ ایک میں مالی سے دائی گرار دی۔ اور جالی میں مالی سے مالی سے میں مالی الدم اور قام اللی لی دری ۔ ایک شری میں میں مالی الدم اور قام اللی لی دری ۔ ایک شری ۔ ایک شری ۔ ایک شری دری کی میں کورہ اللی است میں حتی دری ۔

اور فراد دکری تمبارے رب کی طرف سے ۔ تو جوچاہے ایان لائے اور جوچاہے کفر کرے ہجس جوچاہے کفر کرے ہجس جوچاہے کا کان لائے اور کر ہے ہجس جوچاہے کفر کرے ہجس (کے شعلوں) کی جمار دیواری (ہرطرف سے) انہیں گھرے گا۔ اور اگر بیاس

کی وجرسے وہ فراد کریں کے توان کی فرادر سیاس پان سے ہوگی جو پھلائے موست تا نبے کی طرح ہوگا۔ ان کے مذہبون دے گا۔ کیا ہی براہیا ہے اور دوز ف کیا ہی براہیا ہے اور دوز ف کیا ہی برتوس آدادگاہ ہے۔

کیا ہی برتوین آدائگاہ ہے۔ اور اپنی کی تلاوت کرنے ہوئے جان جاں افریں کے مبردکردی \_\_\_\_ (ص ۱۹۲۱ ۱۹۵۱) دمنیک بدل گئی :

ماندن جملی ہون می کی کہ اور است نوشگوار تھا۔ جند بزرگ ایل کے سامل سے گردیے سے دار دی کے کا مراب میں گردیے سے دار دی کے کنارے ایک فوج کا مکان تھا۔ فوجی نشاط وطرب میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی مغنیہ کنیزوش آوازی سے عشقیدا شعار برابط کے سُروں سے ملاکر محاربی تھی۔

فِي سَبِينُ لِاللّٰهِ وُدُّ كَانَ مِنَى لَكَ يُبُذَلُ كَانَ مِنَى لَكَ يُبُذَلُ كَانَ مِنْ لَكَ يُبُذَلُ كَالْ يَوْمِ نَسَلَوْنَ فَاللَّهِ مَا لَكُ الْجُمِلُ كَالّٰ يَوْمِ نَسَلُونَ لَا لِلْكَ الجُمِلُ كَالّٰ يَوْمِ نَسَلُونَ لَا لِللّٰهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللّٰهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

خداکی را وہی میری جانب سے محبت کا ایک تحفہ تر سے ہے۔ گرروزانہ ترا معالمہ بدلنار متاہے جب کر بہتر کھے اور تھا۔

مکان کے باہر دیواروں کے سائے کے ایک کمبل پش فقر لیٹا ہواتھا۔اشعار منکواس نے جے ماری ۔ا ورا وار دی بحربی گاؤ۔ بخدا ہے باندی ؛ مرے بروردگا کے ما عدمرا بالکل ہی معاملہ ہے ۔ باندی کے مالک نے اسے مکم دیا۔ عود و برلط چور صرف شخر سنا۔ یہ فقر صوفی معلوم ہو اے ۔ باندی اہنی دوشعوں کو متوارد براتی میں حتی کہ فقر برحال طاری ہوا۔ اسی کیفیت ہیں اس نے ایک زور کی اوا دانکالی اور ذیبن برگر بڑا ۔۔۔ وگوں نے سنعالا دیا مگر دہ جال بحق ہو جی اتھا۔ گزرگاہ سے جانے ہوئے اتھا۔ گزرگاہ سے جانے ہوئے اتھا۔ گزرگاہ اسے جانے ہوئے دیا میں دک گئے۔ فوتی نے فقر کی کاسس اپنے مکان ہیں انہو و کیوب تو ٹر تو ٹر کر بامر سے نے کا اور لوگوں کوائی دیا دور اور کول کوائی دیا دیا میں داخل ہو کوائی برزرگوں نے قیام کیا۔ اور لوگوں کوائی دیا دور اور کول کوائی دیا دور اور کول کوائی دیا دور اور کول کوائی دیا دیا دور اور کول کول

دافعہ کی جردی \_\_\_ مبح کے وقت مسافر بزرگوں نے بھر فرق کے مکان کی جا۔
مرخ کیا۔۔۔ وہاں دیکھاکہ ہرطرف سے بوق درجی لوگ جنانہ ہے ہیں شرک ہونے ہوئے کے لئے جلے آئیہ ہے ہیں جیسے کئی نے نہایت اہمام نے منا دی کوائی ہونے ہوئے کہا مکرین اور شرفار بھی شرک جنازہ ہوئے ، قاضی شہر نے نماز پڑھائی۔ فرق کو لوگوں نے دسکھاکہ جنازہ کے بھے برسنہ سرمل رہا تھا۔ نماز جنازہ اور تجہیز و تکنین کے بور نہوں کو گواہ بنا کو اپنی سب بائد اوں اور خلاموں کو خداک داہ میں اگراوک دیا۔ اور تمام مال واسباب زمین جائیدا و، اور چار ہزار دینا رہے اسکے اُڈاوکر دیا۔ اور تمام مال واسباب زمین جائیدا و، اور چار ہزار دینا رہے اسکی سے حالت دیکھ کر لوگ زار وقطار روتے تھے۔ بس ایک تہیند، ایک چا درجہ برڈ ذالے اس نے فعرک راہ اختیار کی۔ رص ۱۲۵، ۱۲۹)

بنی اسرائیل محے میدان تیہ یں ایک بزرگ نے ایک ایسے بندہ حی کومورو ریاصنت پایا جس کاجم نہایت زار ونزارا ورلاغ ہو گیا تھا۔ انہوں نے در نیا کیا۔ کس شئے نے آپ کو اتنی جانفشانی برآما وہ کیا۔ کھنے لگے .

تقلِ معامی ، خوت جہم ، اور خدات جبار کی حیار نے \_\_\_\_ (ص: ١٦٩)

#### ابل مراقبه:

مشیخ عبدالله بن احنف مصر کے باشند سے تھے انہوں نے ادا دہ کیا کہ دالمہ .
جا وُں ۔ اور وہاں حضرت روز باری رضی اللہ عنہ کی زیادت کو وں ۔ انہیں بی بین یونسی مصری نے دائے ۔ ایک اس سفریس آپ فلاں فلاں راستے سے جائی اور صور " ہیں صرور رکیس کے دنکہ وہاں دو کامل بزرگ اہل مراقبہ دہتے ہیں ۔ انگ آپ نے ان لوگوں کی ایک نظر بھی زیادت کرلی نوع ہے کے لئے کافی ہے ۔ است بی عبداللہ دنے ایسا ہی کیا ۔ جب وہ صور بہو پنے تو بھوک ہاسس مصر سے عبداللہ داوران کے یاسس وصوب سے بینے کا بھی کوئی سامان منہیں تھا۔

و بال النول نے ندکورہ دو نوں بزرگوں کی زیارت کی ان ہیں سے ایک منعیف معداور دوسي جوان مشيخ عدالشرمان كرقيب وه دونول روبقبل مع میں نے انہیں ملام کیا اور بات کرنی ماہی ۔ گران لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ پیر میں نے انہیں قیم ذی کہ جمع سے بات کویں ۔اس رمنعی مرد نے سرکو لمند کیا۔ اور کہا \_\_\_ اے فرززا حنف! تھارے ماس وقت کتنا برکارہے کہ وہاں سے مل كريم وكوں كے ماس آنے عرسر كرساں ہوگئے - سي اس ملك كرارا - بها ل کے کہ ہم نے ہمراہ ظہر دعصر کی نازیں پڑھیں ۔ان کی صحبت ہیں میری ہوک پیکس ختم ہو گئی ----- محمدی جوان سے مخاطب ہوا۔ اور کچرنسیوت کی درخواست كى مانغوں تركبام وك مود مرسانى مى بى مارے كاس تفیوت كے فابل زبان بنیں میں نے بین مشب اندروزاس طرح ان کے ساتھ قیام کیا۔اس وقفیل ن لوگوں نے نہ کچے کھایا نہا ۔۔۔۔تیبرے روز ہیں نے اپنے دل ہیں ان سے صوار کے دن ہیں ان سے صوار کے داریں ۔ صوار کے دن کا ارادہ کیا۔ شاید ہوگاگی مجھے کھے مفید تقیم سے نوازیں ۔ التفس ذجان فيمراقيه سيسرالها وركهاء جس کو دیکھنے سے تمہیں فرایا دائے جس کی زبان عل سے دزبان قول سے نہیں ؟ تمہیں تغیمت ہو۔اس کی صبیت لا زم کرٹرو۔

اس مے بعد میں نے ان لوگوں کو وہال ہیں ایا \_ رحنی اسک عنها ـ رص ١ ١٤٠١٤)

## حقیقی انسان:

مستيدالطا تفدام جنيد بغدا دي كوايك بارخواب مين شيطان نتكا نظرآما دائعُور بالله مِن الشيطان الرجم الهول ف فرما يا تحص سا ول سے شرم الله في مسطان نے بواب دیا کی ارتوگ آب کے نزد کے انسان ہی جداہوں نے فرایا بیشکت! البیس تعین بولا ، اگرانسان موتے توسی ان سے اس طرح بازی

اما الطائف الوالف م حضرت جنيد بغدا دى وفى الشرعندايك بارسج شويزييس بين شركت كالنظار كرد الم يخف الدوسى بهت سياشنگان بغداد و بال موجود تقل سيسان كالنظار كرد الم يفيداد و بال موجود تقل سيسوال بخت و بال ايك فيركو دي هاجس كرد با تقاء الم جنيد در مى الشرعة في الشرعة في الشرعة في الشرعة المنام كرا المحسوال كوالب ندكيا اور موجات الم جنيد و الماكام كرا حس سياس كي موال كوالب ندكيا اور محبات الكريم كوئي الساكام كرا حس سياس كي موال كوالب ندكيا اور موجات في بهتر تماس كي بنين لكما تما النظول محبوبات الكريم كوئي المنام كرا حس سياس كي بنين لكما تما النظول المجاب معمولات شد، بين كي بحب النظول يونواب و مي اكداى فقيركولا يا كيا، المنام كرا مين مي بنين لكما تما النظول المنام كرا مين مي بنين لكما تما النظول المنام كالم بين مي بنين لكما تما النظول المنام كونا مي بنين الكما تما النظول المنام كونا مي بنين الكما تما النظول المنام كونا المنام كونام كونا المنام كونام كونام كونام كونام كونام كونا المنام كونام كون

خداست تعلّق والے:

جوالسرتعاف كوتهجان لياب اسمس بركيرها بنس رماء

میک خیال میں آپ کواللہ تعالیٰ ہے خصوصی تعلق ہے۔ اگرا ب اس تعلق سے اگرا ب اس تعلق سے ایک اس تعلق سے ایک اس کے میں اس کے حق میں دعا کریں اوست میر وہ ان بھر وں سے نجات دے۔ جہاں کہ بی سمجھا ہوں آپ کو بھی اس سے مفوظ رکھا۔ کیونکہ سکے دکھیے سے دما کرتے تو وہ اس کوانار کی خواہش سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ لذت انار کی سے اور ان بھر دن کی دکلیم تی بسی تک ہے بھرخم ہوجا ہے گی۔ اور ان بھر دن کی دکلیم تی بین تک ہے بھرخم ہوجا ہے گی۔ اور ان بھر دن کی دکلیم تی بین تک ہے بھرخم ہوجا ہے گی۔ اور ان بھر دن کی دکلیم تی بین تک ہے بھرخم ہوجا ہے گی۔ اور ان بھر دن کی دکلیم تی بین تک ہے بھرخم ہوجا ہے گی۔ اور ان بھر دن کی دکلیم تی بین تک ہے بھرخم ہوجا ہے گی۔ اور ان بھر دن کی دکلیم تی بین تک ہو بھر ان کی دلیم تی دور ان بھر دن کی دلیم تی در ان بھر دن کی دلیم تی بھر دن کی در در ان بھر دن کی در در ان بھر دن کی در ان بھر دن کی در در ان بھر دن کی در در ان بھر در در ان بھر در در ان بھر در ان بھ

نگاوسدین:

فقرار کی ایک جاعت کے مرکز برحصرت نے ابراہیم خواص میں اللہ عند نے ایک

ہوشیار، جالاک، اورخوبصورت نوبوان کو دیکھا بھٹرت نے نے حامری سے فرمایا ۔۔۔ یہ قرار نے شیخ کی بات ناگواری سے نی ماسینی حسینی حب وہ اس سے جلے قو وہ فوجوان بھی ان کے ساتھ مجلس سے با ہزد کلا ۔
گرمخا بھر والیس جا کر توگوں سے دریا فت کونے لگاکھشیخ ابراہم میرے بارے میں کیا کہ در جستھے ۔ لوگوں نے تبانے سے حراز کیا ۔۔۔ گرجباس نے میں کیا کہ درجستے ابراہسیم کی زیادہ اصار کیا قو بات تبادی ۔ وہ نوجوان اسی وقت دوڑتا ہو کشیخ ابراہسیم کی خدمت میں بہونجا ۔ اور کی اور کی اور کیا ۔

ہاں کا بون میں طاب کے معدیی کی فراست طاخین ہوتی۔ میں نے سوچاکہ مسلانوں میں شام ہوکراسس کی اُر مائٹ کروں۔ نقرار کا یہ گرد و مجھے تطرفیا، و میں نے سوجا اگر معدین کوئی ہوگا تو ان ہی میں ہوگا کیو تکہ یہ وہ نوگ ہیں ہو ماسوی الندکو ترک کرتے ہیں ۔۔۔۔ ہنا نجہ جب میں نیخ ابراہم کے مُدبرہ اور میں نے بھی انہیں جان لیا کہ وہ مرشب معدیقیت پر فائی ہیں۔

وہ نو جوان آ گے میل کرصوفیہ کمار میں سے ہوا۔ (من: ١٦٩)

ایسای واقعی اوالباس مروق علیالی کی این کرار ما کا دور ایسای واقعی کی این کرار ما کا دور ایسای ایک کرد استخص ایاک کردا کا اور نبایت میمی زبان بین ایجی بایس کرار ما کا دا در کمت بول الاتعاف کمه دین ایک روزیخ کمتا کا دل بین آب لوگ جساخیال دیک به فردها مجمع بودی نگاہے۔ وات دوست جریدی برسیات بہت گران گوری میں میں ایف الا الماس نے دوست جریدی برسیات بہت گران گوری میں ایسان این الماد کرا ہوں کو میں دور وزود داسی سے کہا تمہا دیسان کا اس نے کھا اس میں ایسان کی در سر می کا کرد کھا ، موسرا کھا کہا الماد کرا ہوں کو میں دور و کیسان کواس نے کھ در سر می کا کرد کھا ، موسرا کھا کہا سے اب نے بی فرایا۔ اوراب بین آب کے سامنے کلے فروکواسلام

فبول كرما بودا وركله بره مح كمسلمان بو كيا \_\_\_\_ اس في كها .

ا من منام منامب کی جان بین کی ہے مرے دل میں یہ بات می کد اگر مجانی ہوگا و میں است می کد اگر مجانی ہوگا و میں اس ات کا اسمان کررہا تھا۔ اور اس من مرے گان کولیتین میں بدارہا ۔ (ص : 111)

# ينظم بنورالله

ا ام الطائغ ابوالعامم مند بغدا دى رضى الشرعند في فرمايا .

مشیخ سری تعلی امرے تینی مجسے فرما اکرتے ہے کہ آ لوگوں میں دعظ کیا کرو
ادر میں لوگوں کے سامنے تعریکر نے ہے بھی آ تھا۔ اور خود کواس کا اہل نہیں
میں استرتعا نے مکی ولی سب میں سوما تھا کہ بھے خواب میں حضور مرد کا ثنات
میں استرتعا نے مکی ولی ارت ہوئی جعنور نے مجمسے فرما یا کہ تم لوگون فیصت
کرو۔ میں بیدار ہوا اور صبح کا انتظار کئے بغیر حضرت سے خود نہ فرمایا گیا تم نے میرے
برجاکر دسک دی۔ انہوں نے کہا جب تک تم سے خود نہ فرمایا گیا تم نے میرے
کونے کا احتیار نہیں کیا۔

حفرت خ بند نقدا دی نے اس میں سے جائے میں ابنا وعظ شروع کر دیا۔

وعفرے میں بربات فوراً بھیل کی کدائ سے جند لغدا دی وعظ فر ان کی ۔

وعفرے دوران بھیس برل کوا کے نفران جوان مجلس میں آیا ۔ اور کھراہے ہو کسوال کیا ۔

کیا ۔۔۔۔ استے نے ابتائے حضورا قدس میل الشد علیہ وکم کے ارشا و مبارک اِنَّفَا وَا اِنْ اِسْتَ اَلْمُنْ مِن فَا اِنْ اِلْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

قردہ اسے کا فی ہے۔ یہ وعظ فرانے کے بعدی نے مریدوں کو وہیں چھوڑا اور ودوہ ہاں ہے تائے وہ تام مریدین میں روز کک وہاں سہے مگران برکچ واٹر گا ف نہوا۔ جو نے ، دن یے دالیس آئے اور کہا ۔ اے لوگو اولٹر تعلیا نے بندوں کے لئے مبت کا مس کرنا ماح فرایا ہے ، اور اس کی اجازت وی ہے ۔ ارشا وفرانا ہے۔

هُوَالَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُاُلَّا دُصَ وَلُوْلَا فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِهَا وَکُلُوامِ نُ دِذیّهِ - (الکک ، ۱۹۸۵)

اوردی دانشد اسے جس نے دین تمارے ابع کردی ۔ تواس کے راست بملو اور اللہ کے رزن میں سے کھاؤ۔

اس نے مانے یں سے می اچے کو بھیج دوام یہ ہے کہ وہ کی کھا اسے کا اُسے کا ۔ مریدوں نے ایک عزب تعن کو بغدا دشہریں بھیا ۔ وہ عزب کی گئی بھرار با ۔ گر دوزی نے کی کوئی را و بیعا نہ ہوئی ۔ تھک بار کرایک مگر بھی رہا ۔ جہاں وہ بھیا تھا وہ ایک نصرانی طبیب کا مطب تھا ۔ مریض اس سے پاکسس ا جارہ سے ۔ اس طبیب کا طریعہ یہ تھا کہ مریض کا حال خود تبا دتیا تھا ۔ مستقلے مجے تواس نے اس

دروس کو می مرفین مجد کرالایا \_\_\_\_ اور او تھا مہیں کیا مرض ہے ۔ اس نے کھے کے بغربا مواس کی طرف الرصا دیا تاکہ وہ نبض دیکھے ۔ طبیب نے مفن دیکھ کو کہا ۔ میں مہاری باری اور اس کے علاج دونوں سے باخر ہوجکا ہوں ۔ اوراہنے غلام كوحكم دياكه بازار جاكربست سى روثيان اوراسى لحاظ سع بمنا بواقيمه اوراسى قدر حلوه النه يفلام في مورى ديريس عام جزي ما مركردي . نعراني طبيت فقركو وه چزس دیں اور کما تمہارے مرض کی ہی دوائیں ہیں \_\_\_ فیرنے طبیب سے کہا۔ اگرتم اپنے طریقہ علائ میں صا دق ہو توسٹ واسی مرض میں مبتلا جالیسل و اشخاص بھی ہیں فلیب نے مسلما اور غلاموں سے دربعہ حالیس آ دمیوں کے لئے ایسائی کھانامنگواکر فعرکے ہماہ مجوادیا \_\_\_\_اوران کے کچہ دیربعد تو دمی ن سے چپ کرملا۔ کھانا جب نے کے روبرور کھاگیا۔ تواہنوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا ۔ اور فرمایا فقروا اس کھانے میں توعیب را زمضرہے ۔ کھانال نے والے فقرف مادا تعيرُسنا يا \_\_\_\_\_نيخ فرايا - ايك نفراني في مارك مائم جور حسن سوک کیا ہے۔ کیا ہم لوگوں کے لئے رواہے کہ ہم اسے اس کا کوئی مداہتے بغركها ناكحالين مريد فقرات نيءمن كيا جعنور عالى! هم توغريب ونا دار فقرارين ہم کیاد سکتے ہیں \_\_\_\_ مشیخ شبل نے فرما یا کھلنے سے بیلے اس کے حق میں دعام کرو پیانچه دعاکی گئی۔

نفران کمبیب بیرماری باتیں جب کرمشن رہاتھا۔ اس کادل اس طرح بدلا کہ اس نے فرراً ان سے روبر وحا مزی دی ۔ زمّار نوٹر کر بھینی ۔ اور یخ کے با کھ ہیں ماتھ دے کو کلم شہادت بڑھ کرمسلمان ہو گیا ۔۔۔۔۔۔۔ اور یخ کے مریدو ہیں شامل ہو کو لمند در جہالیا۔ (ص:۱۲۰۔۔۔)

طبيب روحاني:

حضرت يخشل دمنى الشرعذايك مرتبربهت بياد بوگئے ـ لوگ بسالسا محلاج آكچ

شفا خانے نے گئے۔ شفا خانے میں بغداد کے وزیر علی بن علی تھے۔ انہوں نے
بادشاہ سے دابطہ قائم کیا کہ کوئی تجرب کارمعالیج بھیجے۔ بادشاہ نے ایک طبیب افران میں میں اور شاہ سے دابل نے بہترا علاج کیا گرشی کوشفا نہ ہوئی۔ اس نے ایک روز کہا۔ اگر میصے علم ہوتا کہ آپ کی دوا مسے کہا گرشت کا ان کو دینا بھی تھے پر کھے گال نہ میں کہارہ گوشت کا ان کو دینا بھی تھے پر کھے گال نہ ہوتا کے دینا بھی تھے پر کھے گال نہ ہوتا کے دینا بھی تھے پر کھے گال نہ ہوتا کے دینا بھی تھے پر کھے گال نہ ہوتا کے دینا بھی تھے پر کھے گال نے میں کو کہا ہے۔ نہ دوا یا۔ نر تا دو کیا جسے قرب کوئی اس نے میں میں میں کو اس نے میں کوئی اس نے میں کوئی اس نے میں کوئی اس نے میں کوئی اس نے میں کہا دیا ہوئی کے دینا ہوتا ہوئی اور کیا ہوئی اس نے میں کوئی کے دینا ہوگا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے اور نا دو کہا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے اور نا دو کہا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے نا در نا دو کہا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے نا در نا دو کہا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے نا در نا دو کہا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے نا در نا دو کہا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے نا در نا دو کہا ۔ کہا ہے میں دوا فرد کے نا در نا دو کہا ۔ کہا ہے کوئی کے کہا ہے کوئی کے کہا ہے کوئی کے کہا ہے کوئی کے کہا ہے کوئی کے کہا ہے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہا ہے کوئی کوئی کوئی کے کہا ہے کوئی کوئی کے

ہم نے توانی دانست میں طبیب کوربین سے پسس بھیا تھا۔ گرنابت یہ ہواکہ مربین کو لمیں اندائی مربیا تھا۔ گرنابت یہ ہواکہ مربین کو طبیب سے پکسس بھیا گیا تھا۔ (ص ۱۷۱)

## مىدق توكل:

حضرت شخ ابرائم خواص رضی المترعند سفر کا اراده کرتے تو کسی کونہ تبائے یہ ب ایک اوٹا تھا جے ہمرا ہ رکھتے ۔ جب سفر کرنا ہو الوٹرا اٹھا تے اور جل بڑتے ہشیخ ایک بارائک محمد سے آماد ہ سفر ہوئے ۔ حا مراسو دنا می ایک نیک مرجی ان کے سمجھے اور سمان کا اور دہ ہے ہوئے کو مشخ نے بوجھا حامد کہاں کا اوادہ ہے ہوئے انہوں انہوں نے کہا ۔ حضور مہمان و بیش . فرقیا میں کرمنا کم مالی تعدر کھا ہوں۔ انہوں

نے عن کیا ، بجریں جی تفش مردار رہوں گا۔ وہاں سے بین دور سفر کرنے کے بعدا کی سیرا نوجوا شخص ان لوگوں کے مراہ چلنے لگا۔ ایک روزگزرا تو حا مداسود نے مشیخ سے عض کیا۔ یہ نوجوان ہمارے ساتھ سفر کررہا ہے نماز بالکل بنیں پڑھا میشیخ نے نوجوان سے سبب دریا فت کیا۔ نوجوان: اے بزرگ مجے پرنماز مزوری بنیں ، کیو کی بین میلان نہیں عیساتی ہوں اس فرد کہا۔ میسائیت میں رہ کومیں قوکل پر کاربند موں ۔ اوراسے کال مدکک پوراکرنا چاہم اموں ۔ کوں کہ مدکک پر اموں ۔ کوں کہ بہال خدا کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور ایس این نفس کے دعوی توکل کا بہترا متحان کوسکوں گا۔ شخ ابرامیم نے اس کی بامیسنیں تو حامد اسود سے فرایا ۔ اسے درگر دکر دو اب یہ مارے ساتھ ساتھ رہے گا۔

و ہاں سے ہم بینوں ہمراہ مل کر نطب مر پہونے۔ بیٹی نے وہاں اپنے کورے آمار کر دھوئے ۔ اور نعرانی سے مخاطب ہوتے ۔

مشيخ ، تمهارانام كياب ؟ .

نفران مرانام عبالسيح ہے۔

مسيخ ا اعدالسيح يرمقام د برحرم بدالله تعالى ميد لوگول كواس

کے اندر جانا حوام قرار دیاہے۔ اس نے تم عدود حرم میں شرجانا۔ مشیخ ابراہم خواص اور ما مداسود اسے وہیں تھوڈ کراگے بڑھے۔ کرمشسرلینا

مرع فات محے معامد اسود کہتے ہیں۔ مہنے اسے عرفات میں احرام پوش حالت ہیں لوگوں کا منہ تکتے دیکھا۔ بہیں دیکھا تو آگر شیخ ابراہم کے قدمول ہیں گریڑا۔

رن کا سمات و بطالب ہی دیا اس و بار میں ہونے کے بعد تم برکیا گزری وہ بناؤ۔
سیخ ابراہیم ؛ عرائیسے نہ کہیں ۔ اب تو ہیں اس کا بندہ ہوں بود میں جس کے
بندے تھے ۔ آپ وگوں کے آنے کے بعد ہیں اس جگہ تھا کہ حاجوں کا ایک قافلہ
ایا ۔ ہیں نے مسلما نوں کا بعیس بنایا ۔ احسرام کا لباس بہنا ۔ اور قافلہ تجان ہیں
شامل ہوگیا ۔ ہیں نے اس و نت توکولیک مجرم محسوس کیا ۔ جب فائر کعربرمیری
فظر مربی تو دین مسلم مے ملا وہ سب ادبان مجے نے اصل سکتے ۔ اس
و فت میں نے عنس کیا ، مسلمان ہوا ، اور احرام با ندھ لیا ۔ اور آن تو ہیں آ بی

مسيخ ابرابم فواس نے مارك طرف متوج بوكر فرايا .

نعرانیت میں رہ کربھی صدق کی بربرکت ہے۔ دیکھواسے اسلام کی نخت مل گئی، اس کے بعدوہ فقرار کے گروہ میں شامل ہو گیا۔۔۔۔۔اور اپنی کے مائم زندگی کے دن پورے کرکے وصال یا یا۔ (ص ۱۷۲۱۔۔۔۱۲)

#### حضرات ابدال:

اكسبزرك اس شوق ميس شرق وعزب كاسفراختيار كرف مع كركبس حفرات ا یوال کی زمادت سے آنکھوں کومنورکویں ۔ بیان فرائے ہیں کہ ایک دن عشار کے وقت میں بعرو کے ساحل پر بہونجا \_\_\_ راکستے سے دائی مانب پان کے قریب از گا میں نے دیکھاکہ دس فرانی اسخاص اسے اسے <u>مصلے ر</u>تشریف فرما میں۔ داس دور میں صوفی صرات اپنے ہمراہ لوٹار کھا کرتے تھے گی ان میں تحق کے يان والنهي تحاد وه تام مير استعبال وكرك بو محد مير سرب في ما نقركا مرسب مرتع کا کریشہ کئے ۔ کون ایک دوسے کی طرف تطریز اٹھا آ۔ یہاں کے کہ مورج عروب مو گیا مقوری در بعدان می سے ایک اطحا۔ اور دریا میں سے اگیاد مِعَىٰ مِونٌ مُحِلِيال نَكال لايا ـ مالانكه وہاں آگ ا وریکلنے کا کوئی سامان نریخا ان ای سے ایک دومراا طاا دراس نے برایب کے ماسے ایک ایک محیل دکودی ا ورخوداک بڑی مجل کے کرسب سے دور ما بیٹما \_\_\_\_ کے دیر بعد سے سے مراسفات شغل میں لگ سے محدی کوکسی کی خرندری مصبح کی سبیدی منو دارمونی تُومُوُذُن نِے ا ذان دی۔ جاعت سے نازیُر حی فئی ۔ ا ورمب اسے اینے مصلے لیے کر دریاریا وس رکه کرمانے نگے سب سے نجے بڑی محیل نے کر الگ سنھے والامی جا مر و در ما میں فوطے کھانے لگا ۔ انہوں نے اس سے کھا ۔ خیانت کرنے والا ہادی جاعت سے خارج کر دیا جا باہے ۔ (ص : ۱۲۳ \_\_\_ ۱۲۲).

مردان بی مردان بی مردان می ایک بزرگ کشیخ عبدالله بن عبید عبادانی رمنی الله عنه

نے نازعثار کے اغربین فران صورت لوگوں کو دیکھا \_\_\_\_ انہوں نے معثِ اول میں اجاعت نازاداک \_\_\_ا ور میر سے نگل کو دریاکی طرف رواسنہ مونے ۔بزرگ نے بی ان کی منابعت کی ۔ اور در ماکی جان ان کے تھے تھے جلے . ان مینوں نے سطح آب برقدم رکھ کرملیا شروع کیا ۔ توانسالگا دریا کے آندسے جاندی کے اروں سے بنی ہوئی مال مبسی شے ان سے لئے تکل کوسط آب رہال قی \_\_\_\_\_ان بزرگ نے سوماکہ میں بھی ان نعر بی جا ایو*ں پر*یا و*س رکھ کر* كردمان مرده مالى زيراك ملي كى - اوروه ويس ورما كمك كمنا در علم سے روف لكے، المارميج بس بحروة ميون حصرات صف ول مين نظرائ اوراس وتت سعاد مسجدى ميں رہے۔ اورعشا ربعد در اسے گزد محے۔ وہ بزرگ معرنا كام لوفے۔ تبسرے دن وہ میوں حضرات عرفطرائے اور مطح اب سے گزر نہ سکنے والے بزرگ ف ابنس دیکه کرایے می مسوما و تعدا مجمل کوئی خواتی ایکی ہے ۔ اسی لئے توم صرات باراز ماتے بن اور بی رہ ما آموں۔ انہوں نے تمسرے روز می ان حضرات کے بھے مجھے مل کر دریا یا رکڑنا جا ہا۔ تو وہ ماندی کی مالیاں ان کے لئے می تھی رہیں اوران منول میں سے ایک نے انہیں سہاراتھی دیا۔ وہ فراتے ہیں ۔ ہم لوگ اس یا رہوینے تو وہ مب مل کرسات آ دی ہے ۔ اَ تُعُوال ہیں تھا، تقورى دير بعدامان سيداك خوان ارا ،حس مين الفيتني بوني مجلسان تقيي -میں بھی ان سے ہمراہ کھانے کے لئے بیٹھا ۔ اتفاقاً اسٹویں نو وار دیزرگ نے ان میں سے ایک سے کماکہ اسے اس اگر نگ ہوا تو کا اِت می ؟ \_\_\_\_\_ برامنوں نے ایک سردا معنی ا ورفرایا ما سے لوگوں میں ہو ؟ ماس کے بعدان نس سے ایک فیصر الم تو بخوا اور موری در درس نے خود کواک من محت رہا ا ا در نعریس سفان میں سے تھی کو کھی نہیں در کھا۔ (ص : ۱۹۵)

فى لركسيدى غلام ؟ شيخ مدالوامدين فريد وضى الشرمذف ايك غلام خريدا دات كا ارجرا بهايا. اورین نے فام کو اس کیا و ورسے گریں کہائی یا یا۔ در داز دن کو دیکا وسے سند بن ، كون در دازه هي كملا برانيس ـ و مخت حرت من را كر كرا خودكيد ما ت مِوا مِنْ مِونُ توما صربو گيا دا ورشيخ كى خدمت ميں ايك درم بيش كيا جس رسور اخلاص كنده منى عوض كيا أكراب مج دات كى خدمت سے أزا دركميں وايساى درم میں روزان ما مرکما کروں \_\_\_\_ شیخ نےاساس کی مبلت دے دی ۔ كجيوم المرشخ كے حدر روسيوں في اكران سے شكات كى كرا سے كافلا كفن جور ب اسرع النشيخ في ان وكون تورضت كياا ورغوداس بات كيميّن كم ارادہ کیا ۔۔۔۔ شیخ نے دیکھاکروٹار کے بدجب اس کے جانے کاوقت موا،اس نے بند دروانے کواشارہ کیا وہ خود کو دکھل گیا۔اس طرح مکان کے مم درواز دن سے کرکردہ ایک میٹیل میدان میں بہونیا جو اسک س اس کے بدن رخما آمالکہ صوف کامواکٹراسنا ۔ ا ورضی کے مصروف خازر با ۔ صبح کے آثار نمودار ہوئے تو اس نے دماکی ۔ائے میرے اگا کے متنی مرے ممازی آقا کی اجرت عطا کو اِ \_\_\_\_ اسان سے ایک درہم اس کے ہاتھ ہیں گراجے اس نے رکھ لیامشیخ یرماہے واقعا د کھ کر حران رہ گئے ۔۔۔۔۔ اور وضو کرکے دور کعت کا فردھی - اوراس کے حیس این بلی سے استففار کیا اور اس کو آزاد کرنے کا مبد کیا۔ اس سے فارع موراتنون في مام كولات كيا قووال استنهي إيا - اوروه ميدان وساان اس ایک اسب موار نود ارمواد ا در خودى بويها عبد الوامد أكت بهال كيد و مستن في في مارا فعد ذكر فرمايا اسب سواد: کیاآپ کومعلوم ہے یہ سابان آپ سے شہرسے کتی دور ہے فرایا نہیں ؟ \_\_\_\_ اس نے كما اگر تيز سوارى سے سفر جو تو دو رس ميں آپ اپنے مربهون سكيس ك \_آب بيس عقرس وراس فلام كرآف انظاركوس رات مون توملام و إل ما برنجا - اس ك القرين وسترخوان تعاجس من وا واقسام كے كھانے تھے \_\_\_\_اس نے وض كيا اسعىرے آ قابھے ناول

فرائی ، اور آئد ، ایسا نر کھنے گایشیخ نے کھانا کھایا۔ اور فلام بجرائی نازمیں مشنول ہوگیا۔ نازسے فارع ہوگراس نے کوئی اسم آعظم پُرجا۔ اور بجرمیند قدم اٹھانے کے بعدیم ذک اینے گرما بہونے ۔

علام العمرات الله المات في مع أزادكرف كاعبد نبي كوليا ب ؟ -

مشيخ امين ليف مديراب عبى قام مول .

عبدعارف کی ازادی اور بنم سے رمانی:

مسین ابراہم خواص طیالرحمہ با زار بھرہ سے گزردہے تھے۔ انہوں نے دکھا کدا کمشخص خلام فروخت کرم ہے۔ اور کہّاہے اس کے ساتھ بین عیوب لگے موسے میں ۔۔۔۔ شیخ نے پوچھاس میں کیا خرابیاں ہیں۔ کہا۔

قلام. ما رون مومًا توغير خدا يرمشول مومًا ؟

اس كى يات سن كريّ كواس كودل الله بوف كالقان واتى موكاداور المول في المست خريد ليا علام كريّ فاكواس كى فيت چكات موسي خي في النه ول يس ينت كى كواست الله ك القرار كودار كالسيسة الى لمع غلام في مشيخ كى جانب ديجا الله كار آب ف اگر مجه دنیایی خلای سے آزادی قرت کا ننات ف آب کو آخرت میں دورخ سے آزادی جو ترت میں دورخ سے آزادی جو ترت میں

فراتے ہیں کہ یہ کہ کر فلام مبلاگیا ۔ اور بھر کھی نظر نہیں آیا۔۔۔۔ (ص: ۱۷۹) اللہ تعالیے سے تعلق کاسبق :

المن الشريس سے كسى فيا كس فلام خريدا - فراتے ہيں ، يس في اس سے جو اس اس طرح دينے -

تمهارا نام كياب،

ميانم وي ب جواب ركه دير.

160893-

آپ وظم دیں ، کسس برعل کرنامیرا کام ،

ا ورتمهار کھیا ہا ؟ ۔ ترب کے کارکٹ میں کرین

آپ جو کھلامی*ں وی میرا کھاناہے*۔ تراب سال کرون دینے ہیں

تمارے دل كى ابنى كونى خوائش ؟ م

آ فا کے بوتے ہوئے نلام کی خواش کیا ؟ آپ کی مرضی می مری خواہش ہے ۔ اس کی یہ بین بالنسسن کر مجھے رونا آگیا۔ اور مجھے اپنے مالک جنیقی سے اپنا تعلق یا دآگیا۔ ہیں نے غلام سے کھا ۔

ازيرمن! توف محدرت كأننات سعادب كاسبق محاديا.

### بے غبار دل وائے:

ایک اللہ والے کواکی ساعت میں کئی ہارایک دروازے سے بلایا گیا۔ مگر جب وہ پہویختے بلانے والا واپس کردتیا۔ انہوں نے اپنے دل پراس کا کوئی عبار نہیں لیا۔ اور بلار کج نوٹ آئے۔ اس دعوت دینے واستے میں نے جب دیکھا کہ

ان برہاری بخلقی کا کوئی اٹر نہیں ہوا، توکہا یہ توہبت بڑی بات ہے ۔۔۔۔اللہ والمص بزرك نے منا تو فرمایا۔ ير تونهايت عيول إت بع وكة يس بى بان مان به اسع جب با وأمالت ا وررانرود توجلا جاّلىپ -حضرت بيخ حسَّن بقري رمني الشُّرعية فرايا - كته مِن دس ما دبي السي بي «جوبر مومن میں ہونی جائے۔ ا \_\_\_\_\_ کامجوکار ہاہے جومالین کی ضلت ہے۔ · کے کاکو ن ماص مکان نہیں ہو اجوابی توکل کی ملامت ہے۔ کارات ہیں بہت کم سونا ہے جواہل محبت کی عا دت ہے۔ الما مرائب الرائب المرائب المراث الما المرائب المجاد المرون كى علامت من المائب الموال المائب ال کتا ائیے الک کوخواہ وہ جفا کرتے نہیں بھوٹر تا جومر بدان مسا دق کا طرنعه ہے۔ \_ كمّا تقورى ى ملكر تفاعت كرمائ بوابل توامع كى نشان بـ \_ كتے كى مگريكون قبصند كرايتا ہے تو وہ وبال سے كہيں اور جلاما آ ہے، جوائل رضا کاسیوہ ہے۔ \_ كمّاا پنے مار نے اور سمانے والے كے تھوڑے مُرکٹ رہوں وسط آ ماہے کھیل بات بھول جا ما ہے جو خاشعین کی صفت ہے۔ کھا نار کھا ہو تو گنا دور بیٹھا دیکھا کرتاہے جو ساکین کا طریقہ ہے۔ ص جس مگرسے کوچ کر آ ہے بھر ملیٹ کر ادھ رہنیں دیکھیا، جو غز دول

محتول سے بق اموزی:

اكب بهاد ك فارس بهت سے كے رہتے تھے مفته عروه فارسے با مزنبی طق

محقے مہنتہ میں مرف ایک دن فارسے نکل کوشہر کان مقامات برجائے ہواں ابنیں کچہ کھانے کوئی جاتا ۔ پھروٹ کواسی فارمیں آجائے ۔۔۔۔ ایک تحف نے کتوں کے ان معولات کواپنے لئے رہنا بنایا ۔ اور مہنتہ بھرانہیں کے ساتھ فارمیس رہنے لگاا ورصرف ایک بارشہر جاکر وہاں کچہ کھا لیتا ۔ کو یا اس نے ان کتوں ہی سے دیا ضنت اور آ داک یکھے ۔ (ص ، ۱۵۵)

## سيرالتابعين خوامبراويس قرني رمني الشرعنه:

حعزت خوا مبرا دلیں قرنی رضی الشرعنہ کے مارے ہیں روایت ہے کہ آکوٹے کے کرکٹ جی ہونے کی مگرے برائے کر ایک کولیا کرتے ، اور اہنی سے کرکٹ جی ہونے کی مگرے برائے کے ایک کولیا کرتے ، اور اہنی سے گذری کی لیتے ، سبزی فروشوں کے ذکائے ہوئے ہے اور کھانے کے لیے ایک روز مزاب کے باسس ایک کما آپ رکھ ونکے لگا ۔ آپ نے جوابا فرایا ۔ ا

جوترے فریب ہے اس سے تو کھا ، جومرے فریب ہے اس سے ہیں کھار ہا ہوں تو تجہ پر بھونکا کیوں ہے ۔ اگر بل صراط سے ہیں سلامت گزرگیا تو ہیں تجے سے بہتر ہوں درنہ تو مجے سے بہترہے ۔

آپ کابرمال نفاکگر وائے آپ کو منوں خیال کرتے تھے۔ اور اہل دست معادت سے دیکھتے ہمنو کرنے اور اہل دست معادت سے دیکھتے ہمنو کرنے اور بھی بالک مجد کر آپ کو کنکر بھی استرطیہ والم نے ایک حضرت ابوہ رہ ورضی الشرعنہ سے دوایت، دسول الشرصلی الشرطیہ والم نے ایک دو ذو الے موں ان دو ذو الا است ہوں۔ واللہ متعی و خلص ہوں۔ باک وصاف اور پوشید و زندگی گزار نے دائے ہوں ان متعی و خلص ہوں۔ وہ اگر کے بال بھر سے ہوئے ہوں۔ وہ اگر مار اور اور ترکم بیٹھے سے لگے ہوت ہوں۔ وہ اگر مالدادوں کی مجلس میں جانا جا ہیں قواجازت نہ بایش ۔ خوش حال عور قوں سے مالدادوں کی مجلس میں جانا جا ہیں قواجازت نہ بایش ۔ خوش حال عور قوں سے مالدادوں کی مجلس میں جانا جا ہیں قواجازت نہ بایش ۔ خوش حال عور قوں سے مالدادوں کی مجلس میں جانا جا ہیں ۔ اگر وہ مجہیں جلے جا بین قوکوئی ان کا مثلاثی نہ مال حکی کا دور آپ کے مالی کا مثلاثی نہ کا حکی کا دور آپ کی کا دور آپ کی کا دور آپ کی دور آپ کی کا دور آپ کی کا دور آپ کی کا دور آپ کی دور کی دور آپ ک

ہو۔ اور جب کہیں سے آئیں تو دکھ کرکوئی نوش ہونے والانہ ہو۔ ہار ہوں توکوئی عیادت کو مذات کے مذات کے مذات کی مذات کی مذات کے مدات کے مدات کے مدات کے مدات کے مذات کے مدات کے مدا

معابہ نے عض کیا اے اللہ کے رسول معلی اللہ والم مم ال میں سے تنیف سے کیے لاقات کوسکتے ہیں ہ

> فرایا: اولیں قرنی ایسے ہی کوگوں ہیں سے ہوں گے۔ عرض: یارسول الشد! ان کی نشانی کیا ہوگ ؟ ۔

فرمایا ، آنکھیں نیلگوں ، بال سری آمیز ، سنہ چڑرا ، میانہ قد ، سنت گذری نگ اپنی ظوری سنے کی طرف مان کی امیز ، سنہ چارا ، میانہ قد ، سنت کا کا کی جانب سنتی رکھیں گے ۔ اکر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں برر کھی روتے ہوں گے ۔ و کمبل ساتھ رکھیں گے ۔ اکر آہنے داہنے ایم وسرا جا ورکی جگہ استعمال کویں گے ۔ المی زمین میں گذا ہم الم آسمان میں ان کی شہرت ہوگ ۔ وہ اگر اللہ تعالی کوئی قدم کھا بیٹی ہوں گے گرا ہل آسمان میں ان کی شہرت ہوگ ۔ وہ اگر اللہ تعالی کوئی موالہ معلی قور اور اوری کردھے ۔ ان کے بائی موالہ معلی معلی میں ماسفید داغ ہوگا ۔

اوگوا یا در کھو ہو وز حشرس نیک بندوں سے توجت میں جانے کے کہا جائے گا۔ گراولیں کو مم ہوگا کہ م خبر دوگوں کی شفاعت کرو۔ بھر دب تعالیے رسید ومضر قبیلوں کی تعارف اربار لوگوں کے بار سے میں ان کی سفارش قبول ذوائیگا اسے عمرا ورا سے علی ابت ہم لوگ ان سے ملا قات کرنا توان سے اپنے تی میں دھا واست نفا رکوانا۔ الشر تعالیٰ تہماری خطا و ل سے ورگزر فرائےگا۔
اس کے بعد دس سال کے صفرت سندنا عمرا ورست دناعلی مربعیٰ رضی الشد عنها نواج اور اور کی تحریب سین الله خرجیب سینا عمرفاروق رضی الله خرجیب سینا کی ہماڑی برج سے اور با واز بدرا لی بین کو پکارا۔ اور بوجھا کہ کیا تم میں ولیس کی ہماڑی برج سے اور با واز بدرا لی بین کو پکارا۔ اور بوجھا کہ کیا تم میں ولیس کی سال می بیل ولیس کی ہماڑی برج سے اور با واز بدرا لی بین کو پکارا۔ اور بوجھا کہ کیا تم میں ولیس نام کا کوئی آدئی ہے؟

درازیمی وه کوا موا ۔ اور دست سبت عرض کیا جمیں تواویس کے بارہ یں مال ، معلوم بنیں ہے۔ گراس نام کامیرا ایک مجتبع اصرور ہے جو نہایت گنام ، کم مال ، معلوم بنیں ہے وہ اس لائی نہیں کہ آپ کی خدمت میں لایا جائے ۔ شریا نی کرتا ہے اور ہم اوگوں میں بہت معمولی حثیت رکھا ہے ۔

صرت عرا وہ کہال ہے! ۔ کیا دہ نزد کے کہاں ہے ؟۔

منعف مرداع بالإمدان والتسرداع بال

حعرت عرفار وق ومى الشرعندا ورحرت على رضى الشرعند جلدى سے عرفات بنج والنه بن ایک درون کے گردا وزان کے مخاصرات جرنے میں محروف سے معنوری دور برائی سواری ردک کرید دو نوس حفوات فریب بہو بنے ،ا ورسلام کیا ۔خواجرا وس نے ناز پوری کرے انظام کا جواب دیا ۔ ان لوگوں نے وجھا آپ کون ہیں ؟۔

اكيشتران اوراوگون كا ملازم،

آب کی شرایی اور اجرت کاری مصفی ماراسوال نہیں اپنانام بتائے ؟ ۔

عبدالشرااشركابنده

م تومم می مانتے ہیں ، تمام اہلِ زمین واسمان الله کے بندسے ہیں ۔ آپ ہیں اپنا وہ نام تبایل جو آپ کی والدہ نے رکھا۔

آپ حفرات کوا ترمجے کیاغرض ہے ؟ ۔

بات دراصل یہ ہے کہ رسول اسٹونلی اسٹرطیہ کم نے ہم لوگوں کو اوس قرن کی صفت دراصل پر ہا تھوں کا نیسلا ہن صفت اوران کا ملیہ تنایا تھا ہوں کی سرخی، آنھوں کا نیسلا ہن توہم نے دیکھ لیا ۔ مگر سرکار نے ارشا د فرمایا تھا کہ اولیں کے بایش مونڈ ھے تلے تعدر سے سفیدی ہوگی۔ کیا آب ہیں دکھا نے کی زحمت کریں گے ؟ ۔ تعدر سے سفیدی ہوگی۔ کیا آب ہیں دکھا نے کی زحمت کریں گے ؟ ۔

سیسنگر خوا جرادیس قرنی رضی الشرعند نے اپناموندھا دکھایا تو دہ سپیدی ہوجود متی - ان حضرات نے اس سپیدی کو بوسر دیا - اور فرمایا ۔ م وگ گوای دیتے میں کر بیٹک دیس قرن آپ ہی ہیں ۔۔۔۔ آپ ہاسے می میں دوائے منفزت کریں ۔

می میں دوائے منفرت کریں ۔ خوامبراویس ، میں تواستففاریں اپن کسی فرزنداً دم کی تفسیص نہیں کوادسب کی بخشش مانگراموں) گربحروبر کے مونین ومؤمنات ،اورسلین وسلمات میں

مستجاب لدعوات کون ہے ہیں

خوامداولس: آب نوگوں برخدا نے میراحال ظام کردیا ہے ، تبایش آب کون لوگ میں ج

لوگ ہیں ؟ ۔ مستیزاعلی مرتفیٰ : سہیں امرالومنین عمرین خطاب ، اور میں ہوں ملی ہا ہی گا خواجہا کسیں سیسنگرا دبا کھ لیسے ہو گئے ۔ اور کہا الشلام علیک یا امرالمومنین ورحمۃ السّر وہر کا تیر' ویا ابن ابی طالب' الشر تعاسے آپ حصوات کو اس امت کی جانب سے بہترین جزنا رعطا فرمائے ۔ آپ کومبی رب تعاسلے جزنائے خرسے نوانسے ۔

، امرالمومنین : آب کے لئے میں کم شریف ماکر کچر خرج ا در کچر کپڑے لانا جا ہتا موں ۔ اس ذفت تک آپ میں طور سے دہیں ۔

خوامها دلس ،امرالمومنين ايساكوني وعده ندليس -اورنهم آن كے بعد دوباره

الیں گئے۔ اور بھلااس بیے اور کہرے کویں کما کردں گا؟ -----آپ تو ویکھ بی رہے ہیں کرمیرے پاس اون کی جا در اور انگی موجودہے بیں انہیں ای جلد تو نر بچاڑ ڈوالوں گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کرمیرے پاس مضبوط سلا

کھا وَں گا۔ امرالونین اہارے اور آپ کے اپنین ایک تہایت سخت کھا فی آنے والی ہے۔ اس پرسے وہی پارا ترے گاہو لمکاا ور دبل ہوگا۔ اہذا آپ بھی لمکے ہی

رين-

ے۔ امرالمونین رمنی الشرعنہ نے خواجہ اولیں کی یہ بایس نی تواہنے کوٹسے کوزین پر اما۔ اور برا واز بلد بکارا۔ اے کاش عرب تجے تری ماں بیدا نرکن و بہتر تھا کاش وہ عقیم ہوتی ، تیرے علی کی معیبت ندائھاتی۔ اس کے بیدام برالمومنین اورستدنا علی کمرکی طرف تشریف ہے گئے ۔ اور خوام اولیں قرن فیاف ہوار کومنی کا ا اور سب اون نے ال کے الکوں کے حوالے کئے ۔ اور شتر بانی جو در کومرف عباق میں لگ گئے یہاں کے وصال فرا گئے۔ رص ، ۱۵۱ ، ۱۸۱)

بس لگ گئے یہاں کی دصال فراگئے۔ رص ، ۱۵۹ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ مرح کے بہال کی دصال فرائے فرایا۔
میخ کم بی فاروق الملے روایت ہے کہ رسول الشعمل افتر ہے گا ہے
تمہار سے باس اوس بن مام بی مراد بم فرن کی ہی دوگوں کے ساتھ آئے گا ہے
برص نفاجس سے اس کوشفال کی ہے مرت درم کے برا برسفیدی مہ گئی۔ وہ اپنی
مال کافرال بردار ہے۔ اگر کوئی قم کھانے توخعا بوری کو دے۔ اگرتم اپنے لئے آل
سے دمائے منفرت کو اسکو ومزور کرا و۔ بھر اتی حدیث حسب بالا بیان کی۔ یہاں
کہ اپنی اور حدیت مل کم لا قات کا ذکر کیا۔ اور یہ کہ ان سے دمائے منفرت کو کہا
توانہوں نے دمائے منفرت کی ۔ بھر حضرت عمر نے ان سے برجہا۔ کہاں کا ارا دہ
ہے بنایا کو ذکا ، فرایا کی آپ سے لئے ہی کوفہ کے گورٹر کو لکہ دون و۔ کہا جھنا وا

مسلم کی ایک روانیت مستدناعرفاروق رضی الشرعنہ سے ہے فرملتے ہیں پہنے رسول الشرصلی الشرطیہ والم کو فرماتے مسناہے کہ

البین میں سے بہتر وہ شخص ہے جے لوگ اولیں کتے ہیں۔ (ال خانہیں) اس کی من مال ہے۔ اس سے جم پر ذراسی سفیدی ہے ۔ تم لوگ ان سے اپنے لئے دھا مغفرت کوانا۔

امام یافتی فرماتے ہیں کدرسول اکرم کا بدارشادکدا دیس خرات ابعین ہیں اس باہے ہیں صرفت ہے دلیل مجی لمتی ہیں صرفت ہے دلیل مجی لمتی ہیں صرفت اور مات افضل مجی موالے ہے کہ نفع متعدی سے بعض اور حاست افضل مجی موالے مواکم خداست خاس مطالب المن اسکام سشناس ملائے خام سے افضل ہیں ۔

حضرت علقم بن مرثد کا فران ہے۔

ندر ابعین میں آ کو اوموں برخم ہے۔ ابنی میں سے ایک اولیں قرنی بھی ہیں۔
ان کے گروالوں نے ابنی مینوں خیال کو کے باہران کے واسطے ایک بچرہ بنادیا
تقا۔ اور وہ لوگ سالہا سال تک ان کو دیکھنے بھی نہ جاتے تھے جب حضرت عرفی
الشرونہ خلیفہ ہوئے توموم تی میں ابنوں نے اواز دی ۔ اے لوگ اسب کھڑے ہوجاد
سب لوگ شنر کھڑے ہوگئے ۔ ابنوں نے بھر فربایا ۔ بمن والوں کے طا وہ سب
میھوجائیں ۔ (جنانچ مین کے لوگ گھڑے ہوگئے اور تمام لوگ میٹھ گئے ) اس طرح
بیرال میں میں سے مرف منلی مراد کے بات ندوں کو ، اس کے بعد مقام قرن کے
برال میں میں سے مرف منلی مراد کے بات ندوں کو ، اس کے بعد مقام قرن کے
برال میں میں سے مرف منلی مراد کے بات ندوں کو ، اس کے بعد مقام قرن کے
برال میں میں سے مرف منلی مراد کے بات ندوں کو ، اس کے بعد مقام قرن کے
برال میں میں سے مرف منظے مراد کے بات ندوں کو ، اس کے بعد مقام قرن کے
برال میں میں کے وحضرت اولیں قرن کا چاتھا ۔

حضرت عمر اکماتم فاحتیان کے است دے موج

منعضمرو: أن إيام المونين

حضرت عمر؛ كياتم ادلس كوجانت مو؟.

عمارین وسفضی کابان ہے۔

کی فی ایس قرن رضی انترائی مند سے دریافت کیا آب می وشام کس طرح گزایت ایس و شام کس طرح گزایت ایس و شام کی مجست می دریافت میں استرائی میں اسلام کواس کی جمد و سستا میں میں ویسے تم ایک ایسے انسان کا مال دریافت کرتے ہو جو می کوشام کے کی زندگی کا یقین نہیں رکھنا۔ اورشام کوسی دریافت کرتے ہو جو می کوشام کے کی زندگی کا یقین نہیں رکھنا۔ اورشام کوسی

كى زندگى لا ، كيون كموت ا وراس كى ا دفيموس كىلىك كونى خشى إتى شركى اورال میں اللہ تعاملے کے حق فے سلمان کے نے جاندی سونے کی مخاصّ باتی ندر كمى - ا درام بالمعروف ا ودنني عن المنكر في مسلمان كاكو لي ووست مذر بينه دما جب بم امر المعروف اود بني من المنكركرة بي تو ده بي برا جلنة بي - بادى بدر مى كرتے بن - اور مادے مقابل ميں ابن فسق كواينا منوايل يقي بندا فرت باط رسید کہ مجر را بھے بڑے بتان الدو دینے \_\_\_\_ آناکہ كليس في الناداسية لها ورفي تنها تعور كي .

م بن حیان دخی انشرعند کیتے ہیں۔

میں اولیں قرنی کے احوال مُسْکر کو سفے بہونیا ۔ ان سے طاقات کے ملا وہ میلاور كونى معمدنيس تفاد دوبرك وقت من ف النس دريائ فرات كالملا ومنوكرته موئيه ديحا ان كالوطيباور اوصا مندس نے سن رمكے تھے ان سے ائنیں فراہوان گا گندم گوں ، عمکین صورت ، سرکے بال مندے ہوئے ، باسيت آدى عقريس في ملاكما انهول في جواب دما و اورمرى ما سريكما يس في معافد كو إفر را الرابون في معافي بين كيا.

مرم بنِ حیان النّداك كورحمت ومغفرت سے وازے ـ آپكس مال میں ہیں۔ (یہ کھنے کہتے ہیں اپنے دل ہیں چی ان کی محبت سے مبدب سے دونے لگا اولس می مجے دی کرر درے)

ا ونس قرنی : ائے برم بن حیان ! الله تعابیا تمہیں نوش دخرم رکھے تم کسطرح مو؟ \_\_\_\_ اورتم كوميراكهال سے بتر بل كيا۔

م الدُّنعائے تے خردیدی۔

اولي : بينك السرك سواكون مبود نهين - ده مارا يرور دگار ، پاك ا ورمنزه ے اس کا دعدہ ورا ہوکرد ہاہے۔

مرم: آپ في ميرا درمير اب كانام كيے جانا ـ آج سے قبل قوم وگوں نے

محمی باسم ما قات بہیں گی۔
ادیس ، نَبَا یَ الْقِلْبُ الْفِیدِ وَمِلْمَ وَجُرِرب نے بَادیا)
ہرم ، مجے ربول افٹر ملی افٹر تعالے طیہ وَلَم کی کوئی مدیث منائیں ہو۔
اولیں ، مجعے تورسول افٹر ملی افٹر تعالے طلبہ وَلَم کی زیارت و مجب تقیب نہ مجمودی ۔ البتہ ایس نے البتہ ان توگوں کی زیارت کی ہے جنوں نے حضور کی زیارت کی ہے۔
مجری محدث ، قاضی ، یا مغتی ہونا پ ندنہیں کرتا ۔ اور میری طبیعت لوگوں سے اکہا تی

سے مرم و قرآن مجید کی کچرآیات ہی سنا دیں میرائی جاہتاہے کہ ہیں آپ سے کچر منوں ۔ اور مجھے کوئی السی تفیوت فرایش جے ہیں یا در کھوں ۔ ریسنٹکرانہوں نے میرا ہتھ بچڑا ، یرٹر ہا ۔ آعُدُ کُ یا نلا والنیم القیائید میت النَّیْطُنِ الدَّجِیْم ، اور فرایا کہ مبیک مرب سے می بات میرے مرور دگار کی ہے اور مرب سے صادق قول الشری کا ہے ۔

وَمَاخَلَقَنَا السَّمَوْتِ وَالْاَرْضُ وَمَابَدُ مُمَالِيبِينَ وَكَوْارُونَا اللهِ عَلَا اللهِ المَالِينَ وَالأَبْيارُ ١٦/٢١)

مَنْ خِذَ لَهُ وَالْاَبْيارُ ١٩/٢١)

اورم في الله اور نين اوران كورميان كي چرون كو كيف بوت دب مقصد، بيدانين كيار أكرم كول تاشا بنا بالما جلت واليف بال سعام بنايلة الربس كوابوا .

ہر ہاں رہا ہوں۔ یہاں سے آخری سورہ کک الاوت کیا ۔ اور ایک سردا گھینی جے سکویں نے سوماکداب بہوش ہوئے ۔ بھر فرایا ۔

ا سے ابن میان ؛ تمہارے والد و مرہی میکے ہیں یفقریب تم بی مرجا دی محمودیم نہیں اس سے بعد ترجنت ہیں جا و سے یاجہ نمیں ، اس کے طلاوہ دکھیوکہ ابا ادم اور ماں حاجی انرقال کر سکھے جھنرت اور مجی اللہ ، مصرت ابراجسیم خلیل اللہ ، حضرت مولی کلیم اللہ ، وا و دخلیفۃ اللہ ، محدر صول اللہ وصالحت اللہ تعامل طيروطي جيع الانبيار والمرسلين) ورحضور كي خليف الويكومديق ، اور مير ي مجاني اورمير عدد وجست عربن خلاب رضى الشرم اسب كرست فالله الميكانية والمحاسب كرست فالله المحاسب المحسن فالمحكم .

مرم ، امی امرالمونین عربی خطاب و بیات بین ان کا وانتقال نبین موار اولین : نبین ان کامی انتقال موچکاہے۔ بین نے بی سناہے ، اللہ تعالیٰ عانب سے بی معلوم مواہد ، اور میرا دل می بین کہاہے۔ اور مم م

می مرف دانوں ہی ہیں ہیں۔ اس کے بعد در و داور دما پڑھی اور فرمایا۔
میری بہیں بس اس می وصیت ہے کہ موت کو یا در کھنا۔ اور زندگی ہیں بلک
میری بہیں بس اس ذکر کو دل سے الگ ذکرنا۔ اور جب اپنے اہل وعیال
میں بہونجا تو انہیں خوت خداکی تاکید کرنا۔ اور ساری امت کو بجھانا۔ جاعت سے
میلی مذر بنا ور نہ دین سے جوام کو کہ دوز ن میں بہونچ جا دیگے۔ اور فرمایا۔ آن جا موں اور اور اور ایس کے بعد اب محین میں دیکھ سے کے بعد اب مرکبی سے میرے بادے میں سوال کرنا اور شرمے
میران کو عور نہ دکھیا ہوں۔ اب مرکبی سے میرے بادے میں سوال کرنا اور شرمے
دومور نہ ایس یا دکر کے دواکو نے رسنا۔ میں می تمہادے جی میں دواکر ارموں کا دومور کی کا دور کی میں دواکر ارموں کا دومور کی کی دوماکور کی کا دومور کا دومور کی ک

اب مبطع جاؤیس جی مبل دیا موں۔ کیا۔ اوریس رونا ہوا ان سے مبراموا۔ وہ بھی رونے رہے۔ بیں انہیں جانے کیا۔ اوریس رونا ہوا ان سے مبراموا۔ وہ بھی رونے رہے۔ بیں انہیں جانے ہوئے دیکھا دیا۔ بہاں کھ وہ ایک گی ہیں داخل ہوگئے۔ اس کے بعدیں نے انہیں بہت لاس کیا احد لوگوں سے دریافت کیا گرکوئی ان کا سراع بنانے دالا نہیں لا۔ اور مجربر کوئی معتدا ہما میگر دیا تھا جس میں ایک دوبار انہیں تواب ہیں نہ دیکھوں۔

حصرت المبيغ رضى التدعيند في فرمايا .

اویس قرن رضی الشرعتر کایہ حال تھا کہ جب شام ہوتی تو کہتے یہ رکوع کونے کی ما ہے ۔ اور پھر نوری مات رکوع ہی بی گزاد دیتے کم بی فرمات ہے ۔ اور بھر نوری مات رکوع ہی بیں جر موجاتی یعن اوقات شام کو کچے کھا:

کی دات ہے ۔ اور دات محدہ بی بیس بسر موجاتی یعن اوقات شام کو کچے کھا:

نیچ دہما توشام ہی کو جوات کر دیتے ۔ پھر دھا کہتے ۔ بارالیا: اگر کوئی بھو کا مواند و نہ فرمانا ۔

مجو سے مواخذہ نہ فرمانا ۔ اور کوئی نشکا ہوتی مجدسے مواخذہ نہ فرمانا ۔

حضرت عبداللدين الدرض الشرعد كابيان ہے .

دور فاروقی میں آ ذربا بجان میں جہا د ہوا تھا یکی میں ہم لوگ شرکی ہوئے سے اس میں خواجداولیں قرفی بی ہمائے ہوئے و اس میں خواجداولیں قرفی بی ہمائے ہمرا مستے ۔ جد ہم بھی جوہاں سے والیس ہوئے والوس بیار ہوئے ہم نے اہران کی طبیعت منظل نرسکی ۔ اور دہ بیار تھی ۔ ہم لوگوں نے منسل دکھن استال فراکھ ۔ دہ ہم اور قربیار تھی ۔ ہم لوگوں نے منسل دکھن دھ کے دو کر کا ذرخازہ اداکی اور انہیں دفن کر کے بعلے آئے ۔ ہم ہیں سے کسی نے دو کر سے کہا کہ ہم ان کی قربیان لیتے تو اچھا ہو ااگر لوٹ کو دیکھا تو نہ قرائل ای نا فسان قربی حدر سے مان کی قربیان لیتے تو اچھا ہو ااگر لوٹ کو دیکھا تو نہ قرائل ای نا فسان قربی حدرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلی فرمائے ہیں ۔

جنگ صفین میں منادی نے آوازدی کیاان وگوں میں اولیں قرن ہیں۔ تواس مگدوہ حضرت علی منادی نے اللہ منازمند کے دفقا میں شہید پائے گئے۔ رضی الشرقعالی مند

(ص: اما \_\_\_ عما)

نگاوکشف:

حدیث دیرج بن مینی رض الشرعنه کوخواب میں بشارت ہوئی کومیونسو دارجت میں آپ کی ہوی ہوئے و دارجت میں آپ کی ہوی ہوگا و ارجب میں آپ کی ہوی ہوگا و ارجب کی اس کے دریا ہوئے ہوئی ہے جعزت دہری سے جمارت دہرے سے جمارت دہری ہوئی اس کے دریب دہ کواس کے عمل کا جائزہ لینا جاہے۔ فرالمتے ہیں۔

میرست بی اکداس فی دن میں فرض نا زوں سے زیادہ کیرز بڑھا۔ شام مول تواک بری کا دورہ دوا اور مجھے بایا۔ دورہ دیان

می بہم معول رہا تیمرے دن میں نے کہا بھے کسی اور کری کا دودھ کیوں نہیں بلاقی کراں وہت ہیں۔ اس نے کہا بھراس بلاقی کرای اور میں نے کہا بھراس کری کا دودھ کیے بلاق ہے ؟ بسیسے کہا ہے کہ اس سے دی گئی ہے کہ اس کا دودھ خود ہوں اور جس کو جا ہوں بلاؤں ۔

حفرت ربع انمارے اس اس سے زیادہ علی نہیں جومیرے مشا مے

ایا ---- میمونه انهای اگریس نے جس مال پیوم بی خام کانقدیر المی پر دمنا مندر ہیں ۔ اور میمونه انهای بر دمنا مندر ہی ۔ اور جس حال میں اس نے رکھا اس کے طاور کھی حال کی میں نے تمنانه کی ۔ حضرت دہیں ، خواب میں مجھے تبایا گیا ہے کہ تم ہشت میں میری ہوی ہوگی ۔ میمونہ ، قوتم دہیں بن میٹم ہو ۔ دمنی الشرع نہا ۔ (ص ، ۱۸۵)

#### مشان درولش:

مشيخ الوحمر حريرى وحمد الشرطيد فع وايا-

شہبازمیرے در دارہ پراگا۔لیکن میں اسے دام میں ندلاسکا، بھراس کے بعد جالیس سال ہوگئے۔اس انتظار میں ہوں کہ وہ یا اس جیساکوئی و دسراتہ بیاز میسرائے۔ گراپ تک امراد ہوں۔

لوگوں نے شخے سے اس بات کی توضع جاہی تو فرایا۔
میرے مہان خانے میں ایک بارعصر کی ناذ کے بعد ایک جواٹ مخص آیا۔ اس کا
دنگ زرد و بال محرے ہوئے سنگے سر، پا دُل برہنہ تھے۔ وضو کر کے نازادا
کی ۔اور مغرب کے وقت کم گریائ میں سرڈ الے میمار پا۔ اس دو زخلفہ کے
دربادمیں ہم لوگوں کی دعوت تقی ۔ وہاں سے ایک بلانے والاا گیا ۔ میں نے
اس جوان سے کہا کہ جاحت کے ہمراہ تم می خلیفہ کی دعوت برجلو۔ اس جومیان
اس جوان سے کہا کہ جاحت کے ہمراہ تم می خلیفہ کی دعوت برجلو۔ اس جومیان
سے سرنکال کرجاب دیا ۔ میرے یاس خلیفہ کے درباز کر جانے کا دل بہیں

منسرايا.

ہاری امت کے ایک درولیش نے تم سے اپن ایک خواش کا اظہار کیاا در تم سے اپن ایک خواش کا اظہار کیاا در تم سے اس کی کی سیسنگر میری عفود گرخم ہوگئی۔ دہیں بیدار ہوگیا، مجد برمیر بت طاری تھی۔ فررا اس فقر سے پاس گیا۔ گر دہاں دہ نہیں طا ۔ میں نے در واز ہ کھلنے کی آہ میل کی۔ اس کی طاش میں باہر بہو کیا۔ تو اسٹن کی طاش میں باہر بہو کیا۔ تو اسٹن کی طاب کر ساتھ در کھا۔ میں نے آ داز دی ۔ اے فرجوان ا میری بات سنوا ہو کہ تم طلب کر سے نے میں الحق حاصر کر انہوں۔

اس في فركر جواب دماء

فقرنے تم سے ایک ٹی طلب کی وقم نے نہیں دی ۔ اب ایک لاکھ جوہیں ہزار انبیار کی سفادش موئی قرتم اس سے لئے تیا رچوسے ہو۔ مجھے اب حاجت نہیں' یہ کہا اور جھے حوار کومیلاگیا۔ رصی اسٹونہا ونُعَمَّا بہا آئین ۔

# ترك ماسواالندد

مستدناسری تفلی رضی الله تعالی عنه کاایک دن شهر بندادی جامع معجد میں وعظ مور با تھا۔ ایک خوش حال، خوش بوشاک جوان اپنے دوستوں کے ساتھ آیا۔ اور دعظ سننے لگا۔ دوران وعظ حصرت تعلی نے فرمایا۔

حربت ہے کہ کرور کیے قوی کی افرانی کر اہے۔

بر سننا تفاکہ جوان کارنگ فتی ہوگیا، اور وہ ملاگیا۔ دوسرے دن جب سری متعلی اسی مقام پر تشریف فرما ہوئے جوان بھرآیا۔ سلام کیا، دورکوت نماز پڑھی، اور عن کیا کل میں نے آپ سے یہ جدر سنا۔

حرت ہے کہ کر ور کیے قوی کی نافرمان کراہے۔

درااس کاملاب مجمعے بہایش ۔ فرمایا ، مولاسے زیادہ قوی کوئی نہیں ۔ اور بندے سے کر درکوئی نہیں ، بھرجی بندہ اس کی نا فرمانی کر ماہے ریسئر وہ چلاگیا، دوست دن بھرحاضر ہوا ۔ اب اس کے جم پرصرف دوسفید کر ہے تھے ۔ اور اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ عرض کیا ، خدادی کی راہ سے مجمعے باخر فرمایش ۔ فرمایا ، اگر عبادت کو زائل بل موقو دن کو روزہ رکھو، رات کو نوائل ہیں منول رہو۔ اور اگرائٹ عزومل کے لمالب ہوتو سرماسوا کو ترک کو دوست اسے منول رہو۔ اور اگرائٹ عرب محمدول ، دیرانوں اور قربسانوں کو اختیار کرو۔ بالوگے ۔ اور رہنے کے لئے معجدول ، دیرانوں اور قربسانوں کو اختیار کرو۔ بالوگے ۔ اور رہنے کے لئے معجدول ، دیرانوں اور قربسانوں کو اختیار کرو۔ سے مشکل بالوگے ۔ اور رہنے کے اس معجدول ، دیرانوں اور قربسانوں کو اختیار کرو۔ سے مشکل بالوگے ۔ اور رہنے کے اس معدول ، دیرانوں اور قربسانوں کو اختیار کرو۔ سے مشکل بالوگے ۔ اور رہنے کے لئے معربی دیرانوں اور دیرانوں کو اختیار کرو۔ سے مشکل بالوگے ۔ اور رہنے کے لئے معربی کو دیرانوں اور دیرانوں کو دیرانوں کو دیرانوں کو دیرانوں کو دیرانوں کو دیرانوں کا کو دیرانوں کو دیرانوں کو دیرانوں کا دیرانوں کو دی

بیمنگراس نے کہا۔ خدا کی قیمیں تو دمی را ہ اختبار کر دن گا، جو سے شکل اور دموار ہے ۔ بیکر کر وہ جلا گئا ۔

سٹنغ سری فرائے ہیں گھر وزبعد مرے پاس کھولا کے آسے اور انہوں نے پوتھا احمد مزید کا سب کا کما میہ ہے ؟

مشیخ میں نواس نام کے آدمی کونہیں جانما ۔ البتدائیں ایسی عادت صورت کاایک آدی بہاں آیا تھا۔ اور اس نے مجھ سے برمہ بائیں دریا فت کیں بھر مالگیا

مجے معلوم نہیں اب وہ کہاں ہے ؟ -انہوں نے بین کوقسم دی کر جب و پین تاہدے پاس آنے تو ہیں خرکا ہیں بھراس وجوان کا سال بھڑ کسے کوئی سراغ نہیں ملا \_\_\_\_بینے ایک روزعشاہ ک ناز کے بعدا سے جرمے میں معے ککی نے در دازہ پر دیک دی سٹنے نے اندر أف كي إمازت دى تووى فرجوان الدرآيا -اس في شيخ كي مثيان جوم كركها . الشيخ إآب في حس طرح مجم ونياك فلاى س أذا وزماله اس طرح السراب كوآتش دوزخسے آزا دكرے. سینے نے نوبوان کے آنے پراک آ دی کواٹرارہ کیاکہ اس کے گر حاکر خرکر دے۔ تھوٹری دربیداک مورت بحول کو لئے ہوئے آن پیرٹی -اس کااک بحیہ زیور وال دُ کی وں سے آرامستہ تھا۔ اسے عورت نے شوہرک گو دہنیں فوال دیا ۔ اور کہا آپ نے توایف جنے حی مجھے ہو و بنا دا ۔ اور کول کو داغ میتی دے دیا ۔ فوجوان نے شیخ سرکا كى طرف مخاطب موكر كما أب في سي مكاكيا - (كدانتين خركردى) مر موی بول سے کہا ۔۔۔۔ بخدام لوگ مجے ال سے مجوب اور سان مور میری اولا دمجے خلو دات میں سب سے ورزے ۔ گر کیا کووں انہوں کشیخ سری می السّرِينه) في مجرس كماكم السّرتواف كورامن كرّا ما موتو اسوى السّرس وطع تعلن كود بجريحه كے زيوركوآبار ديا اور بيوى سے كہا \_\_\_\_\_يے غيبول مسكينول ميں تعتيم كردد ا درمے کہل کااک مکرااس کو بہنا دو۔ بوی نے کہا۔ والند اس ایے ب کواس مالت میں نہیں دکھ سکتی ۔اور بچے کھین لیا۔ موی کوکشیدہ دکھ کرونوان كوا موكيا \_\_\_\_ اور بولا : آرج شب تونے محے اپنے رب كى مارسے مى فافل كوديا ـ اور وبال سے ميلاگيا ـ اس كے ماتے ئى اس كے تحروات سب رون ك اس کی بوی نے جاتے ماتے ہوئے سری سے وف کی ۔اب اگردہ معرائے و مج مزور خرفرایش شخف انشار الشرفرا ما بعدازان ایک عرصر کزرگا مگراس وجوان كاكوني سينبس علا-

ایک روزایک بوڈمی فاتون شیخ سری کی خدمت میں ما مزہونی ۔ا ورسفام دیاکہ مقام شوینزریس ایک لاکا آپ کویا دکر رہاتھا ۔ شیخ شوینز یہ گئے تو وی احمد رزیر کا تب زمین پرمجا تھا ۔زبرسرایک اینٹ رکمی تھی ۔ ٹین کا سلام سنگرا تھیں کھولیں \_ اور بولا ۔

مین کیا خیال ہے کورب تعلیا کے عضور میری ظلیال معاف ہو مائیں گی ؟ مین سری ، اللہ تعالی عفور ورجم ہے دہ معاف فربائے گا: نوج ان ، میں وگنا ہوں میں عزق ہوں۔

مرون این و ما بوت یک بران بون . مشیخ سری د و عزق موسف دالون اور اد و سبون کو بحالتا ہے .

فوجوان، میں نے بہت الم کیا ہے۔ اور مجم براوگوں کابہت تی ہے۔

سٹینے سری ، مدیث باک لیں آیاہے کوس نے قربر کن بر وزحشراسے اوراس کے حصد اوراس کے حقداروں کو بلایا مائے گا۔ اورانہیں برمکم موگاکر تم انہیں معان کردو۔ اوراس

كى مانب سے اللہ تعالی اجر علاكرے كا۔

نوجوان ہمیرے ہاس کٹیلیوں کی فروخت کے جند درم ہیں بیں مرحا وُں تو اسی کفن اور مزورت کی چنزیں خریدہے گا۔ میرے اہل خانہ کو نہ تباہے گا۔ ور نہ وہ حراکا کمانی کے کفن سے میراید کفن تبدیل کو دیں گے یہ

سین خسری فرانے ہیں۔ ہیں تفوری دیر اسس کے پاس بھار ہا۔ اس کی آنکیس کھی دہیں۔ اس کے بعداس کے باس بھار ہا۔ اس کی آنکیس کھی دہیں۔ اس کے بعداس نے بڑھا۔ پیش طندا فلیٹھٹ آل العبدائیں۔ ممل کرنے والوں کوا مستانی بھی ان میں نے دیکھا کہ لوگ کھن خرید نے کے لئے بازار کا رخ کیا۔ واپس ہونے لگاتو ہیں نے دیکھا کہ لوگ بے کا شااسی جانب چلے آرہ میں ۔۔۔۔ ہیں نے وجر بوجی قربایا۔ ایک ولی انسر کا انتقال ہوگیا ہے۔ ہم اس کی ناز جنازہ کے لئے دوڑے جارہے ہیں۔ اس طرح ہم لوگوں نے ناز جنازہ فرد کراہے دفن کردا۔

ں مرت ہم و وں نے عارجی رہ بر صرائے دمن اردیا ۔ کچے دنوں بعداس کے اہل خانہ اسس کی خرگری کرنے آئے تو میں نے انہیں تبادیا

كالمديز دياانقال موچكاہے بوى فيجب يرمسنا تورد في مفي اس كى قركا یته دریا فت کیا عورت نے ودگوا ہوں کی موجو دگ میں سب باندیوں کو آزاد کر دما، ساری زمینس ، جاندا وانشر کے نام پر وقف کردی ۔ مال و دولت خیرات کردی اور عرجرك لي شومرك فرك باس مفري - بالآخروس اس كالحى انتقال بوگا -رضى السعنها - (ص : ١٨١ ١٨٨)

# مصرت ابرامیم بن ادمم اور ترک بادشاهی:

معنرت ابرابيم بن ادم مضى الشرعنه مال و دولت بمكومت ورياست حيوركردا و فقر کس طرح لگ گئے اس کے ازے میں ایک روایت ہے۔ آب ایک بارشکار کے نئے گئے ایک ومڑی یا خوگوش کا بچھا کررہے تھے کونیب سے آواز آن م اس فے بدا کے گئے ہو، اس کائمیں مکم دا گیاہے ؟ - عوان ك كور يك رين سے جاب آيا يسي ، م ذاس سے مع بدا كے كئے ہي او

منہیں میں داگیاہے ۔

مراس مردا میں ہے۔ حصرت ابرام من ادم رضی السرعند کی سواری سے انرکے - ابنے بائے گذبان کورا میں بائے - اس سے اون کا کمبل سے کرمین لیا - ابالگور اا ورج کھ

ساعد تفااسے دے دیا۔ اور بھل کی راہ لی ۔ رضی السرعند ۔ رص : ۱۸۹)

### دنيابندگان ت كى باندى:

فرماں روائے کرما*ت نے* ابوالفوارس بن شحاع رضی امت*سرعنہ ایک بارشکا ر*کھے ارا دےسے نکلے حبیل میں شکار کی ال ش کرتے کرتے تنہا وورنکل گئے۔ و با ب انبول نے دیکھاکہ ایک نو بوان نو تخار درندہ کی پٹت پرسوارہے ۔ ا دراسس کے اِر دگر دہبت سے ورندے اور بھی ہیں ۔ با دشاہ کو دیکھ کر در ندے ان پر تھیئے ۔۔۔۔۔ گرنوجوان نے انہیں روک دیا ۔

وجوان والسلام علیم واسے وضا و تم رب تعاسف کنے فافل ہو۔ ونیا کے لئے اکترت کو بھو ہے ویا کے لئے اکترت کو بھو ہے و اکٹرت کو بھو ہے ہوئے ہو۔ لذت وخواہشات کی بیروی میں اپنے مالکت روگردال ہو۔ المد تعالی الما عشاین ہو۔ المد تعالی الما عشاین معشوت کا فعلیہ بنالیا۔

فرجوان ابھی مرباتی کربی رہا تھا کہ ایک بڑھیا ہاتھ میں یان کا بیالہ سے ہوئے آئی اور نوجوان کو دیا ۔ نوجوان نے اس میں سے بہتے خود بیا۔ پھرشاہ کو پینے کے لئے دیا ۔ محر ٹرھیا وہاں سے فائس ہوگئی ۔

من و ديس توان كات لذ ندا ورمزيدار من عرب نبس في -

فروان، وه برصاحی تم ف دیگا وه دنیا به الله تعافی فرات مرئ فرت کی می فرد کی می خوال کے الله تعالی کے الله تعان فرایا ہے ، دل میں خوال کی فرت کو تا ہوئی ہے ، دل میں خوال کر فرت کا ما خرک تی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ الله تعالی فردت کرنا ۔ اور جو تعلی فردت کرنا ۔ اور جو تمہری فددت کرے تم اس کی فددت کرنا ۔ اور جو تمہری فددت کرے اس سے مزیدانی فددت لینا ۔

ٔ شا و کرمان نے جب بیرُسنا تو دنیا داری سے توب کی بھران کا مال ومقام کجدا در ہی ہوگیا ۔ رضی اللہ عنہ ۔ (ص: ۱۸۹)

حضرت مالك بن ديناركي توبه كاسب

ایک شخص نے صرت الک بن دینار رضی السّرعنہ سے دریا مُت کیاکہ آپ نے دینا سے تائب ہوکر را و مولیٰ کیے اختیار کی اس کا سبب کیا ہے ؟ - انہوں نے فرایا میں ایک شرالی انسان تھا ۔۔۔ ہروقت شراب میں مہمت رسّا - اسی انے میں میں میں نے ایک حیوی و جمل کیز نزیدی - اس کیز کے بلن سے ایک مجی پیدا ہوئی اس سے بھے جدمجت ہوگئی ۔ وہ بٹی ذوا بڑی ہوکر جب کھٹنے تگ وسے دل میں اس کی محبت نے اور جزیجہ کیا ہے۔ ہمرایسا ہوتا کہ جب شراب لیکو می تا اور جزیجہ کی ایس سے بھرایسا ہوتا کہ جب شراب لیکو می تا میں اس کی محبت نے اور جزیجہ کی ا

و د است باس ا بال ا در شراب الم بالدموس جینے بوے میرے کر دل برگرا دینی \_\_\_\_ و میری بنی جب دوسال کی بون ترامایک اس کا انتقال موگا اس كى موت كريم ف مح معال كردها شب برادت د ندرموي شبان) آئى -جد کی رات بھی تھی۔ میں ف اس سب می شراب بی ۔ ا در مراب کے فقہ میں گیا عشارکی نازی نرٹر صرکا خواب س کیا دیکھا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے مرشے قروں نے نکل نکل کراکہ ہیں۔ ابنی میں میں میں ہوں معے اے سے کئی جزی آمث بونی و رو دیما تواک برت کالاسان منه کموسه میری می طرف دو ارا أراب مجرزون فارى بواا وريس نے بما كا شروع كيا دابك را ور معالك مغیدوش بزدگشخص لما ہیں نے اس سے منت ماجت ک کر مجے اس میلک مانسے بالو کراس نے معذرت کی ۔ اور کمایس کرور ہوں ۔ اور مان بہت زردست ہے اس لئے میں تماری مرونس کوسکا ۔ کرا سے ماؤٹا مول تعالی تمارى نجات كاكوني راست. ظامر فراوے يى داس سے أسكے جلاا ورايك بلند فیلے برما جڑھا۔۔۔۔ جہال سے حبنم کا آگ اس کے طبقات اور مطر کے شعلے ماف دکھائی دے دہے تھے۔ یجھے آئے ہوئے مان کے اندیئے سے مجھے ورنگاکه کمیں میں اس فارحتم میں نے گرٹروں \_\_\_\_ اتنے میں بینے غیب ا کیسا اوازسنی میچیه ب ما تو دوزی نهیں ہے پیسنگر مجے قدیسے اطبینان موا یں وہاں سے پٹیا قرمانی میں میرے ساتھ آیا۔ ایک آ وادمشنکویں صنیعت مرد کے پاس آیا - اور کہا آپ نے اس سانب سے بجانے ہیں میری مددنہیں کی صنیف مردمیری باشسنگرروسف نگے بیس ترضیعت و نا تواں موں ممکرتم اس شیطے پر عطے ما وُجِهَا لَ اللهِ ايمان كِي امانتي ركمي موني مِي - اگر نبياري مِي كوني امانت موفي تو اس سے تبین مزور مدد مے گی \_\_\_\_ میں اور بھاگا۔ وہ ایک گول بہاڈی تحی ۔اس کے اغربیت سے در وازے تھے ۔ دروازوں پرلٹی پر دے لیک ر ہے تھے۔ بردرداز ہ برمونی اور یا قرت جڑے ہوئے سونے کو بٹ انگر ہوئے

تے بس بہاڑی رووٹرا قرمان می مسی تعاقب میں آیا میں وروز مے زدیک برى تواك فرشتے نے بكارا - بردے الحادو، وروانے كول دو - مايداس برمال کی بہاں کون امانت ہوہواس کے دشمن سے اسے کاسکے ۔ درواز و کھلے ، ی بہت سے جاند میسے خوبعورت بچے میرے باس اُگئے۔اتے ہیں مان مجی مرے فری اگا ہوں سے ایک فیض اوکر کھا سب سے سب ملدی موتو، مان تواس کے قریب آگا۔ اسی انا دیس میری بی بی واں آگئ۔ اور معے دکھ كروبرى اورول بخداية ومي راب من يركد كربل كامرعت كما تعاك وران جوسه بسمرے باس أبهوني عوالنا بايان إقدميرى دامى مانب برهاما سے میں نے کو لیا \_\_\_\_ بھراس نے اپنا دایاں ہاتھ مانب کی فرف رُّعاما توه بي عاك نكل \_\_\_ براس ف مح بماما و دورودمري كود ين أبيتي . اور مرى رئس بر المو معرا ا ورول . ٱلعُرَأُ نِ لِلَّذِيثِنَ ٰ امَنُوْا آَتُ تَنْخَشَعَ مُلُوبُهُ مُلِيذِكُ رِاللَّهِ وَمَاضَّوَلَ مِنَ الْحَقّ و (الحديد ، ١٦/٥) كيا وه وقت بنيس آيا ايان والول كے الحكان ك ول حك مايس الدك ما د إوراس تى كمن عن ونازل بواء

س ينكرآ بديره موكيا بس ني وعبا اسيمي ايماتم بهال قرآن مجد مي ماني موء .

بٹی اہم لوگوں کو آپ لوگوں سے زیادہ اس کا علم ہے۔ باب: لوتبا و برسانب جو مجھے دوڑار اسمایہ کیامعیب سمی ہو۔

بنى ، يرأب كابراعل تعا- آب في انهي است مضبوط بنايا توه واما المسمنبوط موكيا واورأب وجهم بس معاطا جاملي

ماب ، مرزگ مردکون محے ؟ ـ

منی ایر آب کانک ال تعا ، جے آب نے اتناکر ورکرد اکر آپ کے ال برسے المحراف كاس من وت زي- اب، بین اس بهاری بین آگری کوگری کوئی بو ؟ بین ، مرسب ملافول کا اولا دین یم قامت کمیسی دین گے یم لوگول کو
آب لوگول کا انتظامہ ہے اکہ م شفاعت کویں صفرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یمری آنتی کھی توہی جران ویرنشان تھا بھر
برخون طاری تھا ۔ مبح برنی توجوس ایر باس تھا لوگول کو دیمیا۔ اور انتد تعاسے معنور مدت دل سے توب کی بین واقعہ میری توب کا مبعب بوا ۔

حمزت علامه مافعی مین علی الزیمه فر التے ہیں۔ مدیث میں آیا ہے ۔۔۔۔ انسان قرامی و فن ہوا ہے ہوں اس کے ساتھ جائے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں اس کے ساتھ جائے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں اس کے ساتھ جائے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں اس کے اعمال اس کے ساتھ جائے ہیں۔ یعنی اگراعال مالیم ہیں تواس سے انس کرتے ہیں اور اسے توشس رکھتے۔ اور قرکو کورٹو وا ورکشا وہ کرنے ہیں۔ اور اسے تکالیف سے بچاتے ہیں۔ اور جائے اللہ ہیں تواس میں۔ اور جائے اللہ ہیں تواس میں۔ اور جائے اسے ساتھ ہیں۔ اور قرکو تاریک کرکے اسے ساتھ ہیں۔ اور قرکو تاریک کرکے اسے ساتھ ہیں۔ اور قرکو تاریک کرکے اسے ساتھ ہیں۔ ہیں اور اس برعذاب لاتے ہیں۔

میں فریعض صافیین سے سناہے کہ ملک بین میں لوگ ایک میت کو دفن کو کے
لوشنے نگے تو قبیں بہت زور سے ادبیا کا در بھائے نے کا واڑائی میں نے دکھا کہ
اس کی قبرسے ایک سیا و کمانکل کرمیا گا مرد صالے نے کئے کو نحا طب کیا اور کہا، تو
کیا بلارہے ؟ ۔۔۔۔۔ اس نے جوائے میں اس مردے گاگن و مول ۔ انہوں نے
پوچھا یہ مارسٹ کس برمون ، تجو برا مردے بر؟ ۔۔۔۔ جواب دیا سے ملہ مجم برموا۔
اس مردہ کے باس سور ولئین وغیرہ آگئیں جن کا یہ ورد کیا کر ناقل دیا گیا۔
اور مجھے وہاں سے مارکن کال دیا گیا۔

میں کتا ہوں کواس کے نیک اعال قری اور منبوط تھے۔ اور السرتعالی کی رہ کرم سے اس کی برائیوں برغالب آگئے۔ اگر برائیاں منبوط ہوئیں تو دہ فالب آئیں اور عشم می تعلیفیں دیئیں۔ (اُعود بالشرین عذاب ِلقبی میں ، ۱۸۹ ، ۱۹۱) نیک بن ادر کر برائی مصعدر زندگی کی مندمیتیں ہیں مختصرا برز بنده مومن فدا کا خون کر آج جو بیجے گاکل ده پائے گا

### برعملی قر کاسانپ :

ایک برگردارانسان مرگیا۔۔۔ جب اس کے لئے قبر کھودی گئی تواس میں ہت بڑاسانپ نکلا۔ لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا۔۔۔۔ اور دوسری قبر کھودی مگر اس میں بھی وہی سانپ نکلا۔۔۔۔۔۔ اس طرح اس تفص کے لئے میس قبریں کھودی کیئیں گرسب میں وہی سانپ نکلتارہا۔۔۔۔ لوگوں نے جب مجب لیا کہ رب تعالیٰے غواب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا توجورا ایک قبر میں اسے وفن کر دیا گیا۔ اور رسانپ دراصل کسس کا براعمل تھا۔ (ص: ۱۹۱، ۱۹۱)

### قبله سِمُخرِف موتدين:

سینے اواسمان فزاری ملیال ہم کی خدمت میں ایک آدی آیا گرا تھا جوا پنا نفٹ جہرہ مردم جھپاکر رکھنا سینے نے اس سے اس کی دم پہنچی تواس نے ماز داری کا جمد سے لنے کر دور میں ا

بن ایک کنن چرتها . ایک مرسرایک کورت کی قبر رکفن جرانے گیا . دات کا قب تها . قبر کا نوت کا قب تها . قبر کا نوت کها و کوینی کی بیم کورت کی بیان کی با در کوینی کی بیم کورت کی بین نے کہا و کوی سے کا تورنہیں . الآحسد میں اپنے دو نول گفتوں سے دبین برز در دے کر زور سے کینی کی است میں قبر سے دورت کے دورت کے مسئے رگال برا کی زنائے دار تعبر اوا و اس کے میسے رگال برا کی زنائے دار تعبر اوا اورت کے مسئے کا و واقی میں میں کا بخوں انگلوں کے نشان بن کے مسئے نے کہ اورت کا و واقی انگلوں کے نشان کا ہر ہے ۔ انگلوں کے نشان کا ہر اس کے بعد محرکها موا ؟ ۔

اس كے بعديس فياس كاكفن والس كيا . فرك انتي دوست كيس مى بوابركردى ا در دل بیں بخبہ عبد کیا کہ جب کے زندہ رہوں گا تھی بھر یہ فلا کام نہیں کرد گا۔ مشیخ ابواسمان فرمائے ہیں کہ اس واقعہ کو ہیں نے من وعن شیخ ا وزاعی طالر جم كى مدمت بس لكيميما نوانبوں نے تحرر فرما ا .

ورااس سے یہ تو پر چھوکہ تم ال تو حید مردول کے گفن جرانے ماتے ہے ۔ وان سب كارخ قبلهى كى مائب مواتعا ؟ ـ

اس نے جوابا کہا : ہیر ول کے منبلے سے مخرت ہونے تھے ۔ مشیخ ابواسمان نے مشیخ ا وزائ کوجب اس کا برجواب تھا اوسٹینے نے جواب

بس بن باررد تحار

اِنَّالِيْدُواتِالِيُدِراجِمُون الدِوركوجس كامنة قبله مصحير كيايه وه مُو گاجه عَرِسنّت ير موت آئی ۔

رس بی است بی اس سے مراد دین تی کی مخالفت ہے ۔ ہو ایہ ہے کہ کہ اگر کا ارتباب انسانوں کو کفر کی مدتک بہونی دین ہے کہ اگر کا ارتباب انسانوں کو کفر کی مدتک بہونی دینا ہے ۔ اس کو قرآن نے فرایا ہے ۔ مباری آیتوں کو جشلایا ۔ اوران کا غراق الماله (ص ١٩٢١)

### برتن بس جوہو وہ میکے ،

اکشنس عالم نزع میں تھا ۔ لوگ اسے کار کمیب کی لمقین کررہے معے گروہ باربار

يَأْرُبُ قَامُلَةٍ بِومَا وقد تعِبَتُ ﴿ ابِنَ الطِّربِي الْحِيمُ إِمْجَامِ امل وا تعدير بوالحاكد اكم عورت على جانى مونى ماست تديمول كلى يرتمنس اين در وازے برکم اتعاع رسٹ نے اس سے عام کا پتر و جا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا داسستہ دکھا دیا کہ عام ہیں ہے ۔ جب و و گھریں داخل موگئی تواس نے اندرسے مکان کا دروازہ بندگرلیا یورت ہوسیارتی جباس نے دیکاکہ اس نے ججے اپنے فریب میں سے لیا۔ گرم فریب میں سے لیا۔ گرم می کو دیا ہے ہو وزرا کچر و سیور و درا و مان کا کا سے جم اگر می کا در وزرا کچر و درا کچر و درا کچر و درا و کا در در مان کی کھلا جو در دیا۔ عورت دروازہ کھلا باکر زیج تکلے میں کی میاب ہوگی۔ اور در مان کی کھلا جو در در در سے فتی دروازہ کھلا باکر زیج تکلے میں درکھ کے دور ور در در سے بڑھے گئا۔ اس مل کا ایک می مناب تھا۔ اس جب اس کا اکری وقت ای بہر نیاموت کی می کے وقت کی اس می کی دران پر کار طیب کے بائے دی شور تھا۔ (ص و ۱۹۳)

#### جيساجينا وليبامرنا:

ایک گھاس بینے دالے کے ادھ میں بھی بان کیا جاتا ہے کہ مالم نزع ہیں اسے کھر نوب پڑھایا جاتا ہو وہ کہ آا کہ پہلے میں ایک محکم ایک دوسے مرد معالی کولاد کا بحد شروی تھا۔ و مت اخروگوں نے کہا کہولاً اِلّٰہ اِلّا اللّٰہ تواسس نے قران پڑھنا مروع کا۔

بِشِيرالله السَّرِ علن السَّرِعِيْد وطله ومَا اَشْنَ لُنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْنَىٰ اَلْمَيْسَمِ اللهِ لَاَ إِلَهُ اللَّهُ مُلَا لَهُ اللَّهُ سَمَاء اللَّهُ سُمَاء الله الله الله الله بمروك المرشريف في طفين كرفة وبراس كربِ عن لكّة واسى مال بيل نقال كُذَة

مشيخ إفى منى رضى الشرعنه فراتے ميں .

إن وا نعات سے ابت مؤلم ہے گانسان جس مالت ہیں زندگی بسرگ اہدای اللہ وان وا نعات ہے اوراسی مالت ہیں اس کا حشرموگا ۔ رب تعالیٰ سے دماکری جائے کہ دور معم وکرم پروردگارسب کو کسسلام اورائی سنت جاعت برخانمہ بالخیری سما وت بختے ۔ آئین ۔ (می ۱۹۳۰)

### ايصال تواب كا فائده:

بامیرنامی ایک مالحه فاتون کا واقعہ ہے کرجب اس کے انتقال کا وقت آیا، تواس نے اسمال کی مانی شرکے یہ دماکی۔

مسے رمدددگار! مرافض اور فرشسب کجو تری ہے موت اور زندگی ہر عال بین میں نے مرف تجدی پر بحروسہ کیا ۔۔۔۔۔ اب جب کرمراو تت اخراً یا توقعے رسوانہ کونا۔ اور وحشت قرمے بھانا۔

اس کاانتقال مومانے کے بعد اسٹ کے بیٹے کاطریقہ سے تعاکہ وہ مرحبوات وجمبہ کو ماں کی قبر رجا آ اور کچے قرآن شریب تلادت کرکے اپنی ماں اور قبرستان کے تمام مدفر مین کی ارواح کو نواب بہونچا مالہ ان کے حق میں دعا واستغفار کر آ

اس نے بال کیا کہ

اکس بارس نے اس مال کو خواب میں دکھا ، سلام کونے کے دور میں نے دریا فت
کیا بیادی ماں آپ کس طرح ہیں ؟ \_\_\_\_\_ بخواب دیا ۔ موت کی تکالیف
اور سختیاں تو بہت ہیں لیکن میں بب تعامے کے نعماں واحسان سے آمام میں
ہول ، قالم برزخ میں میسے کے فرش کھا ہواہے ۔ اور سندس واسم ق کی مزدرت
گاد کے نگے ہوئے ہیں \_\_\_ میں نے بچھاآپ کو کسی شے کی مزدرت
ہوتو بنا ہیں \_\_ انہوں نے کہا ۔ فرحیم م جو میری نیا مت کو آیا کرتے ہو۔
اور قرآن مجد فرج میں میں نے ہوائے ہوائے ہوائے ہوائو ہو کہتے ہیں کو اس موتی ہے ۔ جب تم میرے ہاس
اور قرآن مجد فرج میں میرے قریب المحقے ہوجاتے ہیں ۔ اور کہتے ہیں کو اے
ہوتو تمام مردے میرے قریب المحقے ہوجاتے ہیں ۔ اور کہتے ہیں کو اے
بامید انتہارے ہے کے آنے سے ہم سب مرور ہوتے ہیں ۔ اس کے بعد
بامید انتہارے ہے کے آنے سے ہم سب مرور ہوتے ہیں ۔ اس کے بعد
بامید انتہارے ہے کے آنے سے ہم سب مرور ہوتے ہیں ۔ اس کے بعد
بامید انتہارے ہے کہ آنے دیا بندی سے عمل کیا ۔ اور ابی والدہ نیز
بام مردول کے لئے دھاکتا رہا ۔ ہوائی بارا ور میں نے تواب کھا

كرميك ياس بيت مع وك أسم وسه إلى يس ف وجياآب كون وك بن ا درمست کسس کون آئے ہی ۔ وجواب الم ماس فرمستان مے دہنے والے میں - اور تمہار اشکر یہ اداکر نے آئے ہوتے میں - ا در تم سے درخواست كهتي كدايدا وعل خرم عيورنا - (ص ١٩٢١)

#### اولا دِمالُخ زربيَّه تُواب؛

ایک صاحب تطراب الم فے خواب دیکھاکہ فروں محمردے ابرنکل کوزمین سے کھ جن رہے ہیں جلنے لوگ بھل وغیرہ سنتے ہیں۔ انہی مردول ہیں ایک ایسا خص میں ہے جواک طرف طلم ن معمام واسے . یہ دیکھ کر وہ عب ہوسے . ا ور اس من سے وجا براک کیا کررہے ہیں ؟۔

اس نے جواب دیامسلان ہو کھے الاوت ؛ دعا ، صدقہ وغرہ العمال توا کے تع میں یہ لوگ اس کو بے رہے میں بھر او تھا ، مگر تم ان سے الگ تعلگ بے نیاز كون بميضم و؟ اس في جواب ديا مرا بما مجه أيضم قرآن محد كا واب نود

پرخ دنیاہے۔ وہ فلاں بازار میں رہاہے۔ مبع ہوئی و عالم اس بازار میں مجے اور اس نص کے بیٹے کو دیکا ایک طرف تمارت کرنا تھا اور دوسری طرف اس کے لب ل رہے تھے۔ عالم معاجب وعاتمهارك سيكون لل رسيم من اس في كماس روزانداك خم واك شريف برمدك بفروم باب كوالعال أواب كرابول-

اس عالم ربان في عرصه درا فرك بعد دمي خواب مرديجا - اوراس وجوان مے اب کھی تمام مردوں مصیم و ملجہ جنتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مع جب انہوں بازاريس ماكرتفتان كى تومعلوم مواكداس فوجوان تاجر كاانتقال موسيكاب

عليهاالرحمر- (ص: ١٩٥١، ١٩٥٥)

#### ايصال تواب:

ایک فاتون نے اپنی فوت شد مہل کو خواب میں دیکھا. د واک تخت برہمی ہے۔ اوراس کے نے ایک فران برتن دمکا ہوار کھا ہے۔ اس نے وہما اس میں کیاہے ؟ \_\_\_\_\_ اس کی سیل فے جواب دیا اس میں وہ تحفہ ر کھاہے ہوکل دات مرے شوم نے میرے لئے بھیاہے۔ بداری کے بندعورت نے این مہلی کے فاوندسے دریا فت کیاکہ وقے دین ہوی کوشب گزشت کیا مرير روانه كياتها ؟ - اس ف كهامي في قرآن شريف يرمدرايسال أواب كياتها -عورت نے اپنے خواب کا دا تعدا سے تبا دیا۔ مشیخ اِفی بنی رضی السُرعنه فراتے ہیں . ملکیمین ہیں ایک شیخس نے اپنے دو<sup>ت</sup>

كو حس كا استال موجياتها ، خواب مي دكها . اس في كها . ذرا مير فلال دوست كويراسلام كدكرشكوا داكر ديجة كاكورولاكرم النيس بسرين جزاس نوازم والهول ف

مرے نے وان محد کی الاوت کر سے نوا سے ا تعِف على من تحرير فرايا بي كشيخ الم عوالدين بن عبدالسلام كولوگول في ال

ک دفات کے معدواب میں دیکیا توسوال کیا کہ آپ تو قرآن مجدک ایصال تواب كونيس انے تھے اب اس اردے میں كاخال ہے ۔ انبول نے كما۔

میں نے بہاں رمالم برزخ ، میں اپنے گان کے خلاف دیجا \_\_\_ (ص ١٩٥١)

موت کے بدر میں انہوں تعلق مت کا لیے جس قدر مرسے کران کومی ایسال اوا أن قوان معامنا كر كالماء دوت كل ترى قركوالشركر ف كاشاداب مرك

حفرت مألَى مرى دفى الشرعنه فرات بن .

جمعه كى شب بى جامع مجد كادا دسسة نكلاً اكه ناز فرو بال ا داكرول. ماسعة من مراكز داك قرستان بي مواس مورى درك في اك قرك نزدك مضارما - اتفاقا عصرين منداكي في فاب مين من ف

د کھاکہ ام مدے فروں سے مکل مکل کرطفہ دار مٹے ہیں ۔ اور ایم گفتاد کررہے ہیں ۔ان میں ایک وجوات فعی می ہے جس سے کرے ما متحرب بنیں ہیں ، اوراك مان الك تعلك واس معاب - ات من كي وران طب سع مرت فرشنے آئے اور جن جن کے لئے تحاالنیں وے دیا۔ اور وہ سب مرد مطبق لیکر انبى ابنى قردر ميں وائيس بط محتے \_\_\_\_ مردن وه اكب لؤجوان عائم الوسى میں خال ایرانی قریس وانسی کے لئے اٹھا۔ ویسنے بوجھاتم فرگین کوں مود اورمرجوس دیکھرا ہوں اس کی حقیقت کیاہے ؟ \_\_\_\_ اس نے کہا\_\_ جونورانی طبن تمنے وسیکے وہ زندوں کی فرف سے مُردوں کو بھے جانے والے ٹواب ( لا دت، دما ، وکر ، صدقات) ہیں۔ان کے یکسس سرشب عبدا ورجیعہ كوبهويخي بن اس ك بعد فرجوان في لمول گفتگوى حس كاخلاصه يه ب كرمرى ایک ماں ہی ہے گروہ بھی دنیا دار موکر مجھے بعول گئے۔ ہے ،اس نے نکاح کولیا اور مجرسے فافل موگئی۔اب مجے اورنے دالاكون تهنس بيں نے اس ساس ک مال کاب دریافت کیا \_\_\_\_\_ میچ کویس اس کی مال سے گر گیا برده كَ أَرْك اس في مطح كاسب حال مشناء ا ورخوب روني كيم لولى العمالح وہ مرابشا مرانحت مرب میں فرس کے اے اے شکم کومکان ابن جاتوں کومشک، ادراین آغوش کو بازی گاه بنایا بین اسے کیوں کو بعول سختی موں ۔ ابسی اس کے نے دمار دصد قرکرتی دہوں گی۔ اور یہ ایک ہزار درم اس مے ہے میں طرف سے خوات کر دو \_\_\_\_ میں نے اس کی طرف درا ہم خرات کردیے۔ دوسری شب معم کریم میں جامع محدیکے ادا دے سے نکا ۔ اور اسى قِرِسة النهي ٱلينا . ا ورخواب نين بعر دي منظر دكھاكه إلى قبور ابني اين قرد سے نکل رہے ہیں - اہنی میں وہ وجوان می تھا ۔ گراب اس مے جم رسفدلاس تفاراور و مجى اورول كى طرح فوش تعار مرسع قريب أيا - اوركها - اسدمالح الشرتعاك آب كومرى طرف سے جزات خردے میرے كس عى مال كا بديرخ

میا ایس نے ہو جاکیا اہل قبور می معد کو مانتے ہیں اس نکہ ابنیک ہوا کے ہیں۔ سک اس دن کومانتے ہیں۔ اور السّلا مُراستلام دنیتی مرصال ہے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ اس مبارک دن کی رکتیں ہم بربار مبارلات۔ آئین۔ (می: ۱۹۲،۱۹۵)

#### ايمان مجرادل:

فیرسٹان بھرو کے قرب حضرت الک بن دینار میں السر عند نے دیکھاکہ ایک جناز گرمنس جا دیکھاکہ ایک جناز گرمنس جا دیکھاکہ ایک جناز گرمنس جا دیکھاکہ ایک جناز کا دینے والا کوئی تہدیں ہے۔ حضرت الک بن دینار جا بہونچے ۔۔۔۔۔ بنی ایک است ہے مرت آپ ہی لوگ ا اینجواں کوئی تہیں ؟ •

بواب بيغف نهايت بمار اور گفارتها

حفرت الک بن وینار رضی الله و نارول کے ساتھ ل کران کی نمانہ جنازہ پڑھی اور اپنے اعمول سے اسے آبیں آبارا ور تدفین کے بعد قریب ہی ایک درخت سے ساتے ہیں جالیئے بنودگی جہائی اور اس کی قرکاسا را احبسرا اللحلہ فرایا ۔

جملے . اس کو مردم اورنیک بخنا جائے . کوں کرانڈ تعالے کا فقل وکرم کسس کامعیتوں اور فللیوں کو محوفر اوے گا ۔ اس منمون سے تعلق یہ و وشعر کھے گئے۔ بس ۔۔۔۔۔۔۔

لَمَّا مِنْ وَهُ مُبَعَداً عَنَ ظَاعَتِی صَکَمُونَا بِاَنِّیُ لَا اَحُبُوهُ مِسْمَحُمَتِیْ مِلْمُ اَحِلُ وَمُوتِ مِسْمَحُمَتِی مِلْمُ اَحِلُ وَلَا اَحْبُوهُ مِسْمَحُمَتِی مِلْمُ اَحْبُلُ وَلَا اَحْبُونِ وَمُسْمِنَا فَى اَحْبُونِ وَمُلَا وَلَا اِلْمُ اِنِي رَحْمَت مِد دورد کُھا وَمُحَلِ اَلَّهُ اِللَّهِ اِنْ رَحْمَت مِنْ وَوَلَمُ اللَّهُ اللْمُلِلِي اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

علامها فني من عليال تعرفرات مي .

اس خفی کورسب السّرتعل کی سابقہ عنایت سے عاصل ہوا۔ اس سے فریب خوردہ ہونا مناسب بنیں کیوں کہ شخص کو یہ تعلی ماصل بنیں گہنگاراس خطرو سے محفوظ الکل بنیں ہیں۔ بلکا فاعت گزاروں کو بتہ نہیں کوالسّرتعائے کی مشیت سے کیا دریش ہو۔ ہم رب تعالیٰ سے دارین کی عافیت و مغفرت اور سلما فوں کے تیجن خاتمہ، اور دین کی سلامتی کی و حاکرتے ہیں۔ موال کریم تبول فرائے \_\_\_ آین خاتمہ، اور دین کی سلامتی کی و حاکرتے ہیں۔ موال کریم تبول فرائے \_\_\_ آین محقال است قبر ،

مقولان بارگاہ حق میں سے تعبق نے حضور صدیت میں دھائی کہ مولا اہموت کے بعد سکے مقامات مجھے دکھا دسے جانج ایک شب بہوں نے خواب میں جنا ظرملا ہندگئ میں ۔ ۔۔۔ این بردن میں کوئی فرش سندس کر، کوئی خریریر، کوئی فرش دبابر، کوئی شانداد تخت بر، کوئی جولوں کی سبج برام کردہا ۔ ہے ۔۔۔ اور کوئی فرش حضی کا حال یہ ہے کہ دورہ ۔ ہے ۔۔۔ اور کوئی خوش سے منبس دہا ہے ۔ ماحب خواب بزرگ نے عرض کیا ۔ مولا اگر قرجا بنا قو مسب کوئی سے این دقت الی جریس ہے ایک خوش سے ایک خوش سے ایک خوش سے ایک دورہ اسے ایک دورہ اسے ایک دورہ اسے دورہ کے میں سے ایک دورہ اسی دقت الی جریس سے ایک خوش سے ایک دورہ الی دورہ دورہ الی دورہ

وع کرکھا۔ اے ظال! مرجو تو دکھر باہے ، اعمال کے در جات ہیں \_\_\_ ایھے اخلاق والے اور نیک صنوات فرس سندس پر ہیں \_\_ حرر و دبا برجہ ہیں گھے دسے ہو وہ شہدان ملت ہیں \_\_\_ بولوں کی سیج برآ مام فرما روزہ وار حفرات ہیں \_\_\_ اور تم جہنیں سنستے ہوئے دیکھ رہے ہو رہمی تو بدوا ہے ہیں \_\_\_ اور بر در جات ہیں وہ حضرات ہیں اور میرجور دور ہے ہیں یہ گہنگار ہیں \_\_\_ اور بلند در جات ہیں وہ حضرات ہیں جو ضعدات ہیں۔ جو ضعدای کے نوازہ میں میں میرکھن والے ہیں۔

المَّنَّعَا بَونَ فَى اللَّهِ لِهِ عَرَمَنَا مِرْمِنُ نَوْدِ يَغُيِّطُ هُمُ النِّبِيونَ وَالشَّهَدَاءُ وَلَا المُعَادَةُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

اور مولا میں ارشا درت العالمین ہے۔

وَجَبَتُ مَحَبِّتَى للنُّتَحَابِّيْنَ فَيَّ والمتجالِسِيْنَ فَيَّ والمتَّزاوِدِيُنَ فَيَّ والمتَّزاوِدِيُنَ فَيَّ والمتَّالِدِينَ فَي والمتَّالِدِينَ فَي والمتَّالِدِينَ فَي والمتَّالِدِينَ فَي والمتَّالِدِينَ فَي .

جولوگ میسئر لئے قبت کرتے ہیں ، میسئر لئے لل بیٹنے ہیں ، میسئر لئے ایک دوسسئر کی زیادت کرتے ہیں ، اور میسئر لئے خوچ کرتے ہیں ، ان پرمیری محبت دا جب ہے۔

اِن دونوں اما دیت سے می داخ ہواکد اصحاب مراب سے مرا دخت نشین حضرات ہیں مینی درجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوش میشی اور رب تعالے کا قرب، اور حال ربانی کی رویت ہی ہے۔ (جویقینا کم نعموں سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیات کی نعمی فرول ترکوے ۔ آئین \_\_\_\_\_ ادر سروال کریما ہم آئین یا تحت بر ہونا ، اور حدیث میں منر نور برمونا ندکورہے ۔ تواس کا جواب سے کرمنر فیامت میں جوں کے اور تحت قرمیں ، اِنشارات العزیز ، (ص: ، ۱۹ ، ۱۹)

### قريس تخت اورنهر ماري:

### شهيدتيغ قرآل:

صنرت مصرر بن عادها بالمحمد في ايك بوال سال كونما زرْسط بوت ديكها وه خون سن رزراتها و المعارد المحمد و المحمد و

تمہیں معلی سے جہنم نیں ایک وادی نطلیٰ ہے ، جو کھال کمپنچ نے گی۔ وہ اس شخص کو پڑا نے گی سبن نے روکش کی ہوگی سید رنی سے بیٹیں آیا ہوتا۔! در مال جع کر کے اضار کھا ہوگا۔

اسے ابان والو اِخود کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤی کا بید صن آدی اور بھر ہیں۔ اس بر مخت مزاح قوی فرشتے متعین ہیں۔ وہ السر کا کو نُ عَمَ نہیں کا لیتے اور جو عکم موتلہ بے بالاتے ہیں۔

ا ور ہو مگم ہوتاہے بمالاتے ہیں ۔ بدایات سنکرو شخص گر اور انتقال کرگیا ۔۔۔۔ میں نے دکھاکہ اس کے مذر قان میں میں میں میں

سنے رقع مدرت سے تحریر ہے۔

نهونی عِیشَت رَّاضَة قَی جنبِ عالیته و تُطُوَفُها دَانیة و (الحافه ۱۱/۱۱) تو دو پندیرومیش میں موگا . عالی شان جنت میں جس کے (میلوں کے) کچھے تھے موسے میں ۔

ب وسے ہیں۔ إنقال كى مسرى شب معدد بن عمار نے اس نوجوان كوخواب ميں ديكاكرولى كم مرصع بخت بر ميلا ہے ۔ اور سربر بائ جگ رہا ہے ، انہوں نے بوجھا اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ اور مرے ساتھ كامعا ملدكيا ؟ \_\_\_\_\_ جواب دیا ۔ كرم رب نے بھے بش دیا ۔ اور اللہ بدركا تواب عطاكيا ۔ ملك اور زیاده ، كسس نے كر حضرات اللہ برر توشم شركفات مہر بہوت ہے ۔ اور میں كلام رہانی سے شہر مرا ۔ وجمة الله تعالى عليد دهمة واسعة

(ص: 199: ۲۰۰۰)

إمام يافغي كي والده ماجره:

مشیخ اومی عبداللہ بن اصدیافی فرائے ہیں بیں نے خواب میں ایکے کملی مونی قرر دیکھی جواند رنہایت کشا دہ تھی۔ ا دراس میں مریف خنت کے جاروں بات نظرا ہے ۔ متحق جس برکوئی موجود تھا۔ میں نے کہا الل دنیا کھے قریب ہیں ، مرد رل کے لئے قبر میں تنت کھا ۔ قیمی جود ہے ، میں تنت کھا ۔ قیمی جود ہے ، میں میں تنت کھا ۔ قیمی جود ہے ، میں میں تنت کھا ۔ قیمی جود ہے ، میں ایک چزر کے ذریعہ یہ ایک چزر کے ذریعہ اس میں فرید جسی ایک چزر کے ذریعہ ا ورگیا ۔ سب تھے سلام کیا ۔ میراا یک بھائی فریدہ تھا۔ اس اور جو بھائی دالدہ کی دنیات کے وقت زیرہ سے می اس خواب کے حالات برجے۔ اور جو بھائی دالدہ کی دنیات کے وقت زیرہ صفح کھی اس خواب

سے قبل وفات پا چکے تھے۔ اس نے ان کے بارے میں نہیں ہو جہا۔ مہر مجھے رخصت
کیا ۔۔۔۔۔ شیخ فراتے ہیں۔ اس سے ہتر جبتا ہے کہ مرف والوں کا مال مردوں
کومعلوم ہو تاہے۔ اور جو لوگ دنیا سے مرکے دہاں جاتے ہیں مُردے ان سے بہاں
والوں کے احوال دریا فت کرتے ہیں۔ اپنی اس کے اس خواب کا اٹر میرے دل پر سالہا
مال کے رہا۔ (می، ۲۰۰۰)

### ابل فرك كي سفارش:

اوئیارانسراور بزرگان دین میں سے بعض کشف وکوامت کے ذرید الم برکے احوال رمطلع ہوتے ہیں جومردوں کو زندوں کے ماند دیتھتے ہیں، اوران سے بائیں کرتے ہیں۔ اوران کی ما جت روائی بھی فرلتے ہیں، وران سے بائیں کرتے ہیں۔ اوران کی ما جت روائی بھی فرلتے ہیں، جیسے شیخ ما رون بائٹر، صاحب مقامات ، ابوالذیبے اسماعیل بن می بینی صفری رصنی اللہ بھی اردے میں روایت ہے۔

مردوں کوام یا خواب مالت میں دیکھنا زندوں کے سے ایک طرح کاکشف ہے ہوا اللہ تعالیٰ میں خواب کاکشف ہے ہوا اللہ تعالیٰ جا نہ ہوا ہے۔ فام کیا جا آب سے ظام کیا جا آب تاکداس کے ذریعہ کوئ معلوت واب تہوتی ہوتی ہے۔ اور کوئی معلوت واب تہوتی ہے۔ اور کھی بیراری نیں ،الیا کار خواب ہی میں ہوتا ہے ۔اور کھی بیراری نیں ،الیا اکثر خواب ہی میں ہوتا ہے ۔اس بارے میں حکایات بہت ہیں۔ (ص ، ۲۰۱)

قرين كل كربيت لى:

سین اسعد یا فتی منی مدیار جمد فرماتے ہیں کہ حضرت محد بن ابو کر مکی اور دورت ابرائیٹ بن جمیع اسعد یا فتی منی مدیار جمد فرماتے ہیں کہ حضرت محد بن کا طین میں ہوئے ہیں۔ ان کا دصال موجانے کے بعدا کی ورولیش ان کی خدمت میں حصول فیف کا ارا جو کے گئے دور ایس ان کی خدمت میں حصول فیف کا ارا جو کے گئے ہے۔ ان کا دصال موجانے ہے بعدا کی حدرت محد بن ابو کم حکی دیمۃ الند طیابی قرب بامرتشر بعث فائے ۔ اور ورولیش سے بعت لی اور مہت کہ جمہد وشرط لیا جس کا ذکر طونی ہے۔ اسی طرح سحرت ابوالغیث رضی الند عند نے اپنی قرب ہا ہم اس کو مبعت فرمایا مولا کی ممین الن کی مرکتوں سے فواز سے اکمین ۔ رص : ۲۰۷)

#### الم قرم ات جيت:

فینہ مب الدین طری سے ماریف وقت شیخ اسماعیل بن میر صفری نے ایک بار دریا فت کیا - کیا تمہا را کلام موتیٰ (مردوں کا بات کرنا) پرایان ہے ؟ — انہوں نے جواب دیا ۔۔۔ ہی ؛ جشک ۔۔۔ مزبلا۔ یہ قروالا مجرسے کہناہے کہ میں جنت کے ادن وگوں میں سے مرں ۔

بلياباك ترريه

مشيخ انعى في طيال تمر في البين والدكوان كى وفات كر بعد ثرار ما من ويكا-

وہ خصریں تھے۔ کوکر وقت انتقال میں دور دراز مقام پرتھا۔

ابا جان استیدنالیقوب طالبہ ان انہوں المجان استیدنالیقوب طالبہ انہوں سے کہا یہ المبات کرام سے مشاہب وے دے مہا کہا یہارام برجوالا نہیا سے مجا یہ ہمی المبائے کرام سے مشاہب وے دے مہا کہا یہارام برجوالا نہیا سے مجا کہ ہمی المبائے کام سے مشاہب وے دیکھ کرخوش تھے ذوایا۔ انسر میں طاوت کو کے کیٹ گا وانہیں خواب میں دیکھا ہے دیکھ کرخوش تھے ذوایا۔ انسر موالے نے تجہ برمین احمال کے ہیں۔ ایک تمہاری طاقات اس سے قبل کہ کچوا در کہیں میں بدار ہوگا۔ دص: ۲۰۳،۲۰۲)

#### درولی مرکے زندہ:

سنیخ فی رُوزبادی رضی النّرعندی خانقاه میں در وسوں کی ایک جاعت آگر قیام پنریمونی ۔۔۔۔ ان میں سے ایک درویش بیار ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہس کی تار داری کر کے تفک کے ۔ اس کی طالت لمبی ہوتی گئی۔ درویش کے ساتھوں سے ایک در واش کی مخالت کی ۔۔۔ بنتی نے اس کی مخال میں مائل ہونا جا ہما تھا۔ مگر آب نے اس کی مخالفت کی ۔ اوراس کی تیا دواری کے لئے قم کھالی۔ درویش کی دون بعد انتقال کو گیا بخسل و اوراس کی تیا دواری کے ایک بین خوال دور کیا۔ تو مدین ارکر جب اس کے من کامر بزر کھولا۔ تو دردیش نے در کہا۔

بخابس ابی دمامت سے دوز نیامت آپ کی مُدوکردل گا۔ بھیے اپنے نفس کی نمانغت ہیں آپ نے میری مدد کی۔ (ص ۲۰۴۰)

#### اوليارمرين زنده بن.

ت شیخ از معد خواز دمنی الدعنه کرمنظری اب بن سب کرد در مصفے . انهوں ف د کھاداسے میں ایک لاش دکمی مون ہے ۔ شیخ ف الاش کا جرو دیکا . وہ ایک وجوان تھا۔۔۔۔شیخ کو دیکھرکسکوایا وربولا۔
ابسید؛ کیاآپ کیمعلوم نہیں کہ اللہ تعالیے کے جب مرکز میں ذیرہ ہوتے ہیں۔ وہ تو مرف ایک مالم سے دوسے ہیں نتقل ہوتے ہیں۔ دم نامی مالم سے دوسے ہیں نتقل ہوتے ہیں۔ دم نامی مربداًیا۔ اور اس مرکز منظم ہیں ایک مربداًیا۔ اور عوض کیا، میں کل المرک وقت مرجا دک گا۔ دوسے یہ دنیا معا صر فدمت ہے۔ اوسے سے من کیا، اورا دسے سے دفن کا اِنتظام کھے گا۔ دوسے روز رہا اوران مقال کو گیا شیخ میں ایا، لموا ف کو ہے کیا۔ سے مرفز دا دور میا اوران مقال کو گیا شیخ منوسی فرانے ہیں۔

س فعل في ود عراس كن بهنا و ب قبل الما تواس في المحكول دى . مي في الما تواس في المحكول دى . مي في كما يع إلى زنده مول المروب والمروب و

ایک بزرگ ایک میت کونهلارہے تھے۔اس نے بزرگ کا انگوٹھا بکڑلیا۔انہوں نے قربایا ۔ بٹے اِ انگوٹھا چپوڑ و۔ مجے معلق تومر دہنہیں ہے۔ یہ توایک دنباسے دوسری دنیاکی طرف انتقال ہے ۔اس نے چپوڑ دیا۔

ا کے عُتال عورت نے میٹ کوشل دیتے وقت ناخن تراشے ، ایک ناخن کالمنے میں کچھا ندلشہ محکوس کیا۔ تومیت نے اپنی انسکی کمپنے لی ا درمسکرانے ننگی مِغت الداور مرنے دالی دونوں مُک نوائین تھیں ۔

مصرت ين ابن ملاء رحمة الشرطير كابيان ہے .

صرك والدما حب طار و المراء المراء ورضل كسف الهي تختر ركا كيا . و مرس والدما حب طار و كما انتقال مواد ورضل كسف الهي تختر و كالكيا . و منت كلك كمى كوانهي خل ديف كن مت مروق تقى . كيف يروز ده اي . بالأخر ان كرم رتبرزرگون من سه ايك بزرگ آش قوانهي هنال ديا \_\_\_\_\_\_ رحمة الشرطيد (ص و ٥٠)

#### سمندرى مقبره:

ایک بزرگ بری سفر کرد ہے ہے۔ انہوں نے کہا ہم میں ایک بیار تخص کا جہاز میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہم وگ نماز جنازہ وغیرہ بڑھ کراس کی لائٹس سمندر میں فوالنے کا ادادہ کرد ہے ہے۔ اسنے میں سمندر کا پائی بھٹا اورا کے خشک زمین براً مد ہوئی۔ ہم نے اس کی لاش کو وہاں قرکمود کرد فن کیا بھر جہاز رائٹ تو دو نوں طرف سے پائی اکر مل گیا۔ اور زمین فارئب ہوگئ۔ دھ، ۲۰۵)

### غىيىرشنى:

ایک دروسی کا انتقال ان کے ناریک مکان میں ہوا عنی دینے کے وقت ایک جواغ لکشس کرنے گئے ، اتنے میں یک میک کو کاسے ایک فوز ظام ہواجس فیرالے مکان کورٹ کر دیا۔ اور لوگوں نے نہایت اطمینان سے انہیں منی دیا جب مب کا بولئ ہوگیا تورٹ کی رخصت ہوگئے۔ اص ، ۲۰۵)

### قائم نجق:

ایک بزرگ نے بال کیا۔

حصرت علی و دماری طلاز حد کے دمال کا دفت و ب آیا آدانہوں آ کھیں کھولیں اور کھنے نگے۔ دکھویہ آسمان کے در دازے کھلے موے ہیں مطبقات بہتے سما دیے گئے ہیں ۔ اور کون کر رہا ہے کداے اوطی اہم نے تہیں افلی مقام پر پہنیایا با دجود کرتم اس کے فالب نہ تھے اور اِشعار فیرسے سے

وَحَقَّلِكُ لاَنْظَنْ الْمُ الْمُ سِواكُمْ لَيْعَلَيْ مَوَدَّةً فِحَمَّى اَ وَاكَمْ وَلَا الْمُنْ عَنْ الْمُ ال وَلاَ اسْتَعْمَنَنُ اللّهُ فِي نَظَرِي جَمَالاً ولا أَحْبَبُتُ حُبَّا غَيْرُواكُمْ اللّهُ اللّهُ فَي تَشَالاً ومِن كَا اللّهُ فَي تَشْلاً ومَن كَا وَبَلِغُنَا الدَّني حَمْل اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْل اللّهُ فَي حَمْلُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْلُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي حَمْلُ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَمْلُ اللّهُ فَي حَمْلُ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي حَمْلُ اللّهُ فَيْ عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَيْ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَمْلُ اللّهُ فَي عَلَيْ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَيْ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلْمُ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَيْ عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَي عَلَى اللّهُ فَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ترے ی کی فم المجت کی آگھ سے میں نے ترے فرکونہیں دیکھا آا آگئی تھے دکھ یا مری نگا وہیں کوئی حن وجان بسند آیا ، خاس حسن سے سوا کسی اور کی مجت مرب دل میں سائی ۔ اور ند تیری رضا کے سوا مراکوئ اور خلوب ہے ۔ ابدا اسٹے نعل وکرم ہے ایک سگا والمعت فرا ، مجھے سامل اور کسی ہے ۔ ابدا اسٹے نعل وکرم ہے ایک سگا والمعت فرا ، مجھے سامل اور کسی ہنجا ۔ اور دیما دسے شرفیا نی کسی ۔ دص ، ۲۰۱۰ ۲۰۵ )

# بچول مرك آير بر مراب وست:

معزت ورالله بن مبارک منی الله عند فری وقت این ایک اور پرصار لیش فی هندا مکتبع مک العلید و در دانش ایسے می وقت کے لئے عل کرنے والے عمل کرتے ہیں ؟

س بدالطائد الم مند بغدادی رضی السرعذ کے دقت الحرشین او محد حریری موجدد سفے۔ دہ عمد کا دن تھا۔ زرع کے وقت الل دت فرانے نکتے ، حتی کہ لڑار کی سشین حریری نے بوجہا۔ اس دقت السی کیفیت میں بھی ؟ ۔۔۔۔۔ جواب دیا ۔ مجے سے زیادہ اس عمل کا حقدار کون ہوگا جب کداس وقت میرا اعال نامیمیں جارہے ، حضرت اہم اسمر بن خضرور رمنی الشرحند کے مالم نزع کا حال حضرت محمد بن حامط الرحم بیان کوتے ہیں۔

#### مشتاق روح:

مانی، حفور مجے اس سے بلند جواب سے فوازیں . شیخ ا مجے خوف ہے کہ میں وحثت جاب میں ندرہ جاؤں ۔ مانی: اس سے می اعلیٰ جواب سے سرفراز کویں . مشيخ، فرايا ، ارثا درب العالمين ہے۔

مُكِواللهُ ثُمَّدَ ذَنْ عُنْدِينَ مَمْمُواللهِ اللهُ مُكِلِّهِ اللهُ مُكِواللهِ اللهُ مُكِلِّد اللهُ مُكِلِّد اللهُ مُكِلِّد اللهُ مُكِلِّد اللهُ اللهُ المرادي الم

حَمِرَت كابرجواب كرمال في اكب بيغ مارى ا وركر كرمال بوكيا ـ الربك المن فاندا ورفر كرمال من موكيا ـ الربك المن فاندا ورفائدان والول كوتبر ملا توانبول في حمر رفت بن كرمان والمناف ومان لا

ظیفے کے فاصد نے شیخ کی خدمت ہیں ان اوگول کے استفاشہ کا مال بیان کیا ڈوٹینے شیل نے اسے جواب دیا۔

ایک دون الله کے سوق بس رونے نگی جب اسے طلب کیا گیا تومدائے میر ب مرابک کھاا درملی کئی کسس میں میری کیا خلاہے :-

خلیف کی جواب برخیا تواس نے می ایک سرد آ گینی اور کہا ۔۔۔ وافی ن کا کوئی تصور نہیں - (ص: ۲۰۷)

#### المسرل قرب:

ایک عارف ربانی کا وقت اخرایا . شیخ ا براسسن من ملااریمه و بال موج و منع انبول نے کلی شریف کی مقین کی اور کہا ۔۔۔۔ لاالله الله برسے ۔ بررگ سکوانے نگے ۔ اور بولے ۔۔ مجھ تعلیم دے رہے ہو؟ ۔ اس ذات کی مم موت نہیں ، میسے را وراس کے مابین تجاب عزت کے طاوہ ا ور کوئی بردہ نہیں اور فورا وفات باحثے ۔۔۔ مشیخ مزنی طیال عمد ابنی ریش بکڑ کر کہا کرتے سنے ۔ نہایت شرم کی بات ہے کہ مجمعی افروه ایرا ولیا را شد کو کلم تو ویر کھا کے ۔ اور بہت روتے تھے ۔ رمنی الشرع نہا ونگا بہما آئین ۔ زمی : ۲۰۱)

رحمة الشرطيه كوموت كے وقت وجدا رما تھا ۔ انہول نے فرایا۔

ان كى روح أكر فراشوق مي ماك بروار نفراً فى تواس مي حيت كى كيا بات ب. مشبخ الومحدر دم بان كرف من حضرت ابوسعيد خراز طيرالومه وفات سے قبل اشعار بر عرب تق جن كامفهوم برب-

عار نوں کے دل و کرمب کے مشتان ہوتے ہیں ۔ اور وقت منا جات وہ ماز كى أبس كرت بين - ان يرموت كرما يؤول كا دُورطالا كيا ـ نو وه و ما سے يول فافل مبت بصے نشہ والا فافل مواہے ۔ان کے انکار کاگشت ایے اسکریں مولا جس میں اللہ سے عبت والے بخوم آباں کے التدمیں وال کے جم زمیں بر مست مبد بس شدين اوروسي بردے بي بندي كى سركرن بن - وه لوگ میس کے مواکس زول نہیں کرتے، اور تکلف وسفت سے نہیں محرتے (Y-A - Y-6:0°)

حفرث اوعلى بن مغره طي الرحمد مع خلف بن سالم في بوجها ---- آب كا مسکن کہاں ہے: \_\_ جواب دامرا تھ کانہ وہاں ہے جمال عرب دارا ور دلیل دونول رار موسيس.

خلف ، وہ مگرکہاں ہے؟۔

الوعلى ، وه مقام قرستان ہے۔

ظف: اربک رات میں اک کو د با*ل خون نہیں لگا ؟ ب* 

ابومی: اور مگاہے تو میں قرکی مسیای اور وحشت کو یا دکر لیا مول می قت تاريكي ميكرك أمان بمعالى ب

خلف اکیاآب نے وہال مجمی کوئی خوفناک شے دیکھی ؟۔

ارمل: دیکی مرگ \_\_\_ مگرخون آخرت کے ساتنے مرخوف بے وزن

ہوماً اے \_\_\_\_ (ص ١ ٢٠٨)

# قابىرشك زندگى:

دور طالب علی بی حضرت کے ایک ساتھی تے جوامی ابتدائی تما بیں فرصے نے نہا است من ، رہزگارا ور پڑھنے میں منتی نے گرانہیں ماصل برت کم ہوا تھا۔ وہ اجانک بیار ہوئے ۔ مگر طابع کے لئے کسی طبیب کے ہس نہیں گئے ۔ بلکہ فافقا می بیس وہ سے حضرت میں ان کے قریب ہی رہتے تھے ۔ طالت کی حالت میں ایک روز انہوں نے آسان کی طرف دیکھا ۔ اور شیخ اور بیک نے فاطب کر کھیا۔ اور شیخ اور بیک ۔ اور فورا ان کا کھا۔ است این فورک ؛ ریکٹ کے شدا فکت تھیں اکھے گئی ۔ اور فورا ان کا انتخاب مورک ، ریکٹ کے درا ان کا انتخاب مورک ، ریکٹ کے مذا فکت تھیں اکھے گئی ۔ اور فورا ان کا انتخاب مورک ، ریکٹ کے مذا فکت تھیں انگھے ہوگئی ۔ اور فورا ان کا انتخاب مورک ، ریکٹ کے مذا فکت تھیں انگھے ہوگئی ۔ اور فورا ان کا انتخاب مورک ، درا ان کا انتخاب میں انتہ میں انتخاب میں انت

### تولىيى كى كاوبال،

معزت الله بن دنارونی الدعه کوخردی کی کداپ کام این واک ما میں ہے۔ آپ تشریف نے اللہ میں الدعه کوخردی کی کداپ کام این دوا گئے ہیں ہے۔ آپ تشریف نے گئے واس نے کہا۔ حضرت نے اس کے گروالوسے پہاڑیں ، اور مجھان پر جرحا یا جارہ ہے۔ اس نے دوہمانے رکھ لئے تے۔ کون ساکام کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ۔۔۔ اس نے دوہمانے رکھ لئے تے۔ خرید نے وقت جوٹا ہمانہ استعمال کرنا تھا۔ حضرت نے دونوں خرید نے وقت جوٹا ہمانہ استعمال کرنا تھا۔ حضرت نے دونوں میا نول کو منگوایا ، اور توٹو دوال مگراس کی محکمت میں افا قرنہیں ہوا۔۔۔ اس نے کہا۔ تعلیم نی شدت میں اور اضا فرم دوہا ہے۔

امی طرح ایک اپ تول کسنے داسے کا آخری دفت آیا۔ ایک بزرگ موجود معے کمد شریف کی تعین کی۔ گروہ زبان سے کمیشریف نہ بول سکا۔ اور کھاٹراز و کا کا نٹا نہان میں میرست ہے ، جو کمرشریف سے روک رہاہے۔ بزرگ نے پہنچا کیاتم پررانہیں نولئے تھے ہ ۔ بولا ! ہیں پورا نولیا تھا مگر تھی زاز دے ہتے بڑئی ہٹیرمانی تواس کی پرواہیں

كرَّا مَا علي (٢٠٩ ، ٢٠٨ )

## الم التحرين منبال صنى الله عنه عالم برزت بين:

حقرت الم احد بن منبل رضى الشرعنه كو بعد و فات ان كے امحاب ميں سليمين نے نواب میں دیکھا کہ وہ اکو کرشان ولمطراق سے خرام فرمارہے ہیں۔ انہوں نے بوتبايه چلتے كاكون سااندازم ؟ \_\_\_\_ فرايا . بددادانسلام ك وكون كاطريقب برتيا الترتعاك نياب كماتحكا معالمدفرايا

جواب دا- مجے بحق دما مونے کے جوتے سائے۔ اور ارشادموا ، تمنے جو کما تھا کر آن کلام الشرغرا دشہے، باس کی جوارے ۔ اور مجے امارت دی كحبهال جانبوما وُ- بعرش حنت بين داخل موا- وبال بين نے سفيان اُوري كود كھا ان کے دومبز رہیں جن کے دریدایک درخت سے دوسے درخت براڈ نے مررب بن وربه أيت لاوت كررب بن .

قَالُوْاالُحَسُدُ لِلْهِ الَّبِينَ صَدَقَنَا وَعُدَة وَاوْرَثَنَا ٱلْاَرْضَ لَلْبَرِّأَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ آجُرَ الْعِمِلِين و (الزمر ٢٩/٢٩) ا در ده کمیں محرمب خوباں اللہ کوجس نے ابنا وعدہ م سے سجا کیا۔ اور ہمں اس زمین کا وارث بنا اکر م حبت میں رہیں جداں جا ہیں۔ تو کیاسی انجا

۔ اواب مل کرنے والوں کاسے۔

معاصف در اخت كيا محرت عبدالواحد ورّان ك كيا خرب - فرا يا - يس نے در بائے نور کے اندوشتی نورپرسوارم وکرانٹرتعاسے کی زیا رمٹ کرنے ہوئے دسخادا دراسی مال مس جور کرایا مول \_\_\_\_\_ا دربشرین مارث کس عالم میں میں \_\_\_ فرما یا \_\_ بیمان اسد ان کی طرح کون موسکتا ہے ایس

نے انہ میں تو الے کی جانب دیکھا۔۔۔ رب تواسط ان کی طرف متوجہ ہو کو فرا ر باہے ، تھے پتہ نہیں ترامقام کیا ہے ؟ ۔۔۔ اے نہین والمب سراب ہو کو بی ا ا وراے نہ کھانے والمب آسودہ ہو کہ کھا۔ حضر شخص و وف کرنی رضی الشرعنہ کو ہزرگوں ہیں سے کسی نے تواب میں دکھا۔ وہ زرع ش ہیں۔ رب تعالے فرشتوں سے فرانا ہے یہ کوئ شخص ہے ! فرشتے جواب میں عوض کرتے ہیں۔ اے مالک ومولا تو خوب جانتا ہے کہ یہ کو ن ہے۔ فرمانا ہے یہ مووف کرنی ہیں، جو میری مجت کے نئے میں بے ہوش ایسان میرے و بدار کے سواد کی جز سے ہوش نہیں آئے گا۔

حضرت الم شافعی رمنی الله عنه کو رمیع بسلیمان علیال محمد فراب میں دیکھا۔ پوتھا اے الوعد اللہ! اللہ تعالیٰ الله قراب کے ساتھ کیا معالمہ فرایا ۔ جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے فررک کرس بہٹما کر مجربہ تبکد ارتازه مونی نجیا ور فرانے، مشیخ الوائم الرام میں علی بن وسعت شرازی رمنی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہیں ایک بزرگ نے خواب میں دکھا۔

سبدلباس زبب تن کئے ، مربر تاج مرص سیائے ہوئے ہیں . بوجھا ؟ بیسفید لباس کیا ہے ۔ فرایا ۔ برعبا دت کی علمت ہے ۔ بھر دو تھا یہ تاج ؟ — فرایا ۔ برطم کا وقار ہے ۔ (ص : ۲۰۱)

بیم کا د دارہے ۔ (می ، ۱۰۹) سعنور رسول معلم صلی اللہ تعاسط طیہ وکم کوشیخ ماروٹ بواسن شاذلی رمنی اللہ وسم نے واب میں دسچکا ۔ سرکار نے ارشا د فرما یا ۔

الشرتعائ وحفرت موئى وميسى عليها السلام كروبرو، ابوحا عداماً عزانى كم بلص ميس مبالي قرمانا ب كركياتم توكون كما مت مين مجى كونى ايسا المن علم ب وه قراتي بنهي سيسسس وضى الله تعالى عند وعن جميع الاولياء والعلماء اجمعين ونفعنا و عدم آلمين - (ص و ٢١٠)

## مال كى خدمت كاصله:

بلال نوام رمی النوم میدان بیسے گزر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسیکے بہارہ کو ن اور میں میل رہا ہے۔ بھر وہ شخص ساتھ بطنے لگا۔ بلال خواص کو جب موا۔ اور ان کے دل میں خوال آیا کہ یہ حضرت خصر بول سے ۔

بلال خواص: رب تعاليه كي شم! يح بنايش أب كون بين .

قرمایا ، میں جضر ہوں ۔

بلال خواص ؛ میں آپ سے امام شافعی کی نسبت دریا فت کرنا جا ہما ہوں ؟۔ فرما ما ؛ وه اُومّا دمیں سے ہیں ۔

بلال خواص ، اورا حرب منبل کے بارے میں کیا ارشا دہے ؟۔

فرمایا، وه صدیق بین.

الل خواص و اورنشرين حارث كاكيامع إس ؟ .

فرایا، ان کے بعد ولیا انسان سدانہیں موا۔

بلال خواص ، آج پرجویس آپ کی زیارت سے مشرف ہورہا ہوں ، بیکس کی ت ہے .

فرایاً: مال کی خدمت کے لفیل، دس: ۲۱۰)

## عظمتِ لبتررضي النعضر:

حضرت بِشربِن مارث کوبعد و فات ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا۔ دریا فت کیا اُپ کے ساتھ کیاموا لمرموا ، جواب دیا ۔

ا نُسْرِ قوا سُلْفُ مِحْ مِحْنِ دیا و اوراً دحی جنت میرے لئے مباح کر دی ، اور فرایا تو دنبالیں کھانا بینا ترک کے ہوئے تھا ، اسبیر ہوکر کھا پی ۔۔۔۔ اور فرایا اے بشرایس نے بڑی ابنی موت وگوں کے داوں میں بٹھا دی ہے کہ اس کے شکر میں اگر فوانگاروں رہی مجدہ کرے قوش سے مدوراً نہ ہوگا۔ داک دوسری ر دایت کے بوجب) نز فرایا \_\_\_ جس وقت میں نے نبری روح فبض کی اس وقت یوری روت زمین برکون تخس میرے نزدیک تجرسے زیا د مجوب مه تمار (ص ۱۰۱۱)

## مرتبه عرابن عالعزيز ضى السوعنه:

پارما بزرگوں میں سے ایک کا بٹیا شہید ہوگیا۔ انہوں نے اسے بھی نواب میں ہنیں دیکھا جس رات سیدنا عربن عبدالعزیز کا وصال ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو خواب

اے ورخم اکمام مرے نہیں ہو؟.

ا بومان ! من مرانهي مون ملكتمبيد موامول و ورانشر تعاف تصحفور زنده موں مجے رزق ملتاہے۔

إرسا: آج بهال كيدائد موجد

شہید: اہل فلک میں ساعلان ہواکہ نام انسار، صدیقین اورشہدار عرب علی تعریر رضی السرعنہ کے بنا زیسے میں جانس ۔ چنا نجہ میں بھی اسی میں شرکت کے لئے آیا تھا۔ اسى طرف سے آپ كى خدمت بيں سلم عرض كونے جالآيا . (ص: ٢١٠)

## شان سفيان رضى النّرعنه:

مردص لح بس سے ایک نے حضرت مغیال اوری رضی الشرعنہ کوانتقال سے بعد خواب میں دیکھا \_\_\_\_مال در مافت کیاکداے ابوعبداللرا کھے میں ؟ انہول في المناوم والعرام اوركها مكنت كما غربكارف كاز الزنس النول ف مروحا. اے سفیان! بہائے کا مال ہے ؟ \_\_\_\_\_ وجواب بس انہوں نے

عَيْثًا مِضَانًا عَنُكَ يَاابُنَ سَعِبْ بِعَبُرَةٍ مُشُّنَا قِ وَقَلْبٍ عَمِيب وَذُدُق فَإِنْ عَنُكَ غِيرُبَعِيب نُطُزُتُ إِلَىٰ دَبِيعِيٰانًا فَفَالُ لِى لِقَدُكنتَ فَامَّا إِذَا ٱظْلَمَ الدَّبِي صَدُونَكَ فَاخْتَزَا ثَى تَصُلُ دَدَّمَّة

می تعالے کوئی نے اپنی انتھوں سے دیکھا۔ فرایا اے ابن معرفہ بہمادی دمنا مبادک ہونے اسلامی دمنا مبادک ہونے اور تہادے قلب میں مبادک ہو۔ جب الحکین تجین قرم قیام لیل کرتے تھے۔ اور تہادے قلب میں ہادی عمرت تھی ۔ اور انتھوں میں آنسو عمرے ہوتے ۔ تمہادے لئے اجازت ہے بہشت کے جس محل میں جا ہمور ہو۔ اور میری زیادت کردکھیں تم سے دور تہیں ہول ۔۔۔۔۔۔(می ۱۱۱)

<u> جنازه پرزولِ الألكه:</u>

جب تعرب سل بن عبدالشر تسری رضی الشرعند کا جناز و الحایا گیا۔ تو حصول بر کے لئے لوگ جناز و بر فوٹ فرنے برے تھے۔ ایس من گام کا عالم تھا شور شکرای بری ایف مکان سے نکان سے کہا۔ جویں دیکھ رہم ہوں کیا آپ لوگ بی دیکھ رہم ہیں۔ لوگون پوچیا، تم کیا دیکھ رہم ہو و و سے اس نے کہا۔ یس دیکھ رہا ہوں کو حضرت سہل کے جناز سے براسانی مخلوق گروہ درگردہ اتر بہی ہے اور برکت عاصل کو رہی ہے۔ بناز سے براسانی مخلوق گروہ درگردہ اتر بہی ہے اور برکت عاصل کو رہی ہے۔ اس سے بعد وہ لمان ہوگیا۔ اور کسلام کا فیضان اس پرخوب نام ہرہوا۔ رضی اشرعنہ ونعنا بر آئین۔ رض : ۱۳)

### مستيده رابعه عدوبيرض النونها:

سستده والعدود ومرض الشرطها كم معلّق ال كى خادمد في بال كا . وابعر مام دات للوع في كم ما ذرّ متى دسى مير كم وقع كم الم معلّم ب ليث جانين واجاك گراكربداد موس وا در كمنين الديفس إكب كسونا

رہے گا اور قبادت کے لئے نہیں اٹھے گا۔ وہ وقت قریب ہے جب البی نمیند مواب كريم مور قيامت بى ف بدارى بوكى دان كى بى مالت اخردم كى بى ونات كا وقت قريب أيا توجيح الكراون كااكب جدوكما الما وركما انقال ك بد مع اس كاكفن دينا - اوركى كومسك مرف ك خرنه دينا - وهجدوي تعاج وہ تبیر کے دقت بہنا کرنی تھیں \_\_\_\_ چنائج انہیں میں نے اس جبرا ور اکیسا و بن چا در کاکفن دیا ۔اسی شب وہ مجھے خواب میں نظراً میں ۔ بیٹ وسکھا كرده منز كسترن كاجها وركتبز رشي اور مني زيب تن كئے ہوئے میں بیل نے بوتها - و اجبدا ورا ورصى كيابون - فرايا \_\_ ميرا وه جبدا ورا ورصي سزممرامل عليين بس ركد دما كياسة اكرروز حشر عج اس كا تواب علام و اوررك بنات نے اس کے برمد مجھے یہ لبکس عنایت فرایا ہے ۔ خادمہ نے بوتھا کیا آپ دنیایں اسی نے نک اعمال کرتی تعیں ؟ \_\_\_\_ فرایا ۔رب تعاس<u>ط خا</u>نے ادلیار کوایسی ایسی فتیس عطا فرمان می کوان کے بالمقابل اس کی کوئی جشت نس \_\_\_\_ فا دمر نے وف کیا۔ مجھے کوئی ایسی فیعت کے سمس اللَّدْ تَعَالَ لَا كَا تَقْرِب نَعِيب مِو بِ فِي اللَّهِ تَعَالَ الْمُ كَالْرُبِّينِ اللَّهِ تَعَالَ الْمُ كَارُبُتِ کرو بعنقریب تہیں قرمیں اس بر فرحت وشا دیا تی حاصل ہوگئ \_ رضی انٹرعہا ، (ص: ۱۱۱ \_\_\_\_ ۲۱۲) سيده رابعر شاميه مي السعنها:

سعفرت احدبن ابوالحواری رمنی الشرعند ابنی فرومبدر البعرشامید کے معلق واتیمین ان کے متعدد مالات منے مجمی حوث کا مالیہ میں انسان کے متعدد مالات منے مجمی حوث کا مالیہ میں میں نے انہیں یہ اشعاد پڑھے ہوئے مسئا۔

حبیب بیس بغید که خبیب، ومالسِوا هٔ فی قلبی نصیب حبیب غاب عن بهتری شخصی ونکن عن فُدًا دی مایعیب جسیب غاب عن بهتری کمپرال میاری کمپرال کمپرال کمپرال کمپرال میاری کمپرال کمپرال کمپرال میاری کمپرال ک

اورمالت فوف كافله م تاتواس وقت أنهي يداشعار برصف شنا. وذا دى قليلُ ما اَدَا لا مُعَلِقِي لِلذَّا دابكي اَمْ لطولِ مَسَافَى اَنْ اللهُ مَا اَدَا لا مُعَلِقِي للفَّا اللهُ الل

مرے ہائی اوشر کم ہے ، امید ہم کہ اس سے مزل تک رسان ہو۔ را درا ہم ہونے برروول یا مسافت زیا دہ ہونے پررووں ۔اے مسے مبور حقیقی اکیا تو مجھے آگ میں جلائے گا۔ اس وقت میری امیدا ورمبراخوف کہاں جائے گا۔

حفرت بخ احد فرماتے ہیں۔

 کاناہے۔ ایک دفد محبرے کہانگان کرد۔ یس فین نگان سے۔ مجے کھاتے میں گوشت دیتی تعلیں ۔ اور کہتی تعلیں اپنی کما فت وقوت اپنی بولوں برصرت کرد۔ دو کہاکر تی تعلیں کہ مجھے اکٹر جن اور تورین دکھائی دیتی ہیں ۔۔۔۔۔ رحمۃ الشرقوال علیما، (ص: ۲۱۱ - ۲۱۳)

مشیخ او محدعبدان بن اسدمانی بنی طیال تدفر اتے ہیں . ظاہراً بر بتر ملباہے کہ جن اور سورکا دیکھنا ہے کہ جن اور سورکا دیکھنا جو اس میں ذکورہے ، اس سے مراد بریداری میں دیکھنا ہے ۔
کیونکہ خواب میں تواولیا مرائٹ کے طاوہ مام لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں ۔

### مسيّدة شعوامنرض الليونها:

مشهور وليرير وشوائر من الدونها جب بهت فعيف موكيس اور عبادت و نازوغيره بيس حرج بُرف ان ونول انهول في كويراشوار بُر مض سنا الذوغيره بيس حرج بُرف اكنت شاجعة من الآشني الحذيبينيا الذوي وموعى الدهر والله من الله المنظمة المنتاحة الاتشني الحيز بينيانا المنطبعينا المنوبها وُجب بم بها داغم ہے . كيونكر آه وبكا مع تكينوں كو بحى شفائيس بوت ناذ روز ه بس كوشش كوت رمو . الله طاحت كى ما دت اور مالت بهم ہے . ورادى اور عادت ميں انهاك شروع كر ديا . اوران كا بيست كم المن توسي ورادى اور ما مزات مجلس كو بحى دلات تيس سال مقاكم تو دعى روت تيس اور ما مزات مجلس كو بحى دلات تيس سال وقت يرشور في من وقت و من من وقت و من من وقت من من وقت و من من من وقت و من من وقت و من من و من من من و من من و من من و من من و من و من و من من و من و من و من و من و من

لَقَذَا مِنَ المغرودُ دارَمُقَامِهِ ويُوشِكُ يومَّااَ ثُيَّغَافَ كَمَااَمِن مزورا بِخُمُعُمَانِ سے بِعِوْف ہوگیاہے ۔ ایک دن و وانتہائی توفردہ ہوگا۔ مرب سے دینے

مِناأ ج بعضه

حعزت فنیل بن عیاض رضی الله عندایک دن ان کے پاس تشریف لاک۔ اورا پنے حق میں د ماکی درخواست کی \_\_\_\_\_ انہوں نے جواب دیا ۔ افضیل! کیارب تعافے اور آب کے مابین سرواز دار اند مردمبن ہے کہ آپ اگر دماکریں مے تو وہ تبول فرمائے گا۔

بربات منت کے بدر مفرت فعنیل وخی السّرونی خ ادکر بہوش ہو گئے (ص ۱۱۳)

#### مستيده عمره رضي النوعها:

حصرت مبیب عجبی رضی الله عندی المیه عمره می کایم عول تھاکہ رات کے وقت اپنے شوم کو میداد کرتی تعیس ، اور کہنیس ۔

الخرجائے دات گرگئ - راست لول ہے - اور ہارے پاس زاد سفربہت کے جائے دات گرگئ - داب ہے کے مان کے مان کے مان کے میں اب ہے

ایک مردی فرانے ہیں میں نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ۔اس کا طریقہ یہ تعالد عثار کی نماز سے فارغ ہوکرا چھے کڑے بہنی ، عطرو فیرہ لٹکاتی اور مجہ سے پڑھی کیا آپ کو کوئی کام ہے ۔۔۔۔۔ اگر نسی اثبات میں جواب دیتا تو مرب پاس رہی ۔ درنہ دہ کرٹرے آبار ڈالی اور عبادت کا لباس بہن کرصبے بک نماز میں قبا کرتی ۔ درمہ دہ کرٹرے آبار ڈالی اور عبادت کا لباس بہن کرصبے بک نماز میں قبا کرتی ۔ درم ، ۲۱۳)

### مسيّده بوهره رضي النّرعنها:

ایک بادشا و کے پاس جوہرونای ایک کیزیمی ، جے اس فے آزاد کو دیا جوہرو آزادی پاکر مجی تواس زیانے کے شہور بزرگ انوع بدائشد ترانی رحمۃ الشرطیہ کے پاس سے اس کاگزر ہوا ، انہیں دیکھا کہ اپنی جونبر میں معروف عبادت رہے ہیں۔ جوہرو نے ان سے نکاح کولیا ، ان کے ہمرا و معروف عبادت ہوگئی . ایک شب اسے خواب نظراً یا کہ بہت سے خمے قطار در قطار نفسی ہیں ۔ پوجیا ۔ یہ غیم کس کے ہیں ؟ ۔۔۔۔۔۔۔ اسے بنایا گیا کہ رہنجد کی تازیر سے والوں کے واسطين اس ك بعداس فرات بس سونا جواردا و فودا بفسوم كوب دار کرتی ا در تمنی اے ابوعیدالشد! قانله آگے نکل گیا۔ا دراشعار بڑھنی حبکم مغرم ہیہ منوزمنزل مقسود دورسے میری! انجی پس باغ کی دیوار کمنہ س بہا میں قامین کے خیے اور اور اکس نے جوڑی مندور را رک بہل منا

### فقر خصلت تهزادی:

حضرت یخ شا و کو ان رضی الله عند کی صاحبزادی کے لئے بادشا و کو مات نکاح کا بنام عبا استح نے کما محیا کہ مجھے جواب کے لئے مین روز کی مہلت دیں ۔ اس دوران وہ مجر کو گھوم کر کسی معالمح انسان کو الماش کرنے سکے ۔ ایک ادسے بران کی نگاه لری جس نے اہمی طرح نازاداک اور دعا مانگی شیخ نے اس سے پوتھا تماری ٹما دی ہوجی ہے؟ \_\_\_\_ اس نے نغی میں جواب دیا۔ بھر او تھا \_\_\_\_ کیا نکاح کرنا ماہے ہو؟ ۔ اوکی قرآن مجدر مصی ہے ، نمازروز ہ کی ابندہے ،خوبصور ما کیا زاور نیک ہے ۔۔۔۔ اس نے کہا ۔ بھلامیرے ساتھ کون رہشتہ کوے گا سینے نے زمایا ۔ میں کر تا ہوں . لویہ درم ، ایک درم کی روٹی ، ایک درم کامان اورایک درم کی خوشبو، خریدلاؤ \_\_\_\_اس طرح ٹیا ہ کرمانی نے اپنی خر کانکاح اس سے ٹرھا ویا۔ اوک جب شوہر کے گرآئ تواس نے دیکھایا نی کی صراتی براكب روني رهي موني م - إس في بيها يدروني فيسي مع ؟ -

شوہر : یکل کی اسی رونی ہے ۔ ہیں نے افطار کے لئے رکھی ہے ۔ پیمسنگر

وہ وائس موسنے لگی۔ الہیں ہوئے تنی ہے۔ شوہر ؛ مجھےمعلوم تھاکہ شیخ شا ہ کرمانی کی دختر مجھ عزیب انسان کے گھرہنیں

رت ہے۔ رکنی : میں تیری فلس کے باعث نہیں لوٹ رہی ہوں ملکہ اس لئے کہ خدا پر تمہارایفین بہت کمز در فظرا کر ہے۔ ملکہ تمجھے تواپنے باپ برحیرت ہے کہ انہوں نے

تجمع إكيز وخعلت ، عنيف ا درصالح كيه كهاجب كدانشرتعاف برتمهامسصاعاد كايرمال ب كدرون باكرر كمتر بو. و جوان في اس كى بات تى توكى اس كر درى سے معذرت خوا ، موں . لاك ، اپنا عذر تم جانو ؛ البتراليك كمرين ميں دبنين ركستى ، جها ل كے قت كى خوراك بعم ركمي بوراب يايس رمول كى مارونى -فرجوان نے فررا جاکررون مغرات کردی - اورائی در دیش خسلت شمزادی كاشوبرسف يرخدا كاشراداكيا. سنرت المامياني مليال تمرفرات بي ايسي عور ون كي مرح مي كمي فيبت عمدہ مات کہی ہے۔ لوكاتَ النساءُكسما ذكسُونا لفُضَّلتِ النساءُ على الرجالِ فلاالتَّانيتُ لِاسْمِ الشَّرِعِينُ ولاَالتَّنكيرُ فَحَندُ للهالال اگر ورتیں ایسی ہی ہوتیں جیسی ہے جان کیا تو مزور فوریں مردو کا افعال قرار یائیں کونکمٹمس کے نام کامونٹ ہونا اس کے لیے باعث میب ہے اور نى بال كاندكر بونااس كے اعت فرہے - (ص ١١٥٠) شكم سيرى كأوبال: حعنرت مجى بن ذكر باطبها السلام بغيرك باس الميس أيا. أب في اس ديكوك منه البار آب بروی آن که اے مغیر اس سے کی برجیتے ۔ آب سے مرسی اِسے أسفاس سيجدانس وهيس ران بي سيمي تي . حديث يمي علي السام، المسعد المنس اوقيي مجريمي ما درموا . الميس: ايك دات ايساموقع لا رجب آپ كھانے سے شم سر بوسے س نینج بس انیا و فیفه راسط بفر سونگی بیش مرکها انہیں کھا وُل گا۔ حصرت می طیالسلا) ، تواب میں تھی بیٹ مرکھا انہیں کھا وُل گا۔

#### ابدال:

ست دالطائفه الوالقام امام جنيد بندا دى رضى الشرعنه جامع مجديس تشريف فرما مقع اجانك اكمشخص ان سع پاس آيا ١٠ در دور كوت نما ذبر هو كرم مرسك كوف يس جالينا ١٠ ورصرت ين كولاكر كما .

اے ابوالقاسم! اَسْرِتعائے ہے اور دوسٹوں سے لا مّات کا وقت اَن ہونجا معب ہیں گزرجا وُں تواکپ سے پاس ایک توال اَسے گا میری سے گڈری ، پیٹری اور لڑمااسے دے دیجے گا ۔

سنخ بنيد: أب عير بركات اور وال كو، يكون ؟.

جاب دیا ، اس لے کورہ میری نیات کا ال ہوچکاہے ۔

حصرت بخ جند فراقیس جب اس کا انتقال ہوگیا۔ اور ہم لوگ اس کے کفن دفن سے فارغ ہوئے قرمرے پاس مصر کارہے والا ایک فرجوان آیاسلام کونے سے دولا ا

مری جدا انتی آب سے پاکس ہی مجے عمایت کریں ۔ مشیخ جنید:ان امانوں سے حدادم کیے ہوئے، درا تفعیل قربادی۔ نوجوان؛ مِن فلال مقام كحرساحل بِتِمَاكميس فِي بِكار في والساك أواذ سى ما دادسيخ مندكياس جركم اعصامل كراد. وه جزير برساس-ا ور تو فلال ابرال كا جانسين مقرر كما كما .

معزت یخ مند نے فورا وہ اکسیا رمیری فوجان کے والے کس ۔ اس نے غيل كرك كداري بن لي ا ورعما الواسه كراسي وقت شام كى جانب روا مز موكما . رضي التدتعاف عند (ص : ٢١٦)

#### بحصے النہ رعزت دھے:

ایک نوجوان کے بارے میں ہورے کہ وہ لوگوں کونیکیوں کامکم دما۔ اور رامون سے روکنا تھا۔ اس نے ای تقریس خلیفہ ار دن رسسید کوامر بالمودن ا در بنی عن المنوکیا ، احد مخت باین کمیں مسے خلیفہ نواسے بجا کو ایک ایسے مکان میں بند کر دا دیا جہاں سالن لینے کہ نے بھی کوئی سوراخ نہیں تھا اگر بلاک موجائے۔

بالخروزب أكشفس فغليفه كوخردى كرأب فيصحيحبوس كماتما وأنغس توفلان باغ مين بكل رابء - إ دشاه في اسع بواكر لوجا .

ارون رئسيد المبين اس قد خاند سيكس في اكالا

فرجوان وافظ : مجھاسی فے نکالا بجس فے باغ میں برخ ایا۔

مارون رئيسد؛ تحفي إع ميكس في بوركا ا-

وجوان وافغه المنامل اسى فيهون اجس ف قدفانس نكالا

اردن رسيد عب حرت اك ات ع

النجان واغط: ترسے رب كاكون ماكم حرت اكسي سے

عوت غشى و اور بارون وشيد خاس كو ذليل كذاجا بالركامياب بس موا - بالأحسر بارون وشيد كومي اس ك عوت كرني فرى ومن التدتعال عنه ونعَمَا بها بين (طلاسا)

كمارايان شرب موكيا:

است گان آبادان می آب علی فی میان کیاکه ما توسال سے زیاد در انگرا جب سے میں جاننا ہوں کہ آبادان کی نہرکایاتی کھاداہے۔ ساحل کے ایک بزرگ آبادان میں دہشتے ۔ دمغیان کامہینہ سخت گری کاموسم تھا۔ افطار کے دقت

وْخِرُو ٱب (سَعَامِه) مِين بالنَّخَمْ ہوگيا ۔ تومين نهر کے پاس گيا اکد وضو کروں ۔ وہاں میں مذاہد میں مکران کے ان کو میں ادارت کی میں ان

مس نے انہیں دیکھا نہر کے اندر کوئے منا جات کردہے ہیں۔ اے میرے پرور دگار! تواگرمرے عمل سے دامنی ہے اور میری طاعت سے خش ہے تو میں تیرے حضور دست سوال درا ذکر دں۔ مولا ! ترے نافران کے لئے تو ما) کا فسالہ کا تی ہے۔ مجھے اگر تیرے غضب کا خوف نہ موا تو ہیں بان کو

ررگ نے بہرکر نہ سے ایک علوبان با ۔۔۔۔ داوی کہاہے کہ دکھ کر میں تبیب ہواکہ اناکھاری بان انہوں نے کیے فی لیا بھرجب وہ دہاں سے بطے کے دہیں نے بی اس معام سے حاکر بان با بخداوہ شکری طرح سیری تھا بیں نے بی کا اس دی ماصل کی ۔ بزرگ نے آبک روز داوی سے کہا ۔ ہیں نے فاب میں یہ آواز سن ہے کہ مبادک ہوئے نے تراکھر بیاد کر دیا ہے۔ اسے دکھ کر شری انکھیں کھنڈی ہوجا ایک ایک مفتد میں اسے فوٹ بو دی سے بسا دیا جا ایک اس کانا کا دادالشر در ہے ۔ اندر داخل ہونا جا اے میک ساتویں روز جمع کھا۔ وہ وضو کے لئے نہر رکھے۔ اندر داخل ہونا جا اے میں یا وی بھسلا اور وہ کو وب کو انتقال کر گئے۔ ناز جمعہ کے بعدان کی مفین عمل میں آئی۔ بین روز بعد کی میں نے خواب میں انہیں لیاس سر بہنے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں نے خواب میں انہیں لیاس سر بہنے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں نے خواب میں انہیں لیاس سر بہنے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں نے خواب میں انہیں لیاس سر بہنے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں بین دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں بیس نے خواب میں انہیں لیاس سر بہنے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں بیس نے خواب میں انہیں لیاس سر بہنے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں بیس نے خواب میں انہیں لیاس سر بہنے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں بیسے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں انہیں لیاس سر بیانے دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں انہیں لیاس سر بینے دیجنا۔ حال دریا فت کیا وفر ایا۔ انسروالی میں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کیا تو فرایا۔ انسروالی میں کیا تو فرایا۔ انسروالی کیا تو میا کیا تو فرایا۔ انسروالی کیا تو میا کیا تو میا کیا تو میا کیا تو میان کی کو میان کی کیا تو فرایا۔ انسروالی کیا تو میان کیا تو میان کی کیا تو فرایا۔ انسروالی کیا تو میان کیا تو فرایا۔ انسروالی کیا تو میان کی تو میان کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا ک

فراد الترود من آداد و ممان مرے نے بارگرا ما تماد را دی نے بوچیا دو کسامکان ہے؟ ۔ فرایا داس کی تصبیف مکن ہی نہیں بہاس مرے اللہ و ممان ہوئے اس کی تصبیف مکانات بنائے گئے ہیں اللہ و ممال کوخر ہو کہ اس کے نزدیک ان سب کے لئے بھی مکانات بنائے گئے ہیں ان مکانات میں ہر نمت موجود ہے ۔ اور ہاں بسٹن وہاں تیرے لئے بھی مکان ہے ۔ دور ہاں بسٹن وہاں تیرے لئے بھی مکان ہے ۔ دما ہے کہ دب کرم ؛ اپنے ان نیک بندوں کے لفیل ہی بھی جنت مطافرائے ۔ آئین ۔ (می : ۲۱۷ ، ۲۱۷)

ئى ئى رىماً نەرمنى الله رعنها فرمال ميں -اللم له تُعَدِّبُن فالف

الهل لا تعسَدِبنى فإن اَ وَمَسِلُ اَنُ افوزَعِنبِ دار واكنت مجاوِدُ الاسوارضِها في المولِ لهدى دَالهَ الدَار اللى الربح مذاب مِن مُوال كوركيمين جنت مِن بهو پخف ك اميدواد بون -جنت مِن و خود يكون كامسايس - جن كوايسا مسايس و وبيت وفي حن

ين ـ دمنى الشرعنها - (ص: ۲۱۸)

# وضو کے لئے عیہ پانی:

مستيدناسهل بن عبدالسرمي السرعد كابيان هد.

یں نے جائب و کرا مات میں سب سے بہلے جو دیکا وہ یرکدایک دیران مقام کی طرف انکا وہاں میرے قلب کو قرب الہی کی لذت سے شاد کای حاصل ہون ۔
وہ جگر بھے نہایت جل معلوم ہوئی ۔ ناز کا وقت آ بہر بیا۔ اور میری عادت تھی کہ ہر ناز کا وقت آ بہر بیا۔ اور میری عادت تھی کہ ہر ناز کا حقت یا بی خربی جگلین ہوا۔ است میں کے لئے تازہ وضوکیا گرا تھا۔ اس وقت یا بی خربی جمالو دیکھا کروہ ایک نا گہاں مجھ ایک آدی دور سے جل کرا تا ہوا تطریزا۔ قریب ہوا تو دیکھا کروہ ایک رکھے ہے جو دونوں ہا تھوں میں بان کا مشکلات اعلامے ہوئے ہے۔ زدد کیا کم مسلم کیا۔ میں بیز بیم بیس میں میں میں اور اسی مال کیا۔ میں بیم ویک ویک سے ایک ورشکا کہاں سے آیا ؟ در کھی نے جواب دیا۔ ہم وگ ویکسس ہیں۔ ہم نے انشر تعلی کی مبت میں اور اسی نے جواب دیا۔ ہم وگ ویکسس ہیں۔ ہم نے انشر تعلی کی مبت میں اور اسی

قصراوليار:

جصرت ہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ابدان دور کا دا قدہے کہ جمعہ کے دن جامعہ محبر میں اس وقت بہونے جب محبر مبری تن اور امام خطبہ دینے کے دن جامعہ میں مار جارہ ہے ۔ اور لیے منہ بر مارہ ہے ۔ ان کے دائیں جانب ایک نوجوان معطراونی چا دداور سے بہنے اس نے صفرت ہمل کو دیکھا تو ہو جھا بہل ! کیا حال ہے ؟ ۔ مفرت ہمل ، ہیں اجھا موں ۔ آصلہ کے است و صفرت ہمل ، ہیں اجھا موں ۔ آصلہ کے است و

حدرت الرائح نسب الما وجوان كوبات كاجواب ديديا كروه اس ا دهيرت المرد و اس المرد و المرد

آپ کوہٹیاب کی ماجت ہے؟۔ حضرت مہل : بات توالیسی ہی ہے ۔ نوجوان نے اپنے کندھے سے جا درا مار دی ،ا در حضرت مہل کواڑھا دی ۔ رکھا جار فادرغ موکم نماز میں شامل ہو جاؤ ہے جہ زیمبل و بلیے ترمیں ۔

ا وركها ملد فارغ موكم غازيس شامل موما و يحقرت مل فرمات من مرى آنك لگ كى اورجب كملى قومى ف خودكواك برے در وازے بر الا الك عفى دروانك بركفراكتها باندر يط أدراك مالشان على تما اور اك مان اكد ورخت تما ، جس كيكس اكد لوفي إن ركام واتما . وأس ياستنما فالمعي تفاءا وراكب طرف مواك اوررومال موجو ديمي بس في استنماا ورخل كيا اب وصوكررا تعا الني بي ال تحض كي أوازاً في جب ا پنا کام بدا کر چکے موقو ہاں کہوتو ہیں نے کھا۔ ہاں! اس فرس ا درس جادرا ماری ویش مجدیس ای مجدود دتما و در مرس اس دانعه کاکسی کوعم نبس موا - اورمبرابر مال کرمین فکرمس ادو با موا تحاکه قصه کیا موا ؟ --- مي مم مي اس واقع كى تصديق كرنا ، اور تحمي كدني كرنا -ات میں جاعت کوئی مون ۔ لوگوں کے ساتھ ہیں نے بھی کاز ٹر ھی۔ مجھے اس وجوا كابرارخال دبالنازخم بونے ك بعد من اس كے بحقے علاء و واك مكان مي داخل ہوا ۔ ا درمیری مانب دی کو کر کئے لگا کیاآب کوانے دیکھے ہوئے راهباد نہیں أیا بیں نے کہا بنیں ۔ وجوان نے کہا۔ اتھا آئے اس دروازہ میں امل برك من الدركاتو ديكاكر ووي تعرب - الدر درخت الله الجيام وا رومال سس كوليسنرم يودتما عيسف كما - اكتنت بالله-

نوون ماہے ہے ربروں کے اسان السری فراں بر داری کراہے ہر جرباسس کی فرماں برداری کرتی ہے۔ آپ بھی اس کے لمالب ہوں تواسے پائیں مجے۔

فران برداری رہے۔ اب بی اس نے مانب ہوں واسے پائیں ہے۔ میسننزمبری اُنکھیں اُٹکول سے نر ہوگئیں۔ اس نوجوان نے میرے اُنسولونچر دیئے ۔اس کے بعد جب ہیں نے اُنکھ کھول تو نہ نوجوان دہاں موجو دمقانہ و ، ممل کی اس مردی اگا ، کے بلنے سے اور اس کی مجت کی مودی سے اضوں کرنے لگا ہم کا رعبا دت میں لگ گیا۔ رضی السّرعنها ونعنا بہا۔ (ص ، ۲۱۸ ۔۔۔۔ ۲۱۹)

بیک وقت دوجگهو جود ،

حضرت مهل بن عبدالمندر مني المند تعالى عند كوايك ما جي نفع فاحد كم الدجج ين يكا عالا كداس سال ابنول في سفي مغرج نهي كياتها . و و لوك كراً يا ، و است في بات قتم که اکراینے بهان کے کئی۔ اور کہا اگریس تھوٹا مول ومیری بیوی کو ملاق ۱۰ وراسس کا بعاني خود مصرت كم فلس كاما مريسس تعاراس في الردى الجركوتم في أنهي عرفا میں دیکھا۔ ا در ۸ تراریخ کومکان حضرت بشرمانی کے بالقابل حضرت مہل کی خانعا " میں میں این کے پاس موجود تھا۔ دونوں بھانی واقعہ کی تحقیق کے آخے اور قسم کے بارسے میں حکم شرع معلوم کرنے مصرت مہل کی خدمت میں بہونچے \_\_\_\_ محرت نے فرمایا ۔ تم لوگوں کا اس بات سے تعلی نہیں \_\_\_\_ ہا وُا ور السری عبا دے کرو ا ور ماجی سے فرایا ۔ تم اپنی بوی کے ساتھ حسب سابق رہو۔ اور میری اس بات کا ہوجا تذكرو بحراس واقعه مح بدر حضرت مهل رضى الشرعنداين اس خانقا ومين بهت كم قيام كرف مع . أما دان اوربعروك درميان اكب جزير وتعاآب في خودكولوكول كي بفر تعارث بالم مع ما يورد كانتاب كرايا تعا - وين يط مات اورسكون و النيت سے ذكر وظرين خول رہتے ۔ آپ كاك معاصب فرات مي من في من من ان كي فدمت كى - اس دودان تجى انهي بسترم بيادي تنه ویکھا ۔ ند دن کوندرات کو ، عشام کے دخوے فرک نازا وا فرائے تھے \_ رمنی الشُوتِعليط عنه ونفغاب أين - (ص ۲۲۰)

واعطاحت نماه

ا کے مردیق و خط فرا اکرتے تھے۔ ایک ادا کے بہودی ان کی برم تقریرہ سے گزدا،

تورك كرتم ريشني لگا-اس وقت وه مردى لوگون كومذاب ناريا و دلار بعد مقيد وَانْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَاكَانَ اورتم مِن سے براكب دوزخ بروارد بولا آپ عَلَىٰ رَبِّكَ حَمَّا مَقُمِنيًّا و (مرم وارا) ك رب رب اتعلى فيعلدكى مولى ب بردی نے پرسنا تو کیا۔ اگر یہ کام سجلہ توہم فر برابر ہیں۔ مردی وا حفلت جا دیا۔ برگر نہیں ، ہم تم برابنیں ۔ کون کرم تو وار د برکر نکل آئیں کے اور تم لوگ اسی میں رمو مے \_\_\_\_ ہارے وال سے نکلنے کی بنیاد ہارا تعوی ہوگا۔ اور مہار وبال ره جانے كى وجرتمهارا كلم مسنو! اسى رب لعالمين كاوشا دسے -تُعَرِّمُنَيِّى اللَّهِ مِنَ الْعَوْا وَمُنَدَدُ بِهِ عِمْمُ فَول كُونَات دِي كُـ اور فالول كو الظَّلِيلَيْنَ فِيهَا حِيْلًا و رمري ١١٦٥) مُسْنُول كبار كام المجودي كا يهودي نے كما سركيسے ابت ہو گاكمتني آپ ہيں ميں توكتما مول منتي م لوگ میں مشیخ نے فرمایا۔ ہے یہی ہے کمنتی تم لوگنہیں بلکہ ہم ہیں \_\_\_\_\_ ارشادِ خداوندى اس كامعياد بسيم. وَدَحْمَيْنُ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْ ضَمَّا كُنْهُمَا لِلَّذِيْنِ ۚ يَعْفُونَ وَبُؤُنُونَ النَّالِيَّ

وَدَحْمَيْنُ وَسِعَتُ كُلَّ شَى ضَاكُنْهُمَا لِلَّذِمْنَ كَيَّعُونَ وَيُؤُنُّونَ النَّوَا وَالَّذِيْنِ مُسَمُ بِالْمِنْزَاكِنُ مِنُونَ اللَّذِمْنَ مَنْبُعُونَ السَّرَسُولُ السَّبِيِّ الْالْمِيِّ - داءات ١/١٥١ ـــ ١٥٠

ادرمری دحت برفت کواما طریح بوئے ہے۔ اور بی اسے تکھول گاان اوگوں کے واسطے جوشتی ہیں اورزکوا ہ دیتے ہیں۔ اور باری نشایوں (ایات) برایان لا سے ہیں۔ اور باری نشایوں (ایات) برایان لا نے ہیں۔ اور باری در بی ای دسول کا آبات کرنے ہیں۔

بہودی نے کہا ۔ اس کے طاوہ بھی اس کی کوئی دلیل دیجے کیم (بیوداو فرسلین)
جہنم میں جلیں گے ۔ اور آپ (مسلمان) نہیں جلیں گے ۔ بزرگ نے کہا ۔ دیکنا چاہو
تواجی دیکھ سے ہو تم اپنے کپڑے امارو ، میں اپنے کپڑے امار ا ہول دونوں کواک
میں ڈوالے میں جس کے کپڑے کواک جلادے محد ما ڈوم ، ناری ہے ۔ جنانی بیودی
کاکٹا اپنے کے کپڑے کے ساتھ آگ میں ڈوال دیا گیا ۔ کپر دیراد دیوٹر کے ہوتے علوں

می شیخ نو د داخل موسے اورا بناکر الا تفالات بیودی کاکٹر اگر مینے سے کہتے ہے ۔ اس ایٹا ہوا تعامر و ومل کررا کو ہوگیا ۔اورینے کاکٹا آگ میں صاف تحرا ہوگیا۔ گر جلائیں ۔ یہودی سر دیکھ کرسلمان ہوگیا ۔ (ص: ۲۲۰ \_ ۲۲)

حدت وشوق:

ایب بزرگ نے بیال کیا۔

برست ابومحد حرری رحمة الشرطیه کی خدمت میں تھا۔ ایک نحص آیا اور اس نے کہا
میں مقارات میں تھا ، جانک نجر پر باب بسط واہوا۔ اس میں میں ایک ایسی لفرش
کاشکا ، واجس سے میرامقا ، نجرسے حجب گیا۔ اب میں اسے دوبار ، پالینے کے
لئے کی کروں ؟ ۔۔۔۔ مشیخ حریری رحمۃ الشرطیہ نے بیٹ نیا قیمت روشے ،
اور بنداشعاد فرسط حس میں کسس بزرگ کی مشکلات کا عل تھا۔

قَفُ بِالدِيارِ فَهُذَهُ الْمُارِهِ مِن وَالْمِثِ الْاَجِنَةَ حَسِرَةً وَلَسُّولِيَّا كَمِ قَدُوقَفُ مِنْ فَعُلِمُ الْمُسْتَغُيلًا عن اهلها مصيدًا ومشفِقًا فاحتَ مَن تَهُوى وعَزَا المِلْمُ فَي المُلْمُ فَي المُعْلِقُ المُلْمُ فَي المُلْمُ فَي المُعْلِقُ المُلْمُ فَي المُلْمُ المُلْمُ فَي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْ المُعْلَى المُعْلَى المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ اللّهُ المُعْلِمُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهِ المُنْمُ المُنْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ المُنْمُ اللّهُ المُنْمُ الْ

فاجائبی داعی الهوی فضیعها فارقت من تهوی و عن الملتقی در در می داعی الهوی فضیعها در در می در الملتقی در در می در اس کے مقام میں بساا وقات میں دریا فت جرکے فی موام در اس کے مقام میں بساا وقات میں دریا فت جرکے فی موام در اکر اس کے بہت مدے کہاں ہیں۔ اور مجور حیرت واندیشہ کا طبرتھا۔ تو داعی عشق نے جواب دیا کہ ترام محرب مدام وگیا۔ اب فنا دشوار ہے۔ (مین ۲۲۱)

الرعشق ! مالعرسيس !

ایک بزرگ فراتے ہیں کہ ہیں حصرت سے جند بغدا دی رضی اللہ عند سے ہمرا ، تھا۔ کسی قوال نے پیشعر فرجا ۔

ا ما يَرَانت على الآيام ِ منصورُ

منازل كنت تهواها وتالفها

به وه منزلین بین جن سے تجھے بیادتھا۔ ان دؤں جب تو دنیا بین کامیاف کامران تھا محسرت بمنیدر صنی الشرعند نے اس شعر کو مسئلاً توبہت روشے۔ اور فرایا۔ مجست وانس کامقام کتابیا راہم تاہے۔ اور منزل مخالفت و وحثت کتنی اذیت ناک ، مجھے ہیشہ اتبدائی اوا دت ، شوق ، سخت مجابر ، اور برخطوا حوال کا اشتیاق رہاہے ۔۔۔۔ اور سرا شعار بڑھے۔

خَلِي هِلُ بِالشَّامِ عِينَ حَدِينَةَ مَ سَبَى عَلَى نَجِدِ فَا فَيْ أَعِينُهَا وأَسَلَمُ هَا الواشُونَ الاَحمامة مَ مَطْوَقة ودَقاءَ بَانَ قَدِينُهَا اے دوست إلىانم مِن كول آتك رونے وال مى ہے ، جونور کر مرال بُرِمْ كے الحين اس كاما قد دول است جَل كرنے والوں نے جوڑ دیا ہے ، مرا الک بُور جس كاما تى اس سے جدا موليا ، (من ، ۲۲۱)

#### عذائے روح:

ایک صالح مرد نے سفر کے دوران ایک کم عربروی لاکی کو دیکھا۔ اہنوں نے پوچھا۔ تم رسی کہاں ہو؟۔

الم كي : جنگل مي

مردصالح، تم کوتنها جنگل میں دحشت نہیں ہوتی۔

رلگی: اسے نا دان ؛ کیا اللہ سے انس رکھنے والے اس کے ماتھ رہ کو وحشت زدہ ہوں گئے ۔

مردما لح: تم کمان کہاتے ہو؟۔

وت داسه بین . و اشب وروز تبیع کرسیمی تنگ نهین بین . (ص ۲۲۱، ۲۲۲)

#### اصل کام:

سینداحس بعری دفن الندعه کوخردی می کداکمشخص ہے جو اوگوں سے الگٹ ایک سنون سے بچیے تنها بلیمارتها ہے بیسٹراکپ اس سے پاس تشریف سے گئے، اور دریا نت کیا۔

دریات میا۔ حضرت من اتم تنہا نی کیٹ مدیکتے ہو ؟ کیابات ہے کہ لوگوں سے ہیں ملتے ہو۔ جواب ؛ ایک کام میں لیگا ہوا ہوں ،جس کی دمبرسے لوگوں سے ملنے مطنے کی ویند

صرت من ایمان بوایک اوی حس بعری نام کارساہے اس سے باس و جا

ہے ہو . جواب اجن شغولیت کی دمبر سے اور وں سے نہیں مل پآیا ہسن بھری سے

بی ہیں س سیا۔ حضرت من الشرقم برا پنار تم دکرم فرمائے آخر دہ ایساکون ساکام ہے ؟۔ جواب ، میسے ساتھ ایک طرف خداکی نفمت ہے ، اور دوسری طرف میراگناہ نومیں مناسب سمجھا ہوں کہ اپنے کو نفت کے شکرا ورگنا ہ سے استخار میں معروف کم ا

حفرت من : بندهٔ خدا إنم نو دس مرس نقيم وس اين كام بن لكارم

رضى السعنها - رص ۲۳۲۱)

#### دعام منصور كااثر:

دمائس كرول كاراس وفت ايك ملام وبال سے كزرر باتحاراس في صرب معرف ک بربات کن اس کے ہاس جار درہم تھے۔ اور مجلس شراب نوشی ہیں جیمے ہوتے اس كرولان فلام كويردرم اس من ديت تفكروه بازارس ما كرميوس ويد لائے اور محلس شراب مے ہشینوں کو کھلائے \_\_\_\_حمرت مصور کی بات مُسْنَرُ عَلَام كے قدم متم محے - إس في كلي يخ ميں ما عز بوكر فقركو درم ديہ ہے -حضرت منصور: بناوٌ! كيا دعاكرانًا عاست مو؟ . غلام الهلی دمایه فرایش که مجھے علامی سے آزادی مل جاتے۔

حضرت منصور: ( وما فرات بس) اور کیا جائے ہو؟

غلام؛ الشَّدْنِعالَ لِي عُجِهَان درجمول كالدلوعايت فرائع.

حصرت منصور المجردست برعام وقي بن أبسري كيانوامس بعص كے لئے

چکی د عاکیا ہونی جاہتے۔

غلام المحضور! اب بير دما فرا دي كرا شرفاك مجمع الميرسة الكوا أب كوا ور ان نام ما حرین کلس کونس دھے۔

عصرت منصورطیال حمرنے بارگا و ربالعزت میں بھر اتھا گیا یا۔ا دینطام کی خواہں مطالق مطاقہ ادی یکے مطابق دما فرمادی۔

اس کے بعد طلام اپنے آ قائے پاس بہونجا تواس نے ناخر کاسب بوجا۔ خلام نے سازا دا قعہ ذکر گردیا۔ آ قائے دریا قت کیا تنا دُا تم نے شیخ سے کیا جار دما میں

غلام ، مسکرآ فی ایس نے ایک د عاقب کران کریں غلامی سے آزا دہوجا وُں ، آفا ، چلومیں نے تہیں اپنی غلامی سے آزاد کیا۔

غلام، دوسرى بركرا تُسرتعا لے مجھے إلى در يمول كابرل عطا فرائے -آقا ، میں فے ممبی جار در عمول کے بجائے چار ہزار درہم دیتے۔ غلام عسری برکدرب تعامے مجے اور آب کو توبر علافرائے . أمًا: مين المترتعاف الصايف كنامول كى توركرامول -غلام: چوتنی د عامیں نے برکران می کداشرتعامے مجعے آب کوشیخ منصرا ور ساری وم محس دے۔ ۔ اس شب کی بات ہے آقا، برجز تومرے اختیار کی نہیں ہے أ فاخواب ديكفياف كركسي تحيف والصيف كها. جوتمهارسے اختیار میں تھاجب م نے وہ سب کرلیا توکیا میں وہ نہیں کروں گا جومرے قیصنہ در رت میں ہے یہ ارتم الراحمین موں میں نے تہیں تمہارے غلام کوا و رمنصور کونیز سارے ماعزین مجلس کی بیش دیا۔ (ص: ۲۲۲، ۲۲۲) ستيدنا ملمان على السام ك إرسامي منقول ك كدآب اليف تخت برشري

مع جارم نے \_\_\_\_ آپ کا وہر پرندے سامر کے اور ہے تھے۔ ا در انسان ، جن ، وحتی ما نور ا ورجو یائے دائیں ایس تھے۔ آپ وم بی اسرائیل كاك مابركيكس مع وكركزرم مابد في كما

بخدا! إسان واور دعمها وفي نبينا الصلوة والسلام) الشريعا في في الميسب

عظم نک عطافرا اے \_\_\_\_\_ منابعان طرالسلام نے جواب دیا محيفه كؤن كالدواكك بيح مك سليان سعببت انفل مع كوكر بركك فنا

بومانے كا درج افرے كى رس ، ٢٢٢)

اسی نا در منمون کورا مم الحروف برزالقا دری نے یوں شعری ما مرسنا اے۔ ذکرکرتے ہوئے جس شب کی مروق ہے ہیز اللمتِ قرمی و ، نورنظ سر موق ہے ۵۳۵ وہ بعلا مک سلیماں کے فریدار موں کیون جن کی شب کوچہ عرفال میں بسر جوتی ہے

موت ناصح ہے:

ایک با دشاه عبا دت گزارتها \_\_\_\_ گربعدمی دنیا محشوق میں مبلا موگیا۔ ا کے عالبشان محل تعمیر ایا۔ اس میں تمینی فرش فروش مجبولے۔ اور اسے مرطر ط أراسته براسسة كرك دوت كالمام كيا جوي آنا افراع واقتم ك كلف كحاما ادر عمل كى خونصورتى ، نوا درات وعبائرات دىيختاا ور تعربين كرنا مواجايا . يبلسلكى روز کے ملار ہا ۔۔۔۔۔ با دشاہ نے ایک دوزا ہے مصاحبین سے کہا ا داس مکان کی خوبصورتی نم فرگوں نے دیکھ لی میں جا ہا ہوں کرایسے ہی مکانات اے لاکوں کے لئے تورکواؤں م اوگ مجھے اس کے ارسے میں مسورہ دو۔ ایک روزس اس کی اتیں کررہے مے کوئمان کے ایک خالی گوشے سے کسی نے موت كى إ د دلانے واسے اشعار راسے ، جن ميں كالك سے .

يَاتِهَا البانِ الناسِي مَنسِتَهُ ﴿ لَا تَا مُنَنَّ فَانَّ المُوتَ مَكُونَ

اسے موت کوہول کرمکان کی تعمیرکرانے والے بے خوف نہوکی کھروت تہ

قىمت بىرىكى مونى ہے ـ يۇسنگر بادشا داور ما صرى برخوب لمارى موگيا ـ بادشا وسفى دېماكياتم لوگوں

في كيرسنا؟ \_\_\_\_ب في كما إل؛ بم في مسنا، بادشاه في كما اس أواز في مرك ول كواين كرفت مي في الميد و الكاب و موت كي

آم لي مصاحبين في الله وي ركريا دشا وك كيفيت بدل كي واس في شراب گروا دی مزام ریم وا دینے ۔ اور فروا مدن دل سے تو بری ۔ اور المویث

المویم اس کی زبان برماری تما ۔اسی مالت میں اس کی روح نکل حجی ۔

دجمة الله تعالى عليه (ص ٢٢٣، ٢٢٣) براك زندن كاانجام موت ب حسن على كابهلاا نعام موت ب

برآنے وال میچ کی اِک ٹام موت ہے فِلمرٹ کا وہ مجایا ہوا دام ہوت ہے د بَرر،

روزیراب فافل کچیرش سے گزار اس سے کم تی پرندنہ آزا و ہوسکا،

غيبي أصح:

ملک کنده کے بادشاموں میں سے ایک بادشاہ کے بارے میں کہا جا آہے کہ وہ ملٹ وعشرت کا دلدادہ اور لہر دلوب کاشو فین تھا شکار کھیلنے یا کسی او اور اور اور دریا بان میں ساتھوں سے حدا مور تہا دہ گیا۔ وہاں اس نے ایک جوان تعض کو دیکھا جو بوسیدہ انسانی کم لوں کو اللہ بلٹ کردہا ہے۔ بادشاہ کوالٹ بلٹ کردہا ہے۔ اس کا جم کم ور بہرہ اداس اور دیگ بھیکا ہے۔ بادشاہ سے اس حال میں دیکھا تو ہو جہا۔

بادشاه بهنی اکیامال ہے ؟ اوراس سنان بیابان میل کیلے کیار ہے ہو ؟ ۔
جوان بمرایہ خواب مال اس و بہتے کہ مجھے ایک فول سفر در بہیں ہے ۔ دو
موکل مجربہ نگے ہوئے ہیں جو بچے خوردہ کر کے آگے کو دوڑ ارہے ہیں یہ اے خور اس کے در در اربی سرائے کے دوڑ ارہے ہیں یہ اے خور اس کیاں ہے ۔ مجھے زیر زمیں سرائے گئے کے بیار کی خوراک بنا موالی کیا ۔ ور مربی کا در بریشان کے یا وجو د مجھے کمروں کی خوراک بنا موگا ۔ اور میری کم یاں بوسید واور الگ الگ ہو ما میں گی ۔ ۔ ۔ اے میں برس بنیں واس کے بعد صدا ہے حشری جان ہوگا ۔ اور وہ نہایت کھن مربی بنا ہوگا ۔ اور وہ نہایت کھن مربی بنا ہو ۔ تم ہی بنا وا

جس کا انجام کاربر مو وہ کیسے نوشی منائے؟ ۔ یہ آبین سنگر با دشا و فکرسے ٹرعال موکر گھوڑ ہے سے نیجے آرہا۔ اور بولا۔

با دنیاہ : اے بندہ خدا تیری با توں نے سراجین وسکون نجین لیا۔ اور دل کواہن گرفت میں ہے لیا۔ دراان باتوں کو وغنا حت کے ساتھ بھرکتہر ، جوان ، سرمیرے سامنے جو ٹمریاں جمع ہیں انہیں دکھے رہے ہو۔ یہ ایسے بادشاہو

کی ٹمیاں میں جنس دنیانے اپنی زینت میں الجاکر فریب دیا۔ اور ان کے دلول رِ عُمَّالَیٰ کی \_\_\_\_ اُخرت سے فافل رہے \_\_\_ بہاں کے کو اہنیں ا جانک موت آگئی \_\_\_ اس وقت اُرز دہیں ناتام روگئیں \_\_ نعمیں ملب کرل گئیں۔۔عفریب ان کی ٹمریوں کو بجرزندگی ہے گی ۔ ا ورمیکل جم موماین گ - بعران کے کاموں کا برلد انہیں مے گا۔ بعرفقوں والے عربہت میں جامیں گئے، یا عذاب والے گر دوزخ میں ،

ا تنا کھنے کے بعد وہ وجوان بادشا و کی اُنٹھوں سے اوجبل ہوگیا معلوم نہیں كهال جلاكما واورادهم إدراه وكفرم وحثم اسك إس بهوبخ واس كاجهد ا داس ا ورا المحول سے اشک روال تھا ۔۔۔ رات آئ نوبا دشا ہ نے لباس شاى كوخربا دكيا . ا در دومپا درين جم بر ادال كرما و فقر مين كل گيا . بجراس كا بيته نه ملاكهال كيا يحى في خوب كها . أَفْنَى الملوفِ التي كانَتُ مُنَعَمَاةً

كتُراللياني إمتبالا وإدبالاً إِنَّ الْحُوادِثُ فَدِيَطُوقِنِ أَسُحَالًا فسئت اخِولِيلِ اَجَّجَ السَّالِط

يادافذالليل مُسن وراً ما قُرلِيه لاتأمَنَنَ بِلَيل طابَ أَوَلُهُ ز ما نرک گردش ا قبال وا دبار نے نغمت واسے بادشاہوں کو فناکر دالا ۔اسے البیکا شبیں وشی مے ماتوسونے واسے ،اکٹردات کے آئوی حصول میں مادول كانزول موباب - اول شب كى نوشى اوراً رام پر ندمول ، كونكه اكثراخ رشب ي

للَّالِلهُ إِلمَّا السُّركَ رِكْت،

دور فدیم کے ایک ظالم با دشاہ کی حکایت ہے کہ وہ کمانوں کے ساتھ نہات سرکش تھا ۔۔۔۔۔ اور اپنی باد شاہت کے زعمیں اپنے بیدا کرنے والے خالق حقیقی سے بھی سرکش کر ناتھا۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کیمسلمانوں نے اس سے جہا د

ایک با دشاہ نے ایک نے شہری بنیا در کھی \_\_\_ اور آپنے دور کے لھا ط سے آم سازوسا مان سے سجایا۔ آرائش وزیبائش میں کوئی دفیقہ فروگراشتہ ہے کیا۔ کمیل کے بعداس کی نمائش کا اہمام کیا ۔ اور لوگوں کو دعوت دی بشہر کے در واذی بردوا دمیوں کو مقرر کیا آگہ وہ والبس ہونے والوں سے ان کے خالا معلوم کریں جو بھی آ ما شہر در بھتا اور کھا آگھا کو تعرب نظر آیا تو کہتے نہیں \_\_ ان خ والے جب بو بھتے کہ نمیں اس شہر میں کوئی عیب نظر آیا تو کہتے نہیں \_\_ ان خ میں کھی کمبل کوشس فقر آئے ان سے عیب بو تھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں کھی کمبل کوشس فقر آئے ان سے عیب بو تھا گیا تو ان کو با دشاہ کے دو بر دلہیں

بادراه: آب لوگول في ميكراس شهري كون سے دوعيب كا يہيں.

کبل پش: ایک میب ویک براج مائے کا اور دو مراید کداک الک مواتی،
اوشا و: کیاکونی مکان ایسا ہے جو ویران نرموا درجس کامکین ہمیشہ زیرہ لیے اور
بادشا و کے اس سوال کے جواب بس کبل کوشس در دیشوں نے جنت اور
اس کی نعمتوں کانام لیا۔ اور موٹر تقریر کی کراس میں جنت کاشوق برار ہوگیا،
اورجہنم کی مولنا کیول سے ایسا دوایا کہ بادشا ہ کا دل دنیا سے سرد ہوگیا۔ اور دو
کار وبارسلطنت سے کنار وکش ہوکر خداکی عبادت بی شول ہوگیا ۔۔۔۔۔
رحمة الشرطیم ، (مس ، ۲۲۹)

ناصح فاتح:

ندمانہ قدم کی بات ہے ملک من کے با دشاہوں میں جنگ ہوئی۔ ایک نے دوسرے برغبہ بابا اوراسے قتل کردیا جشن فتح منانے کے لئے انتظام کیا گیا۔۔۔
اور فائح با دشاہ کا دربارا کراست بہاستہ ہوا۔ نوگ مبارک سلامت تھیلئے انسان کا دربارا کراست میں اسٹے میں دربار کے لئے نکلا۔ راستہ میں اسٹونس نے بیار شعار بڑھے۔۔ ادشاہ بھی والت مجھے تھے یہ اشعار بڑھے۔۔

مَنع مِنَ الأَنامِ إِن كُنتَ عَاذِمًا وَعَلَدَى بِهِ بِالاَمِسِ فَوَالْمِنِ فَكُمْ مِلْكِ قَدُرُكُمُ الدُن فَوقَهُ وَعَلَدَى بِهِ بِالاَمِسِ فَوَالْمِنابِ فَعَهُ الدُنيا بِصِيراً فاضما بلاغك منها شل فا دِالمسافر اِذا أَبقت الدنيا على الموج دينه فَمَا فاتَه منها فليس بِفَائَمُ الْخَالَةِ مِنْ اللهُ وَكُمُ اللهِ وَيَهُ وَاللهِ وَيَهُ اللهِ وَيَهُ وَاللهِ وَيَهُ اللهِ وَيَهُ وَاللهِ وَيَعْلَمُ اللهِ وَيَهُ وَاللهِ وَيَهُ وَاللهِ وَيَهُ وَاللهِ وَيَهُ وَاللهِ وَيَهُ وَيَعْلِ وَيَعْلِ وَيَعْلِ وَيَعْلِ وَيَعْلَمُ وَاللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلِي اللهِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلِ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلِ وَلِي وَلِي اللهُ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلُ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلُ وَيَعْلِ وَاللهِ وَيَعْلُ وَاللهُ وَيَعْلُ وَيَعْلِ وَيَعْلِ وَالْمِ وَيَعْلُ وَاللهُ وَيَعْلُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْلُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْلُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْلُ وَاللهُ وَيَعْلُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْلُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

اس سے اس کا کچونس بجونے گا۔ با دشاہ نے بداشعار سے تورک کر بولایہ ہے ہے ۔۔۔۔ اور گھوٹر سے ا ارکرا کے بہاڑ پر جڑھ گیا۔ اور مصاحبین کو قسم دے کر منع کر دیا کہ کوئی میرے بیجے ندائے۔ اس طرح اس نے اعراہ فقر نہ جوڑی ۔ اور کئی دنوں کے اس کا ملک با دشاہ سے خالی تھا۔ بعد میں لوگوں نے دوسرا بادشاہ نتخب کیا۔ (ص، ۲۲۲، ۲۲۱)

تين مار محالي:

ایک بزرگ گاررایک گاؤں میں ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک ہی طرح کی مین قری بوابر برابر بنی موری دیجیس وان پراشعار سکھے ہوئے تھے ۔ بہلی قرر تھا۔

وَكَيْنَ يَكُذُّ العَاشَ مَنْ مُوعَالِمَ بِأَنَّ الْمَالِحُلُّيُ لِلا بِنَّدُ سَامُلُهُ

فياخندُ منه ظلمَهُ لِعبَادِ لا ويَجنِيه بالخيرالِذي هوفَاعلُهُ

و تمفی زندگی کا میش کیوں کر ماصل کوسکا ہے جواس بات کو مانتاہے کہ خالق دوجہاں مزور سوال کرے گا۔ اگراس نے تعلوق برظم کیا ہوتو اس سے برار لیگا اور اگریکی کی موقد جزادے گا۔

دوسرى فرريداشارسق-

وكيف تَلَذُ الْعَاشَ مَن كان مُوقاً بأن المناما بعتة سَسْعاجِلْه فَسَنكَبد مُلكا عظيماً ويَعْجَدة وتْسَكِنه القبوالذى هُوا هِلْه ومُعْن ذيمُك كالذت كيول كما سِمّا ہے جولين دكھ اسے كراسے الماكس موت آسے كى اس كاوري كك اور ون سلب كرن جلسے كا - اسے فریس مُكانا سے گا جاں اسے دہناہے -

ا ورا بسرى فررساشعار تھے۔

وكيفَ يَكُذُّ الْعَيْشَ مَنْ كان صائبً الله جَدَبُ يُبلِي الشَّبابَ مناذلُهُ وَيُدنُ مِنْ الشَّبابَ مناذلُهُ ومُفاصِلُهُ

وہمنی زندگی میں لذب مبش کھے مامل کرسکاہے جوابی قرک طرف جلنے والا ب جروان كوبرسيده كسف والامقام ب بست جدر جرك كَي أب ومانيا ل كرديث وال ١٠ ورجم ا ورجور ول كودسيد ، كرسف والانفكا اسے . انہوں نے گا وں مے ایک بزرگ سے دریا فت کیا کہ میں نے آپ سے یہاں برعب جزديكى اورمينول قرول كماسليس مات كى النول في واب دا. إن قرول سے نیا دہ چرت اک قروالوں کے حالات ہیں .اور واقد مُسنایا . برلكتين بهال سق - اك امير - دومراناجرا ورتيسرا زايد، زابدك موت كا وقت قریب کیا تواسس سے دونوں بھائی آئے ا ورمد وکرنے کے لئے اپی قیمی دولت دینے لیکے ۔ مگر را در زا برنے انکارکیا۔ اور کمااس کی بیجے ما جت نہیں، گريس ايك وحده كوانا بهام تا مول ، جس كى خلاف ورزى شكرنا - دونون بها يون نے بوجادہ کیاہے ؟ \_\_\_\_ زام نے کھا۔ میرے مرنے کے بعد محے شل دو كفن بنا دُا ورناز جار برُحرُ كسى لمندمقام برميري قربنا وُ- اورميري قررِيها شعا لکھ دو۔ ( وی والمبر ملی قررنظرائے) اس کام سے فارع ہو کرمیری قرر برابر أتددمنا شايرات سينهل مقيحت موراس محان كانمال كومان كيعد بقیہ دونوں بھائیوں نے دمیت کے مطابق ہر کام سرانج م دیا ۔۔۔۔۔ اور وه بجان جوسندا مارت برنما روزانه است زا بربحان کے مزادر جاما ، اور اور حزا پڑھ کردوتا \_\_\_\_\_ ایک روز وہاں سے دائیں جارہا تھا اتنے ہیں اس نے قر كارركس بجارى بيزي كون كا وازسى الجس سے اس كا دل دل كا مركا كرسكًا عامها فرما بوا هم لوث كالمسه مثب بس بعاني كو خواب بس ويكها-بوجاكك تمارى فرسعكم وركيف كا وازا في عي ؟ ـ اس ف جاب دا- وه وسع كالمراك في المركة وازعى - اس وقت مجدس وسما ما ربا تماك فلال مظلوك ترف دیجے سے دد کون نیس کی ---- اس بات کا امریجات کے دل رسار مواکه صح موت بی اس فر مسرع اجهان کوظب کا دا در کها -

مرحم بعان سفائي قرر حواشعار لكعوائ تغ و مبرع بست تقي مي تم كواد تام ما حزمن كوگوا ه بناكر مبدكر اجول كداب مين إدارت سے مبكدوش و و كرم و حبادت میں وقت گزار دول گارینانچه دروشی اختیارکرنی بینگلوں ویرا نول کو ا بنالیا \_\_\_\_ بهال کمک که اس کی موت کا وفت مجی قریب آبهونیا ۔ اس کمے وہ اكب جرواب كيكس تعاجس في اس كي مان كوا لمااح دى . و ه آيا ، اور كرارش كى بهان كونى وميت كرو\_\_\_\_ اس في كما مير اس الدولت وے بنیں جس کے ف وصت کرول میکن میں م سے ایک جدانا جا ما ہول ده به کرمین مرجا وُل قومجھے بھانی کے بہلومیں دفن کرنا ۔اورمیری قبر پیراشعار تکھ دینا۔ اور وہ اشعار بتائے جم نے دومری قریر دیکھے۔ اور سرکر لینے کے بعدین ر در تک برابرمری قریرا کرد ماکزا ، شایداند تعالی مجربر دم فرائے -- اس کے بعداس درسے امریحان کابی امغال برگیا ۔۔۔۔۔ اس طرح مسرے بھان نے وصیت سے مطابی ہر کام کیا۔ اور دوانہ قرمر جایا تمسرے دن محرصب معول قررگا ، خوب رویا ا وردهاکی ۔ او منے وقت اس نے قرکے اندرہے اکے دعماکدی اوارسن ۔ حران وراشان گھراڈا۔ دات کو خواب میں کھائے سے ا ، ببت نوش ہوا ۔ اور اور ایمام مری الآمات کے لئے آسے ہو۔ اس نے جواب دیا\_\_\_ویف مدحف! اب کمال کی الآمات اودکساملنا و اب توجیح میری ك ففل سے الحيابوں - توب سے بہت ى نيكال جمع بومان بس -----ا وروه مادازا مرعان كمال كس مال مسبع ؟ \_\_\_\_ و و المدامرارك ما تحب \_\_\_ بناوً إلى محكس كام كاحكم ديم بوا-بادسے بان ابوانسان بہے سے کچرنیکاں بھیاہے وہ اسے آاہے۔ زیدگی کوموت سے قبل فغیرت شاوکر \_\_ میج اس مسرے جاتی نے مجی رک نیا کااواد ، کولیا ۔ دنیا کی محاسبوں سے دست کش ہوگا ۔ جا تداد حدارول ،اور

غې ول بس بانت دی . ا ورا نسرک هبا دت پس لگ گيا . اس کا ايس حمين د جيل مِمَّا ثِمَّا اس نِهُ اب كَ مُكِّرِّعَارت مِنْ اللهِ عِب اس مِسرِ عِمَا لَيُ مَا وَسَلْخِيرِ آبانواس كے بیٹے نے دصیت كرنے كى درخوامت كى . باب نے كما بیٹے اترے اب ك إلى كم ال ودولت وب نبي عروميت كس جرام في كرد . مران اک افرار کو دکرمرے مرف کے بعد مجے مرے دونوں بھا تیوں کے بنل میں دفن کرنا۔ اورمبری قربر ساشعار لکودینا، جوتم نے مسری قربر دیکھادم جب ان کا موں سے فارغ ہونا تو تین روز کے متوا ترمیری قریراً کر دھا کرنا۔ شایداشدتعائے میرے حال بررحم فرائے \_\_\_\_ باپ ک موت مے بعد المکے فايسابى كالمسرع روز اب ك قرسه اس فيمى وروناك أوانسى-جس سے اس کے روننگ کوٹے ہوگئے ۔ اور تہرہ متفر ہوگیا۔ فرمسان سے بخارزه ولالما وات كوباب سے خواب میں القات موتی ، انبوں نے كما بھے بهت ملدعالم آخرت مي أم تجست على واسك بور مقرآخرت كحسك فرا دواه ک ماجت ہے۔ اورموت اس سے بی سے ہے ، سفرکی تیاری کرو۔ مادی دیمے سے حقیقی ا قامت گاه ک مانب اسباب روانکرو - دنیاکی زندگی پر فریفته نه مرمو جس طرح تھ سے قبل میں سے توگوں نے فریب کھایا کمبی تمنا میں میں ا در آخوت کے واسلے تباری سس کی موسط مت مخت شرمندہ موسے - اور زندگی را تگاں مانے بر اسف کیا ۔ موت کے وقت ہمامت وافسوس نے الهبي كونى فائده نبين بهونجايا - اورندان كي مسيتون كيمني شرمند كي مع موكي واسمرے فرندا ملدی کے ملدی کرے ملدی کے معے مون و نوجان نے کما مجھ لگنا ہے کوفت موجود آن بیونجا۔ قرمن نوا موں کا قرمن جکایا۔ حفلارول کوان کائ دیا . ا درسارا مال و دولت مدفر وخیرات کردیا بیسرے دن تا ابل دعال كوبا كوالوداع كها سلام كرك قبله رومتوم موا واور كلمطيم ك لاوت كرف موت وفات بان سيد اب مال برب كروك ن

قرول کی زبادت کونے ہیں۔ اپنی خرور توں ہیں ان کے توسل سے دمائیں کوستے ہیں۔ اپنی خرور توں ہیں ان کے توسل سے دمائیں کوستے ہیں۔ تورب تعالیٰ الله تعالیٰ فیکان الناس بسندوروں قبور ہدویت سلون بھدالی الله تعالیٰ فی قضاء حوا تسبید فی قصاء کی مسبید فی مسبید فی قصاء کی مسبید فی م

دنياك حقيقت

الم الطائعة ابوالقاسم جنيد بغداوي رضى الشرطند سے دوايت ہے . بس ايك باركوفد گيا - وہاں ايك رئيس كا مكان ديكھا، سس سے عيش وسع خوب تعلك رہاتھا - دروازه بردست بسته ظام كھڑے تھے ، اور ايك در بج بس ايك خش گوكنيز كھڑى يەنغمدالاب رئيمتى -

اَلاَ مِا دَاذَلَا يَنَعُلُكِ حُنْدُنَ وَلاَ يَعْبَثْ بِسَالَالِثِ السَّرَمَانُ فَيَعْمَ إِسَالَالِثِ السَّرَمَانُ فَيَعْمَ إِلْمَا الْفَيِفَ اَعُوزُهُ المَكَانُ فَيْعُمُ إِلْمُا الْفَيِفَ اَعُوزُهُ المُكَانُ

اے مکان تج میں تجی غم ندواخل موا منتر سے اسے دالوں کو زمانیا مال کرے۔ قوم المان کے دائیں میں مامدہ ٹھکا ناہے جب اسے درکول مکان میسرندائے۔

اس کے کچوع صدبعد مبرا مجروبال جانا ہوا۔ اور میں نے اس مکان کو دیکھا تواں کے دروازے برسیای مجان کو دیکھا تواں کے دروازے برسیای مجاری تھی۔ دلت و میں رہنے والے ابر میکٹ تھے۔ ذلت و مراکندگ فیصب کو لمیا میٹ کر دیا تھا۔ گویا اب وہ ذبابن عال سے کہر دیا تھا۔

وَحِبْتُ مَعْاسِنُهَا وَبَانَ شَجُونُهُا وَالسَّهُ وَلَا يَتِقَى مَكَانًا سَالُمًا والسَّهُ وَلَا يَتِقَى مَكَانًا سَالُمًا والسَّتَ وَلَوْاعَتُ وَالْعَمْا وَالسَّتَ وَلَوْاعَتُ وَالْعَمْا وَالْعِمَا

اس کی زیبائش باتی رہی اور غم ظاهر ہوگیا۔ زا نرکسی مکان کومیح وسلامت نہیں میموریا۔ اس کا انس وحشت سے تبدیل ہوگیا۔ اور غم و وات نے اس کی ٹوشیوں

کی مگرانتیار کرل . من مشیر نام ک

معزر المينيخ في اس كى ومردريا فت كى قومعوم بواكه ماكب مكان مركيلهد واوير

اس کی مالت برل گئ - اس اجلے ویوان مکان میں معزت شیخ کوایک بخیف اُواڈ والی اندی ملی ، جس نے اس ویوان خانے کی المناک داستان مسئائی - اور کہا، وہ لوگ پہاں کے مارضی بامشندے تھے - ان کی تقدیرا نہیں دارالقرار کی جانب سے گئی - اس دنیا ہیں ہوجی آ باہے ایک روز جلا ہی جا اہے ، جواس سے باوفا بنکر رہاہے دنیا اس سے بے وفائی مزور کرتی ہے ۔

صريت خ به المبلاس مكان ك دريكيس ايك الدى يعمر كان

لمى مه الدّيا دارلايدخلك حدث الخ

باندی: وه بدنفیب بیس می مول بمیرے سوااب کوئی بمی باقی ندر ہا۔ ونیا پر اترانے دالے لائت افسوس ہیں ۔

حضرت شیخ استجاس ویوان خانے میں کیا لماہے ، جو بہاں بڑی ہوئی ہے ؟ ۔ باندی ، آب نے تونہایت بحنت بات فرائی کیا یہ مجوبوں کے رہنے کی جباکہ

نہیں ، بھر چندا شعار کہے جن کا مفہوم ہے۔ وگ کہتے ہیں کہ تومبوب کے سکان ہیں وہ کاس سے اتوں ہوگیا حالا کہ تج جیساا دی ایسے ویان خانے کو رواشت نہیں کرسکا ۔ ہیں نے دل کی پسلیوں سے ہم ا واز ہو کرجواب دیا ۔ اس حال ہیں کہ جان نہل رہی تھی، اورشوق روح کو خارج کو دیا تھا کر مجبت کا مقام میرے قلب ہیں بڑی اہمیت رکھتا ہے ۔ اگر چروہ اب نعمت وصال سے محروم ہے ۔ ہیں اسے جوڑوں کیسے کہ دل اس ہیں دھا ہوا ہے اس معبوب کے باعث جمجھی اس ہیں رہتا تھا۔

حفرت بخ جنيد من الميدعنه فراقي بس-

میں دیاں سے روانہ ہوا محراس کے اشعار میرے دل میں گو کر گئے۔ اور دل میں عشن کی فراوان ہوگئی۔

علامه يا فني بني عليه الرحمه ينصفه بي -

حفرت كواس كے اشعاد اس مے بسند ك كداس بس مجت ، مجوب اور

وصل کی صفات کا ذکرتھا۔ اور وہ اپنی مجبت میں صادق تھی۔ اور وہ ان ہوجانے کے یا دجو دمبر کے ساتھ اپنے مجوب کے مکان میں پڑی ہوئی تھی۔ (ص: ۲۳۱،۲۹)

حصول مقصد کی دهن:

ایک چورکومزا کے طور پر باند موکر الکا دیاگیا تھا کیوں کہ اسکا پیم بہلا جرم نہیں تھا بلکہ
اس سے قبل ایک بارچوری کے سلسلہ میں اس کا ایک باتھ کا ما جا تھا۔ دوبارہ بجر
چوری کی تو اس کا بایاں یا وُں قطع کر دیا گیا ۔ میسری بار بجراسی حرکت میں گرفتار ہوا تو
بایاں ہاتھ، اورچھی بار سے جرم میں دایاں برجی گنوا چکا تھا۔ (جیسا کہ ایم شافی رمنی
اند عذہ کے خرم بیں ہے) اسے لٹکا براد کھے کو ایک بزرگ نے فرایا ۔ میں اسسکا
فلام ہوں ، مرید ول نے عرض کیا حضرت کیا فرما رہے ہیں ؟۔

م ارت دویاده اس نے ابنے محبوب کی طلب میں سب کچر گنوادیا ۔ اور کس سزاادر جواب دیا ،اس نے ابنے محبوب کی طلب میں سب کچر گنوادیا ۔ اور کس سزاادر

ادیت نے اسے اس کے مقصدسے باز نہیں رکھا۔ (ص: ۲۲۱)

#### گوشه بین عابد:

جبل اکام کی سرکے دوران حفزت و دالنون محری طالر تمدایک ایسے خطیس بہو بنے جہاں مرسز درخوں کی قطار اور زنگ برنگے بجول تھے ہوت تھے۔ اس دنکش فطارہ کو حفزت و دالنون محری رہم اللہ طیہ دکھ دیکھ کر نوش ہورہ تھے۔ اس استے میں ان کے کا نول سے ایک ایس آ واز کرانی جس نے انکھوں کو اشکبار اور دل کو غرصے زریر بارکر دیا۔ آ واز کا تعانب کیے وہ جل برے ہوئے وہ جل برے ہے۔ ورجل کر انہیں بہر طاکہ سا واز دامن کو ہ کے فارسے آرہی ہے جہاں ایک خسنہ موالی عبادت کے اور کہر ہا ہے۔ اور کہر ہا ہے۔ با ورکہ رہا ہے۔ بال عبادت کے باغ میں منا ہی تعانب وں کو یکھا دیا کہ وہ ما مواا مشررا قعاد نے باک ہے وہ زات جس نے اہل بعیرت معانہ وں کو یکھا دیا کہ وہ ما مواا مشررا قعاد نے کا سے وہ جس نے اہل بعیرت معانہ وں کو یکھا دیا کہ وہ ما مواا مشررا قعاد نہ

۳۵۷ کریں۔ پاک ہے وہ جس نے اپ مجبت کے نفوس کو دریا سے مجبکت بہونجا دیا۔ وہ اسی کی جانب مائل ہوتے ہیں ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ فاموش ہوا توشنے ذرالنون نے مخاطب کیا اور کہا۔۔۔ السّلام ملکم اسے ملم کے یارا ور رکنج کے رفیق ! مابر : وملیک السّلام سمترتم ایک اسے تفس کے پاس کیسے بہورنے آئے ، جو

موال رمت لعالمین کے مقامے خوفر دہ ہور تنها رسماہے ۔ اور اپنے محاسبہ نفس میں منہک ہے ۔ اور اپنے محاسبہ نفس میں منہک ہے ۔ اور لوگوں کی باتوں برغور وفکر کرنا ٹرک کر چکاہے ۔

مشیخ : والنون : مجھے عبرت ونفیمت کی طلب ، اور فلوب صالحین کی طایات کے شوق نے آپ کہ ہونجا ہے۔

کے شوق نے آپ کے پرونچایا ہے۔ ما بد: اے وال الشرافالے کے کھا سے بندے ہیں کدان کے ملوب میں محبت کے بچما ق نے مشت کی جنگاری عظر کا دی ہے ۔۔۔۔۔ وہ لوگ و فور کشتیا ق کے باعث راعی حکومت کی سرکرتے بھرتے ہیں ، اور جو کھان کے لئے پر دہ ہجروت میں پوکسیدہ ہے، اسے ملاحظہ کرتے دہتے ہیں ۔

مشيخ د دالنون ۱۱ ن حضرات کا کچه دمیث بیان فرمایش . مارید و مهزار ترسیم میشدان ی میمند میسد و گذیر.

عابد: وه حضرات رحمتِ فعرا وندی کے فاریس بنا ہ گزیں ہیں۔اور ہا دہ کشت کے جاگا ہیتے ہیں۔ دبھر دِعاک) اے میسے مالک ومولا! مجھے بھی ان حضرات میں ملا صب اوران حضرات جمعے اعمال کی توفق عظا فرما۔

عين وران مفرات جيدا مان ن و يي عدا د مشيخ ذوالنون المجمع کچه بند رفعيوت فرايش .

طابر: النّدسے عبت اس کے شوق بقاریس کود کیوں کہ وہ ایک روز اسنے اولیا مکوایئے جال کی تبلی د کھلئے گا۔

حَدَكَانَ لَى حَمْعُ فَا فَنْيُسَتَهُ صَدَكَانَ لَى جَغُنَ فَادُمُيُسَّهُ ميرے مِی جَمِی السُوسِے توسف انہیں فناكردیا ۔ مرے بمی بلیس تعین توسف انہیں خوں ناب كردیا ۔ وکان کی جسعه فَابَلَیْت است و کان لی قلب فاضنیت است میرایمی میرایمی دل تعانی است میرایمی دل تعانی است میرایمی دل تعانی خاصفیت است میرست الک با میری آنتھیں جی تعین جن سے میں مخوق کو دیجھا تھا۔ بس العام میرست الک با میری آنتھیں جی تعین جن سے میں مخوق کو دیجھا تھا۔ بس الا

عَبُدُك أَضَعَىٰ سَدِى مُوثَقًا لوشتُ قبل السوم الفيت المستدى مُوثَقًا الوشت قبل السوم الفيت المسترابنده مجوس ومقيد بوكرده كياب ما راكرة ما شاقرة ما مسابق المسابق ال

رضى الله تعالى عنه ونفعنا به وجميع الصالحين ـ امين (ص

#### كام كاوقت:

آدمی رات کے وقت حصرت دوالنون مصری کو ولبنان پر نفے۔ وہال نہوں نے بلوط کے بپول کی جمونہڑی سے ایک چاند ساجہ و برآ مرہوتے ہوئے دیکھا۔ سر نکال کروہ بند ہ خدایوں مناجات کرنے لگا۔ وار دات کے دوران مرے دل نے گوائی دی ہے کہ توتام صفاتِ کمالات سے

موصوت ہے۔ اور تلوب تبری گئہ ذات تک رسان میں تحربیں ۔ اور میرا دل مجلا یہ گواہی کیوں نہ دے کہ دہ تبرے عمری محبت کا اوہ ہی نہیں رکھا جیف مدحیت اکہ تبری محبت میں گواہی کرنے والے رسواا در ذلیل ہوگئے۔ اس نے اتنا کہر کوا بنا سر بلوط کے تبوں سے بنائی ہوئی اوٹ سے ہجے جہالیا مشیخ ذوالنون ان کی رویشی سے افسوس میں بڑگئے ۔ اور دہیں کھڑے دے۔ یہائی کی فجر کے وقت مردحی نے عبر میاند ساجہرہ با بیرنکالا۔ اور میاند کی طرف دکھے

له اس درخت کومندی میں سیتا مباری کھے ہیں \_\_\_ اس کی جمال سے دیگ بنایا جا اے ۔ اوراس سے جراے ربھتے ہیں ۔

كائا \_\_\_\_\_

بعراس کے بعد کہا۔

یں اپنے اس در دونم میں تھی سے الجا کر اموں ۔ قومج پراسی نظر کرم فرما ، جو پہار برما نز ہوجانے والوں برک جاتی ہے۔

حصرت ووالنون في أَسِي بُرُه كُرانبيس ملام كيا . انبول في جواب ديا . حصرت ووالنون : ميس أتب كي بوجها جامها مول - بوجيدك الله -

بندهٔ خدا ؛ منهیں ۔ حصرت د والنون ؛ آخر کیوں ؟ ۔

بندهٔ خدا ا میک دل سے اب کم تیرا خوف زاکن نہیں ہوا۔

حصرت د والنول احبيي إكس إت في أب كومجس خوفرده كما ؟.

بنده فرا: اعرد والنون! آب كام ك وقت فعنول بررك بين معادكاتس

لینے سے عافل میں ، گمان بر مرسے ہوت میں ۔

ان کی یہ بائیں کسنکر حصاب و والنون مقری رضی السّرعز بہوش ہوگئے ہجر جو بہر کی دھوپ اورگری ان کے جم برنگ اور ہوشس ہیں آئے تو فرماتے ہیں کہ منہ وہ بندہ ت خدا وہاں موجو دتھا ، اور منہی ان کی بھونیڑی ، اور میں اپنے دل میں حسرت افنوس سلے ہمیئے وہاں سے روانہ ہوگیا ۔ رضی انسّرتعا کی عنہ دنفغنا ہم آئین (ص:۲۳۱،۲۵)

#### نشاكِ عارف،

حضرت ابرامم بن تبهان دمنی ا نشرعنه سے کسی نے سوال کیا کہ عاد من کی نشانی کی تا ہے ؟ ----- انہوں نے فرایا - ایک روز میں اپنے شیخ ومرشد او عمر ارتبار

مغربی رضی اشر عند می ماقد کوه طور برتها بهار مصابح اور تقریبات آدمی تھے . ہم لوگ منانه کے پاس ایک فرجوان آیا۔ اسس برخوع کا اثر تھا ۔۔۔۔ جب ہم لوگ منانه فرصتے تو و و ہمار مصابح ناز فرصا ۔۔۔ اور علی نداکرہ کرتے تو و و ایک گوشہ میں میٹھ کومٹ ناکرا ، موسم بہار تھا ، ہر طرف ہر ایل تھی ۔ ایک د وز ہم لوگ نبی فرار میں معتقے تھے ۔ اور حضرت شیخ معرفت کا بیال فرا رہے تھے ۔۔ اور حضرت شیخ معرفت کا بیال فرا رہے تھے ۔۔۔ سینے کا بیان شیخ اس کے مائے کی ہمان میں میٹھ کے داور حضرت شیخ کا بیان شیخ اس کے مائے کی ہمان میں میٹھ کے دورہ نائب ہوگیا ۔ حضرت شیخ نے فرایا ۔۔ ہمروہ نائب ہوگیا ۔ حضرت شیخ نے فرایا ۔۔

مُنداهوالعامن وعُنداوصفه يرب عارف وريب عادن كنان،

يضى الله تعالى عنه ونفعناب المين \_\_\_ (ص:٢٣١)

## ديجينااور لحاظر كهنا:

ایک بزرگ کو ولکام میں عابدوں زاہروں کی لاش میں گھوم رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہاں میں نے ایک دلق پوش کو پھر ربیٹے اموا دیکھا۔ اس کی تگاہیں زمین برگڑی مونی تھیں۔ میں نے کہا اسٹینے ! بہاں کیا کر رہے ہو؟۔

جواب دیا، دیکھ رہا ہوں ۱۰ ورنگی داشت کررہا ہوں ۔ میں نے کہا۔ تہارے ما منے تو بھر کے ساتھ کے دیا تہارے ما منے تو بھر کے سوا کچے ہے نہا کے دیکھ رہے ہو۔ اور کس جزکی نگی داشت کر رہے ہو؟ ۔۔۔۔ میسٹ کواس کا پہرہ بدل گیا۔ اور تنگیس نگا ہوں سے جھے دیکھ کے دیا ۔۔۔۔۔ میسٹ کواس کا پہرہ بدل گیا۔ اور تنگیس نگا ہوں سے جھے دیکھ

دَ بِي ----- نعالیٰ کے اوامرک نکہداشت کررہا ،وں۔ فعمہا اس خالق ومالک کی حس نے مجھے مجھ برظام زمرا یا یہاں سے جلا جا۔ میں نے کہا ۔ مجھے کے مفید نفیوت کرو، تو میں جاؤں ۔

فرایا ، بوچوکھٹ تھام ہے وہ خدمت گزار لکھ دیا جا آہے ، توگنا ہوں کو ادکرے

وہ تا دم ہوتاہے ، ہواٹند کے بھروسے بے نیاز ہو ، نا داری اور غربت سے محفوظ ہو جا آہے ۔ اتنا کہا اور روانہ ہوگیا۔ رضی الٹدعنہ ونفغا ہم ، (ص ، ۲۲۷ ، ۲۳۷)

توسى ميكرد لل جديب توسى ميك عم كاطبيب:

بمت المقدس سے ایک بزرگ کو ایک حزورت کے لئے بھی نواتی سبی میں ماتا لرا. فرما نے ہیں را ہیں میں نے ایک صنعیفہ کو دیکھاکہ وہ ایک کمبل کاجترا ورماور اور سع ہوئے ہے۔ میں نے سلام کیا اس نے جواب دما۔

صعيفه اس وجوان الجهال حارسے موء به

میں : ایک صرورت کے بیٹی نظر فلال قرید میں جارہا ہوں . ضعفہ: ترا مکان بہاں سے کتے فاصلے برہے ؟ ۔

این : انگار میل کے فاصلے برا

صنیف ایک صرورت کے بترنی المار میل سے آئے ہو، کوئی اہم صرورت

ميں التي بال!

یں ، بی بان ! صنعیف : صاحب قریر سے کیوں شہوال کیا کہ تمہاری صرورت کی بیز نمہا رہے باس بھی دتیا۔ اور تمہیں مشقت شاخیاتی ٹرتی۔ بیس نے صنعیف کی اس بات کا مطلب نہیں مجا۔ اور کہا ، صاحب قریر سے میری

اسٹنانی نہیں ہے۔

احسان ہیں ہے۔ منعیفہ: تیرے اوراس کے درمیان کس نے نا آکٹنانی کوادی اورکس نے تیرے اوراس کے نعلق وُنعیل کردیا یعنیفہ کی اس بات کامطلب میں تجر گیا۔۔۔۔

ا وررونے نگا۔

صنعیفہ: توالنگرسے مجت کراسے ؟۔

مين: بان!

ضيفه: کی بنا ؟

میں: والشرمیںاسے دوست رکھا ہول۔

صعید، اس فرجب تجے عبت کے درمبرِ فائز کیا توکس کمت سے زازا؟۔ اس بریوں میں میسر بندیر تا

اس كا بواب مرب كسن تماء

منعند: شار تومت كولومشده ركف واله توگول يس اعج.

مين اس إت كاجواب بخي تنس دير كا .

صنعیفہ: اللّٰہ تعالی این حکت ومعرفت، اور پوٹسیدہ مجت کونااہوں کی آ لودگی سے بھایا ہے۔

میں ؛ اللہ تعالی تم پر رہم کرسے ، اللہ تعالی سے دعاکر دکہ وہ میرے دل کو بھی مجت میں مشغول کوسے ۔ بھی مجبت میں شغول کوسے ۔

اس کے جواب میں اس نے مسیلے سامنے با خرجاڑا۔ میں نے اپنی وی بات در افز

بر ارس میدند: این کام کے لئے ما! داس کے بعد مرکبان اورسلب کا اندیشہ نہ ہوا ۔ توایک داز کا انکٹا ف کرتی ، اور ایک آ اسر دھینے کر کہا ۔

افسوس كداس مشتبات كابجزترك علاج نبين اوراس م ك ترسه سواكون دوانهين ومن الشرمها وتَغَمَّا بها . آين و دص ٢٠٧٠)

## لكران سونا بن گئيس.

لكوول كابوجما لمات آرباتها.

مبیع ولیع: اے تعل ترارب کون ہے ؟ \_\_\_\_ ہماری یہ بات مسئواس نے لکری کا گھرز میں بررکھا۔ اوراس برمھے گیا۔

حبثی: سن بو تجوکہ تمہارا مرب کون ہے؟ ۔ بکدیہ پر تجوکہ تمہارے دل میں ایمان کا مقاکیاہے؟ ۔ ہم دونول سیسنکرایک دوسرے کامنہ تک نظے ۔ بھراس نے کہا پر تھو، پو جو۔ مردر کوابنا سوال نہیں دو کنا چاہئے ۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم کوئی ہوا بہنیں دے رہے ہیں تو کھنے لگا۔

اے اللہ: اگر فو ما ناہے کہ ترب بین بدے تج سے جو طلب کرتے ہیں واہنین با ہے قومرایہ بوجو مونے کا کردے ۔۔۔ آنا فا نا لکڑیوں کا بورا گھا مونے کا بن گیا ۔ اور چکے لگا ۔

بجركهتا.

اے اللہ! اگر قو جانباہے کہ ترب بعض بندے گنائی کو بسند کرتے ہیں۔ اور تمہرت سے بچے ہیں تواسے بھر کڑی کردے .

ده گھر بھر کرٹری کا ہوگیا، جسے اس نے اپنے سریراٹھایا اور مبل پڑا۔ اور بھر ہیں اس کے بچے جانے کی جزائت نہوئی ۔ رضی الشر تعالیے عنہ ونفعنا بہ آئین (مس،۳۷۸)

#### الليك فاص بندس:

ایک بزرگ حضرت د والنون مصری رضی انشرعنه کی نماز کاحال بیان فرماتے میں کہ میں نے ان کے بچھے نماز عصر ٹرھی ۔ جب انہوں نے انشر کمہا تو مبلال الہٰی کے باعث میسٹ زدہ ہوگئے ۔ فویاان کے جم میں جان ہی ندہو۔ اور جب اکبر مکہا تو مجھے ایسا لگا کہ میسب تنگیر سے میرا دل پکشس ہاش ہوگیا ۔

حضرت دوالنون مصری رضی الشرعنه فرمات ہیں ہیں نے ساملِ شام کے علاقہ میں ایک عابد کو کیتے مُنیا ۔

الشرتعاك كجوبدك ايسيمين بعنهول فياسيحقن ولعين محدما توهيجانا اور اس كى معرفت مامسل كى ہے . انبول ف رمنائے الى كوى ابنا مقصود اللى قرار وسے لیاہے۔ اس راہ میں معامی برواشت کوتے ہیں اس امدر رکوایس کے عمور المياب مول . وه دنياس عم كرساطي من داور يخد مبيناند كي داي میں ۔ وہ دنیاکی طرف رعبت کی نگا و سے نہیں دیکھے ۔ اوراس سے مسافر کے زاد مغرسے زیادہ بنیں لیتے ۔ واستے میں رہزن نہ موجائی خون سے جار مل رائے ہیں ا ورنجات کی امید رمحکم ارا ده کرتے ہیں۔ اور اپن روح کو قربان کرتے ہیں۔ رضام می سے لئے آخرت کوپٹن نظرر کھتے ہیں ۔ اور دل کے کا نوں سے آخرت کی خر ماعت کرنے ہیں۔ تواگرانہیں دیکھے توایسے نظر میں کوان کے مونٹ پڑمردو، ان كانتم د بلاان محدل رجيده او حرم من و مزار اور آنهي گريگان ٿ وہ نرکسی کام کی وہر دھو ٹرھیں گے ،اور نرکسی امرکے ا داکرنے میں دیرکریں گے، دنیا کی قلیل شنے برقافع ، لیاس فاخر ہ کے بجائے بران جا دروں براکٹفا کرنے والے ہوں گے۔ اور شہروں کے بائے ویران جگہوں پر زندگی گزارتے ہوں گے۔ ولمن سے دوربھانچے ہوں گے ۔ دوستوں سے بجائے تنہا ن سے الغت برداکر ل ہے۔ تواگرانہیں دیکھے تواک ایسی وم نظرائے گی جنیں را وں نے بیداری کے خخرسے ذرج کر دالاہے ۔ ا در تعلیف کی تھری سے ان کے احضار الگ الگ کرنے ہیں۔ سرشب سے باعث ان کے شکم دیمے بتلے ہوتے ہیں \_\_\_ بینوا ب كرمب سے ال راگندہ مودہے ہیں، جو نكان برتكان الماتے ہيں \_ اور كون كريمية تارريت من - رضي الله تعالى عنم وتَفعًا بم (ص ١٧٧٠،٧٧٨) التنزكي دعوت:

حجاج بن بوسعت تعنی سے بارسے میں سعیدین ابیء کوبر روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک لیے کرنے آیا۔اوراس نے کومکرمہ اور مدینہ طیبہ سے درمیان ایک الاب پر ا ینا خریعب کرایا . مبع کے کھانے کے وقت کسس نے اپنے دربان سے کہا کئی شخص کو ال س کرکے لا و تومیسے ساتھ کھانا کھائے۔ اور میں اس سے کچریہاں کے مالات مجی دریا فت *کرسکو*ں \_\_\_\_ درمان بہاڑی کی طرف گیا ۔ وہاں اس نے ایک بروی کو دیکھا جوایک چا در کھائے ،اور دوسری جا درا ورسط سور ہاہے دریان فے اسے یا وُں سے تھو کر ماری ۔ اور کھاام رکھے بلارہے میں وہ آیا ۔

حجاج، باتھ دھونے اور مرے ساتھ کھانے میں شرکے ہو۔

بدوی : ہو کچھ سے بہتر ہے اس نے مجھے دعوت دی ہے ۔ اور میں اس کی دعوت قبول كرجيكابول.

تجاج، وه كوان سهيدي.

مددی: الله تعاليف في محصر دره کی دعوت دی ا و رمین روزه وار بول به

تخات ال مشه مداری میں ؟ ۔

بدوی ابیث اسے اسے اسے کا اس کے دن کی تیاری میں روز و رکھاہے۔

تحاج، الجاآج افط ركرمے كل روز ه ركولينا -مروی، تواگر کل کی زندگی کا و مدیے تومین افطار کتا ہول ۔

مخاج: يه تومه اختمار مين نبس.

مددى عرفها سي كول كسند كدارة كالمست كواس كل كى امدر حود دسي مرتجم قدرت مى ننس .

حجاج : مربهت عمده کھانات ۔

بردى: اس كان كورتي ترب اوري في الجامبين بنايا - بكدام واس وقت ہے جب مافیت ہو۔ یر توخدا کائی کام ہے۔ دص: ۲۳۹)

حق گوئی دیے باکی :

زمان ج میں ایک شخص کو نوگوں نے دیکھا، بہت انسرشریف کا لموا*ف کرتے ہوئے* 

بنداً وازسے لبک پکار دہاتھا۔ اس سال جائ بن وسٹ جی جے کے آیا ہوا
تھا۔ اور و واس قت کے خرین ہیں ہوجودتھا۔ اس فرسنا تواہنے ہاس بوایا۔
جائ : تم کن لوگوں ہیں سے ہو؟۔
ماتی ، مسلا وٰں ہیں سے !
تجائ : ہیں بہ و جہنا جا ہما ہوں کہ کس ملک کے باشندے ہو؟۔
ماجی ، مین کا!
عاجی ، محمر بن بوسف (سجائ کا بھائی) کے بارسے ہیں تبا وُ وہ کساہے ؟۔
ماجی: وہ لمبا، جوڑوا ، مؤیا ، ناز و ، نوش کوشس ، اسپ سوار ، شہر کے اندر باہر موجوب کرنے والاانسان ہے۔
دور دھوب کرنے والاانسان ہے۔
دور دھوب کرنے والاانسان ہے۔

مجائے ، میں م سے اس سے اخلاق سے بارے دریا فت گزا جا ہما ہوں ۔ حاجی ، نہایت ہی ظالم وجابر ، مخلوق کا فرماں بر دار! ورخالق کا نا فرمان ہے ۔ مجاجے ، تونے اتنی خت بات کیوں کئی ۔حالانکہ اس بات ،سے واقعت ہے کہ مرا اس سے کیارشسنہ ہے ؟ ۔

ماتی: تراس کے ماتھ ایک دستہ ہے۔ اور مرامیسے ضاکے ماتھ ایک ہے۔
ہے۔ کیا تو بھتا ہے کہ تجھ سے دستہ کی نیا دیروہ اس سے زیا وہ مورز ہوجائے گا،
جومراا ہے برور دگار کے ماتھ ہے۔ اور جب کواس وقت میں خانہ خوامیں آیا
ہوں ۔۔۔ اس کے بیاد سے بی تصدیق کرنا ہوں۔ (یا یمنی حاتی نے دوں
کما کہ) میں اس وقت اس کے گری زیادت کے لئے آیا ہوں۔ اس کا خرخ ل دا
کور ا ہوں۔ اس کے دین کی سردی میں لگا ہوں ۔
اس میں مانہ توحید کی مہ آیا ہی سے خرجاج کو چپ لگ گئی۔ اور وہ کوئی ہوا ب

اس مسئامہ وحیدی یہ بایں مستوع بات و چپ لاسی ۔ اور وہ لول جوا ب شرد مسے ممکا ۔ وہ پین حاجی اس سے إجازت سے بغیر دہاں سے ہلاگیا ۔ اور نلا ن کعبہ میر کر رمپ تعاملے سے یوں مُناجات کرنے لگا ۔

اللهميك عودوبك الودالله مضرجك القريب و

معووفك القديعروعا دتك الحسناة .

اسے اللہ المجمی سے میں بنا ، مانگا ہوں ، نیری ہی بنا ، لینا ہوں ، نیری کشائش

قریب ، تیرااحمان قدم ، ا ور مادت بهترہے۔

رضى الله تعالى عنه ونَفَعَنابه \_ امين - (ص: ٢٢٠)

# گرری میں تعل:

مشیخ لا مرمقدی طرار حد کا بیان ہے۔

بيس مردان ابرال كي بتويس عسقلان سي نكلاه ا ورغزة ، جار با تعا- نا كمال ك شخعی مجھے سامل برقطراً یا۔ وسسیدہ ما دریں اس سے برن سے لیٹی ہول تھیں

میں اسے نظرانداز کرے آ کے بڑھ گیا۔ و ممری طرف متوم ہوا ، اور کہا ۔

لا تَنْبُ عنى بأنْ متوى خَلَقى فائتما السدِّى واخلُ الصدَفِ عملى حديد وملبس خلق ومنهى اللبس منتهى الصلعب

شعرى ترجمًا ني:

ديحكر حال زبول مرانگاي مت بهير، لىسىل، بى دام صدىب، بى يى دام دام جوہے خوش وش ، ہو خوس خلی مزوری ونہیں تن كاعسسرفان وكسين بس تعام ولم (ص ۱ ۲۲۰)

مشیخ عبدالشرد بنونه <del>و المعسب کم</del>یاس ایک فقراً با راس میں ریا منت مجابر اورالله کی راه میں تکلیف برداشت کرنے کی نشانیاں ظاہر میں مشیخ د بوری کے دل میں کا کا کمیں اس کی کھی خدمت کردل۔ اور اپنی جانب سے اس کھیلے كي نزير كرلا وُل ي نقد يبيم وجود نهيس تع يسيسي انبول مويا،

انے بوتے گردی رکھ دیتا ہوں۔ نفس : ( في ركا وط فوالي اوروم بيش كي ننظ يا وَل رمو م وي ويا وَل نَجاتُ اور کھڑے کیے کا دیگے ؟ ۔ ٹمک ہے جوتے نہیں واو اسمی ! نعنس: المااگر دی رکھ دو گے تو وضو کیے کرو گے ؟ جوتے اور اڑا اگراس قدر مزورى من قرومال سى دين سي توكون حرج نسا؟. نغس ، روال نہیں رہے گا تو ہر ننگے سر پراکر وگے۔ اس میں کیا حرت ہے! مشیخ عبدالله دینوری ایمی ارا در نفس کے مناظرہ میں ہیں کے بھے کم وه در دسش ای حکم سے الحد کھڑا ہوا عصاسبنھال کر بولا ۔ الب السيت ممت! تواينارو السنهال كرركه مين سارا مول -منسخ عبدالشدونيوري رحمة السطيه فراتي بس مي ف الشريعالي سعيدكما كرجت كساس فقرس لما قات شكرول روق نهيس كھاؤں كا منقول ہے كم اس مے بعدآت میں مال مک زندہ رہے ،اور روٹی تناول نہیں فرائی — رضى السَّدَيِّعالِ فِي عَنِها ونفعًا بها- أمن . رص : ۲۲، ۲۲۰)

ابل جنت كي أنهه:

حضرت سری مقطی رضی السّر عند ایک خاتون کا واقعه سان فرات ہیں۔
جب وہ تبجہ بڑے الحق تو د واکرتی ۔ اے السّر الجسس تھی سری ایک غنوں ہے
اس کی مثنا نی ترے فیضے میں ہے۔ وہ مجھ دیکھا ہے اور میں اسے دیکھنے
خاص ہوں ۔ اور تواسے دیکھا ہے جب کہ وہ تجھے نہیں بی سکتا ۔ اور تواس کے
نام کاموں برقا دوسے ۔ اور وہ تبریخی کام برتعددت نہیں رکھا ۔ اے السّر
اگر وہ مری برخوامی کوے تو تواسے روک دے اور اگر وہ مجم سے محد کرے تو
قواس کے مکر کا اسے براد دے ۔ میں اس کشرسے تبری بناہ انگی ہوں ۔ اور
تبری مددسے اس کو دھکارتی مول ۔

وه خاتون به د ماکزی دوباکرتی تمیں ۔ کچه د نوں بعدان کی ایک انکھ کی دوئی ماتی رہی ۔ لوگوں نے کہا ۔ کہیں د وسری انکھ بھی نہ جاتی دہے ۔ انہوں نے کہا ۔ اگر میری برانکھ جنت والوں میں سے ہے توالٹہ تعامی کا عوض مجھے مترور علا فرائے گا۔ جو بالیعین اس سے ابھی ہوگی ۔ اوراگر سالی جنم میں سے ہے تو بہتر ہے کہ اسے خدا وند قد وس مجھ سے دور کر دسے ۔ رضی انٹر تعاسلے عہا فومنا بہا ۔ اکمین ۔ رص : ۱۲۹)

## وكرالسرسے غافل محیلیاں:

بعره میں ساطل درما برشیخ ابوالعباس بن مسروق رضی انسرعنه نے ایک تعفی کو جب کوئی اسکا کا اسکارکر نے دیکا اس کے ساتھ اس کی ایک بھیو ڈیٹسسی تھی جب کوئی مجل کا اسٹے میں کھینستی تو وہ اسے نکال کر ٹوکوی میں ڈوال دیما ۔ ٹوکوی لاکی کے پاس محل کو دہ اس محلی کو زکال کر میر بالی نامیں ڈوال دیمی ۔ ایک باراس نے خیال کیا ۔ تو فوکوی مجلسوں سے خال میں ۔

شكارى بينى إمجليال كما بونس و.

بچی ، ابوجان ٔ آپ ہی نے تورسول الشرسلی الشرتعائے علیہ دکم کا فران سنایا تعاکہ جو مجعلی ذکر الشرسے فافل ہوتی ہے ، دی کا شفے میں مجنستی ہے ۔ اور جو مجعلی ذکر الشرسے فافل ہواس کی برکت نکل ماتی ہے ۔ اس سے میں نے ان فافل مجلیوں کو بوسے دریا میں ڈوال ویا تاکدائی مجیلیوں کو کھاکر ہم توگ فقصان میں

ربرس . خیاری نے مسی کی سات سنی تورو نے لگا اور بنی کا نا بھینک کردہاں ۔ سے جلاگا ۔ رمی انٹر منہا ۔ رص ۲۰ — ۱۲۳)

ظامرى اورباسى اطاعت

مسيدنا عرفاروق رضى الشرعنه أبيئه دورخلا فت يس حسب مادت أكيمب

پاران کے لئے دینہ لیبر کی میوں میں گشت فرارہے تھے تعک سے توایک دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹررہے ۔ آپ نے سناکد ایک عورت اپی بیٹی سے کہارہی ہے اس دود میں یاتی الا دے ۔

ولائ في جواب دار الله الله الله الله الله المونين كا طال بين سنا

بوان کامنادی مجدر اتحاکه کون تخص دو دهیس بان کی الدوک ندرے۔

ان بهان معزت مراوران کامنادی دیگه تونهیں رہے ہیں ؟ ۔ لاکی : بخدامیں ایسا ہرگز نہیں کردں گی کرساھنے توامیالوئین کی ا لماعت و اور تھے نافرمانی ،

ملامرافعی علار سرخریر فرمات ہیں برستدنا عمر صنی اللّه عند کواس الرکی کی بات بستندا فی -اورانہوں نے اپنی اولادیں سے ایک کا اس کے ماتع عقد کوایا ۔ الواسی المرکی کی نسل سے حضرت عمرت عمرت عمرالعزیز رضی اللّه عنہ بدا ہوئے ۔ رضی اللّہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ عندہ نعنی بردلبلفہ و جمع الا ولیا روالصالحین ۔ (ص: ۲۲۱ ۔۔۔۔۲۲۲)

### مسن اوليارالله:

حفرت عاتم امم و الشونه كى دالزيرا كسامراتا - اس كما عواس ك معارف اس كم معارف اس كم معارف اس كم معارف اس كم الم معاجين هي محم - انهول ف و وال بان ما نگ كريا - اورمب ف و بال كم نوت كار المورك المرك كريط محمة - المرك وك نقد باكر فوش موت - المراشخ كى جود الأكى خوش نبيس مونى المكردون فى - لوگول في اس كارد الى كارد الى معربي سي توات وما .

ب روید ایک تخلون نے میں مجت کی تعارے دیکھا تو بم فن ہو گئے۔ اگرانڈ تعاسے ہمیں نگاہ رحمت سے دیکھے توکیا حال ہو۔ رمنی الشرعز (ص: ۱۲۲۲)

(٢) مشيخ يمنى بن معا ذرازى رمنى الشرعنه كي ايك بي بني دايك روزاس في الشرعنه كي ايك بي بني ما ذراس في الشيخ والدسے کھانے کی کوئی چیز مانگی ۔ یُن نے فرایا ۔ بیٹی ! اللّٰہ تعاسے طلب کرواس نے حوال دما ۔

ابوجان المخدا مي المدتما ك ك المائية بوت شراق بول -

س (ص۱۲۲۱)

سیخ ابوجدالشرطا روشی الشرطنه کی دالده ماجده نے ایک روزاپنے شوہرے
مجلی لانے کی فرائش کی سیخ کے دالد بازار کئے ۔ اوراپنے فرزند (ابوجدالشر
جلار) کوجی ہما ہ لے گئے۔ بازار سے مجلی خریری ، اورایک مز دور کاشس کرنے
سنگے ناکہ وہ مجلی گر کک بہرنجا دے ۔ ایک لاکا طلا اور اس نے مجلی مربرانعال ، اور
ماق ملا ۔ داستے میں مو ذن کی ا ذان سان کی دی ۔ اس مزد ور لاکے نے کہا نماز کے
ساتھ مجلی ارت کی جاجت ہے ، اورا ذان مور ہی ہے ۔ اگر آپ راضی موں توبرا
انتظار کرلیس ۔ ورشا نی مجلی ہے کہ جائیں ۔ اتنا کہ کراس نے مجلی وہس جھوٹری اور
انتظار کرلیس ۔ ورشا نی مجلی ہے کہ جائیں ۔ اتنا کہ کراس نے مجلی وہس جھوٹری اور

معجدیں جلاگیا۔ شخ کے والد نے کہااس اولے کا اسدتعائے بروکل ہے یہیں مدرم اولی وکل کرنا جائے۔ جنائج کھل وہیں جبور کریم لوگ ناز پڑھنے جلے گئے ہم لوگ ناز پڑھ کرنسکے تو محل ابن مگریتی ۔ اڑے نے اٹھالی ا در ہم لوگ گھر بہو بنے سنسخ

کے والدنے یہ واقعہ اپنی المبہ کو بنایا۔ شخ کی مال نے مسئنے کہا۔ اس سے مجھتے تھوٹری دہررک کرم وگوں کے ماتہ تھیل کھانے میں شریب ہو۔ لڑ کے نے کہا میں روزے سے مول۔ شخ سے والد نے کہا۔ اگرائیں بات ہے آوٹنام کوا کرمیسیں کھانا کھالو۔

الاگاه مرا طریعه سه به کرجب ایک بوجها کهالیها موں تو دوباره نهیں اٹھا آگی قریب کی مجد میں جاکر دموں گا بیس شام کو آما وس گا۔

مل ہون تو وہ آیا۔ اورسب لوگوں نے آل کرکھانا کو یا۔ اور وہ ومنو کرکھے ایک گوشہ میں جا میں ما میں ما میں جا کہ ا ایک گوشہ میں جا میں جا میں جا دا وران کے والد نے جب دیکھاکھ اسے نہائی کے ۔ بسندہے تواسے وہیں جوڈ کو ہم ہے گئے ۔ مشیخ بلام کے گمیں ایک اہائج عورت تھی۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ از خود مل کرا تری ہے۔ لوگوں کو شخت تجب ہما۔ اس نے کہا ہیں نے دہا کی کہ مولا! اس مہان کی برکت سے مجھے انچا کر دے۔ رب تعالیٰ نے بھے شفا دیری بشیخ ملارا وراان کے گھروا ہے نے اس کرے کو دیکھا جہاں لاکا گوششین تھا تو کڑہ کو خالی ڈیا۔ اور در دازہ بند تھا۔

مسيخ افي من هدار حمد رقط از بن

ولیا ماشد کېمې موت ین اور فرسه می افلام می اورازا دمی الوریمی می اور مردمی ولوان می اور معلی بهی ،

مکیمن میں ایک شیخ کا ایک تھیں او کا تھا بجوں سے ہمراہ تھیں اور جوعی اس سے تھی شیے کی فرانس کرتا ، انتدا تھا کہ حاصر کر دیا تھا ، ایک روز اس سے والد نے اس سے کہا ہے ! مجھے فلاں چرکھالا و ، اس نے فوراً حاصر کر دی ۔ شیخ اپنے اس بلے سے بہت خوش ہوئے ۔ اس سے مر رحبت سے انتد بھرا ۔ اور برکت کی و ما دی ۔ بھر اس سے کچوفلاب کیا ۔ مگر اب بجے نے ابتدا تھا یا تو وہ سے نہیں اُن ۔ گویا شیخ کی توجر سے وہ در وازہ بند کر دیا گیا ، اور سے نے اس سے لئے اس میں بہتری جا کہ "۔ بحث مرت اور عب و خود من میں مبلانہ ہوجائے ۔ رضی الشرعنها و نفضا بہا (ص ۲۲ مراس میں بھرا

#### المصمرے دل کے دوست:

وادی کمعان میں مرسد والنوار معری من الطرعند کومات میں مرط کسی کے المجان کی کا وارد اللہ کا کہ دی۔

وبدا الله مالع ميكونيا اورظام بوالشرك طرف سعال برجوان كالله مالع ميكونيا كالمان مي مي دي ا

بحسب میں ہیں تھا۔ قریب آنے بیمنوں ساکہ وہ اون جبّرا ور نعاب پہنے ایک خاتوں ہے جس کے باتھ میں ایک لڑا اور یک عصابی ہے۔ ورت: الصفى مكون مو؟ ـ

حمزت ذوالنون : من اكسهما فربول .

عورت؛ کیاالنرتوالے کے ماتھ ہوتے ہوتے می کون مما زہوتاہے بب کہ وہ عزیب المیار کا مونس اور کر ورکاموا وان ہے بورت کی یہ بات سکر صرب دوالنون يركرم فارى موكيا ـ

عورت در وسته کیول موع.

*حفزت ذِ والنول ، زخم برم بم لگ گيا* .

عورت : اگرتمهاری ساب یا ہے تو معرر و ناکسا ؟

حرت دوالنون کا سے می بنس روت ؟ .

عورت: تنس

حضرت دوالنون: أخراس كي ومري

عورت: رونا درامل دل كالشغى كے لئے ہوائے . اوربراكك مهاراموما ہے جس کی بناه لی جاتی ہے۔ حال تکر گرمہ وزاری سے زیادہ نوسسدہ رکھنے کی کوئی چر بہاں \_\_\_\_ السُرتعالے ووستوں کے نزدیک رونا صعف کی نشائی ہے

مه التركم فكر حضرت و والنون رضي الشرعية كوحيرت سوتي .

عورت: کھے کیا ہوگیا ہے؟ ۔

حصرت دُوالنین : تمجے تمہاری باتوں رتیجب ہور ہاہے ۔ عورت دانسرتعالیے تم پررخم فرمائے ، کیاا بنی بیاری بھول گئے ۔ حضرت دُوالنون : رب تعالیے تم پررخم فرمائے ۔ اگر مناسب بمجو تو کچے تبا وجس محمد : ا

سے تجمعے فائدہ ہو۔

عورت: طبیب مجھے جتنا بھی بتائے گا توا در مانگے سے بے نیاز نہیں ہوسکتا، حضرت دوالنون: بربات سے ہے کہ میں اولیا رانشرسے مزید طلب کرنے سے

عورت: المصمكين! تونى كما - البنى مولا سے مجت كر، اوراس كاشوق ول ميں بداكر، كيونكراكب روز وه البنا ولياء الله المسرا صفيارا ورالم مجت كا ظهار شان كے واسطے البنے جال كامل كے ماتھ مجلى فرائے گا اورائين ادہ جال اور استانة ومال سے ان سب كوسياب فرائے عاجس كے بعدد كم بياسے نہيں ہو نتاج -

اننا كيت كتي اس بروجد كافليه موا ، اوركيف لكي -

ماجیب قلبی الک کم تخلفنی اے مرے دل کے مبیب! ترجیح کب بداید لا اجد فیعا صدیقا کم اس دنیایں چوڈرے کا جمال میل بنا

صاد قاء حصات ذوالنون معری رضی السّرعنه فر ات ہیں ۔ بھر مجھے چھوڑ کر و جبّک کی طرف ملی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ریکتی ماتی تھی ۔

تری جانب ندکه نار کی جانب میری جانب نه که نار کی جانب، آ اُنکه آ واز مجم کیک آن نبد موقع کی رضی الشرتعاسط عنها و نفغها بها آیین - (ص ، ۲۲۳ ، ۲۲۳)

# ايك شراني براسترتعالي كارم:

كيفَ مَنَا مُرَالِعَيْوَنَ عَنَى مَنِكِ مَا يَهِكَ مِنْهُ كَدَا لَمُالِيْعَمِهِ كَسِلُ المُمَالِيْعَمِهِ كَسَل كس طرح موقى مِن انكيس اليه إدراه مسحب كم مانب مع برم إس عد يعتين بوخي بن ----- (ص: ٢٢٢)

#### ولىالله كم صفحر:

ایک عفی شراب کے نشہ بی دھت سرط و پڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا۔ اتفا قا اس طرف سے حضرت ابراہم بن ادیم رضی انشرعنہ کاگزر ہوا۔ صفرت نے اس کرد و کھا تورک گئے ۔ اور یانی سے اس کامند دھویا۔ اور زبان صاف کردی ۔ فربایا ۔ کون ایسی زبان ہوگی ہے یہ آفت گئی۔ ایک وقت یقین اس زبان سے وہ الشرع و وجل کا ذکر کر کہا ہے ۔ وشیخس جب ہوش بیں آیا تو لوگوں نے اسے بنایا کہ حضرت ابراہم بن ادیم نے تمہار امنہ دھلایا۔ اس مخس نے مسئا تو بہت نادم ہوا۔ اور سے ول سے بائے ہوگیا۔

حصرت ابراہم بن ادم نے نواب میں دیکھاکرکوئی بکارنے والایکارکر کہدر ا اسے اسے ابراہم! و نے ہارے لئے اس کی زبان پاک کی ۔ م نے تری و سے اس کادل باک کرنیا- رضی الشرعنه فیروس ۱۳۷۵ میرون ۱۳۲۵) توفیر بسیم الشرکی برکت:

معزت بشرین مارث رضی شرعنه سے بوجها گیا کر معنور ا آب کانام و المسلِ ایمان بس ایساروشن ہے کہ میسے انبیار کا ہو ماہے ۔ آپ فرمائیں کو آسپ کی ابتدائی مالت کیا تقی ایسے فرمایا ۔

#### دروازهٔ مِکمت:

حضرت منصور بن عمار ص الله عنه كورا و مي سم الله الريم ف الرحيم شريعي الكافذ طا - المافذ طا - المافذ طا - المنافذ طا - المنافذ طا - المنافذ من خواب ديكا - قائل كهرم المب - و

تواب دیتھا۔ فال جمہر ہاہے ۔ اس کا غذمے احترا الو تو تیس اللہ تعامے نے تجربِ حکمت کے دروانے کے کول دیتے ۔۔۔۔۔۔

 حضرت بشرحانی کی توبہ:

حفن بشرماني دمني الشرعنه ابنے زمانه وبرسے قبل ايك روزايف معاجول كيم الكويس شراب وكياب اورنغم وسرودك ملس سجات موت مقي ايك بزرگ نے در واز ویردستک دی \_\_\_\_\_ باندی نے دروازہ کھولا بزرگ نے وجیا اسس مکان کامکین خلام ہے یا آزاد ؟ \_\_\_\_ باندی نے کہا، آزاد ، فرما ، یک کها آزا دے اس مے تومیش وعشرت میں گن ہے۔ اگر فلا موما توغلام جيك كالركرا ورا داب بندكى بحالاما وبشرما في كا ول من ال كى ب يُرْحى - وه اس وقت نظ مرنظ ما دُل (حافی) محف اس مالت من دور كر دروازہ رہوینے گربزرگ وہاں سے جا چھے تھے۔ بادی سے اب کاستاری باتين در مأفت كين اوراس مالت من كريف كرانيس لاش كيا اورجب ال مکے توعن کیاکہ آپ نے جو کھے ماندی سے فرمایا تھا، بھرارشا دفر مائے بزرگ فائن ات بردمران وشرمان زمین رمرع اس ک درح رئي نگے۔ اپنے رضارول كومى بس مع اور فرات مات \_\_\_ أزاد بنيس فلام مع فلام فلام غلام اس کے بعدان کا بیمال ہواکہ ننگے سراور شنگے یا وُں گھومتے رہتے۔ اسی سے لوگوں نے انہیں حافی کھنا شروع کردیا۔ لوگوں نے اوٹھا آپ سنگے ما وس کیو رسين ابوق كيول بني ينت.

فرايا جب بيس في الشرُّ ولك في معالحت كم عي اس وقت اس طرح شك

با وُن تَعَا ـ توين مرق دم ك اس حالت كوچور نانبين ماسا ـ

ایک بار حفزت بشرمانی دینی الله عند سے ایک جعد آنی جی نے کہا ۔اگر آپ دانگ کی جوتی خریدلیں تو آپ کانام حاتی نذرہے ۔ رضی الله تعالم عند ونفعنا ہم ، آئین

توقراطاعت: (م: ۲۲۵ ـــ ۲۲۷)

الاستادابوعي دقاق طيار جمريان كرفيهي

ایک بار صفرت بشرمانی رمنی الشرعند لوگوں کے پاس سے ہو کرتشریف لے گئے قود و لوگ ایس میں بائیس کر مبادت کرنا فود و لوگ ایس میں بائیس کرنے انگے کہ بانسان تمام رات جاگ کر عبادت کرنا تو ہے ۔ اور مین دن کے بعدا فطار کرتا ہے ۔ حضرت بشروش الشرمنہ نے مسئنا تو روف تھے۔ اور فرایا ۔ ۔ ۔ مجھے یا دہنیں کہ میں تجمی تام شب بدار را ہوں اور اگر کمیں روز و رمتا ہوں تو اس شام کوا فطار کرتا ہوں ۔ ۔ ۔ لیکن الشر تو اسے نعتل دکرم سے بند و کے کام سے زیاد و لوگوں کے قلوب میں عرت فوال دیتا ہے ۔ ۔ رمی : ۲۲۹)

احترام ولى كاثمره:

سنرت بولی رو دیاری ژنی انس*رمنه کی تهشیرفا لمدینت حد فر*اتی ب*ی* . شر بغداد میں دس جوان سے ان کے ساتھ دس فوٹر اڑکھی سے ۔ اسوں م الاكول مي سے ايك كوكن مزورت سے عجاء اس فے لوٹے ميں اخركروى م لوك غفب ال مونے لكے است ميں وواكب خوبوز مستے منسا بوا أبهونجا . جوا نوں نے دریا فٹ کیاا کے وو دیرسے اُدہاہے اس برمنسائجی ہے۔ لاکے فے کھا۔ میں آب لوگوں سے لئے ایک عجوبدلا یا موں سب نے بوجھا۔ وہ کھا؟ وكسفائ المركافرور والهي بن كا دركها اس فرور ورحمات بشر ما فی دخی الشرعنہ نے با تحر رکھ دیا تھا۔ اس سے یں نے اسے ہیں درم ہیں توہد لا - المرك كى ات مستركوب في خربور ه كوج ما اوراين اين آنتهو سي الكايا-ان میں ہے ایک نے کہا جعزت بشرکس چیزنے اس مقام رہونیایا کھی نے كما يقوى في مال في كما ين تمين كوا وبناكراتسر عوبركما مول السس كى بدرسى خاسى كى طرح توب كى - كيتى بى كدوه سى طولوس محداوردي شهادت يال \_\_\_\_ رمنى الشعنم \_\_ رص: ٢٢٦ - ٢٢٧)

## كارباكال داقياس از نود كيرد

ایک صاحب علم فعنل مبان کرتے ہیں کہ بغدادیں ایک مودا گرتھا ہیں کسس سے ہم وفت صوفیا کے جم مربعہ میں کس سے ہم وفت صوفیا کے جم مربعہ میں میں میں اس کے جم مربعہ میں میں اس نے اپنی ساری میں اس نے اپنی ساری دولت انہیں برانما دی ہے۔ انہوں نے وجہ دریا فت کی توسودا کرنے کہا ہیں اس دولت انہیں برانما دی ہے۔ انہوں نے وجہ دریا فت کی توسودا کرنے کہا ہیں اس دولت ہوں جرائے اور استہیں تھی ، مجھے اس کا طواس طوح ہوا۔

وقت بوسوح را تما ده بات نهیں تھی، مجھے اس کا اس طرح ہوا۔ ایک جمدی نا ذکے بعدیں نے جنزت بشرکو دکھا کربہت جلدی میں مجد سے نکل كومادب بس في من من من من المن من كود كيو جربت برامون كملامات. ا در معوری دیر سکسان مسرس رکه بین بن - انبول ف با زار ماکر ان بانی کے باس سے زم زم دوٹمال ٹوریں ۔ ہیں نے سوچامونی صاحب کو دیکھتے زم زم دوٹیاں نے دہے ہی \_\_\_\_اس کے بعد کباب والے کیاں سے ایک درم کے کباب خریرے ۔ یہ دیکھ کرمرا مفسدا ورفز وں ہوا۔ وہال سے وه ملوا في كى دوكان رميوين اوراك درم كا فالوده خريدا مي سف موما . مكسب خريدن دو جب ركان بين سكاس وفت بس ال كامره كركياكرون كالمدرب ب كرانبول في الكي داولي بي في سف موجا النيس مذكر كمان كالمارك مروزارك كاس بعدين محيى لكاديا حمرے وقت بٹراکی قریس داخل ہوکروہاں کی مجد میں مھے ۔۔۔ ہماں ایک بیارا دی تھا۔اس کے بالیں رہے کا اسے کھانا کھلانے کے میں تعوری دیراس کا وُل کی سرے لئے دہاں سے ل گیا۔ بعرجب واپس وا اوبشرکو دالنس بالسسس اس بارخف سے بشر کے ادمے میں وی کروہ كمال بن ؟ يسس في كما وه بنداد يط مح يسب من في وجماء یماں سے بغدادکتی دوری برہے۔ اس نے کمایالیس فرمخ ، مین ایخ مزل ،

وا امیل، میری زبان سے نکلا۔ إِنَّا يِشْرُوا إِنَّا إِنْدُرُا جِنُون اللَّهِ مِن فَ وَدِرِيكُون معيبت دال لى مرب بق شائ ميم بن كرمواري برما ول ا در مرجم مں اتن وت كرمدل مل كوبوكوں \_\_\_\_ بمارتمن نے كما - بشرك كئے كمسهي رمور جنائيس وومرح معتك ومن دا ورشراف ما بقدوت بروبان ببوینے ۔ ان سے بمراہ دمی ربین کا کھانا تھا ۔ اسے جب و کھلامجے واس نے کہا اے ابونمرا شخص گرہشتہ جمد تمارے عمارہ بہاں آیا تھا۔ ا درمغته مجربس مرار با اب سے بیونواد و ۔۔۔ حضرت بشر فے مجھے ملال سے دیجا۔ اور اوجا میرے ما عرکوں آئے تھے بس نے کہا ملکی ہوتی فرایا \_ جل الله \_ بین ان کے بھے مغرب کے جا بجب شہر کے نر دیک بہو سخے تو پو تھا۔ نرامحلہ کون ساہے ؟ ۔۔۔۔ بیس نے بتا یا۔اور انبوں نے فراما - بہترے ما، دوبارہ ایسانر کرنا - اسی وقت میں نے ارگاہ حق بن ان حمزات كى بركون سے توبركرل - ا دران كى محبت اختياركى، ا وراب اسى برقام مُول كا انشار الشرتعاف ، ــــ رمنى الشرتعاف عنه ونُعَنَابِ أَين \_\_ رص ، ١٢١٠ ١٢١٠)

# ريامنت بين مدرت كالحاظ،

ایک بزرگ فی راضت و مجایده کے ابدائ دور میں معلوت اختیار کی۔ اور استر تواٹ نے بین جب استر تواٹ سے مجد کیا کہ جالیس روز کک کھینہیں کھا وّں گا۔ فرماتے ہیں جب بس دن سے کھیزیا دہ ہوئے تو فاقہ کی ختی نے زور مکرا ، اور خواہش بڑھ تی اور میں معلوت سے نکل کر جل بڑا ، مجھے بھی ہوش نہیں کو جا کہاں رہا ہوں ۔۔۔ اور میں خلوت سے نکل کر جل بڑا ، مجھے بھی ہوش نہیں کو جا کہاں رہا ہوں ۔۔۔ اور میں نازار میں مجھے ایک نقر نظر آیا ، جو کھر دہاتھا۔ میں نے استر توا کے سے ایک رفل میں سے استر اس نقر کا سوال کیا ہے۔ رفل میں دو تی ما ایک اور وہ اپنی دہی صدا لگاتے ہوئے ارباد مربے اس نقر کا سوال کیا ۔ اور وہ اپنی دہی صدا لگاتے ہوئے ارباد مرب

زب سے دیا۔۔۔ اور مجم سے کوئیس کہا تھا۔ یس دل ہی دل میں کہا کہ مرف مرقب کے بیس کہا تھا۔ یس دل ہی دل میں کہا کہ مرف مرقب کا دی ہے۔ ایک میں ہوں کہ مرف روق کے سو کھے لیک میں بات کا ہا کہ در بعداس کو اس کی مطلوبہ بیزیں بل گئیں، تو دہ کے کرمرے باس آیا۔ اور بھے دے کرمیرے کا ن محرم کے ۔۔ بھرکہا۔

بناکس کاکام زیاده وزن ہے، اس کا جو وحدہ توڈ کر خلوت سے خواہش نفس کے لئے ٹکل اُت ، یا اس تفس کا جو محدہ نشان کے لئے تعدہ فذا تیس ہیا کو کے لائے آگر اس کی قوت اور حواسس بحال ہوں ۔

اسكيدفرايا

بو فن مبلد إدراكرنا ما مباسب است مريخ اسط كرنا جائت يكمبار كى خد مل كري وير المرك وير المرك كان المرك كرندا ورسو والشريح .

اوركها أنده ايسانه كزاء اور مجمع تجوز كرمل ديا \_\_\_\_\_ رضى الشرتعاف عنها ونعنا بها - أبين - (ص الشرتعاف عنها ونعنا بها - أبين - (ص المرام)

# بايالمحول بين منصب بدال:

بمن کے ایک سے کا وا قعب کہ وہ مقام نبید سے مامل کی طرف مقام اہماب کے رخ پر بطے ۔ ان کا ایک شاکر دجی ہما ہ تھا ۔ واستے میں بدر کا ایک جنگل طا۔
من نے لیڈسے کہا ۔ بہال سے ایک بعد نے و۔ شاگر دے شرخ کے حکم کی بابعدادی کی سید نے لیا۔ موسو جار آگر حضرت اسے کی کریں گے ؟ ۔ ۔ ۔ بھر قوم کی سید نے اس وم کا سمال تھا کہ سرم وارخورا ور نسسنا کم نامی خلاموں کی لستی میں جربے ۔ اس وم کا سمال تھا کہ سرم وارخورا ور نشہ از معے ۔ اور نما ذروز ، ما۔ ، ہی سستے ۔ والی اس وقت شراب وشی کی محمد میں اس محمد بھی ۔ اور سی ای کا اے میں سکتے ہوئے ۔ شرح نے شماگر دسے فرایا۔ اس مائی القامت بوٹر سے محمل کی تو مبلایات و بات باکولاؤ ۔ ۔ شاگر دیے والی القامت بوٹر سے محمل کی تو مبلایات و بات باکولاؤ ۔ ۔ شاگر دیے والی القامت بوٹر سے محمل کی تو مبلایات و بات باکولاؤ ۔ ۔ شاگر دیے ۔

جاكراس ست كها تو ده و دن سے فيل مينك كرا كيا يجرشاكر دوم د باكدا سے بيد کی مرب لگاؤ۔ شاگر دسنے بورسے منس کوشراب کی مدرسرعی نگان ۔اوراسے اپنے ا مے آ مے مندر کے کنارے کے لائے۔ اور فرایاعنس کرو،کٹرے یاک کو وادر خودي استعمل والمارت اوروضوكا القرتبايا وكالاسكماني اس كربعد منول آدمیوں نے ل کرنماز بڑمی ۔ امامت کے خوان کے سب جب نماز سے فارغ ہوتے توایتے مصلے کوسط ممندریز کیادیا۔ اوراس بوڑ سے مف سے کہا۔ أمطح برحو-اس ف المرمصة يرتدم ركما ا در بحر ما بن يرجلته جلتے نظروں سے مائب موگیا \_\_\_\_\_ شاگردنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا۔ افسوس کو مجھے آپ كى خدىمت كرتے اسے سال مورگئے اوراب مك اس درج سے مودم مول . اور اس تعف في حد يخول مي امناكم باليا- اوراس سيد اتنى شاندار كرامت اللهموا، مسيخ في روت موسع واب ديا \_\_\_\_ فرندع بزايس كيا، بري عنقت كما ؟ \_\_\_\_ برجوكم بواسب إنشرتعاك نے كما مجے وصح دیاگیاكر فلال مقام كے ابدال كانتقال بوج كاب اس كى مكه فلا استخص كومقرر كرو ـ من في خا دمول كى واس مِرف إرب دى تغيل كى خودميرى أرز وى كريه مقام مجع ل جاما . يد تق حصرت شنع على بن رتفني رض الشرعنه و حضرت يت محر محد بن ابوالبالمل كے اصحاب ميں أب ان کی فرعدن میں ہے ۔ اوروک اس کی زیارت کرتے ہیں۔ رمنی السرتعا اعظمہ و لغفنا برائين \_\_\_\_ (ص: ١٢٧٨ \_\_ ٢٢٧)

### تو دخداجس كاباطن سنوارك:

مرز لین عدل میں مدفون حضرت کے کیرجوم رمنی السّرعنہ کے بارے میں وایت ہے کہ اُپ فار میں مرز میں مدفون حضرت کے اگر ہے کہ اُپ فلام منے ۔ آزا دمونے بھر بازار میں خرید و فروخت کے اگر نے منے فقرار کی صحبت سے انس رکھتے منے عقیدت سے عاصری دیتے منے ۔ بڑھے لکے نہیں سے معاصری دیتے منے ۔ بڑھے لکے نہیں سے مسرزین معان کے علیم ورک معرب سعد مترا ورمنی انسرونہ کا وقتِ

ومال قريب آباتولوگوں نے دريا فت كيا۔ آپ كامانٹين كون ہوگا؟ - فرايا يمري موت کے بمرے دورتما نقراری موجودگی نس جس کے سرومزرندہ گئے دی مراجاتين بوكاتيس سعدوزتمام مثائخ إورنقراء قرأت اور وتخريف فارخ بوكر امظاريس مصفح تع ووجليل القدرمشائخ اسطقم نعمت كوما ف محمشهاق فحكرنده م ركك وكرند وي وركم مرركا مالانكرانس اس كالمان می بین عا \_\_\_\_ به دنیچ کرتمام بزرگ ان کی جانب دولولات اکدان کی ومستار بندی مورا در انہیں مجا وہ مشخت برجمایا جائے۔ ادر خودان کا بیمال کم ووزارو تطارر وتفضف اور تصفح كنس اس ك قاب نبس مول م بس ایک بے پڑھالکھا بازاری انسان ہویں \_\_\_\_\_ آدابِ بخت اور اللہ فرارے اوا تف ہول۔ اور بازار کے دوگوں کے مجربر تعاصے ہیں۔ ہیں اس ومرواري كوكسي نعامكا بول.

تمام شائح وفراسف بكي زبان ومن كياريه أسماني فيعلم بهاس طرح العربوام، الشرنعاك أب كانعنم وتربب فو د فواسه كا. منى دالى ب.

فی و برف ان اوگوں سے کہا مجھے کھ مہلت دیں ماکہ لوگوں کے حقوق سے مكروش موا دُل ، مهدت لي ـ كرجاك تأم حقدارون كوان كاس بونياما - دوكان فركردى - بازارترك كرديا - اور وأبس اگرگوٹ منهان اختيار كيا بھوال كے ال نزارجع مونے \_\_\_\_ حی کروہ اپنے نام کی طرح تعلقی جو مربن گئے۔ ال ك نفأن اوركم السبب بن فكتمات السَّاب الكويم، فولت مُشْلُ اللهِ لَبُؤُينِيهِ مِنْ يَضْاعَ وَاللَّهُ ذُوْ الْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ -مارض فرائے ہیں ١٠ در برکتنی بیاری بات ہے۔

السُّرِيْعَاكِ كَا نَفْل ا دراس كَ نَكَا و كُوم جَس كَ سُرِين كرك وه اس مع يُرْم

کرے جے بربرطی بااوب بناتے۔

نربر کو ا مالک سکوک میں جارجزوں کا محاج ہواہے۔ ایک الم کا بواس کی اسبان کرے۔ دومرے ذکر کا بوانس بداکرے۔ مرتب برمبزگادی کا بواس ک میان کرے۔ چی تھے تعین کا بواسے اللی مرتب مے جائے۔ علامہ افتی مینی طیار جمد فرائے ہیں۔

رہایت می جے مامل مومائے وہ ان چارچیزوں سے بے نیاز موما اے۔ کوکروہ اسی رہایت می کے دراید ماحب مم معاحب انس ، محفوظ اور مقام بند کم بہر کیا دیا جائے گا۔ رص: ۲۲۹ ۔ ۲۵۰)

بهلے نود کوفیوت:

مفہوم ہے۔

عواب سے بدارہ نے قوقم کا ایک ایک او کک تفرینیں کر وگا۔ (م<del>نظام)</del> ایک ارصوت تعلیٰ من بیاس او بھٹرت محداین ساک ایم مے توحمزت فیسل ایک ارصوت تعلیٰ من بیاس او بھٹرت محداین ساک ایم مے توحمزت فیسل

نے دنسرایا۔

مالم دین کاممالے ہواہے اور ال دین کی بماری ہے۔ اگر طائ کرنے والا ہی بماری کی کسے دالا ہی بماری کی کسے دالا ہے ا

لوگول کی تباهی کا دمته دار:

حصرت بی تحسن بھری دخی استرعنہ نے ایک مسلمیں فتویٰ صا در کیا۔ ایک شخص نے ان سے کہا۔ اور فقہا کا اس باب ہیں آپ کے خلا مت فتویٰ ہے بھر جسن بھری نے فرمایا۔

ترا بُرام و تُون فنه ديكم كمال ؟ \_\_\_\_فيه نو دنيا سے إمتناب كرنے والے کو کھتے ہیں۔ نبز فر ایا۔ و نبامیں بانخ قسم کے لوگ میں 1 ملمار وہ تو انمارطبم السلام ك وارث بس ( ) زامرجورمبري س فازى ب سيف الشُّرين ﴿ المرجوالشرك المين مِن ٥ يا دشا و بوضلعت كريرا ہیں \_\_\_\_ مالم، اگرا لی اور دولت کا تربیس ہومائے تو بملاکس کی اقدا كس سے بوتھا مائے اور مرایت كس بے لئے و \_\_\_ فازى اكر باكار بوء (ا در ما كاركاكوني على عبول بين) ويمن يرفيحس طرح عاصل موج تآجر اگرخیان کرنے لگے توا مانت داری کمان لکشس کی جائے ؟ ... اور باتحت و الرفود بمرابين ملك وبرون كى حفاظت كون كرے ؟ \_\_\_\_ والله إلوكون كوير ما دكر ف وال وكسيس. وتن من موامنت كرف وال علماء ، دَنَياكَ دِعْبَتْ كرنے والے ذا بر ، رَياكارثما رِي، خَيانَت كرنے والے تابرِ الْ وَلَالِم إِكِسًا و، وَسَيَعُلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُ وَالْتُ مُنْقَلَبِ يَنْقَلْبُون - (ص ١ ١٥١) حضرت يخ عبدالعزر دري وفي الشرعند في وايا م

فقد تُلِمَتْ مِنَ الاسلامِ تُلْمَهُ ففى مسَواك للاسسواديشته محكم الحقّ مَنْقَصَة وقصَمَه فكغ شعدت له بالنصرِ عَنْصَه فات بقاءً وخصب ويغنه

إذَا مَا مَاتَ ذُوعِلْمِ دَبَّعُولُ وموتُ العابِ الْلمِن الْعَقِّمُ مَّ وموتُ العادلِ المَلِكِ لَمُعَلَّ وموتُ الفارِس الضِّرعُ الْإَهُلُمُ وموتُ فَنْ كَشْهِ الْجُودِ مَهْلً

فیسند خسسه نیسکی علیه مد وموت الغیر تخفیف و دیسته (ص: ۲۵۲) موزی سخ کلام کی ترجمانی کرتے مورے فقر بررالفا دری نے عوض کیا ہے عالم مفی کی مرگ کے ساتھ محتی دین ہیں ٹر اے شرکا ف رفعس کر الہے ہو کے فوال البیس مجمعی اسے شرع مصطفے کا غلاف مرگ عابد سے صحیح سالم ہیں او مرکز کی صد البیں آئی تھی

سی در بی را ب سکاف

بخترائی ترام مصطفے کا فلات

ا و موکی متدایس آئی تجی

اوری مت کارمی دل کوئی

وری مت کااک خمارہ ہے

قوم کااک ٹراستہماراہ ہے

گویا جبکنا ہے دین کا پرسیم

موق ہے سی تنے ہی سے دم

قوم ہے تی میں خکم مال ہے

قوم ہے تی میں خکم مال ہے

قوم ہے تی میں خکم مال ہے

ملی بکن مسکنت کی ڈوالی ہے

جمع ترتراحی ہے ، قورو کے

عالم منفی کی مرگ کے ساتھ رمص كربلب بوك وتراكبس مركب ما برسط حربست الم بس ايك شب زنده دارجب ندرما موت اک حکران عسّا دل کی كيونكه دنيا مين شاه عدل يسند موت مردشجاع معنازی کی كبونكة ماريخ عظمت اسلام موت مردسخی، دلًا ورکی كيونكراس كي غلق المن سے ا سے لوگوں کی موت پررونا!

اسواان سے برر مسلم ندی ، کس سے لینے کو مند کھونے خدارس ورولس ،

حضرب ع عدالعز ورى رحمة السرطيه كوان كم مدى ف حبكل مس اكث

فرر ما حری کے دوران کانی دیر کک رویتے ہوئے دیکا قرمتعب ہوئے۔اور مبیب دریا فت کیا تو انہوں نے بر داقعہ بیان کیا۔

کی فکرنرکس۔
فقری بربابیل سنگریس ان کے کشف برحیران رہ گیا۔ اوران کے کئے
کے بموجب اپنے کام کے لئے جارحلاگیا۔ وہاں بہونجاتو واقعی وہتحص عرکیے لئے
سواری بربم ہو جاتھا۔ مجھے دکھ کر تھرگیا۔ اور میراکام کردیا۔ اگریس مزیر تھولی دیر
کر آو مقصود ووت بموجاتا۔ اس بات نے مجھے مزید حرت میں ڈوالا۔۔ اوران
درولش کی محبت میسے وطب میں ٹرق کر گئی ۔۔۔۔۔ میں نے ادا دہ کیا کہ
مام بموکران کی خدمت کر دل ، اور کچ برکت بمیٹوں۔۔۔۔ میں نے جند
دوزی ان کی خدمت کا شرف با انتظام کی دہ واصل بحق ہوگئے۔ اور یہ قرابنی مرد
دوزی ان کی خدمت کا شرف با انتظام کی دہ واصل بحق ہوگئے۔ اور یہ قرابنی مرد

محران اسرار:

ا كمدها حب كابران م كويس شهر سيعد من تحا- د بال دويخل مع جوندا

تعالے کے ما توخلوت کے بارے میں کاام کردہے تھے۔ وہ لوگ وہال رخصت مونے لگے۔ تواک نے دوسے سے ٹھاکہ ہمیں اپنے اس ملم کاکونی تمرہ اور تمجم مرتب كرنا جاست كاكربهما در ليح مفيد أبت موا وربما در عملا ف عجت نسب تو باہم گفتگو کر کے مدات ملے کی کو خلوق کی تمار کی مون جزی بنیں کھا میں محلیا نے بھی ان کے ساتھ رہنے کا ادا دہ کیا ۔۔۔۔ اور ان کے ہماہ جلا آوان لوگوں نے فروا یا تم می اسی شرط بر مارے ساتھ میں سکتے مو یا نجدیں کے قبول کولیا۔ ا در ملا \_\_\_\_ کو و کهام برمهوی کوان دونوں مضرات نے مجھے ایک فارس کو كرعادت كرف كرف كل اور فود ماز برح موسكة ان لوكون كي طرف سے مير عنقدى دوزى مع ملى رى يس اكرزان ك وبال دا يرسوحا بهال س طرح كب مك شرادمون \_\_\_\_ اب مل كرسم طرطوس مين ال ملال كما ون وأن مجدا ورهم دين كلاوس بنانجه اس فارس نكل كريس طرطوس أكما الك سال گزرمانے کے بعدا یک روز میں نے ان دونوں میں سے ایک بزرگ کو اہے اس کوا دکھا وہ کہدرہے تھے۔ تونے وحدہ میں خیان اور عبد کن کی ۔ اگر ہماری طرح مبرکر اوجو کھی ہمیں علما كا كا ومى إلا يس في رجها أب وكرن كوكما طا و \_\_\_ فرايا . ايك وم

كون من المن المن خان كرف والدكونس مونيا - اور المعادري على المسلام الما المن من منا درا و الما المن المن من منا درا و المناف الم

جبكى مصامراد بيان كت محت الداس في المبين شهور ديا يموزند كى بمر

الصامراد كالين نبي بنات. وَالْمِعَدُّوةُ وَلَمُ لِينَعَدُ بِعَرُبِعِ مِنْ الْمُؤْدُدُةُ مُكَانَ الاُنْرِلِ مُجَاشًا ا دراسے اپنے سے دور کردیے ہی اور قرب کی سما دت نہیں بخشنے اوراس مكانس كود حشت مع بدل ديتي بي.

وَمَنُ اتَّا هُمُرِيهِمُ أُمْ يُحْجَبُونُا بِهِ مَا اللَّهِ عَامَا وَوَادُهُمُ مُرِنُ وَالِكَ حَاشًا ا ورجان کے اسس ان ہی کے دسیاے مامز ہولواس سے فوب نہیں کھے

ا دران اوگول کی مجت اس جفامے پاک ہے ماک ۔

فَكُنْ لِجِعُ ولِهِ عُمْ فَى كُلِّ مَا شِبةً ﴿ البِهِدِمَا لِقِيتَ الدَجِمَا حَشَّا شَا مرممیبت دما د شکعایس البی کا موره ۱۰ وران سے زندگی بمرخوشی منا آره ، رمنى الشرعم ونفَعَنَا بهم آين - (ص: ٢٥٣)

صلاحت می توپر اکراے دل نا دال :

يوسف بن حسين رحمة التسطيراينا واقعه بال كرتي من مجيحكى طرح به بات معلوم مون كرحمزت دوالنون مصرى دمنى الشرعة كوام الم كاهم ب بخالج بن نے محمنلم سے معركاسفركيا \_\_\_\_\_اور مج معر سے دہاں کے ایک لنگر خلنے میں شرف لا قات الله اس وقت میسے ہے۔ رلبی دار حی می دا یک ننگی باندسے ایک اورسعے، تسمددار جو اسے اور الح میں ٹراکٹ لولما اٹھائے ہوئے تھا۔اس مال میں مجھے دکھ کرشا مدانہ کر ابت مونئ میں نے جب سلام کیا تواہوں نے مجھے تحفیرے دیکھا۔خندہ پیٹان کے ما نونبس میں آئے میں نے دل میں سوما میں کہاں آگیا۔ میں ان کے دیب بنج گا، ادرس مورسے لگا جندروزبعدان کے اس ایک عن آباس نان سے مناظرہ کیا۔ اور بات میں ان برفانب آگیا۔ مجے یہ دکھ کرد کھ مہوا،

چانچیں نے اس سے بات شروع کی۔ اور مناظرہ میں اسے فامو*ش ک*ودیا۔ اس کے بعدیس نے اس مناظرے مزید دفس علی کام کیا، جواس کے تیمی ہیں اوا سے اور این مرت دور النون سر دی کھر کم خرجو نے وا درائی مگر سے میر اس أعد اللك و مجرع طب عدا ورفرا اس فيمارا على مقالبين مانا، اورمذرخوای ک اورمزید فرایا \_\_\_ اب نم سے زند کسب سے معزز ہو۔اس کے بعدمہ حال ہواکہ اپنے مرید ول میں سرب سے زیا دم مجھے نواز تے ہے۔ امی طرح میں بورا ایک برس ان کی محبث میں رہا۔ ایک روز یں نے وف کیا \_\_\_\_ استاذی م ایس ایک مسافراب کی فدمت بس ایک سال سے ہوں۔ اسال وعال سے منے کوجی ماہا ہے۔ اب آب برمرا کیری می ہے۔ اور آپ نے مرے حالات کا بھی مائز ہ لے اسام ا ور مجھے ایچی طرح سے مان گئے ہیں ۔ مجھے بتہ جلاہے کہ آپ کے یاس ایم عظم كاعلم ب - اگرالسام و مجھ تعلیم فرایش میری ایس سنگر معزت فاموش رہے ، کوئی جواب مہل دیا۔ مجھے سرگان ہواکہ آئد مجمی سکھادی مے ۔ اس طرح بجر تعجما ، گزرے ۔ ایک روز فرایا۔ اے ابولیقوب اِمیے رکنلال دوست جوملال حكم خيد مي رہنے ميں تم انہيں جانتے ہو؟ \_\_\_\_ مي نے ومن كما عي إن اس كے بدرمرے اس ايك بن مے كا تے جس برخوان وس مُواتِعا ۔ اور موصکن سے بندتھا ۔ فرمایا بران سے باس خِمد میں بہونجا دو بیں نے لمباق جب الحيس المحالا ترست بكاتفا صف اس مي كون حزنهو ميس جب لنگرخاندا ورخمه سے درمیان می رسونجا توسوجا کر حضرت دوالنون ایک شخف کے اس بنی میں عدر جسے رہے میں مالانکداس میں کو معلوم نہیں ہوا س وسط کول کردکھوں گا کہ ہے کا ؟ ---- جب میں فے نوان مما كاد مكن كعولا فرواس ميس سي اك جو إنكلاا ورعاك كا - مرد يحكم في غصداً يا- \_\_\_\_ اوريس نے سوما النول نے مجھ سے نمان كا داور

میں نے یہ خیال نہیں کیا کران کا مقصد کیاتھا ہیں اس عالم غفنب میں اوا۔ وہ بات كوك مح ديم كوم كان اور فراما. يا مجنونُ أَسْمَنْتُكُ على فارةٍ غَنْكُمَّ فِي فَكَي مَنْ أَا تَمِنْدَكُ على إسيرالله الاعظد فتعقنى فارتعيل ولاأواث بعب خذار اے بے مغل! میں نے ترہے یاس ایک جو ہا انت رکھا۔ آونے اس میں سنیانت کی ۔ توبھلاا مشرتعا ہے کا اسم اعلم تبری ا مانت میں کیسے د دل بمک پہا سے اوراب سے میں مجھے نرویکوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے اوٹ آیا \_\_\_ (ص: ۲۵۲\_۲۵۴)

انك رابب:

حصرت عمر بنانی علیال حمد نے ایک راہب کو قبرسستان میں دیکھا ،جس کے دونول المحول ميس كنكرال تعين واست القيس مفيدا وربايس الامي سياه انہوں نے ویجا بہاں کی کرتے ہو؟ --- اس نے کہا۔ میں جب اپنے ال س كيفيت نهيس إما مول توبيول أمام مول مسدا وربيال أكر عبرت تصيت ماصل را ہوں۔ بوج ایک کرال کسی ہیں ؟ -اس نے جواب دیا ۔جب کوئی تین كرا بول توسفيدكنكري كالى ميس دال ديما بول - إورجب كناه صادر بوتاب تو سبيا وكنكرى سفيديس والمامول وشام كواكرنيكيون كي تعدا دزيا ده وسيحما مول تو إ فطاركرا مول ا درا بنا فطيفه برصامون - ا درا و كاكن ه كى را د كى مونى ب ون كيركا أبوال ، ندينا بول . (ص ٢٥٢ \_\_\_ ٢٥٥)

عين في فاكرديا حقل كى كائنات كو:

حضرت زوالنون معرى دمني الشرعنه فرمات بهي ميس في حضرت شيبان مجنون رضی الشرعندسے الا قات کی \_\_\_\_\_ اور لینے حق ہیں دماکی درخوات ک ۔ انہوں نے دما فرمانی السرقعالے تہیں اپنے قرب کا انس مرحمت فرمک اور جینے مارکر بہوش کا است. اس ونت اور جینے مارکر بہوش کا ا

انہیں سے ساشعار بھی ہیں ۔

شَرَى المُجْبَيْنَ صَرَّى فَى دِيا دِهِم كَفِنتُ يَبَ الكَهُ فِ لَا يَكُمُ وُنَ كُم لِشُولًا ماشفوں کوموب کے دیاریس محرے بڑے ہوت دیکھو مے جسے اصحاب

كمِعن جنهي سرَّنهي فادين كنِّنا مُحرِب ؟ . وَاللَّهِ لَوَحَلْفَ العُشَاقَ اَنْهُ مُدَّ وَتُلَىٰ مِنَ الحرُّبِ لِيمَ البَيْنِ مَاحَنِشُ بخدا بالرعثا ق قم كمايش كروه فراق محروز محبت محمقنول بي ، تووه

مان نہیں ہوں مے۔ (ص: ٢٥٥)

### گرئيه اشتياق:

ایک مخص حضرت علارمن زیا درمنی الشرعند کے باس ما مزہوا۔ اور کہا مجھے تواب میں نظراً اکد اک اے والے نے کما علارسے مل کر کہو کہ کس مکرونے ربوگے ؟ \_ جب كرتمهارى مغفرت كى جامبى ہے كيمنكراب اور رونے فيكاور فرمايا - اب مجررت ب كدارام سے زیموں - (من : ٢٥٥) حضرت جنید بغدادی رضی انشرعنه نے سبتیدنا آ دم دمل نبیناالسلام کوخواب مرکز به مي ديكاكة أب رورب إن و تجامعور اكتول رورب إن إسكا الله تعالي في أب كى مغفرت كرف كالم بالناف كا وعده بين فراليا؟ مستدنا آدم على السلام نے حضرت جنید دمنی انشرعندکی باشک شکرانہیں ا کمٹ تعہ عنایت فرمایا ۔ اور وہ جب بیدار موسے ور ندان کے اعزیں تھا اس بر رقوم تھا۔

اَ تَحْدَفِیُن بالنّاد مَا دِمِّنَ النّویٰ وَنا دُالنّویٰ مَا دُا اَحْدُومِنَ النّامِ كَالُومِ مَا اللّهُ مِلا استال مَا اللّهُ مِدا لَى كُاكُ اس آگ سے ذیا دہ تنہ میں م

شَغِفُتُ جِمَا رِلا بِدُرِسَكُنْتُها عَلَى الجادِ آبَكِيُ لاَ عَلَى سَكُنْتِ الدّابِ الله عَلَى سَكُنْتِ الدّاب عَلَى الجادِ آبَكِيُ لاَ عَلَى سَكُنْتِ الدّابِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

حضرت سالم الحداد رمنی السّر عندا بدال بین تھے۔ شخ فی موسلی رضی السّرعنہ کے

ہاس ال کی آ مدور فت ہوتی تھی۔ ان کا بیر حال تھا کہ جب ا ذال سفتے توہر سے

می حالت مرل جاتی۔ رنگ بیلا پُر جاتیا ہجین ہوجائے ، اور دو کال تھلی چھور کر

ماز کے لئے تشریف لے جائے ۔ اور اشعار پُر حقے جن کا مفہوم ہے۔

یرا نما دی جب آ واز دیا ہے توسب سے بُرے موالا کی پکار قبول کرتے ہوئے

میں فردا کھڑا ہوجاتا ہوں ، جس مالک وموالا کا کوئ شل نہیں ۔ وہ جب

طالب تو قبولت کے کان سے سنتا ہوں اور فر ال برداری کو بہوئ جاتیا ہوں

مالت یہ ہوت ہے کویا ایک نشہ طاب کی ہوتا ہے ۔ اور اسے نہان البیک کہنا

ہوں ، خوف دہیت کی وجہ سے مراد گگ ذرد دِرُجاتا ہے ۔ اور ہم کام جو ف

جاتا ہے ۔ اور اس مالک وموالا کا کام شردع ہوجاتا ہے ۔ قمہے تمہار سے تی

کی ، تمہارے ذکر کے موالے تھے کوئ شے کلف نہیں دیں ۔ اور تمہارے تی کا ب

كب اجماع كرم الدريمسان و دمال ي مع نوشي ائه كا بحس كي أنتكون في تمارك جمال كامشا بروكيا . ووتمار ي موق بي مريحا، جُرْ تِرے ہرگز المینان نہیں پائے گا (ص ، ۲۵۱) عجوب نے پکارا نادان اٹھ کھڑاہو ناز دنیاز الفت کا کچے توسق ا داہو مجوب منادى أوازد مربي أمائ ومحمص عنه وماحب فابو وہ ول جویائے ذکر محبوب کی ملاوت دنیاکی لذوں سے متری مراس کو کیا ہود تدر گناهو*ن سے یاک اعم*النامہ: حضرت بنح فتح موملی رضی الشرعنه کے بارے میں ان کے ایک مصاحب کی ر وایت ہے کہ ہیں ایک ر وز حصرت کی خدمت ہیں حا صربوا۔ تو آپ ر و رہے تھے ا دراً نکمول سے زر در نگ کے انسوم رہے تھے . عص، استدى إضاكا والمكراك تون ك أنسور ورب تع ؟-حصرت فنح، والسُّراكرة منم مروات وين نهي بنامًا بين أنسوي روما ، اور خوان م*لى د*وما م

عرض احضرت أنسوروف كاسب

حضرت مح : وہ رونا نعدائے تعالیے کے حق سے کو مای کے ماعث تھا۔

عمن : اور خوان کے اکسور و نے کی وم ، ؟ -

حفرت فتح ا وه اسس ك كرانا يرميك السونامقبول مول . رادی کھتے ہیں کرجب حصرت کا انتقال ہو گیا توہیں نے انہیں خواب میں کھا

بوجها الشرقعاك نے آب محرما عدکما کا ؟ .

معنرت نتع: مجے بی دیا ور فرایا۔اے نتع م کیوں روئے تو ہیں نے وہ کیا۔ مرے می سے کو مائ اور دوری کے باعث سے مہر ہو تھا۔ اور نون

کے انسوکیوں روئے ؟ \_\_\_\_ بی نے عرض کیا۔ مالک ومولا اس سے کو ہوسکا ہے کہ ہوسکا ہے کہ ہوسکا ہے کہ ہوسکا ہے کہ مری گریہ وزاری نامقبول ہو۔ فرمایا اے فتح الن سب سے تبراکیا مقعد تھا؟ میری عودت وجلال کی قیم ! تبرے محافظ فرشتے جالیس برس کک ترااعال ناممہ میسے پاس لاتے رہے ۔ اور اس میں ایک بھی گناہ نہ ہوتا۔ (می ،۲۵۲،۲۵۷) میسے پاس لاتے رہے ۔ اور اس میں ایک بھی گناہ نہ ہوتا۔ (می ،۲۵۲،۲۵۷) میسے باس لاتے رہے ۔ اور اس میں ایک بھی گناہ نہ ہوتا۔ (می ،۲۵۲،۲۵۷) میسے باس لاتے رہے ۔ اور اس میں ایک بھی گناہ نہ ہوتا۔ (می ،۲۵۲،۲۵۷)

عضرت دوالنون مصری رضی السّرعند کوجبال بهت المقدس کی میرکے دوران ایک بزرگ مے ہو تون دامید کے مطرعے ۔ سلام کے بعدا نہوں نے اور کہاں جا دہے ہیں؟
سے آمد موری ہے ؟ ۔ ۔ فرما یا ، دیا رانس سے ، اور کہاں جا دہے ہیں؟
فرما یا ، طاینت نفس کی جانب ، اس کے بعدا شعار پڑھے جن میں کا ایک ہے ہے ۔
دمن هجہ الحالت کا تھے مروق خالی فہ و بالله طیب الحلوات و ما نشر نعائے کے ساتھ المجی خلوت کا مالی

كانتول كيرين كليور:

جنگل بس ایک خف نے ایک بزرگ کودیجا جوا یک خار دار درخت کے گردگھیم گھوم کر جورس قرار کھا رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور بزرگ نے بواب دے کر فرایا۔ آرکھا ڈ۔ وہ سواری سے اترکر درخت سے پاس آیا۔ اس نے جی چند کھوریں قریس ۔۔۔۔۔۔گروہ اس کے ہاتھ بس پہونچتے ہی کا شابن مالی تھیں ' بزرگ دیکھ کوسکوائے اور کھا۔

انسس اگرتونلوت میں اس ک افاعت کر آتو دہ جھل میں مزور شخصے کجور کھلآیا ۔۔۔۔ رمنی انشرعنہ دُنْفَغَا ہر آئین ۔۔۔(ص ا ۲۵۰)

#### رُمَّانترالعابدين؛

حصرت محدین مبادک موری دہمہ السّرطیه کا بیان ہے بین صرت ابراہم بن ادیم کے ہمراہ بیت المقدس کے راستے ہیں ایک آناد کے بڑے فیلولہ کے دفت مصرد ن نمازتھا۔ بیرکی ہڑسے آواز آئی۔

أسے ابواسماق الم سے محد تناول تھے ، اور ہاری قدرا فرائ فرائے۔ یہ اواز مین مرتبہ آئی مصرت ابراہم بن ادہم رمنی الشرعنہ کے مسئنکر مرجم کالیا۔

درخت سے بچرا وازنگل اے محداب سفارش کردیں کہم سے بچر کمالیں ' حصرت محمد بحضور! آپ نے کچرمنا ؟۔

سے دانسی برہم نے دیکاکہ وہ ورخت بہت بڑا ہوگیا ہے ۔۔۔ اس کے میل بی میٹے ہو مجے ہیں۔۔۔ اس میں دوبارا نار بھلتے تھے ۔ بعد میں اس درخت فے ماہرین شہراکرنے تھے۔ا دراس کانام رماندالعابدین بڑگیا۔ دص، ۱۵۸) مخالفت نفس کا تمرہ ،

اکسبزدگ مندری سفرکردہ مے ان کی بری ہماہ مقیس بمندروس تی ان کی بری ہماہ مقیس بمندروس تی ان کی بری ہماہ مقی سے مری بان کی افران کی افرانس سے بری بان کی بوی نے کہا ۔ باس سے بری بان کی بری نے کہا ۔ باس سے بری بان کی دی ہے کہا وہ ہمارا مال دیکھ دیا ہے ۔ انتے ہیں دیکھا کو نفایس ایک شخص پر واز کرنے ہی جس میں ان تھا ۔ اس سے ہا تھ ہیں سونے کی زنجے ہی جس میں مرخ یا تو تی بالد لاک دیا ہے۔ برا کے بالد کا بانی برت سے تعذادا ، سے تعداد ہے تعداد ہے

بزرگ ا داسے بان لانے واسے استرم پردم فرائے م كون مو ؟ -

بس تمامے الک کابندہ ہوں۔

بزرگ اس مقام رفیع کے کیوں کر میویے۔

دمنائے بی کے لئے ہیں نے خواہشات نفس کوٹرک کردیا۔ تواس نے مجھے ہوارٹسست علما فرائی۔

يكرو انكابون سے اوتيل بوكيا ۔ اور بينظر نبي آيا - (ص ١٥٥١)

### ريت كاستو،

اکسبزرگ معلان میں بھے۔ الدی پاس ایک نوجوان آنا جا اور ایس کرما تھا۔ اور بانوں سے فارخ ہوکر نماز میں شول ہوجا یا۔ ایک روز وہ بزرگ کے پاس آیا اور کھنے لگا اجازت دیمتے میں اسکندر سرکا تصدکر رہا ہوں۔ بزدگ کچے دوراسے ہونچانے سکے لئے تھتے۔ اور جند درم دینے لگے۔ مگر اس نے لینے سے انکارکردیا۔ بزرگ نے حب بہت امراد کیا آواس نے اپنے او نے ہی زمین سے دیت اوال کر ان بی طائی ۔ اوراس بر کچوٹر ما آو وہ گھلا ہوا شکرا میرسنو سے دیت ال کر ان بی طائی ۔ اوراس بر کچوٹر ما آو وہ گھلا ہوا شکرا میرسنو بن گیا صاحب ، اور دیشورٹر ما ۔

ر بحق الْهُوىٰ يااهْلُ وُدِى تَفَهَّمُوٰ السانُ وجودِ بِالرُجودِ غَرِبَ مَصَبَ الْهُوىٰ يااهُ لَ وُدِد اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

یانی کاجشمارورششه کابیاله.

كنكريال فيرابن كيس.

امبریغوب بن ایث کوایک ایسی باری لاحق ہوئی جس سے طاح سے المبار عاجز اُ گئے ۔۔۔۔ لوگوں نے اسے بنا یک تمہارے ملک میں طال جگر سسل بن عبد الشرام کا ایک صارح انسان رہائے۔ شایداس کی دمار سے شفار ہو۔ انہیں بوایا گیا۔ اور نیغوب بن لیٹ نے الن سے دماک درخواست کی۔ انہوں نے دہایا

نمارے تی بی کی دوا کیے قبول موجب کر تری قیدیں کے مظلوم گرفتاریں. بعفوب سے مکم دیا فوراً تمام قیدیوں کور ہاکر دیا جائے ۔۔۔ قیدیوں کی آزادی کے بعد سے ول دواگر ہوئے۔

اسالترج الرح توق اسطنهون كاوت دكمان اب اس ارحالات

ک دن دکا۔ اور اس کی ماری دخ فرا۔
اس کے بعد بیغوب انجا ہوگیا۔ اس نے خشی بیٹ نے کوبہت سا ال اور دو دنیا با امگرا نبول نے لینے سے انکاد کردیا ۔۔۔۔ کو لوگوں نے کہا۔ اگر آپ وہ نے کو نقرار کو دیدیتے تو بہتر ہوتا۔ اس وقت آپ جھل میں تشریف فرانے۔ آپ نے زمین کی کئر وں برایک نظر ہوڈ دالی توسب ہوا ہر بن گیس ۔ بھر فرایا جس کو اتنی دولت عاصل ہے کیا وہ بیغوب بن لیٹ کے مال کامحان ہے؟ (ص ۲۵۹)

# كتريك سوناين كميِّس:

سعدبن کی ایر و ایک درخت کے مائے میں اندا و ایک درا و ایک درخت کے درخت کے درخت کے درخت کی مائے میں اندا و میں میں اندا و میں میں اندا و میں

### بوا هرات كاجنگل:

سنيخ ابوطى مندى وفى الترمندا بوزير كم مكان برتشريب لاك - ان ك

پاس ایک زسہ دان تھا۔ اسے کھولا نواس بس سے مبرے جوا مرتبطے۔ اہنوں نے بہتے اس کی ایک ترابا سے ہمرے جوا مرتبطے ۔ اہنوں بی گیا و بہا سے ہم کے اس کی ایک مبلک رہے تھے۔ بس نے الن بس سے اسنے میں گیا نو وہا ل مرجواع کی طرح مجک رہے تھے۔ بس نے الن بس سے اسنے میں گیا تھے۔ بس نے الن بس سے است

### غيرت فقر:

سین او برگیان طیال تر کم معلم کے داست بس تھک کر چور تھے۔ ناگہاں الن کی نظرایک تھیلی بر بڑی ، جس میں درم پک دہے تھے۔۔۔۔ انہوں نے سوچا اٹھا لول در دیا بل کر گمر تربیف کے فقر دل برخرچ کر دول ۔۔۔۔عیب سے اواز آئی۔

اگر قد نے اسے لیا تو ہم کتم سے تمہاری ولایت جمین لیں گئے ۔۔ (ص، ۲۹۰)

## محضرت حبيب عجبي رضى الشرعنه كى مز دورى:

حضرت جبیب مجی دمنی الشرعنه کی نوجانبدار نهایت برخلی تعییں ۔ ایک دن کہے لگیں تم سے ایک دن کہے لگیں تم سے ایک دن کہے لگیں تم سے ایک دوری کروئ اسٹس نہ زمانی ، جاکر محنت مر دوری کروئ اور کئی کی خدمت کر سے نمال کرجنگل میں گئے ۔ اور دن بحر جبادت میں شخول دہے ۔ شام کولو نے قو دل میں بوی سے شرمساد ورشکر نے ۔ اور شکر نے ۔ اور نے اور شکر نے ۔ اور شکر نے اور شکر نے ۔ اور شکر ن

بوی ، مردوری کمال ہے ؟-

حفزت جیب : بین نے جس کی مزودری کی ہے وہ بہت کوم ہے اس نے جدمزودری طلب کرنے میں مجھے شرم آئی۔ بعد مزودری طلب کرنے میں مجھے شرم آئی۔

بدر ردوں مب وسے یا سے مر ہاں ۔ اس طرح کی دورگزر محتے ، بروزجنگ میں ماکرعبادت کرتے ، اور شام کو گر آمانے ، اور بوی سے کہتے محے اجرت ملنگے ہوئے شرم محسوس بوتی ہے ۔ اکثر

نگ آکر،

بیری: آج یا آواس سے کام کی مزدوری مے کرآنا ، یا وہ کام جھور کرکئی دوسرے کی مزدوری کرنا۔

م مردوری رہ۔
حضرت جبیب: تم فکر نہ کرد میں آج مردوری طلب کرکے آدل گا۔
بیوی کو اس طرح نستی دے کر حضرت نے بیرجنگل کی راہ لی۔ اور حسب مجول دن بر مجادت بین نفول رہے ۔ شام کو گھر ارشتے ہوئے بیر قدم رکئے لگئے ادر بیوی کے سوالات کا خیال آیا۔ اور اس کی برمزاتی سے فائف تھے گر گھرکے دروازہ بربہ و نبی تو دیکھا کہ چوہے کا دھواں امٹر رہا ہے۔ اور دستر نوان آر است مردوازہ بربہ و نبی توش ہے۔ آپ کو دیکھا تو کہا۔ واقعی اس نے کر بیوں میسی مردوری ہے۔ اور اس کے فاصدنے مجمد سے کہا۔

مبیب سے کہد دو کام میں مزیر منت کرہے۔ اور سبان لوکہم مزووری میں اخرال نہونے کہ دو کام میں مزدوری میں اخرال نہور کا نہوں کوئے۔ اپنی آنکھیں منڈی اور اپنا دل خش رکھو۔ دل خش رکھو۔

اس کے بعد ہوی نے دیناروں سے بھری ہوئی می تعیلیاں دکھائیں جنیں دیجھ کرھنرے حبیب عجبی رضی اللہ عنہ بہت روئے۔ اور فرمایا۔

ا مسیکی شرک زندگی ایس و وری اس کرم نے بھی ہے جس کے باتھ ہیں نیس کا تعلیم نیس کے باتھ ہیں ایس کی ایک نیس کے باتھ ہیں ایس کا دائے ہیں ایس کی کا در قسم کھائی کو پھر کھی انہیں ایس اور تس نہ دے گی ۔ (ص ۲۱۰۱)

### فواموزى دسالى،

شہر بعرہ بیں ایک ما بدر ہے تھے۔ ایک روز وہ لکڑیوں کا گھر نزید نے کے ادادے سے جلے۔ راکسے میں ایک مجدسے اقامت کی آواز آئی۔ فوراً مسجد کی مانب مرکئے۔ اس وقت انہیں ایک تمیلی پڑی نظراً کی۔ اس م

مدادمدا! من فرن وبندون ماردن والون بن وماء ال مون به كو تو في دع كويرسي ذكر كم دفت ده ذكر كو مر معوسي .

بمرابي نفس كوفاطب كرك كها .

اگرنواس کی عبادت بین شول مونا ، اور نا فران سے خود کو بجایا تواس کی منیم مهر اینوں سے ملوسے دیکھنا۔ (ص: ۲۶۱)

حيرت الكيزسيب،

(MILLA --- 111)

المسيل رصا: معنرت <u>دوالنون بِمعری رضی ا</u>نشرعنه کی مجدمی ایک نواما بی جوان ایک مفتر ر با حصرت اس محسل روز کمانا ما مركه ته ، مركوه كما نالولما ما ربا - ا كمسدوز ا يك مائل آيا ١١س سعة وإساق بوان نے كہا . توا شرتعاسے كى فرف متوم بوتا تو ده تجھے مخلوق سے بے نیاز دکھتا ۔ ماکل بولا ، میرا برمنصب کہاں ؟ — جوان نے کہا۔ اتھار با و اہم کیا جاہے ہو؟ - مھے توبس مان بجانے کے لئے فذا ، ا درجم د حاضينے كے لئے كرا ماستے بنواسانى جوان في حواب كے اس كور دوركوت فازرحى اس كے بعدا كم ما جورا بيو دل سے لرزايك

لما ق ماكل كولاكر ديا حضرت ووالنون رفن الشرعند في اس سع إجها . اے بندۂ خدا! استرتعالے کے نز دیک تیرا یہ مقام ہے ۔ اور توسفے مفتہ مجر

مے کھے تنا ول بہیں کیا ؟۔

جوان: ﴿ ووزا الوبيمكر ) اسے الوالفيض اجن كے فلوب رضاكے ورسے لرر ہوں ان ک زبان سوال کے لئے کیسے کمان عی ہے ؟ -تحرت ذوالنون ، كيا إلى رضاسوال نبير كرتے ؟ -

جوان ، کوئی از وا داک وم سے الملب کر ماہے ،کوئی توم کے لئے ،اوگوئی دومرون برلطف وكرم كے لئے انتخامے واتے ميں انكى آ فامت بوكى واور اس نے ہارسے ساتھ نازا داکی \_\_\_\_ اور لاما ہے کر اہر ملا میں ف خیال کیا کر نع ماجت کے لئے مار ماہے مگراس کے بعدوہ دو ار ، نظر نہیں آيا\_\_\_\_ رضي الشرصه ولفَغاكب آين \_\_\_ رص ٢٦٢١)

### اونٹ کاگوشت:

حعزت ابراہم بن ا دم رضی الٹرونہ سے ہم ا ہ بزرگوں کی ایک جا حت سمت ہر کے ماصل رفتی ۔ قریب ہی جنگل میں تھا ، ج اس خنگ کڑیاں تعیس ۔ ور دیشوں

نے کہا۔ اگر ہم دات کو بہاں رہیں توان سومی لکراوں کو ملاسکتے ہیں ۔ سعزت نے فرایا \_\_\_ اگرم جاہے ہوتوہیں رک جائے ہیں۔ جنائحہ لوگوں نے آگ روشن كى اورجور وثمان ماس تقيس النبس آك يوسينك كو كمانے لگے . ان میں سے تھی نے کہا یہ آگ آو گوشت مجونے کے لائی بیت انجی ہے۔ معزت نے ممسنا توفرا یا و النّرتعالے تمہیر) کھلانے پر قدرت بکھتا ہے ۔

انے میں وگوں نے دیجاگرا کم شراکی ا دنٹ کو دورائے لئے آر ہاہے -- ا دران وول کے قریب ی آگرا دنے گرگا ۔ اسس کا گر دن فرنے نگی حعزت نے فرایا - اسے ذری کو و ، یہ خدا سے تعالیے نے میں کھانے لے میم ہے۔ ہمنے ذرع کیا اورا دن کا گوشت بھون کر کھایا۔ اور شیر کم اور کھار ا۔

يا قوت كابيالها وربياندى كى سواك، من (من ٢١٢)

حضرت ابراسم خواسانی علیالرحمہ نے فرمایا کی وران مقام پر مجھے ومنو کی مزور ہون توسی نے دیجھاکدایک بانی سے ابریا اور ایس اور ایک جاندی کی موک جوراثم سے زم می وقی مونی ہے۔ اس فے مواک کی اور وضو کرے و با سے

آب بی فرایاکدایک سفرکے دوران کئی روز تک مجھے کوئی جاندار نظر بیں آیا، یهان کے کویں نے کسی برندے کو می نہیں دیکھا \_\_\_\_ ناگھاں ایک آدی آیا اور مجدسے کہا۔اس ورخت سے کہوکہ اس میں دینار مملس میں نے اس کے حكم كى تعمل كى منتر دىنارىنىس مصلے . بواس نے نئود كہا ۔ اسے درخت و بناروں سے بحرما ۔ ایا مک اس کے تام علی دیاری کر شکنے لگے ۔ میں اس محض کو دیکھنے ڪسيے مڑا تو دہ فائب تھا ۔ا در عبر درخت کو دیکھا تواس پر دینا رنجی بنس تھے، رضی النسرتعالیے عنه ونفعنا برآ بین ۔ رمی ۲۶۶ \_\_\_\_۲۲۳)

# ترك توكل كاوبال.

ا كب بزرگ إيف ما على كم مراه أكب بهار رعبا دت بن سول مع ما على گھاس اور بول مرکز رکر اتھا۔ اور بزرگ کے اس روز انداک برنی آئی۔ اور الهنب ابنا دود حدامان - بزرگ اور وه سامی کی دوری برگوشر گرینے - ایک وز و مناخی بزرگ کے یکسس آیاا ور کہا۔ قریب میں کچھ دمقان لوگ خیمہ زن ہیں آئے ان کے اس ملیں ۔ شایدان سے بیس کھ دو دو دویر ول ماتے ۔ بزرگ نے منع کیا، مگرماتھی نہیں مانے ۔ بالا خرد دون بردوں کے ماس مگے۔ان لوگوں نے کھانا کھلایا ۔۔۔۔۔ پھر دونوں اپنے اپنے مقام پر نوٹ گئے ۔ مگر اس دور کے بعد سے ہرنی ہو روزا نربزرگ کو دود مراا نے آئی مرجمی نبدل ن بزرگ فرمائے ہی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میری اس خطا کے باعث ہوا کہ ہی مرتی کے دود مرسے غذا ما مل ہونے کے با وجوداس برقائع ضرباب

حضرت طامه إفعي فرات بي-

بهار گناه کے بن بسباب ہیں 🕕 وکل سے خردج ،جس میں وہ دامسل بو بحصي المع اور زك قناعت ٣ غير لمب غذا كا كمانا . و جو ہات کی بنا ربراس مام رزق ملال سے محردی ہوئی ، جس رزق کوالشر تعاسف فيمن ابى تخشش وطاس مارى كياتما باكوكوامت ولياركا الما فرائے ۔اس اک فدا کے اے شکری اک بی بونا ماہتے تھا ۔ اور انہوں ن اس طرف کوری گندگ سے آلورہ کیا ، جس کی صفائی استعفا رسے عسل خلنے میں بنتِ ما دق کے مابون ، اور توب کے یا نی سے دعوکرا ویرسے آب وكل بهائے كے بغرنبي بوكى ، جونسل خاندكرشب أخرك كا دب واقع مو- بچرا نحمول سے یا ن سے ما ت کیا ماسے جس میں وفا سے کا کیا ہے کا کا ہوجس پر آیات قرآنیدا درا ما دیث بنو برٹر می جائیں ۔ اور دل کے کا اُن اوکہ

ملب کے تعنین سے ماعت ہو۔ بیر کہیں جا کروہ نجاست دور موقعی ہے۔ وَمَنْ يَنْوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ اور بوالسرر وكل كرم ووياس حَسُبُهُ. كَوْنَوْكُلُتُم عَلِى اللهِ " فَى نَوْكُلِهِ لَوَذَ فَكُوكُما كِرُزُقُ الطَّيرَ

يَّغُدُوُ اخِماصًا ولتَرُوحُ لِطانًا - (ص ٢٦٣ — ٢٦٣) اگرتم السرروكل كرتے جو توكل كاسى ب و تونميس ده رزق بيونجا تا جس طرح يرندول كوروزى بيونجا اب كرمال بمث مي كو كمونسن سي نكلي بس - اور

بيث بركروانس بوت بي-

مرا تحد خدا کے لئے م بوق نہیں ہے مراک کے نے انگ بہانا نہیں تا

مرولب على كاموب كمال مع : مردل مي توكل كالمحكانا نبيري ا

رس دنیا کی نجاست کوبمارا جائے، مدن اور توبہ سے بعرد کی تعاما جا کے در اور توبہ سے بعرد کی تعاما جا کے در کا تعاما جا کے در کا تعاما جا کا در تعدید کا در تا میں اور تعدید کا در تا میں تاریخ میں کا میں تاریخ کا بنا تاریخ کا بنا

اندهی برایا سے عرت

حضرت دوالنون مصری رمنی النه و شاک کے اوک کی جانب جارہے تھے۔۔ راسے س ایک مام برسورہے جب مدار موت وانبول نے ایک اندمی بر ا درخت سے کرن دیکی اس وقت زمین ش مونی ا وراس میں سے دولمشرال برا مربی ، ایک سونے ک ، دوسری جاندی کی وایک المشتری ای بن رکے ہوئے تھے اور دوسری میں گلاب یا خالف یا نی تھا۔ بڑیا نے بل گھا كاكران سے باس بھائ \_\_\_\_ئے فرانے ہیں۔ م دیکا کرمے عرب دفنوت مونی ۔ اور س نے اسے مولا کے در کومفولی سے بکرد لیاحتی کداس ہے مجھے قبول فرمالیا۔ (ص ۱۶۱۷ -- ۲۶۵)

در سر توکل:

فصلوں کی گائی کا زمانتھا ،کسان کھیتوں میں شنول تھے۔ ایک نیک بخت شخص اس زمانے میں رزق کی لاش میں اپنے گوشہ سے نکلا۔ راستہ میں بارش ہونے نگی تو وہ ایک مگر کرک گیا۔ جہاں سے ایک فارنظ آیا۔ اس نے نیک کراس کے اندراک اندرا کا خاب ٹرا ہوا ہے۔ نیک مردیے صوباً برعقاب کہاں سے کھا ایم باہر گا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک کچوری بارش سے بھاگ کو اس فار میں جسنے کے لئے داخل ہوئی۔ اور اتفا قاعقاب پر گرٹری عقاب نے اس فار میں جسنے کے لئے داخل ہوئی۔ اور اتفا قاعقاب پر گرٹری عقاب نے اسے اپنے بیم میں نے لیا ، اور کھا گیا۔ نیک مرد یہ واقعہ دیکھر وہیں سے دیک

واكونيك بن كيئة.

کردستان میں داکو وں کا ایک سردار تھا۔ اس نے بیان کیاکہ ایک روز ہم لوگ لوٹ مارکی نیت سے ایک جگہ ہفتے ہوئے تھے۔ اس جگہ بین مور کے در حزت سے برگرمرف ایک برمیل لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ایک جسٹریا میل دار بڑسے مجود منہ میں نے کر دوسرے بٹر برجانی ہے۔ اس جڑیا نے اس طرح دس ادم کرلگایا۔ میرے دل میں ہج برتی کہ پیوب جڑا کھور ہے کھائی ہے ۔۔۔۔۔ ورخت پر جڑ موکر جب دیکھا توایک اندھا مان منہ کھولے میما تھا۔ اور سردیا کم ورلالاکراسی کے منہ میں دائی تھی۔ یہ دیکھ کر معے روزا آگیا اور میں نے کہا۔

یارب العالمین؛ یه وه موذی ما نوری حس سے مقل کام ترسے مجوب دیول مستیدنا محدرسول الشرمیلی الشرطیه وکم نے دیا ہے۔ سجب وه اندها ہوگیا تو، تو نے اس کا روز پہونچا نے سے نے چڑا کو متعین فرادیا ۔ اور میں ترابندہ تری

ومداین کامعرف موکروٹ ارس مجنسا موں۔ اسی کمیمیرے دل میں بربات اثری کہاتے خص توبر کا در وارد کھلا ہواہے میں نے این موار تو اور ال ، اور توبر توبر ملا تے ہوئے وہاں سے مجا گا۔۔ اس وقت عنب سے اوازسان دی اسے بندے میں نے تیری توب قبول کی ۔ واکو وں کامرداراہے ساتھیوں سے کیسس آیا۔ اور انفیں سارا واقعہ كبرمنايا وركهايس مانده درگاه تعا مركاب رحب خدا وندى نے مجھ بنا ، دیری ہے ۔ اوریس نے الماعت برملے کرلی ہے۔ ساتھیوں نے جی اپنے سردار کا اتباع کیا \_\_\_\_ اورای ای اواری ورکردمزن سے کرے ا الریکننے ۔ ا درمحمع لمد کا تعد کر کے سب نے احرام باندھا ۔۔۔ بین ثبانہ ر دز ملنے کے بعد جبان اوگ ایک گا وُں بہو پنے تو و ال انہوں نے ایک ایمنا صعیفہ کو یا ا۔ اس فے اوجھاتم اوگوں میں خلال نام کر دی ہے ؟ (اوراس فےان كرردادكانام ليا امردارف كهابان إوهي بول-منسفہ :میرے میے کا انتقال ہو کا ہے ۔ برس اس سے کیرے رکھے ہیں، من بن روز مص متواتر حنور مرور عالم صلى الشرطيه ولم كوخواب بين ويحيى مول -

سركاركا عكم ي كرية ما مكرے بن تبين دول.

اس طرح واکو در سفے می توبر کے حضورا نوصلی السرطیم کی بشارت سے ورايدماليت سے لباس بائے ۔ اور انسي مين كو حرين طبيبين كى جانب رواند بوئے ۔ رمنی السّرمنم ونفغ ابہم آمین (ص ۱ ۲۶۵)

د منارو*ل کی بارش*:

حمنرت عبدالوا مدمن زيدمني الشرعنه كي حاس من قريش مح مجرشر فا رميما كتية معے۔ایک روزان میں سے کسی نے کہا ہم لوگوں کو منگرتی کی وجرسے تباہی اور موت کا دیشہ ہے بصرت نے اکان کی جانب نگا واٹھاکر دھائی۔ اللهدان أسئلك باسمِك المرتفع الذي ككرم به من شئت من أوليا ملك و الهديمة العنى من احبابك أن توزُ قنابون في من آلوينا و من المعان الشيطن من قلوينا و من المعان المنان الشيطن من قلوينا و قلوينا من المعنان المنان القديم الاحسان الله عالمة الساعة الساعة الساعة الساعة و الساعة و الساعة و المنان المنان

دالا ، قدم الاحمال ہے۔ اے اصراعی \_ انجی \_ انجی -

اسی دفت مامزین نے بہت شن ہونے کی آواز سی اور دیناروں کی بارس ہونے لگی پھر حفزت نے فرایا ۔ السرتعالے پر توکل کو سے بغیر فعراسے ہے نہت اف ہوجا دُ \_\_\_\_\_ بھرآپ نے صم دیا کہ میسب دینا را کھالو۔ ان لوگوں نے لیے لئے

دعامے والدین کی کرامت:

السرتعاك في خضرت الميان عليه السلام كودك قرمان كرمندرك كارد ما الله المرتدرت الله كاتمان عليه السلام كودك قرمان كرمندرك كارد ما الموتشريف في المرتبين كوم دياكه ممندر من فوطم مركان الله كالم مندر بي فوطم لكا كاندرك خرالا و \_\_\_ عفريت في فوطم لكا المرتبي بالمرتبي المرتبي المرتبي المرتبي المرتبي كالمرتبي المرتبي المرتبي كرا المراس المرتبي كرا المرتبي المرتبي كرا المرتبي المرتبي كرا المرتبي المرتبي كرا المرتبي المر

اندركيا ـ اب أب نے ابنے وزير آسف بن برخيار منى السرخد كومندري اندنے كا مح دیا \_\_\_\_\_ انبول نے توڑی دیریں ایک مفید کا فری قبدلاکر صرت منان طالسلام کی فدمت میں ما حرکیا، جس میں جار در واز ہے تھے ۔ ایک دروازه مون کا، دوسرا ماوت کا، تمسرا برے کا اور تو تعازم دکا، جارول ورواز مطيع سن سے با وجودا ندر سندر ك بان كااك قطر مي د افل ايس بو اتعا مالا کم قبر ممندر کی نبر میں تھا۔۔۔۔۔ معزت ملبان ملیالسلام نے الاخلہ فرایاکہ اس کے اندر ایک خوبسورت بوان ما مستمرے کرے سے ہوئے کازیش فول ہے۔ اب نبر کے اندر تشریف ہے کے ۔ اوداسے سلام کر بیجے دریا فت فرایا اس مندرى تريس م كيد بروع محتة واس في جاب ديا -اسانسر کنی مرے ال اب معدور مے اور مری ال نابنا تھیں ہے۔ ان ددوں کی سرمال کے خدمت کی ۔ میری ال کاجب انتقال ہونے لگا تہ اس نے دماک خدا دندا! ابن الم عت میں میرے فرزند کوع دراز علا فرا اس طرح جب مرے باب کا وصال ہونے لگا توانبوں نے دماک ۔ پرور دگاریرے منے کوائسی مجمع ماوت میں نگام ال سیالان کا دخل نہ بوکے میں اہے والد كودفن كير جب اس ساحل برايا تو مجع يدقبة نظرايا -اس كى توبعورتى كا مثابره كرف كم نئ لي اس ك اندر ملا كا ان لي اكم فرشد دارد ہوا۔ اوراس نے فتر کومندوکی نرمیں آبار دیا۔ ہوا۔ اوراس بے مبتر وسمندوں تریں اماد دیا۔ حصرت ملیان طرالسلام نے اس سے دریافت کیا تم کس زمانے ہیں ہما أت . نوبوان نے جواب دیا سیدنا ابراہم علیالسلام کے دمانے ہیں ہے۔ حنرت لیان ملیالسلام نے جان لیا کا سے دوم ارسال ہو گئے ہی گر مدات ک الکل جوان ہے۔ اصاس کا بال می سفیدیں ہواہے۔ صرت ليأن مليالسلام ، تم وال كائے كيا موج -فرجوان ، اسے اللہ كے نى ! ايك مبر ربعه دونا شابئ جوئے ميں سرواب

ک ایک ند دجیزے کو آتا ہے میں اسے کھالیتا ہوں۔ اوراس بین نیت کی آگ ند دجیزے کو آتا ہے میں اسے کھالیتا ہوں۔ اوراس بین نیت کی تمام نوری کا الفت ہوائی ہے اور باس کے طاوہ گری سردی ، مینرسستی فودگی اور نا مادی ودست برتم جزی مجہ سے دور دسی ہیں۔

حضرت المان على المسطاع الب فيها مدس تعمينا بالبيت موانهس تمهارى

وبوان اصورا معمري مامكر بجوادي .

صفرت لیمان طیالسلام نے معنوت آمست رضی الشرصه کویم فرمایا و دانهوں زقته انتماکه بوین دیکی ته بس مریخادیا

نے نبتہ انفاکر بمرسندرکی نہ میں بہونجادیا . اس کے بعد صغرت میان طرانسلام نے لوگن نا لمب کرے فرمایا ۔

الله تم بردم كرے ويكو والدين كى د ماكنتى معبول ہے ۔ ان كى نا فران سے بجوا

جن کوئی سے قرار طمامے:

مشیخ دوالنون معری دمنی الشرعندراوی بی داشتربادک وتعالی کی طرب سے حمزت وی ملیالتلام بروی آئی۔

اسے وی الس برندہ کی فرح ندگی گزار وجوا کیلے رہا ہے۔ درخوں سے ابی
دوزی لیسا ہے۔ فالعی بات یا سرکر کہا باتی جیا ہے۔ روات کے وقت کسی فاو
میں بناہ نے لیسا ہے۔ اس لیے کہ اسے جم سے مبت اور میرے فافوان
سے نفرت ہے۔ اے موٹی ایر میری قسم ہے کئی ممل کے دور دار کا مل اور اس بسی ہونے دول گا۔ اور جو میرے طاوہ کسی سے امید دکھتا ہے۔ اس کی امید
کاٹ دانوں گا۔ اور جو فرانسر با مما دکر سے گا اس کی بست وردوں گا۔ اور جو فرانسر با مما دکر سے گا اس کی بست وردوں گا۔ اور جو
جو فرانسر سے انس رکھے گا اسے لول وحشت میں گرفتا دکر دول گا۔ اور جو
فرسے مجن کرے گا اس سے کنارہ کس ہوجا دل گا۔ اے موسی امیرے کی

بندے ایے ہیں کہ وہ اگر مجے بہار تے ہیں قویں ان کی طرف قوم زاتا ہوں میری مبات بھے ہیں قواب این کوئے میں قبا اور کھا بیا این کرنے ہیں قبا و مبال پاتا ہوں ، اور کھایت کتا ہوں ۔ مجے سربیت بناتے ہیں قو مبری ہوں ، اور کھایت کتا ہوں ۔ مجے سربیت بناتے ہیں تو مبری ہی ای طرح مبری تبول کرتا ہوں ۔ اگر جم سے خلصا نہ فیمت کرتے ہیں قرمی ای طرح بیار کرتا ہوں ۔ مل کرتے ہیں قو مبلہ دیتا ہوں ، ان کے معالات کی ہیں تہ در ان کے دلول کی ان کہ ان کے معالات کی ہیں تہ در ان کے مالات کی ہیں تو مبری کرتا ہوں ۔ ان کے دلول کی ان کہ ان کے طوب کی تستی صرف اپنے ذکر سے فوادی میں روی کے ۔ ذکر می ان کے طوب میں روی ہے ۔ ذکر می سے ان کے طوب کی تر کے ۔ در اور اپنے قلوب کی تو کی سے انس اختیا رہیں کرتے ۔ اور اپنے قلوب کی تو مبرے پاس بناتے ہیں ۔ اور اپنی میرے سوا قراد بی بنیں آتا ۔ ۔ ۔ انشر میرے پاس بناتے ہیں ۔ اور ابنیں میرے سوا قراد بی بنیں آتا ۔ ۔ ۔ انشر میرے پاس بناتے ہیں ۔ اور ابنیں میرے سوا قراد بی بنیں آتا ۔ ۔ ۔ انسر میرے پاس بناتے ہیں ۔ اور ابنیں میرے سوا قراد بی بنیں آتا ۔ ۔ ۔ انسر میرے پاس بناتے ہیں ۔ اور ابنیں میرے سوا قراد بی بنیں آتا ۔ ۔ ۔ انسر میرے پاس بناتے ہیں ۔ اور ابنیں میرے سوا قراد بی بنیں گان خاص سے کمنی فرائے آئیں (میں ۱۲۱۸ میں کو اس کا میں کو اس کا میں کو اس کا میں کا میں کو اس کا میں کو اس کا میں کا میں کو اس کو کھیں کو اس کا میں کو کو اس کا میں کو کی کو کی کو کی کے کہ کو کی کو کھی کے کو کو کی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ

### إنقطاع ومكيوني:

حضرت نعنیل بن عبا من رمنی استرعم مجدی تشریف فراسے ایک می آب کے باس آیا۔ سلام کر کے می است موا است موایا ، کیوں آسے ہو؟۔ اس نے کہا ، اسے ابر ملی ! آپ سے انس کے لئے آیا ہوں ۔

فرایا ایرانس توموانهیں ایر تونری دحشت مونی خیراب تو بها توبها سے جا آب یا است کا ایک است کا ایک است کا ایک است

سفرت ابرامم بن ادم رضي المنزعة فرمات بس-

آواگر ہو دکوم رونت تو بر کے آئیے ہیں دیجھار ہے تومعسیت کی جاوت تھی۔ عمال موجائے گی ----- (ص ۲۹۸)

اہی کا ارسادے۔

وكوں سے بہان كم كرو ، جن لوگوں سے جان بہمان نبی ہے۔ ان سے بہان

نربداکرو۔ اورجن سے ہے ان سے می کنار کش کرد۔ اورجس مرح فو کوا درندے سے دوررہتے ہو اس طرح وگوں سے مجاگر جمدادر جاحت محجى يتحير دجور ایک بزرگ نے فرمایا۔ تم انجان ذو سيبجان بداك باستم وداورم بجان والول سانجان بنے بیں ---- (من ۱۹۵۰) بی نے موجا مجا تھا ساکوئی دوستے مخلع معتدا ور داز بچیا نے والا، وادی سنگ نظرائی مجھے برب سی جو طا دل کونیا زخستم لگانے والا حضرت علَّامه انعي عليه ارجمه فرمات إن. جو کچ حصرت ابرامیم بن ادم وغرو نے فرایا سلف صالحین کے دو ذہب فکر یں سے ایک ہے۔ دو حصارت تنهانی کوسلامتی کا وربعہ خیال فراتے ہیں ماکہ میاد کے لئے فراغت رہے ۔ ا در کِل جول کے بعد ہو توگوں کے حقوق ہوماتے ہیں ا ان سے نجات دہے۔ ا دربعن صونبر کوام نے ملنے جلنے کور دار کھا ہے جیسا کہ فاہرا ما دیث میں لین ك محبت ميس ميمن كارميب عدا درنيك لوكون سے ملنے واخوت كان سودمندسا یا گیا ہے ۔۔۔۔۔نو د فرمان رب العالمین ہے۔ ٱلْاَخِلَاءُ يَعْمَتُ ذِلْعُضُ مُرْلِبَعْضِ عَدٌ قُوالْا ٱلْمَثَيْنِينِ (الزِرْنِ ١٧٢٣) اس دوز دوست بام دشن مول مح ، گرمتنی صرات که وه دوست بی دبس مح . حفرت احدین تواری دخی اسرعنہ سے دریا فت کراگیاکہ نمات کا داسستہ کیا ہے ؟ \_\_\_\_\_ توفر ما احمت ! ہما درس استے کے درمیان ہے شمار گھاٹیا ں ہیں ، جوعض اس طرح سربونحتی ہیں کے بڑی *مُروت سے سفر* ہو۔ انترتعالے سے ابنا معالمہ درمت کیا جائے \_\_\_\_ اورشنول کرنے واسے تعلقات کوخم کیا 

### شيرنے بات مان لي:

حضرت ابراہم بن ادم رضی الله حضراب معاجبین کے سائد نشریب فرائے۔
کچورگ برنیال حال مجلس میں آئے اور سجنے لگے حضور والا ایک شیر مالے والے میں آئے اور شیرے فرایا۔
میں آگیا ہے جعزت وہاں تشریف میں تھے اور شیرے فرایا۔

اوا فان الربح بالطفيس كون كم بوائد وال رمل كرا دراكالسائيس

ہ وراسے ہے ہا، حضرت کی بات کرشروبال سے جاگیا - جانے ہوئے دل گرفتہ چاآ ناجا ہا تھا۔ پرآپ نے لوگوں کو ہدما طعین فرمان محمد پرسے ایسے کے بعدا سے فرصلیا کرو۔ انکہ مترا خوشنا بعینیا ہے اللّتی لا تنامہ واحفَفُنا بِدُکنِکِ اللّٰدی لا یُسرَامہ وادحَسُنا بقد د تبِث علینا فلا نکیلِکَ وا نُسَتَ ثِقَتْنَا ودَحاءُنا۔

صزت ابراہم خواص وضی النموعنہ دوہم کوکسی جنگل سے گزر رہے تھے ،اجانگ ایک بڑا شرنطرا یا ۔ حصرت نے رضا سے النہی کے بابع رہنے کا قصد کرلیا بھوٹری دار میں شران سے قریب بہورخ گیا مگر وہ انگرا کو جل رہا تھا ۔ ایک آ واز نکا لے ہوئے قریب بہورج کر میٹھر گیا ۔ اورزخی یا وال حضرت کی گو دہیں رکھ دیا ۔ حضرت نے دیکھا کو مرسوجا ہوا ہے ۔ اورزخم کے اندر مواد بہت ہے ۔ انہوں نے ایک وک وار انگرنی سے زخم میا من کر کے اس برکیڑے کی ایک بٹی باندھ دی ۔ اورشر ملیا گیا۔ حعزت فرائے ہیں کمیں نے ایک ساعت دیکا کوشیراً دہاہے اوراس کے ما تداس کے دو بچمی دم بلاتے بطے آرہے ہیں۔ اوران کے ماتھ دور ولیا الله المول في محالكروس - (ص: ١١٩) حدث الرام خواص من السرعة كم منطرك والسنة من الك ديران مقام برنع نا كمال البنس الك بهت فرا درنده نظراً يا جعه د كم كر معزت الرام خوزد مو تحرة . فراقع من اس وفت إنف في الازى . غاطر بن رکھو تمارے کر دستر مزار فرکھتے جفا کلت رمقومیں ۔۔۔ (ای ۲۹۹۰) مشيرگ وشمالي: حعزت مغبان ثوری اویشیان داعی دخی الدمیناج سے ہے تشریف معجامیے تے جعزت مغیان والے بیں اجا بک ہارے راکتے میں ایک شراعی ۔ حعزت مغیان ، (شیبان راعی سے خالمب ہوکی اس محے کو آپ دیکو رہے ہیں ، بومائے آد لمے۔ معزت شيان : دُر دمين

ا و حصرت شبان کی آواز سکرشر کے کی طرح دم الانے لگا۔ اور ان کو تو کی نے لكارا ووحرت بيان في الكان أم كا.

حفرت مغيان الميان! أخريرمب كياب ؟ .

معنت شيران ، كيمي نبس مغيان ،الرجي شهرت كانديشه زمرة الواينا ذا دسغ اس كى بشت راد در كم مغلم كس مع جايا.

ایک بزرگ سے اسے میں روایت ہے کہ در بہاڑ پر ہے تھے جب ارسس ہونی اانسی سردی نکی تو کئی شیرجمے ہوکرانسی لیا پنتے اور ال سے جم کو کم می ڈاہم

شير پهچانا ہے عارف کو:

ایک ممالح مردا نے نفس برنادا من ہوت۔ اور فرایا آج بیں بھے ہاکت کی گھر ڈواوں گا۔ ان کا قباع شروں سے بھل سے قریب تھا وہ اٹھے اور شرکے دوجوں کے درمیان حاکر میٹ گئے ۔ تھوڑی دیربوشر شدیں گوشت کے ہوئے آیا گرجب بزرگ کو دکھا تو گوشت منہ سے رکھ کو الگ جا بھیا۔ اس کے بعد شرن می منہ ہیں گوشت کا وہو النہ آئ اور اسہیں دکھا تو گوشت رکھ کر فواق ہوئی جینی مگر شرنے اسے دوک دیا ۔ اللہ کی دیربورشر نے اپنی جانب جا بھی یہ اور دونوں نے اسہیں کو گ افریت نہیں دی ۔ اللہ کی دیربورشر نے اپنی کے بعد دیگر ہے بھیا کہ ایک کر کے بزرگ کے اس سے آسمہ آس ہا اور شرن کی طرن کے بعد دیگر ہے بھیا کہ ایک کر کے بزرگ کے اللہ تا ہو دونوں برخاص کرم نوازی اور مہرا نی ہے ۔ رضی اللہ عنہ مؤنی المشرق کی طرن کے بعد دیگر ہے بھیا کہ ایک کر کے بزرگ کے اللہ تو اس کے بعد دیگر ہے بھیا کہ ایک کر کے بزرگ کے اللہ تو دونوں برخاص کرم نوازی اور مہرا نی ہے ۔ رضی اللہ عنہ مؤنی اللہ مؤنی اللہ تو اس کا دیا ہے دوستوں برخاص کرم نوازی اور مہرا نی ہے ۔ رضی اللہ عنہ مؤنی اللہ تو اس کے دوستوں برخاص کرم نوازی اور مہرا نی ہے ۔ رضی اللہ عنہ مؤنی اللہ مؤنی کی اللہ تا ہوں کہ ہے دوستوں برخاص کرم نوازی اور مہرا نی ہے ۔ رضی اللہ عنہ مؤنی کی مؤنی کی ہے دوستوں برخاص کرم نوازی اور مہرا نی ہے ۔ رضی اللہ عنہ مؤنی کی ہوں کہ مؤنی کی سے آئین ۔ ۔ رضی اللہ عنہ کہ مؤنی کو کرم کو کو کھوں کی کے دوستوں برخاص کرم نوازی اور مہرا نی ہے ۔ رضی اللہ عنہ کور اس کی کھوں کو کور کی کھوں کو کا کھوں کو کھوں کی کھوں کے دو کور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے دو کور کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے

### اصلاح باطن:

فقہاری ایک ہما حت میں بزرگ کی زارت کو گئی ، ان کے بھے نماذ بڑھی توان کی قرارت کو گئی ، ان کے بھے نماذ بڑھی توان کی قرارت کو گئی ۔ ۔ ۔ داف کوسو ہے ، تو سب کوا خلام ہوا ۔ صبح اندھیرے منہ اللاب کے کنارے کیٹرے آباد کرسب فقہام کھنڈ ہے ان سے شال کے لئے داخل ہوئے ۔ اننے میں ایک شیر آگر کیٹر دل پر برٹی گئے ۔ گئی ۔ اب ان کا حال یہ ہوا کہ شیر کے تون سے ٹھنڈ ہے یا تی میں کھڑے دہے ۔ گئی ۔ اب ان کا حال یہ ہوا کہ شیر کے اور انہوں نے شیر کا کان کو کر قرایا ۔ میں نے تھے سے کہا تھا کہ میرے ہما نول کو تعلیم ندینا ۔ ۔ بہر نقیاری جانب ناطب موال میں کو کر قرایا ۔ میں نے موکر فرایا ۔

ہیں توشیرم ہے ڈرتا ہے۔ میں دران افغائمہ کوئیں کا مدونا کے میں

معنرت طامه التي بمن مني السرمنه فرا في من

یں نے جگول ہیں جام فرانے وائے ایک بزرگ سے دریا فت فرایا کہ آپ شروں میں کس طرح رہتے ہے ، ہنوں نے جواب دیا ۔ مجھے ہیت رائی کا باس ہنا دیا گیا تھا تو میں خود شروں سے بڑا شریحا ، شریحے دکھ کر کھا تھے ۔ نفس وشیطال کوزیر کرنے ہیں ہے کہ تو دلیسٹر ہیں یہ لوگ مشرکتے ہیں ان کی جو کھٹ کے شرجی یہ لوگ بھی۔ شریحے ہیں ان کی جو کھٹ کے میں تعالیٰ کے شرجیں یہ لوگ بھیہ

يرند اورق آگا، ی:

ایک بزرگ نے معنوت بمنون دخی انٹرمٹر کومجد کے اندر جٹھے ہوئے مجت کا کام فرانے ہوئے کسنا۔ ایک بچون کی بڑیا آئی قریب ہوئی اور قریبے قریب آئی تھی بہاں تک کہ اگران سمے ایم پرجیری کی بھرائر کرزین پر جوبخ ارنے نگی اور زبین سے خون نیکا۔اور و و وام کئی۔

اس طرح آب ایک روز مسجدی میں مجبت کا کلام کردہے تھے۔ نا کہاں مسجد کی ماری قدلیس کوٹ کرگئیں۔

مشیخ اوارسے القی رضی الشرعن فرائے ہیں میں تنہاسغریس تھا۔ السُرتول نے مرے ہم ایک برندہ متعین فراد التا جورات کو مجد سے ایس کرا۔ اور یا قد دس یا فدوس کا ذکر کرا۔ اور معی موٹی تو برول کو پیٹر کی اور کہا۔ سبحان السر ذاق معنز ترائے میں ایک مات میں مک شام کے ایک فریم میں رکا۔ اواک میں نے ایک آ واز سنی کو میں نے گناہ کیا اب برنس کرول کا میں کو میں نے گناہ کیا اب برنس کرول کا میں کو میں نے گناہ کیا اب برنس کرول کا میں کو میں نے گناہ کیا اب برنس کروں کا میں کو میں نے گور کرا ہے ، جسے کا دوست بھر کرایا ہے ہیں ،

حراث عرى تعلى فراف إلى اس وقت ميس نے بحب المعلوم عن كا واز

سى جوبراشوارير مناتعا.

طَنِّعَلَ بَأَدَّضِ الشَّامِ الْمُلَقَة فَ وَكُوُ الحبيبَ لَهُ نُطُنُ بِإِضَامِ مِنْ الشَّامِ الْمُلَقَ بِإِضَامِ مِنْ الْمُنْ الْكَبِرِيمِ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ ا

ره ول المنظم المستمام المنظم المنظم

برندے کی بشارت ا

### وجِروكيف:

معرت خرنسّاج دخی السّرمز بیان فرات میں -م اگر معرویں منے اتنے میں صربے بسبلی دخی السّرمز تشریف لمانے ان پر دمیر لماری تمادم اوگوں کو دکھا محکی کم فرایا نہیں۔ بھر صفرت بنید بغدادی رضی اللہ وہنے کے مکان میں جاگھے۔ محزت بنید کے اس ان کی بوی تعیں۔ انہوں نے بالم کا جاب کریں محکومت بغید رضی اللہ منہ نے فرایا۔ اس کی کوئی مزورت نہیں ۔ انہیں تو ہوش نہیں ہے ، تہمیں تو می جائے بھی نہیں ۔ معزت بنید رضی اللہ وخرز نے محزت بنید رضی اللہ وخرز الی بال کا وربرا شعار فرجے۔ عقرت بنید رضی اللہ وسل کا اور وہ نہا یہ شری ہے اور می بناد ہے اور وہ نہایت شری ہے اور می بناد ہے اور وہ نہایت شری ہے اور می بناد ہے کہ کہا ہے

اودو، نہایت مخت ہے۔ ذَعَمُواحِینَ عَاشِوااَتَ جُومی فردُحُی لَکُمُورَمَا وَاکَ ذَنْبَ عَابِ ہِی کِتے ہِی فرامِت مِی اِرْجِم ہے ۔۔۔ مگری وکوئ جرم نہیں ہے۔

لاد حُسُنِ الخَمُنُوعِ عَنْدَاللَّا فَى مَا جَزَامَنُ بُعِبَ اللَّهُ بَعُبَ اللَّهِ بَعُبَ اللَّهِ بَعُبَ مَا مَم ہے وقتِ لاقات مے عمد ویرا دُکی کرمن کی جزاموا محبت کے اور کمپنیں اور اسٹ کرمن میں میں اندے معرف منہ لگا اور فالا میں دوجہ منہ لگا اور فالا میں دوجہ منہ لگا اور فالا میں انداز

برانٹ اکسنگر صنرت جنید دمنی النّدعز مجر منے لکے اور فرایا حد ذاہ وہ تو وی ہے بعشرت شبل نے ان کی بات کی توعش کھاکر گر ہے۔ اور کچر دیر سے جسد رونا مٹردع کیا۔ اس ویت معنزت جنید دمنی النّدمز نے آئی الجہ سے فرایا۔ اب پر دہ کرلو

كوكم انس وس الكي

اک بزرگ معنوت کی منی افٹرمنہ کی خدمت میں ما مزبوسے وائنس دیکی کھیسے سے اپنے بحود لیکا گوشت فرج دسے ہیں۔انہوں نے کہا آپ برکیا کردھے ہیں ۔ اس سے واکب ہی کوئک نے مربینے گی ۔ فرایا ۔

مجر برخیفت کا انگشاف مواا ودمجر می اس کی طاقت نہیں۔ اس سے در دکا مہ ماان کرد ام کا تحت نہیں۔ اس سے در دکا مہ م ما مان کرد ام بول اگر بی کامیلان اس در دک جانب ہو، اس طرح حقیقت مدوا پش موجا سے مگر زدرد موالہ ہے خصفت در دوش ہوتی ہے۔ اور نہی تجریب مسلاکا ستدالطائد ابوالعاسم مندرمن اشرحه فراتی سی می نے معزت سری معلی رضی الشرحنہ سے سناکہ بدہ مجمعی ایسا حال طاری ہو اسے کراس وقت اگر اسے طوار مارس ویجی اسے احداس نہو۔ اس بات ہیں ہیں کچھٹ بری اسے ہوگیسا کہ درمت ہے۔

حضرت علامه إنعي رضي الشيونية فراتي بس الشرتعاف كما فراك، فَلَمَّا رَأَيْتَهُ اكْبَرْنَهُ وَفَطَّعُنَ لَمُ بِنَ انِ معرف مغرت بِس كويِكَ الراسِ اَشِدِلَهُنَّ (بِسِف ١١/١٢) منفيم بانا اوراب ابنا بانوكا للسائر. اس ک الد فرالے۔ تغیری ہے کا ان فور توں کو این انگلاں کھنے کی خر می نہیں ہون جب محلوق کی محبت کار عال ہے وبھلا خان کی محبت کاکیا مال ہوگا اوراس کا انکاروی کرا ہے جس نے اس کی لذت نہی ہو ۔۔۔۔ اور جوامی م (ا دلیاراش) محصال سے اوا تعن مور اسی طرح اس کی تعدین اس وا تعرص می موتی ہے کو ایک بزرگ کے یا وس میں ناسور مولیا۔ المبار فیصل کیاکر اگر یا وال کا ا کا و مرمانس سے ۔ان ک ال فے لمبدوں سے کہا ۔ جب سمازس کورے ہوں اس وقت يا ون كالمناكوكد التي الملس كسي في خرنبس مون جنائي السامي موا الدائيس احساس نبي موا - رضى الشعنى دنفعنا بيم أبين - رص ، ٢٠٢ ، ٢٠٢) مشيخ البخص نمثا وري رمى النوحة أو ارى كاكام كرف تعے - قارى كو لا دب كريد سنا وان رمال فارى موكيا واس مالت بس أب في الدوست مباركم في

کرے سُنا وان برمال فاری ہوگیا ۔اس مالت س آب نے اپنا دست مبارک مجکی میں ڈوال کراک سے سرخ نو باکال لیا ۔ا در آپ کو کچینس موا ۔۔۔۔ ان کا ایک عمید دیاں موجود تمام د کو کو جمع پڑاکہ حضور ایرکیاکردہے میں ۔اس سے بعد آپ دوکال مجوڑ دئی اور وہ میں ترک کر دیا ۔ (ص ۲۷۳)

الباضيط:

صری میردندادی دخی اشرمندگی مبت میں ایک مالے جوان دمہا تھا۔اسکا

معال تعاکم جب کون دکرمندا و جن برا - ایک روز صرت بخ نفرایا - اکنده ایسا کیا تومیرے ما تونیس ره سکتے - اس کے بعداس کی بیکیفیت ہون کہ جب دکرم نشا تومنبط کرنا اور چہره منفر ہوجانا - اور اس کے رو بھٹے رو بھٹے سے خوان جاری ہوجانا ایک روز اسی حالت میں نہ ور داریخ اس کے منہ سے نکل اور وہ انتقال کر گئیا ۔ رحمۃ البر تعلی طر ۔ (می ، ۲۷)

سینے مل دودباری رخی الشرمذا کم مل سے بس سے گزرے آپ نے دیکھا کہ ایک جوان رخان میں بیار جو سے ماجرا ایک جوان رخان میں بیار جو سے ماجرا در افت کا ۔ ترما گاکہ مل سے اندرا کے باندی ساشعار ٹر مدی تھی ۔ در افت کا ۔ ترما گاکہ مل سے اندرا کے باندی ساشعار ٹر مدی تھی ۔

كَبُرِتُ هِمَّةُ عِينِ طِعَنُ فَي أَنُ سَلَمُا وَ اللهِ مَنْ فَي أَنُ سَلَمُا وَ اللهُ مِنْ فَي أَنُ سَلَمُا و وه النحرُ الومسلام في مع جع جمع و بكف كالمعب . اَوْ مَا حَنْ العيبِ أَنُ سَرَىٰ مَنَ فِي دُلْكَا

کت آنٹوکو ریکانی ہے میں کواسے دیکھ ہے جس نے تھے دیکھا۔ محل کے باہراس جوان رہانے باندی کے بداشعاد شنے اور مجم مارگر ڈپا۔ م لوگوں نے جاکر دیکھا ور درح بر دارکر کھی تھی ۔ (ص : ۲۷)

### اعاع:

معنرت عرد بن فان کی اصفهان تشریف سے گئے۔ ان کے مراہ ان کا کوئی برس فرجوان کی تھا سے اس کے اب مجب موفد سے روکتے تھے۔ وہ جوان اصفهان میں بمار مرکبا۔ شخ عرداس کی عادت کے لئے تشریف سے مجے نہ توما توایک وال کی تھا۔ جوال سے شخصے خوائش کی کہ والی سے کچ متوائی ۔ اس نے منایا۔ مائی موضت فلکھ نیکٹ نا عادیث منکم دیموش عبد کھر فاعود مجریں کیا ہے کہ میں بیار ہوا تو نہا داکوئ وی بمار بری کوئیں آیا۔ اور نہا داکوئ فلام مجی بمار ہوا ہے تومیں جا دت کو آتا ہوں۔ شرک رنبوان المربغ کیا - اندمزی کمی سنانے کے ہے کہا - قال فراحا وَاشَدَّمِنُ مَرَضَیُ عَلَی صُدُودُکم صفر دوعبدِ کُمُعَیَّ شدد ن اور مجربر مرس سنادہ شدہ اس بے رقی ہے - اور مجربر و تہارے ظام کا اواض می منت مرتا ہے -

اشمار کے بداس رہ رہواکہ اس کے جم میں مردی کا احماس بڑھ گیا۔ اور دو اوگوں کے بمرا فکل کر باہر ملا ۔ لوگوں نے میسی عروبی مان سے اس کاسب

دریا فت کیا توانہوں نے فرایا ۔

جب ما ع سے پہلے اثارہ ہوتا ہے تومرین کوشفالمی ہے اور وہ اور سے ہوتا ہے۔ اور اگر مهاع کے بدراثمارہ فماہے تومہ نیچے سے ہوتا ہے اور اس مربین کی ہے۔ کک م

تعنی اگری تعالیے کی صحبت کا اشارہ پہنے ہو پھر سمائ سیں توشفا ہوتی ہے۔ اور سماع کے بعد ساشارہ معجبت بدا ہو تو قب بر داشت شہونے کی وسیج لاک ہوجاتا ہے جس طرح کہ ریفن اونی اشارہ سے دوبارہ بمارٹر جاتا ہے اور ساری سخت ہوتی ہے کیو کہ ریفن میں قوت کم ہوتی ہے اور اکٹر انسی حالت میں الآت ہوتی ہے

#### موامين قص:

ایک بزرگ بانخ نقرار کے بمرا وایک دیہات ہیں گئے ان لوگوں کے ماتوایک قوال می تھا۔ فقر ول میں سے ایک تما حب وجہ تھا۔ ہمر وقت قوال سے کچرمنانے کی فرائش کڑا۔ اور قوال جب کوئی کلام مسئنا ما تواسے حال اَ جانا۔ بزدگ فیاس فقر کو مرزنش کی کہ اُخر یکسیا وجہ ہے؟ ۔۔۔۔ فقر منز جب دہا۔ بین اس کی طرف بیس کچر دیر بعد میں نے مراکز دیجا تو وہی فقر ہوا میں رقص کر دہا تھا۔ میں اس کی طرف دور کر می کہ اس سے مواتی ما گول می وہ نگا ہوں سے ادھ بل جو گیا۔ اور اس کے مدیم کے اب کے انسوس ہے۔ (می: ۲۵۵)

### وجروسرستىالست،

ابوالمائم مندلندا دی رمنی الشرعذسے وجدوحال کے باری سوالا کئے مجے۔ سوال احضور إكما بات محكراً دى نهات المينان وكون سع مولم المعامرجب

ماع مناب وبغرار موجالا ۔

جواب الشرسبمان وتعامل في ارواح كوكا لمب كرك اَنشت سرّ سرّ كُم کیا میں تمہارا دسینیں موں ارشا دفرا یا تھاجس سے جواب میں روسوں نے سبلی كتول بنيس بيك قوبما دارب بي كما تما والشرتعاك كاس قول اكتشت كي ملادت ار دارج م*س ربع بس فئ -*اب جب سائ سنتے ہیں تر دمی ملا وت ماز ہ موکر مین دمفرارکردی ہے۔

ای طرح صنرت نیخ اوامحاق امرامیم خواص دخی انسرهندسے دریا فت کما گیا۔ سوال اس کی کیا دم ہے کہ ایک کو واکن مجیر سنکر وجرنسیں آتا ، اور فرآک کے

علاوه كلام س كرا جا ماه و.

جواب : قرآن غلیم ملیدا ورمبیت کا کلام ہے جس کی ومبرسے ترکت نہیں ہوتی اور پر ر دوسے کام میں نشاط ولندت موجودہ اور ملبدومبیت نہیں ہے ۔ میں شنے وجدو

حعزت دوالنون بعرى دمنى الشرحنهماع ك نسبت فراتے ہيں۔ سما ومُددل کولا دِمَاہے سام اگرکون می سے لئے مسنے وَما حب حققت برمانا ہے۔ اوراگر و مرتب کے وزر ان موما اے۔ مصرت مع العالم العرف الوى الماح كم ارس ارشاد فرات بس. بہ فلب کی طافت ،صفائے باگن ،ا وررب تعامے کی جانب سے عجائب قربت

وغيت ك كشف وشابره ك لخاط سے الزا فراز مواہے ـ

مسيدالطائعة المم جنيد بغدادي رمني الشرعنكايمي ول ب.

نفرار بنن وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔ ایک ملا کے وقت کو کر وہ تی تعالیٰ کے است کو اگر وہ تی تعالیٰ کے استے ہیں اور وجد میں کو استے ہیں۔ وقت کو کھانے وقت کو نکر وہ بنتے ہیں اور دجت کے وقت کو کھر وہ بنتے ہیں اور مترے می بات جت کے وقت کو کھر وہ التی تعالیٰ اللہ کے دوستوں می کی بائیس کرتے ہیں۔ (می ۲۷۵،۲۷۵)

حضرت بلي شي سلي عنه كاوجد

معنوب بن شیل دمنی الشرعنه مان میں تشریب فرانھے . زور کی چنج اری لوگوں نے جب دم بوجی تو بہ شورٹر جا .

لُولِيمَغُون كَمَاسُمِعِتْ كَلامَها خَنْ وُالِعِنْ الْكُمَّا وَسُجُود ا

اگروگ مرے انداس کی اہم سنتے توہوں کے لئے رکون وجود می گرفیہ نے اسر کا ایک بندہ اس شعر کویڑھ رہا تھا۔

اسٹل عن سُلیٰ فعل من عُنب ہے کیون له علیٰ بعاائیں تَنُولَ یس کی کے ارسے میں دریا فت کرا ہوں توکیا مجھے کوئی الیا تبائے والاہے جے یہ ہوکہ وہ کھال مقام کے ہوتے ہے۔

حصرت شیخ شلی رُخی الله عند سند مسئا توجیخ ماری اور فرما یا دو نوس عالم میل س سیمتعلق بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ (ص: ۲۷۶)

## سنتنج نوری صفحال مسترعینه کا حال:

معزت ابولمسین نوری دمنی الشرع نے کی کویرشو رئیسے ہوئے مسئدا۔ ماذِلتُ آمنِ فِ اُدِک مَنْوِلاً مَنْ حَدَّوْل مُنْوَلِاً مَنْ حَدَّوْل البَّامِ وُ وُنَ مُنُوْ وُلِه تری مجت میں میں ابسی منزل پربہونچ ارتباموں جمال بہو پختے کے استعملیں جرت زدہ درہ جاتی ہیں۔

شعر سننے می ال برمال فاری موا- اور دہ جنگل میں سلے ہوئے بانسوں کی

لنگدار دار و ایس کے بدر ہوئے ہوئے اس میں اس میں اس میں ہوگئے میں کمیں مالم ر بااس کے بدر ہموٹس ہوکرز مین برگر پڑے ۔ زخی ہوکر یا دل سور سکتے ۔ او اس مال میں ومال ہوگیا ۔ رضی الندونہ ولفغا برا میں ۔ (ص ، ۲۷۷)

# وجدومال مت سلم كخواص ولياركا حصيد

یہ واللہ واللہ سے الوالقائم جنید بندادی رضی الشرعنہ سے مروی ہے۔ محزت موفیدگی جاحت سے ماعد کوہ مور رہتے فدانوں سے گرما ہے معال ک جشريراترك بمراه توال تعاداس في ماع شردع كيا موفير وجدومال لمارى ہوا۔ اور وہ کونے ہوکر فص کرنے لگے . گرجا کا راہب ا وبرسے مِنظر دکھے واتحا اورالسرتعارك تم اور دين منعن كاتم دے دے كرانس انے كاس بلام الحا مرككس كواس بر توصي فرصع زنمي بب ومدومال حم برا . اور مب لوگ سكون والمينان سے موت ورامب آيا۔ اور بوسماآپ وكول كم استاد دمرشد كون ب تهم لوگوں فيا ام الله تفضيد كى لمرف اشاره كيا۔ رامب في من الميار مرف تهار المان في فاص وكون كرا على المراجي مام شے ہے؟ \_\_\_\_ مشخ نے نرایا . یہ فاص چزہے مس سے لئے توک دنیا اور تعویٰ می شرط ہے ۔ رام بے شیخ کی ایس س کواس وقت کا کمٹ مْهِادِتْ اَشْهَدُ اَنْ لا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً ذَسُولِ للله (ملی الشرطيه ولم) بره کراملام قبول کرليا - رامب نے مزيد کھا ـ ميں نے انجيل میں دیکھا ہے کہ امت محرصل استرتعا نے طیر والم میں کے محضوص معرات ترک دنیا کی شرا کے ما توساع میں وکت کویں مگے اوران کا لیاس وحکیت یا ادن كالموكاء اور دنياسے بغدر حاجت حاصل كريں گے۔ رمنی الشرنعاسے عنم دفغنا مِم أمن - (ص: ٢٤٧ ـ ٢٤٤)

### ناا إلى بسريدة

شخ جند بندا دی دخی النوعزایک دات مرد دل کے مایز ایک دوت میں تشریف ہے جند بندا دی دخی النوعزایک دات مرد دل کے مایز ایک دوسے بلا اپن جاد میں ایک اجنبی خص کو دیکھا تواسے بلا اپن جاد میں اور فرایا ۔ اسے میں دی اور فرایا ۔ اسے میں دوروازہ بند کرکے با واز بن فرایا ۔ اسے میں جاد کے میا اور بہال والے کرزانا ۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے الساکوں کیا ۔ فرایا ۔ اپن جا در بی کران کی شب تمارے ہے ہیں سے وقت کی مہارت تو یدی ہے اور تم میں کانہیں تھا ۔ اور تم میں کانہیں تھا ۔ اور تم میں کانہیں تھا ۔ اسے فرایا ۔ اسے

مان کے لئے بین جزوں کی ماجت ہے۔ (زمان، مکان، افوان \_ یعنی

وقت ا ورمقام مناسب مورا ووشر كانت كليس الميت ركمة مول.

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

میں ایک دان ملا کے اجاب کے مانوقا۔ وہ اوک مان کے ہے ہے ہوئے منے۔ وال جب کوئ شورٹر صانوان پر د مبد طاری ہو اادر وہ کوئے ہوکر وقعی کہتے۔ میں نے یہ دکھ کر دل ہی دل میں انکا دکیا ۔ اسی شب کی بات ہے میں نے تواب دکھا کہ قیامت مائم ہے اور موفر بل مرا طرح دفعی کرتے ہوئے گزدرہے میں۔ اور وک ان سے بھے رہ محے میں ۔ یہ دکھ کوجب میں بیدار ہوا توجہ کیا کہ ان کوئی رکھی انکارنہیں کروں گا۔ (ص: ۲۷۱)

أسمال باصوفياتم محوص:

شی کیرادالغشاین جل می رضی اشر مندنے خود فرا اکدا بتدار و می سام کے منکر منعے اور منعنے والوں سے معارض ہوتے تھے ۔ گرا فریس آب نے برطریقہ جوڑ

دا۔اس کی وجریے ول ۔

اكمين فغراءك لك جاحت كحيمراه تشريب لاتت ا درماع كرت م تركادل یں داخل ہوئے۔ آپ نے محا دُن والوں سے فرایک انہیں ایساکرنے سے دوکو چانچاوگ اٹھیاں روکٹیخ ابن جمیل کے ماتھ مزاعمت کے منے نکلے۔ لتے ہی د ، وک ماع کرسے ہوئے وہل موسے ۔ تی ابن عمل رجی وجدفاری موکیا۔ ا دراك دفس كرف كى ما تغيول كور دكد كرويت بونى - آب ف فراياتم بعوت وملال والى ذات كى ، ورت مرت اسى كے لئے ہے . ميں فيجب وكاكراكمان مي مورص ب ويسفرنس كا. (ص: ٢٤٨ ، ٢٤٨) مشیخ کبر محد بن الو کرنگی منی رمنی انتدائنہ ساح کے قائل تھے . نقبا رہیں سے لمن حالة كبراعرام كرت تع اكدوزاب فانكار كرف والعناس عبن مالت اعلى فرايا - اعفقه إ ادير ديكر،

انبول في را تحايا و مواكي فرشق رفعال نظرائ سروم ١٠٥٥) الم فارن فقياً حدبن مؤى حنى الشرعة جن كى شان ا دبيا رس ايس بي جي حفرت بی طرانسلام انبیا رهیم السلام میں ، کپ سے موفید کوام کے سام کی نسبت

دریا فِت کیا گیا تو آپ نے ارشا دفر ایا۔

الرس اسىمان كول وفوداس كالمانين العالانكادكرون ومع سير

الون في است مستله

مشيخ الوالحسن بن مالم وشي الشرمز سے إو چاكيا كركيا آپ الس مام پر كي كركر ت

مین. فرایا ۶ بس کیمی انکادکردن بجرمجه سے ایسے اور بنروگوں نے مسئلے جن میں مستر جدا ندین جعفر لمیادر منی انشر منہ حصارت سری معلی ہصارت دوالنون معری ، صنرت ابرائسین فوری ، صنرت ابوالفائم جند بندادی ، حصارت بیل منی انشر صنرت ابرائسین فوری ، صنرت ابوالفائم جند بندادی ، حصارت بیل منی انشر توليام مع وك بن-

بعض شائ فراتے ہیں۔ الرم اعلانكاركور وتشقرا وليائ كام كالكاوكري مولائے کا نات معنرت ملی کرم النگر وجہد نے نا قس کی ا دادسی تو لوگوں سے دریافت فرایا. مانے ہور کیا محدر اے ؟ \_\_\_وش کیا گیاہیں ، فرایا یہ اے سُبْحَانَ حَفَاحَفَا إِنَّ ٱلْسَوْلِ صَمَدُ بِعِنى مِماع كَمْ كُواكِ فَعْرِمَا وب ك اس اكسموني ما حب تشريف ف محكة . ديما ونعيرما حب محرك الدركردسس كرف مارسيس. مونی ماحب، آنوکس بات رم گردش ہے۔ فقيد ما حب وايك مسلوم سيمجوين بنين أراب المحامى مل مواسع واسى وى س تعوم ريا بول -یں عبوم رہ ہوں ۔ موتی صاحب ،آب ایک کر پراس فدر عبوم رہے ہیں ہم مجال النّدرِ وجد کرنے دالول كانكاركيول كرستيس ۽ -مصرت علامه ما فعي توضع فرات إس -

صفرت المام یا می لوسے و الے ہیں ۔ ان دونوں نوسیوں میں وق ہے ۔ ایک نوشی دہ ہے جواٹ رکے میم کو سمجے پرمامل ہوئی ۔ اورایک وہ ہے کہ جب طب الشرتعائے کی محبت اورثوق دیر سے پرموم المہے ۔ اس وقت الشرتعائے کی بی بال اورصفت کمال پر الشرتعائی سے شری ذکر اور در دومال اور مراتب کی بندی سے نشاط بدا ہوتاہے ۔ اور بادہ محبت کانشہ مامل ہوتاہے ۔ اص ، ۱۵۸ ۔۔۔۔۔ اور

 مفرت ملامر يافى رض الشرصة فرمات بس-

مشيون كے مان كا ذكر من كر كو جائل وحوكا نه كلائے اور يہ فرجال كرے كم مان مراكب كے لئے مان مراكب كے لئے مان مراكب كے لئے جائز ہے بائز ہے لئے اور جن اور جن سے خوام شات نعمان اور جو اور جن سے خوام شات نعمان اور جوالی مال كے ال معالت سے معت مول ۔ اور جوالی مال كے ال معالت سے معت مول ۔ اور جوالی مال كے ال معالت سے معت

دُ لَمُنَا حَفَىٰ اللّهُ وَدِمِهِ جلب النّهُ وَدِمِهِ اللّهُ الْفَالَ اللّهُ الْفَالَ اللّهُ الْفَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

طامہ انمی دمنی اللہ عنہ فرائے ہیں ، مبرے نزد کمی سائ اپنی شر لموں کے مائد جا گزیے جومٹ کی نے اپنی تعانیف ہیں بیان کی ہیں ۔ ان کے اندر نرتیج بہذب اور محقق کے لیا فرسے شیاب لدین مہرور دی کی تماب عوار من المعار من بہت عمدہ ہے ۔ اور عمان سے ری دمنی الشرصہ کا ول کیسا بیادا ہے ۔ فرایا ۔

ماع بن مم کاہے ایک ابتدائی مردوں کا جوا حال شریفہ خودیں بداکرنا
جاہتے ہیں لیکن ان کے ماح میں فنڈ کا خطرہ ہے۔ دوترا ما دقین کا ، جو
اپنے اجوال میں ترقی جاہتے ہیں ۔ اورا وقات کی منامبت سے منتے ہیں
تیرا المی امتعامت کا ماع ہے جو مارت معزات ہیں ۔ ہرمال میں ان کا
معلی انسر سے ہے ۔ اور دہ ہرمال میں اشری کے اختیار رقائم ہیں ۔ اس کی
دمنا کے بغر لیے جی نہیں ۔ ہی میراکروہ ہے جس کے بارے میں بعض حزات
فرات ہیں کو مان مرت ان کے لئے جائز ہے جنہوں نے دیا صت سے منوط
کا طاب کرلیا ہے ۔ اور اسے مفات ومید سے پاک کر سے منوط اس الماد کرلیا ہے۔ اور اسے اماد
کرلیا ہے ۔ نیز خیالات اور دل کو زمر بی آفوں سے طاہر خالیا ہے۔ اور اسے اماد
وصفات کا عوفان معیرا کیا ہے ایسے افسان کو ماع جائز ہے دئی اشریم م

معم شخ دوالنون مصری وروجدوحال:

حفرت بنخ و والنون معرى وفى الشرف كاليا المدب تعالى بان المدب تعالى بان كرق بان كرف بي بان كرف بي بان كرف بي بي كرف المربع بي المربع بي بي كرف المربع بي المربع المربع المربع المربع المرب

صَغِیرُ مَی اَکَ عَذَبَنی عَلَی مَی بِهِ إِذَا اَحْتَنکا تری تعوری محست نے مجے مزاب میں ڈال رکھاہے اس وقت کیا مال ہوگا

جب ده نوب کمه موملے .

واَنْتُ جَعْتُ فَ مَلِينَ مَوَّى فَلَكَانَ مُشْاتِكَا اور وَسَعْتُ فَلَكَانَ مُشْاتِكَا اور وَسَعْتُ وَلِي المَا مِسْ وَجِع كُردا وَمِرْ رَكَ عَى - المَا مَسْدُ فِي لِعَكَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُسْلَكُ فَيْ مَا كَانْ مَسْكِلُ لَلْهُ فَالْكُنْ مَكَلَى المُنْ اللهُ وَالْعَلَى مُسَلِّكُ اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ مَسْلِكُ لَلْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ مُسْلِكُ لَلْهُ وَاللّهُ مُسْلِكُ لَلْهُ وَاللّهُ مُسْلِكُ لَلْهُ وَاللّهُ مُسْلِكُ لَلْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

كاايد فرده برم مركر ومح كرجب فارغ البال بمتاب تووه رواب.

معفرت دوالنون ومی اشرعنه براشهارس کرکواے ہوئے اور بر منک بل کر کرے اوران کاخون جاری تھا مگر وہ زمین رہبس کرتا تھا ۔۔۔ آپ کے بید ان وگوں میں سے ایک آدمی اورا تھا اور وجد کونے لگا بحضرت دوالنون وشی تسر منے نے اس سے فرایا ۔ وہ مجے تیا اور حال کرتے دیکورہا ہے ۔ وہ حضرت کی ہے

س كاي مكر ما منا - (ص ٢٨١ ، ٢٨٢)

معنرت الاستنا ذبیخ ابولی دمان دنی انشرمند وا قعدی دمنی می فراتی میں۔ معنرت دوالنون پراس ونت اس ضما حال منکشف بجا۔ ا ورصنرت نے اسے بنبہ فرانی کریہ ٹرامنعسب نہیں ۔ اور وشخص مجی انعان بہندتھا کہ حنرت کی بات ان کرمیٹھ گیا۔

صبح المام منافی دمنی الشرعذ سے بادسے ہیں میان کیا گیا کہ آپ نے ایک لئے ک

كورشوريس بوني مسنا.

خلیل ما بال المسلام تعت سک ما علی الاعقاب بالغی آنکوش است دورت بال المسلام تعت است الله می المان المسلام تعت است المسلام المان المسلام المان المسلام المان المسلام المان المسلام المسلام المان المسلام المسلا

جلاك يحيث: (م.٢٨٢)

اکب بزرگ کی بری کورٹی میں وشواری بوئی وہ و ماکرانے کی نہت سے
صرت شیخ ابرائس د نیوری و من اللہ عنہ اس شیٹے کا گلاس مے تاکی الکہ تعمیں ۔ ابنوں نے جب گلاس میں بھرٹ اور گئی ہا اور بھی گلاس میں بھرٹ اور گئی ہا کہ اور برگلاس اور بھی گلاس لاتے ہے اور برگلاس اور بھی گلاس لاتے ہے اور برگلاس اور تاکہ ہا اور کی گلاس لاتے ہے اور برگلاس اور تاکہ ہا اور کی گلاس لاتے ہے اور برگلاس اور تاکہ ہا اور کی گلاس لاتے گلاس اور بھی ایک میں اپنے مولا کو جب بھی اے مراب بالدی جا میں گے میں اپنے مولا کو جب بھی اور ابول بیب و میں اپنے مولا کو جب بھی اور ابول و اس میں ہود)

#### الكشاف الز:

معزت الرواب فشبى دى المرمذاب ايك مرير برببت كوم فر التب تعے ،اس ك مزود بس خود درى كرتے – اور وه عبا دت كر اربتا ـ أب في ايك روزاس

مريصفرايا الرفم معزت اويزير كى فدمت بس مامز بوت وا جابوا . مريد المين الناسط منعني مول . شیخ اوراب بنس بمبس ما مری دی جاہتے راشینے نے اربار کہا تومد کا ومد بوکسا اما اور کھنے لگا) مرید ایس ابویز برسے ل کرکیا کروں گایس نے والسرتعائے کو دکھولیاہے اس فراتے میں اس برمری طبیعت بوک اس ورس بے قابور کر کتے لگا) شیخ اپوتراب؛ (عالم مبلال میں) انٹرتعا نے دیمار پرغ دوکر اہے. تیراایک ارا در در در محمد الرست مرادا شرک بی سی سر برا. یس کرمرمرحوان ره گیا - ا در کهایه یصے بور کناہے ؟ -مبشيخ الوتراب والشركواي باس وبخماس توزي ورجرك مطابي تحوم اس کی کل ہوتی ہے جب فدا کو ایز برے ساتھ دیکھے گا توان کے درم سے اللہ اس کی تملی تھے نظرائے گی ۔۔۔۔ بعنی تجریر رب نعالے کی مفات ملال وجال كاافهارا بوردك مال ك لحائد سے بوكا ـ مريدف ومن كما مجے اورزيدرمني السرعذك اس معليں جائم سينح ابوراب این اس مرید عرا واک بهاری برماکرانظا رکرف سط کمول کر حرت اور دفاص مردل مح حال أس واست اوراب فرانے ہیں \_\_\_\_ و الی کوسین بٹررر کے ہوتے ہارے قریب گزدے میں نے دیکھتے ہی مرید سے کہا یہ ہی حضرت اورزیدا مرید نے انہیں دیکھا، اور و مکھتے ہی ہموش ہو کر گرا انہوں نے اسے بالیا تو و مرد و تھا۔ مشيخ الوزاب اصرت كماآب في مرع مريك لاك كردا -آب كواكم نظر دیکھے بی دومرگیا۔

مشیخ ابورید، و معاتما ، اس کے ملب پرایک سرکا انحفا ف نہیں ہوبار ا تما مجے دیکھنے ہی و و منحفف ہوا ۔ گرد و اسے برداشت نہیں کوسکا \_\_\_ اور مرحیا در منی الشرعنم ونفَغَا برا مین \_\_\_\_ (م ۲۸ سـ ۲۸ مرحی) عالی مرتبب الویزید ۲

المال مرتب الوريار ع

مارف بالشرشيخ ابويزيرون الشرص مح بارسے ميں مجي بن معا در في الشرصند نے مان کيا کہ میں نے انہیں شارکی تماز کے بعد من کسسرا قبہ میں اس طرح دکھا کہ پا دُل کی الٹرمایں اور پنجے اٹھائے ہوئے فض انگلیوں برکھڑے ، ٹھوڑی سسینہ برٹرنکائے اور آئٹھیں کھونے ہوئے ہیں سسے مبح کے وقت مجدہ در بر ہوئے او

بهت الما محره كما عرف در ما من ما مرده اك .

اے اللہ ایک قوم نے تھے سے تھی کو اٹھا ، تو تو نے انہیں پانی برطنا ، ہوا پر پرواز کرنا ، زمین کا مے کرنا ، ہمشیار کی اہمیت برل دینا (اوراسی مسم کی میدوں کوا مات کا ذکر فرمای انہیں علما فرمایا ۔ اور وہ اس پررامنی ہو گئے ۔ اور میل ن

باول سے تری بنا و انتخابوں۔

راوی کھے ہیں اس سے بعد میری طرف توم دی اور فرایا میں ہے ؟۔

مصرت محلی التی معنور!

مسيخ الوريد : بهال كب سے كورے مو؟ -

سے برے کی برگانی دیرہے کوا ہوں۔ (کچہ وقف بعد) کچرا وال مجیمی اِفادہ کریں سٹسنے ابوزیر ہم سے تہارہے مناسب مال کچہ ذکر کر ناموں۔

الله رب العزت نے مجھے فلک زیریں میں داخل فرایا ۔ اور ملکوت مبغلی کی میر کوائی۔ زمین میں تحت الٹری کک دکھایا ۔ اس سے بعد مجھے فلک طوی کے رسائی

بخشی اور ما) افلاک وش اور منتول کی میرسے نوازا - بھراپنے حصور کو اگر سے فرایا ۔ تھے ان میں سے کیا ہسندا یا اگر وہ تھے بخش دول میں نے وش کیا جھے ان میں سے کوئی شے ہسند نہیں آئی ، جو میں طلب کر دل سے ارشاد ہوا۔

اَمْتَ عَبْدِي حَفًّا نُعَبُدُنِّ لِا جَلِي صِدْقًا لَا نُعَلَنَّ لَا نُعَلَنَّ إِلَا عَلِي صِدْقًا لَا نُعَلَنَّ لَا نُعَلَنَّ

تومیا مجابندہ ہے اور مری حبادت مرف میسے کے لئے کہا ہے اس ترے العيد كرول كا مركول كا (ا دوبيت ى المول كا ذكر فرايا)

معنرت میں بائیں ک کرتعب سے مجرا اٹے اور پوچہ بیٹے ایسے وقت میں معنرت نے موفت کاسوال کیوں نرکیا جگہ الک الملک نے آپ سے فرا دیا تھا کہ

جوما ہو مالک لو۔

وب بربات و . مشخ ابویزید : نا دان فاموش ! تجے کیا خراس بر مجے نو دابی ذات سے فرت معلوم ہونی ۔ ا در میں نہیں چا ہاکہ اس کو اس سے سواکونی ا در پہچانے ۔۔۔کس ٹاعرنے کہاہے۔

رسے ہوئی۔ لاحَتَنْکُسُرَاِلِیَّ العاسِیِیَنَۃُ اِمْنی ایْخارُعلیما مِنْ فَعِرا لمشکّلہِر مہرے دوبر ومامریکا ذکرنرکر کیوں کرجب اس کا ذکر غرکے مزسے منڈا ہوں تو محے غرت آئی ہے۔ (ص: ٢٨٥ ـــــ ٢٨١)

#### قوت کشف ۱

ایک بزرگ نے معنرت عبدالرحمٰن بن کمیٰ سے قوکل کے بارے میں سوال کیا انہوں نے جواباً ارشا د فرایا ۔۔۔۔۔ توکل یہ ہے کہ اگر تواڈ دہے کے مذہبی بائٹر ادال دے اوراڈ دہا تیرے ہا تھ کو پہونچوں کے نبھل ہے ،اس وقت بھی تھے غرضدا سے کوئی اندلیشہ نمو۔

تعفرت ابن می سے جواب مامل کرنے کے بعدمائل اسی بات کو دریا فت کرنے کی نیت سے بنج اور ندے اُسانہ مالیہ برعا مزہوا۔ اور در واز ہر دسک دی۔ شخ نے در واز ہ کھونے بغراندر ہی سے فر ایا ۔۔۔۔ کیا تھے فیدالر من كاجواب كافي تبس ؟ -

اب کا فی تہیں ؟ ۔ ستائل : حضور ایسے درواز ہ لوکھولیں ۔

فرمایا: تم میری زیارت کاارا ده مے کر تو کے نہیں اور جواب تہیں در دازہ

کے باہری سے ل جکا ہے ۔۔۔۔۔ سائل کابیان ہے کراس کے ایک بیں بعد مسے دل میں ان سے ملنے کی خواہش ہوئی حامز ہوا تو دروازہ کھول کوخندہ بینانی سے میرااستقبال کیا۔ اور فرایا۔ اب م زیارت کی نبت سے آتے ہو۔ داوی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت ہیں ایک مہیز رہا جب کوئی بات میرے دل ہیں آئی حضرت نوراً اس کا ہوا ب منایت کرتے ۔۔۔۔۔۔ رمنی الشرعة و فغنا بر آمین ۔ (ص ۲۸۷)

## بحراثام:

وغيرُك شبب بعودَالسنون والادض ومادُوِي بعدُ ولسائهُ خارجُ دھ وبقولُ عَلُ مِن مَسَزِيدِ .

ا در کس کا توبر مال ہے کہ آسمان وزمین کے سمندر بی کریمی سراب نہیں ہوا اور نشنگی کے مبب اس کی نبان با ہر نکلی ہوئی ہے ۔ اور حک مِن مَّسِوْثِ ب کی مسدا بذرکر رہاہے ۔

اسى مضمون مي تحى في الاسم

مجے اس من سابعب ہے جو کہا ہے ہیں اسر کا ذکر کیا کیا میں مجمی اسے فراموش میں کرتا ہوں جو یا دکر دل میں نے ۔ فراموش میں کرتا ہوں جو یا دکر دل میں نے شراب محبت کے جام پر جام ہے ۔ لیکن نہ شراب محم ہوئی دیں سیراب ہوا۔ (ص: ۲۸۷)

#### بے ادبی کاوبال ہ

اكب مرتبه حعنرت فيق لمجى ا ورحعنرت الوترا منجشبى دخى الشعنها معنرت شيخ

ابر زیرض انسرعنی زیادت کے لئے تشریب لائے کھانے کے لئے دسرخوان کھا آگیا قو دہال ایک فرجوان کھڑا تھا ۔۔۔۔۔ معزت شیسی دسی انسرعن نے اسے کھانے پر المایا ۔

معزت تقیق: اے نوجان آ ہارے ماتھ کھانے میں شامل ہوجا.

جوان بيس روزه سے بوب ـ

صرت شغیق ، ہارہے ہمراہ کھاہے، اور تبریے لئے ایک ماہ کے روز دلکا توا جوال ، إنكار ،

> نظنی کی سنرا: ا

سنے اوا تعزیبان کیا کہ شرق من اسرون کا کہ خادم تمی ہیں کام ذیتو نہا۔ اس نے اپنا دا تعزیبان کیا کہ شرق ہوئی سردی کے ذیا نے یس میں نے معزت نے دو دو فرری رضی السرون السرون اللہ وی معزت نے دو دو اور دو گل اللہ کی خراب کے دورو کی اسے کو فرایا ۔ ۔ ۔ میں دو دھ رو کی ہے کہ مام ہوئی۔ آپ کے پاس کو کہ دیکا ہوائی اسے آپ ہے کہ سا اک کہ درہے تھے۔ کو بلیا اللہ اللہ میں ہوئی تھی۔ آپ نے کھا اللہ میں ہوئی ہیں خیال کو کہ میں جب معزت کے کھرسے کی ان میں معنائی نہیں جب کیا ۔ اسے السرون میں معنائی نہیں جب معزت کے کھرسے کی اسے میں ایک ورت کیا ۔ اس کو اور میان کرتی ہے باک ہے باک ہے بیس ال میں معنائی نہیں جب معزت کے کھرسے کی اسے میں ایک ورت میں ایک ورت معنادی نہیں ایک ورت منا دم میان کرتی ہے کہ میں جب معزت کے کھرسے کی اسے میں ایک ورت میان کرتی ہے کہ میں جب معزت کے کھرسے کی اسے میں ایک ورت میان کرتی ہے کہ میں جب معزت کے کھرسے کی اسے میں ایک ورت

اگر بجر سے اپٹ محتی ۔ اور کھنے انگی تو نے میے رکبروں کی گھری چرائی ہے۔ او بھے کو توال میں کو توال کے باس کھیدٹ ہے گئی ۔ صرت بنے فردی کوا طلاح ہوئی تو کو توال میں تشریف ہے ۔ تشریف ہے ۔ قشریف ہے گئے اور فر مایا ۔۔۔ اور عودت کو تھور دی کا الزام ہے ۔ اور عودت نے اس پر چوری کا الزام ہے ۔ اور عودت نے اس پر دوی محمل ہے ۔

ا نے میں ایک کنز کر وں کی پڑلی ہے کوآئی۔ اور صفرت نے کڑے اس کی مالکہ کے تواہے کر کے زیونہ سے کہا۔

برکبرگی اولباراشر کھے ناما ن ہوتے ہیں ۔۔۔۔ رقبون نے کہا ہیں توبرکرتی ہوں ۔۔۔۔ (مید ۲۸۷) دانت جوا گئے :

حضرت دوالنون معری رضی الشرعند کی قیامگاہ کے پاس ایک فوجی اور عام شہری سے جیگر امروکیا - بات اتھا یا تی بہرئی شہری نے فرجی کے دان فرائے

وی نے اسے برالیا اور کہا میں نجمے ایمٹ وکے پاس نے بلول گا۔ لوگوں نے کہا یہاں حضرت ذوالنون بھری رضی السرعند تشریف فراہیں۔ ان سے پاس جلے

ما و کے ۔۔۔۔ دُونوں حضرت کی خدمت میں آئے آدر اکراستایا ۔۔۔۔ آپ نے فوجی کے دانت میں ابنالعاب دمن شریف لگاکرانہیں ان کے مقام رہو کیا

دیا. فوجی نے جب دانتوں برزبان کیمری تو دانت بالکل مضبوط ہے ہوتے گئے اور درائعی انمواری مزمی ۔ (ص ۲۸۰)

عنرودغائب ا

ایک می تخص کے ابو میں فدود وقا، سے دفع کرنے کے لئے اس نے بہت دوا دما سے کام لیا مگر ختم نہیں ہوا۔ و شخص مصرت ابن عمل ملیال مرکی خدمت میں بہونچا۔ اور کہنے لگا اگر آپ نے می میراید من ختم نہیں کیا توفقرار کے اور سے مرا حین لمن خم ہوجائے گا۔ آپ نے اس کی بات سن کولاً تول پڑھا۔ اوراس کے فدور کو اینے ہات سن کولاً تول پڑھا۔ اوراس کے فدور کو اینے ہات ہی کو فدور کو کا اس بی کو گھر ہونے کو کھولنا۔ وہ خص اپنے ہم امیول کے ساتھ وہاں سے میل کوایک قریب بہر پنے ۔ اور وہاں روٹی اور دو روسے بنا ہوا کھانا (ٹرافر) کھایا۔ کھانا کھانے کے لیے اس نے بے خیال میں بی کھول دی تو ہاتھ میں فدود مذتھا۔ مزاس کی کوئی علا ملک اس سے سانداز و لگانا مشکل ہوگیا کہ فدو د ما تھ کے سے صدیبی تھا ؟۔ (ص ۱۸۸۰)

گمشده بیل:

ایک تنحف کابل کم ہوگیا۔ وہ مارون نقیہ محدیج سین بحکی رنبی الٹیونہ کے باس ما حرموا يحصرت في ما يا أكرا بنابل والس ما منه جونو فلا ل مكر جله ما وتماسه سیسنے کی جوت رہے مول کے ان سے اینابل والس لئے بغیر شاکا - چنا مخدوہ سنح محد بن ابو برحلی رمنی السرمند کے پاس جاکران سے لیگ گا۔ اور کھا میرابیل مجے لولما و و وہشیخ کو مانیا متعالمکہ وہ توسیجے رہاتھاکہ انہوں نے ہی میرابیل جرالیا ہے بھزیشنے نے دریا فت کیا مسے اس کس نے مجاہے ؟ \_\_\_ بمل کے مالک نے سی محرین حسین کا ام بایا۔ اور تھنے لگایہ بائیں بھوڑ ہے مجھے مرابل مائے \_\_\_\_ آپ نے اس ما دہ مزاج کسان کی مالت بررتم کا کرنبم فرماما اور کماما فلال حکر برابل ایک بٹرسے بندھا ہواہے ماکھول نے ۔ وال گیا تو دافعی میل موجود ہے۔ اس نے اینا میل کھولا اور فرحاں دشا دا*ں ہے ک*روایس أكيا- اب تورش في وبال بل في مأكر بالدها ده يبوِّيا توبيل نهايا -اورزميد وغرده الما بكدام وكنهكارا ورخائ وخامر جوارا ورحفرت يتح اس كي ارماني کراکے اجرو اواب کے مستی ہوئے۔

گم شده دستا ویز مل کئی : ایت غص محصود بنارسی بر قرض سے ۔ ومولیانی کی ماریخ آئ تو بیر ملاکد دساویز جوتر من کا بوت منی گہے ۔۔۔ وہ دوڑا ہوا مصرت بنان الحال رضی النوائد کے باس بہرنیا اور دما کونے کو کہا۔ انہول نے فرمایا میں بوٹر ہا ہو چکا ہوں ،
ادر میں ملوالبند کرتا ہوں۔ جاکر بازار سے ایک طل ملوا بندھا ہوالا و و میں تہارے
کے دماکرتا ہوں ۔۔۔ دہ بازار سے ملوالا یا ،آپ نے فرمایا ہوں کا خاند میں ملوالا یا ،آپ نے فرمایا ہوں کا خاند میں ملوالا یا ،آپ نے فرمایا تو دیکھا دی میں ملواد کھا ہے وہ کھول کرمیرے سامنے رکھو۔ اس نے کا خذہو کھولا تو دیکھا دی اس کی محسسا دیز ہے جصرت نے فرمایا ، اپنی دستا دیز ہے جصرت نے فرمایا ، اپنی دستا دیز ہے اور ملوالیما کرا ہے نے ملو سے نے

آپ نے فرایا \_\_\_ میں ایک باراکیلے محرایس گیا دباں مجے دحشہ محسوس محسول کی دبان مجے دحشہ محسوس محسول کی دبان محم مونی - ہانف فیسی کی اواز آئی کی اعبد محتی کوتے ہو ؟ - دحشہ کیوں ہورہی ہے کیا دوست تمہا سے مہراہ نہیں ہے؟ - رص ، ۲۸۹)

## حضرت بلي ورفسال،

حفریشی شلی رضی السُرعنہ کے ایک مرید (حضرت مجر) حضرت سے مرض الموت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔

بعد کے روز حصرت کوم ف سے کچوا فاقہ ہوا۔ اور حصرت مرا یا تعربر کر کرما مع می مرتشر نعیف سے برا مراف کی مرتب مراف کے بازار سے گزرے آوا کے دی را مراف اللہ میں ایس خص سے مراسالیم کرنے گا ۔۔۔۔۔۔۔ اسی شب صفرت کا انتقال ہوگیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سقول کے محل میں ایک خسال ہے جاکوا سے لے آدّ۔ اور نجمے بنہ بایا۔ میں نے دیا مراف کہا انہوں میں نے دیا اور الملام ملکم کہا انہوں سے انداز سے کہا کیا سیلی کا انتقال ہوگیا۔ میں نے جواب دیا جی بال!۔ جب درواز و کھول کر برا مرموا۔ تو میں نے دی کار تو دی خص سے جس کے متعلق درواز و کھول کر برا مرموا۔ تو میں نے دی کار تو دی خص سے جس کے متعلق درواز و کھول کر برا مرموا۔ تو میں نے دی کار تو دی خص سے جس کے متعلق درواز و کھول کر برا مرموا۔ تو میں نے دیکھول کر مرکشول کر مرموا۔ تو مرموا کر مول کر مراف کر برا مرموا۔ تو میکھول کر مرکشول کر مرموا کر مرکشول کر مرموا کر مرکشول کر مرموا کر مرکشول کر مرموا کر مرکشول کر مرکشول کر مرکشول کر مرکشول کر مرموا کر مرکشول کر مرکشول

#### بترس ازآه مظلومان:

ایک اسرائی مومنه کا واقعہ ہے کہ اس کامکان شائی محل کے سامنے تھا بس کو حصاب مے تھا بس کو سے محل کی خوشائی وا فعدار موری میں وارشا و نے اربار کہا کہ یہ مکان میرے ایک فر وخت کردوگر وہ وامنی ہمیں موئی اورائکار کردیا ۔ ایک بارجب وہ سخوس محمی اس وقت بادشاہ نے اس کا مکان مہدم کرادیا ۔ جب وہ وابس آئی اور سمال دیکھا تو آسمان کی طرف مرائھاکوش کیا ۔ اللی ایمی محرکو تو ماکم تھا ، کمز وروں اور نظوموں کا تو ہی تو مددگار ہے ۔ یہ کہ کرویس زبین پر بہرر ہی ۔ مالی وشاہ جب سواری برا وحوز کل تو ہو چھا ہماں کیوں بھی ہے اور کس چیز کا انتظار کرتی بادشاہ بادشاہ جب ساا وراس مظوم کا خات الرایا ۔ گر ہوا یہ کہا میں وات بادشاہ ماکون زمیں ہوس ہوگیا ۔ اورا کی دوار رکھوا شعار ہی ہوئے اوراکی دوار رکھوا شعار ہی ہوئے اوراکی دوار رکھوا شعار ہی ہوئے اوراکی دوار رکھوا شعار ہی ہوئے ۔ کیا دھاکہ حوال کو اس کا خات الرایا ۔ گر ہوا یہ کہا ۔ اورا کی دوار رکھوا شعار ہی ہوئے ۔ کو دوار کھوا شعار ہی ہوئے ۔ اورا کی دوار رکھوا شعار ہی ہوئے ۔ کیا دھاکہ حوال کو اس کی دوار رکھوا شعار ہی ہوئے ۔ کیا دھاکہ حوال کو اس کی دوار کھوا شعار ہی کیا دھاکہ حوال کو دوان کو اس کی دوار کھوا شعار ہی کیا دھاکہ حوال کو دوان کو اس کی خوان کو اس کی دوار کھوا کی دوار کھوان کو اس کی دوار کی کو دوان کو اس کی دوار کی کو دوان کو اس کی دوان کو اس کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو کیا کہ دوان کو اس کو ان کو کو کو ان کو ان کو کو کو کی کو کو کھول کے کو کھول کو کو کو کی کو کو کھول کے کو کو کھول کو کو کی کو کھول کو کھول کی کو کھول کے کو کھول کی کھول کو کھول کو کو کھول کے کو کھول کی کو کھول کے کو کھول کو کھول کو کھول کے کہ کو کھول کے کو کھول کے کو کھول کے کہ کو کھول کے کہ کو کھول کے کو کھول کے کو کھول کے کو کھول کو کھول کو کھول کے کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کو کھول کو کھول کے کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول ک

رات مے ترکبی خطابیس کرتے ،لیکن اس سے لئے ایک وقفہ ہو اے - اور م مدت کا افتتام میم قیم ہے ۔ السرف دی کیا جو توف دیکا - اور تمہاری مملکت کر دام م کرنس راج میں مدین میں میں

کو دوام ہرگزنہیں۔ (ص، ۲۸۹۰) حضرت رجارین کٹرطیرالرعمہ نے بیان فرایا کہ ہم کو فریس اپنے شیخ کی خدمت میس مفیے حدیث کھے رہے ہے۔ وہاں سے ایک عورت گزری ، جواون کر آا ور جا درمیں لیٹی ہون تھی \_\_\_\_\_اس نے ہمیں انسلام ملیکم کہا۔ اور محل شاہی کی جا اشارہ کرکے بول .

بروگ محلول برشادان ، ا دراس کی آ مائش برنازال میں . ا در ہو کچا اہوں نے
آخرت کی جائے جما اس بر قبر دل میں نادم ہیں ۔۔۔۔ اس وقت عود ر
میں نہ پڑو ، ہم لوگ بوڑھے ہیں ۔ موت ہماری کشت فرندگ کی کٹان کما وقت ہے
قبر ہمارا کھلیان ہے ، اور قبیا مت ہمارے لوٹھنے کما مقام ہے ۔ ابتدا ہو انسان تی
کے بیج ادئے گا آمائش کی تھنے کا ٹے گا ۔ اور ہو برائی بوئے گا وہ بشیان کائے
گا ۔ تعویر ہے مبر میں فغیت نریا دہ ہے ۔ کچر دوزی تعلیمت ہوتی مجر داحتِ وام

## مظلوم صیّادی بددعا:

ماحل پراکستخص بکاربکارکرکهرد با تما جو مجے دیکھے و کمی بطلم نمرے سے سعنرت عروبن دیناد ملے الرحمد فرانے میں کدا کسا اسرائیل نے بکارنے والے سے بوجھا کیا ما جواہے ؟ ۔۔۔۔ اس نے بتایا ۔ پر چھا کیا ما جواہے ؟ ۔۔۔۔ اس نے بتایا ۔

یں ایک سپا کی مفاد ای معامل پر نمی نے ایک میں کھیل کا ٹرکاد کرنے دیکھا۔ مسیحرما سے ہی اس نے ایک مجبل کا ٹرکاد کیا۔ میں نے اس سے وہ بھی یا آئی مگراس نے ہیں دی۔ میں نے کہا خرمغت میں نہیں دیتے و فروخت کو وہیں فرولتیا ہوں۔ اس نے ہے ہی اٹھا دکیا۔ میں نے اس کو کڈواوسید کیا۔ اور مجلی

زررستی ہے لی جمیل کومیں سے جارہا تھا استے میں اس جمیل نے میرا انگو تھا اب مندس كرالا من فالكروانا ما المركامياب مروا كرماركر وال كودكما الوانول فيست وثواري سي ميرا الكوشا عرايا -اس عبدميرا الكونماسوج كا، ا ورسر ف لكا وراس يجانمان ملى كردات تكفي دبال دبال موداخ بوقتے ہیں نے ایک دومت لمبیب کو دکھایا ۔ کسس ف كاماً كليد الرم إباانكوها نبس كوا وك والك موما دك مي نے انگوٹھا کٹوایا می وزخم منبل میں ہوگیا ۔ بھریں لمبیب کے باس گیا اواس نے کہا۔ اگر معلی نبیس کو اوکے واک ہوما و کے عید نعیر کا ان سے اعظوا دیا مطرّز نم برُحر از دوں ہیں ہوگیا ۔۔۔۔۔ یہ دیکھ کرمیں برحث ل موگیا۔ادرائی دعیال کوچپور کرچنیا جل ابھاگ نیکا۔ایک دن دیرانے میں روبا بمراتها والاك ورخت كحمائ مي جامعًا موكما وخواب ديجا اكب منحص كرراتها ول كب كساكس اكمس كرك اين اعفا كواك كالتي معداد كودالس كرنجات با ملت كا . برخواب د كه كر مجع لقين بوكماكه برسب الشري ك طرف سے ب من سامل رسونا وصاد كوجال بينكة الا و و منا شكاركد ا تفاجب اس في الكينيا واس من بهت كالحليال في السياسي ف قریب ماکروف کیا ۔ اے اسرکے بندے میں تمہارا فلام مول . اس نے كما بعنے وكون مے؟ - ميں نے كما ميں دى سياى مول جس نے كوا اوكر نم سے مل مینی می - اور مراس انا اتحد د کھایا ۔ مرا اتحد د بکو کراس نے کہا۔ نَعْتُ وَبِاللَّهِ مِنَ أَلْبَلا مِو - كِما وُل مع مُواكَّ بِنَا و ، اور مجر س كما من ف تم درگر رگا اس ک راف سے موانی نے بی مرے زخ سے کارے جرائے يس جب اس ك إس سائد لكا واس ف محدد كا ادركما مح سيد اانعان مون کراک علی ک ومرسے سے نہیں بدوا دی ۔ مالا کرمل کی كاحثيت ؟ اورو منى قول بوكى مرابا والمركز اف كرا كالداوران فرزند کو بواکر مکان کے ایک کونے کی ذہبن کھدواتی ۔ اور وہاں سے بین
ہزاد دیاد سے بحرارتن نکالا ۔ اوراسی فرزند سے گواکر دس ہزاد درم ہمے
دلوائے ۔ اور بجرے کہا اسے اپنے خرج بس لاڈ ۔ اوراس سے اپنی خستہ
عالی کا آدادک کر و۔ اس کے طاوہ مزید دس ہزاد دلواکر کہا اسے اپنی خستہ
ا در دستے کے عزاد و مراکین بی تعیم کر دو۔ یس نے آئے وقت پوچا بہیں
بغدا کی قیم وتیا ہوں ۔ بہ قرباد ۔ برو ما کیسے کی تعی بی میاد نے کہا ۔ جستم نے
کورا ما را اور تھی جس لی ویس آسان کی طرف مفرک رویا ۔ اورانج تا مک
در اما را اور تھی جس کی ور بنا یا ۔ اور اور نے ہی اس کو ججرے
نرا دو قوت دی ، اور مجھ کر در بنا یا ۔ اور اس کے بعد مجر پراسے کو کو کہا ۔ بس
نری اس کو اور نہی مجھے اتی وت دی کر اس کے طرف خود کو کہا ۔ بس
نمور سے بھی جا ا۔ اور نہی مجھے اتی وت دی کر اس کے طرف خود کو کہا ۔ بس
نمور سے بری اسی فدر ت کا واسلہ دے کر سوال کر اموں جس نے اسے وی کہ و

عالمِ استباب:

یہ دا تورمخرت ملی بن حرب رحمۃ اللہ طیہ نے بان فرا اکہ میں اور کم فرجوان دریا سے موسل کے کیار سے ایک شتی پر بھٹے کشتی جب درمیان میں بہرخی وایک مجمل دریا سے کو دکرشتی میں آئمی مسب نے جب مجبل کو دیکھا توسوچاتھی سے کہ کشنی دوک کراسے مجونا جا ہے۔

رون را سے بی باسے۔ پنائج جب ا داک کنارے پرلگان گی اور آگ جلانے کے لے کولمال جمع کی جانے نگیں۔ اس دوران ہم نے ایک درانہ دیکنا جمال ہمانے کوئڈرات اور ورم مکا نول کے آثار تھے۔ اور دیکناکرایک شخص ٹرا ہوا ہے جس کے انھوں کو کسی نے اس کے شانوں کے بھے انجی طرح اندھ دیا ہے۔ اور وہیں پر ایک دورا شخص ذرع ہو کے مرافرا ہے۔ اور نزدیک ہی سامان سے لدا ہوا ایک تجر کھول ہے

م وكون في بنبه م وي من الما دريانت كيا اس في كما . س نے اس مف کا چرکا بررا عام مجے راستے سے بہاں بھٹکالایا۔ اور مری کس کس دیں ۔ اور کاکس مجے قل کروں کا میں سفاس کومنداکا واسلہ داکنظم نرکو اور میرے مل کا ان این گردن برند سے \_\_\_ادری فے بریمی کماکہ برمادا ما ان توسے ہے میں نے برترے نے ملال کیا۔ اور میں اس كى كى سے شكايت مى ذكرول كا يس في اسے تسمى دى مگروه اپنے الادب براٹرادیا ۔ اور مجھے ادیے کے لئے اس نے اپن کم میں منی سے تعونسا ہوا بچرا کمینیا تو دہ آسانی سے مہان نکلا مگرجب اس نے مجراز ورسے تعلیاد کر نكالا و و واك دم اس ك على براكك و اوروه خود و دخ دون موكا ومساكرا فيك دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے شخص کھول دیں۔ اور وہ من تجرا درا نامالان العرائ كركا يم مركستى س سوار بوت كم ملى نكاليس و و وكو دكر دريا مين ماي في يفينا بردا نونهات برسان را ماي مين ماي من اللطيت الخيلو- (ص: ۲۹۲\_\_\_\_۲۹۳)

## سمندر كيطوفان سيس نيجايا:

ایک بورت فانہ کعبر کا فواف کرنے ہوئے جی کرکہ ری تی ماکسیم ماکسیم ماکسیم ماکسیم ماکسیم عددے القد دیسم اس فورت کی لیٹ برایک بجبی بندھا ہوا تھا ۔۔۔ ایک بزرگ نے فورت سے دریا فت کیا کہ ہرے اورا شرنعائے کے درمیا ان کیا مہد ہے ؟۔۔۔۔ جوانا فورت نے اپنا واقعہ بزرگ کو کسنا کہ اس وں کے ایک گروہ کے ہمراہ میں ایک شنی پرمواری سمندر میں زور کا طوفان آیا۔ اور سب گروب کے میں ایک شنی پرمواری سمندر میں دور درسے تخہ برایک میں فور درسے تخہ برایک میں میں اور درسے تخہ برایک میں میں اور درسے تخہ برموار میں اور میں این تو ایم سے کہا تھے میں اور میں اور میں اس سے کہا تھے ہوگیا۔ اور میں اور میں اس سے کہا تھے

درائمي السُركاخون نبين بم توخو دكرفنار باربين واس معيبت سے نجات كے ك السرتوال كى إلماعت كى منرورت ميدا در وافران موج رام ؟-اس نے کیا۔ برائی محور میں نے جو کیا دہ مزوری ہے۔ اور مرجم میری گودس مورانها واسے میں فیصی مراج گادیا - اور دوروف لگا ، میں نے کما میں ذرا اس بھے کوسلا تولوں مبنی نے بجیرکو ایم میں اٹھاکر ان میں دال دما، اس وقت میں نے آسان کی طرف دکھے کر کھا ۔۔۔۔ اسے انٹیرا ہو ادمی ا وراس کے دلی اما دسے کے درمیان مائل ہونے والا ہے۔ اپن ما قب تدرت کے دربع مسے اوراس کے درمیان جدا ل کر دے بقت وسے مرو يرقالاسج. يامَنُ يَحُولُ مِينَ المسوء وقليه خُلُ مِينَ ويابِن هِ وَاللَّاسُودِ بعولك وفِوَيك إنك على كل شئ فدوس بخدا من الجي البن كمات ورمعى أكري كالممندرس ايك جافو مخدى السع موك مكل الداس ف الصبى كواكما بقر بناليا وا ووفولم اركر تدبس جلاكيا واس طرح السرسيحة وتعاليٰ في وت وقدرت س مجفي كالما وه مرت برقاديس. مروون في عرب دے اورس اكب جزير ويور كى مى ن سوماجت كم ميك في كون صورت ظاهر نديوا ي جزر و كرمزد ادريان ربسر کردی اس طرح میں نے وال جادروزگزار سے مایوی روزمجے دور سے ایک شنی گزرتی دکھان کڑی ۔ نعی نے ایک بھاڑی شطیر ہو مرکان کی ما كرك سے المار وكيا ان ميں ہے من ص اكس تعولى ك اور دوكرم سے اس ئے بی ان کے ماتماس فری شی میں بیوی و دہاں میں نے اپنے کے کو د پھاجے مبنی نے مندر میں بھنک داتھا۔ میں بے مالو ہوئی ۔ اور تو د کو مجت برگارا مے جونے لی ---- این وگول نے کما وشار اگل ہوئی ہے-من نے کہانہیں اللہ محرراب ایسا واقعہ گزرا۔ ان وگوں نے فورت کی اٹ من كراس سے كما \_\_\_\_ أب بم كے كن إبارى كشى موافق ہوا كے مرت رمل

#### غيبي مدد:

دما سے فارع ہو کہا دیجا کہ ایک شخص مغید گھوڑ ہے ہوار استرکم در سے
طبوس ہاتھ میں فروان فوار ہے ہوئے ہی اس کا ایک نیزہ کھا کرد میں ہوار کی
طرف روانہ ہوا۔ مگر فریب بہو ہے ہی اس کا ایک نیزہ کھا کرد میں ہوا ہوا ۔ اسب
مواریح تاہر کے ہی آیا اور جہا تواسے قبل کرنا میرے دل کو گوارا ہوگا ۔ اسب
مواریح بی کردا کو وار دالا ۔ اور ناجر کو بہا اکر میں میرے آسمان پر دسنے
موار نے بلٹ کردا کو وار دالا ۔ اور ناجر کو بہا اکر میں میرے آسمان در وازوں کی
مواری بی نام کی مورد اور ہواں لیا کو کوئی واقعہ ہوا ہے ۔ اور جب تم نے دو
ار دوائی آسمان کے در وازے اس دور سے کھلے کہ ان سے جہار مان کیلئے
کوئی تبہاری سہارہ دھاس کو صورت جرش طوالسلام قشریف لائے اور انہوں
نگس تبہاری سہارہ دھاس کو صورت جرش طوالسلام قشریف لائے اور انہوں
نگس تبہاری سہارہ دھاس کو صورت جرش طوالسلام قشریف لائے اور انہوں
نگس تبہاری سہارہ دھاس کو صورت جرش طوالسلام قشریف لائے اور انہوں
نگس تبہاری سہارہ دھاس کو صورت جرش طوالسلام قشریف لائے اور انہوں
دھاکی ہا اللہ ای اس کے فق مہم کم میرے دور مرائے ؟ ۔ میں نے اپنے درسے
دماکی ہا اللہ ایس کے فق مہم کم میرے دور مرائے ؟ ۔ میں نے اپنے درسے
دماکی ہا اللہ ایس کے فق مہم کم میرے دور مرائے ۔

سربات ادر کو جومعیت کے دفت تہاری پر دما فرھے گا جا ہے کیسای ماد جو است است است میں میں میں ہوتا ہے۔ اوراس کی دادری فرائیجا۔
اجراس دا فعہ کے بعد الامتی سے معتود لدینے ہونجا ۔ اور صنورا نور میل الشرطیہ والم کی خدمت ہیں ہوری کر بورا ماجوا سسنایا ، اور دما بھی سنائی جعنور نے ادرا و دیا ہونے درایا الشر تعالیٰ نے تیرے دل ہیں اپنے دہ اسمائے تی القافر اور ہے جن الحالی اللہ علیہ میں کہ مرمدیث ملاسک ایک ورما ہوں اس میں کہ مرمدیث ملاسک ایک جو دما تو میں کہ مرمدیث ملاسک ایک جو دما تو ایک تعالیٰ میں مان کی ہے۔ دمی دما ہوں ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ )

## أُمَّنْ يُحِينِ إِلَيْ صُطَرِكًا مُؤكل ا

شہر کوفیس ایک فجر والا باربر دار دیانت داری میں شہور تھا فرے فرے اجر ابن المانیش اس کے تواسے کر دیتے اورا معبار کرنے تھے۔ ایک مرتبہ وہ تمام مر میں نکلا۔ آبادی سے باہرا سے ایک آدی الداس نے بوجا کہاں مارہے ہو اس نے بیای فلاں شہر مانا ہے۔ اجنبی نے کہا اگر میں بدل میل مکا وتمہارے ہماہ ملا مگر یمکن نہیں۔ تم اگرا یک دینار مجدسے نے کر مجھے بھی اپنے تیج رسوار کولو و مہران ہوگی تیج والے نے دینار لیا اور اسے اپنے ساتھ بھالیا۔ آیک دورام رہو کی کو نجروائے سے سوار نے بوجھاکس راسنے سے جا دگے۔ باربر دار ، مرک سے جا دل گا۔

مواد ، مگرمرے خال بس مد دومرادات قریب ترہے اورائ سے بس ما ور کے لئے میز و دارمی ہے ۔

بادبرداد: من مجى اس داستى سىنىن گا-

سوار: سي اس راست سعارا ماجامول-

اربردار: معس طرف سے جاہوملو۔

نجردایے نے اس کی دلداری میں اس کا مبا یا ہواراست اختیار کیا۔ گرکھ ہی دور جلنے کے بعد وہ راستہ ایک بھیا تک جنگ میں جائز تم ہوگیا۔ فلی نے دیکھا کہ وہاں بہت سی لائیس ٹری ہوئی ہیں ۔ باربر دار دبال ہو بح کر بولا ۔ میرے خیال میں رامسہ خم ہوجا ہے ۔ سوار انزااور کرسے خبر مین کر خبروالے کو قسل کرنا جا اس نے مصورت حال دیجی تو کھا ایسا نہ کر و۔ میرسب کھی ہے لوا و شیمے منارو، مگر وہ نہانا۔ باربر دار نے جب نا جاری دیکھی تو کہا۔ نم اگر مجھے قسل می کوا جاتے ہوتو مجھے اجازت دو کہ اپنے عمل کی تحاب دورکمت نماز برخم کرلوں ۔ اجنبی ما ہے ہوتو مجھے اجازت دو کہ اپنے عمل کی تحاب دورکمت نماز برخم کرلوں ۔ اجنبی میں کہا تھا۔ مگر کسی کی نماز نے اسے فائد و نہیں بہونچا یا ۔ اور میرے یا تھ سے نہیں ہی کہا تھا۔ مگر کسی کی نماز نے اسے فائد و نہیں بہونچا یا ۔ اور میرے یا تھ سے نہیں

سے اس نے ملدی سے بجر کرنماز شروع کی ۔اورسور اُ فائحہ لما وت کر نے کے بعد اور سور اُ فائحہ لما وت کر نے دور بعداس کی زبان دیکونے دور

مع دانا كرمدى فرمت كر، بالهام مبى اس كى زبان برأبت كرير استجيب المصل ادادها و ويكشف السوع - الآب جارى موكى - اوروه روروكر للند اً دانسے اس کی اوت کرنے لگا۔ اجا کے جبل کے اندرے ایک شرموار باتھ مس بزه مے ہوئے منودارہوا ،اس کے سرر خودتھا۔ آنا فانا اس نے داکو کوالیا، ا درایسانیزه اماکه ده زنین پرد صربوکها . ده زنین برجهال گراد ال سے آگ کے سطے بحرک اسمے علی نے یہ دبھ کو سر بحر میں رکھا ۔ اور بھرا تھ کوشہ سوار سے دویا كاكرأب كون من المسلم الماس الماس المن المن عبيب المعلم كافادم مول يم اب جبال جام وما دئم ميس كون نوف وضائبي (ص ٩٥، ٢٥)

#### قمت عفت ا

وم بن امرائيل من المضافيل ورعنا بوان تما بو كو جيزي كوم مركز فروخت كرا اور وي اس كا دويد معاش تعا- ايك بارشاي عل كے اس سے ازرا\_ فہزادی کی میں اسے اسے دیکا اور مل میں ماکر اسے خردی کر میں نے آج الساخ كبورت وجوان وكمام ببساغ بمباغ بمورث فجي مري لكا وسنهي كزرا شرزادی نے کھا سے اند با و اور کھو کرم اس کاما مان نو کدیں سے عب فجان محل میں داخل براتواہے اندر سے ماکر در واز سے بند کردا دیے۔ اورا بی بری مِنْ الشَّحِ السَّحِ اللَّهِ فَرِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ شہزادی نے کہا مجھے تو سے ای مزددت بوری کرنے نوجوان : خداسے خوت كرا وراس ادا در برسے توبركر شہزادی ، اگردمری استین ، نے اوس ا دشا ، سے کول کی کر رہے

الاسع محل بي أياتما.

نوبوان، پہلے مجے دمنوکرنے کے لئے ان پلہتے ۔ شہرادی مجد سے بہاندمازی نرکس شہرادی نے باندی سے کہا۔ اس کے لئے

چست بردمنو کا انظام کر و آک دہاں سے فرار نہ ہوسکے ممل کی بجت جالیں گر اونی تھی۔ نی وان جب جبت بر بہری اوالیا گی۔ اوالہا! مجے برکاری برجبورکیا جارہاہے بھی میں خودکو چست سے گرا دینا گنا ہ میں مثلا ہونے سے بہر بہرجب ہول ۔ اوربسم اسر ٹرموکر خودکو محل کے اہر گرا دیا محرات کی ایسی مرمی کرا سے ذرا بھی تعلیمت نہیں موتی محوں کر دب تعالیے نے ایک فرست مقرر کر دیا تھا ، جس نے اسے یا ذو کو کر زمین برلا کھڑا کیا۔

## موتی کے جارٹکڑے :

ایک نیک بخت با رساانسان کے پاس با دشاہ نے اپنابیش فیمت وق اما رکھا۔اس نیک انسان نے با دشاہ ک امانت کومبن کے سابھ محفوظ مگرلا رکھا۔ اِنفاق سے اس کاایک لڑکا تھا کے سی طرح وہ موق لڑکے نے پالیا۔اورا سے

يم رياد كرمور وال اورمون ك جاد وكليد موسخة وارمامض اس والعس نهایت فرمندموا - اورخیال کاکنبر مورکر کمیس اور بعلے مامن مگراس کے ایک دوست نے اسے شہر برری کے اما دے سے ماز رکھا۔ اور اسے ایشوا متحات كرام فرمناره انشأ والعدالعزر منكل أمان مومائك. وكسرالله مِنْ لُكُف خَنِي مِيدِقٌ خَفَا لاعَن فَهُمِ الذِّي السرتعاك كبيت في ومسيد فهراناك بين كروشيدكى ومرس انين موسسارانسان مي جان سي ال وَكَنُدُيْسُ إِلَّى مِن بَعُدُيْعُسْرِ ﴿ وَنُسَرَّجَ كُنُوبُةُ القَلْبِ السَّجِيِّ اورببت ى راحب تكليف كے بعد آئن جن مضوم دل اصطراب م موكيا۔ وكعاَ مُوتِسَاءُ بِهِ صَبَاحًا ﴿ وَتَأْمِيكُ الْمُسَزَّةُ بِالْعَشِي ا دربت سے ماد فے ہوم کو باحث مل متے ابنیں سے ٹام کومرت بدا ہونی اذِا صَانَتُهِكَ الاحوالُ بِعِمَّا ﴿ فَيْنَ بِالواحِدِ العَدُو العَلَىٰ حب من مع البياح الراسان كري والشر وامد سكا بزرك براها دكر، وه بارست نیک مردایک روزانهی کور مرراتماات می ا وشاه کا قامداً با ا وراس نے بنا اکر بادشا و کے ظال خاص ا دمی کی طبیعت نہایت اماز ہے ا ا ورطببوں نے مطاح مور کیا ہے کہ مرے کے جا رکڑے کرمے یا ن مرک الا مائے اوروی ان اسے لا ا مائے اب اوٹا وکامکے ہے کان ک وا مانت تمادے اس سے کی امر جو ہری سے اس کے مارٹر سے کوالا د اور خیال کھا

بس سے اوٹیا ہمت نوش ہوا ۔ اوراس کا حال مدروکراسے انعام می دیا۔ وه نوش خوش كم دانس آيا . بیشک الشرنعائے نہایت لطف دکرم والاہے بوبترار دلوں کو نو دمین عطا فرآ اہے ۔ تبارک الشررب الحلمین ۔ (ص ، ۲۹۸ ، ۲۹۹)

و کورے کا دیس نہوں ، اوس امردنے برے کے کوسے ادما کویس کے

## برقيدس نات كاذريعه:

ایک بادشا وایک در دلیش پرسب نارا من جوا داور طعه کے بلند برج پر اسے نظر بنکوادیا و اور برج کی ساری کو کمیال کک بندگرا دیں ماکد اس کک موامی مربع یخ کھانا یا ن کیا ،

من روزبعدوگوں نے بادثاہ کو خردی کدوہ درویش توفلاں مگر خوش خرم مہل راہے ۔۔۔ بادثا ہے کہا اسے سے پاس لاؤ۔ درویش بمر مامزکیا گیا۔۔۔ بادشاہ نے بوتھا۔ میرے اس برج سے میں دائے تھے نکالا ایس

اس كى قىم دىيا بول ـ تبالوكىيے دال سے نكلا؟ -

ورولین فے کہا میں فے ایک د ماک تی ۔ اس کی برکت سے نکل آیا ۔۔۔

وه دماييے۔

الله مريالليف يالطيف يالطيف يا مَنُ وسِعَلَطُفُه اهلَ السَهُوتِ والدُّوسِينَ الطَّيْفُ اهلَ السَهُوتِ والارضين اسَسُلَكُ اللهم النَّ مَلَطُف في مِن خَيِّ خَيِّ لَطَفِكُ الخَيْرِ الدَّعْرِ الخَيْرِ الدَّعْرِ الدَّعْرُ الدَّرْ الدَّعْرِ الدَّعْرِ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرِ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرِ الدَّعْرِ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرِ الدَّعْرِ الدَّعْرِ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرِ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرِ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرِ الدَّعْرِ الدَّعْرُ العَرْدُ الدَّعْرُ الدَّعْرُ الدَّعْرُ الدَّعْرِ الدَّعْرُ الْعُرْدُ الدَّعْرُ الدَّعْرُ الدَّعْرُ الدَّعْرُ الْعُرْدُ الدَّلِي الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرُولُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرُولُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُرُولُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُرُولُ الْعُلِ

کس تر دیں ہے قون اے ال نوت تھ کوکس جزنے فرون بسنار کھا ہے ترے بی بی بنظر کھا ہے قدرت والا ظلم کا فرنے جو کو فال مجب ار کھا ہے رکٹ مار دور ان کو دیا ہے بات کچودان اسمال کسنے بیل سرر اٹھار کھا ہے رکٹ جال جی نیا دور میں میں میں میں کیار کھا ہے میرنگ مارے قوم دخور کے دیئے کچھ جائیں ازمانس کو جمال اس نے سبت رکھا ہے ہو میں

#### دعاتے ملائکہ:

بر برا برائی میں ہے ۔ مرد نیل بھٹ نا اجب اس بارگا ہیں کوئی در فواست کا ادا دہ کرہے ، تو دست شکر کو دریا ئے ذکر سے دھوکرا ہے طب پرفار مبر کے درید بیا من فورسے تحریر کر،

آبونشر؛ کیاتحریرکر دل ۹. منگل میرونان

يا مَنْ إَفَضَالُهِ أَفَضَلُ إِفَضَالِ الْمُغَنِّلِيْنَ وانعا مُهِ الْفَدُ الِغَامِرِ المُنْعِبِينَ عَامَلِهِ الْفَدُولِينَ فَدُجُدُّ بُثُ المُنْعِبِينَ عَامَلِهِ الْمُكُولِلْ الْكِرِينَ قَدْجُدُ بُثُ عَيْدُكُ مِنَ السَّامُ لِينَ فَإِذَا كُلُّ قاصِدٍ غَيْدُكُ مِنَ السَّامُ لِينَ فَإِذَا كُلُّ قاصِدٍ غَيْدُكُ مِنَ السَّامُ لِينَ الْمُسَالِكُ مَنْدُود وَكُل طُولِينَ الْمُسواكُ مُنْدُود وَكُل طُولِينَ الْمُسواكُ مُنْدُود وَكُل طُولِينَ الْمُسواكُ مُنْدُود وَكُل طُولِينَ الْمُسواكُ مُنْدُود وَكُل طُولِينَ الْمُسواكُ مُنْدُوم ومنقود -

مردعل الرمان بعيرت الى رسه اور أوابضاط دسه كالعرز كالريوزود

12/16/19

يَا مَنُ اليهُ تُوسَلُتُ وعَلَيْهِ فَالمَهُمَاءِ والعَمَاءِ عَوْلَتُ حاجاتَ مَصُرُوفَة اليك والمالى مَوْقوفة لديك كُلُّ ما وَفَقْتَى لَهُ مِنْ خيواً عَمَلُه وأُ لِمِيقَهُ فَانَتُ وَلِيلَ عَلِيه وَطويقُه .

اے وہ ذات کی نے ترہے ہے بھی کو رسید بنایا۔ اور ماحت دنکیف مس تھی را خیا دکیا ہے میری ماجنس تری ہی فرن معروف ہیں۔ اورامیدس ترہے ہی ماسے قالم ہیں جس کام کی تونے مجھے دفیق دی۔ توہی اس کارہا،

ادروی اس کا در بعرے۔

ا در استدی ایر تواس سے می ہمرہے۔ مردشکل: اوراگر ماض بعیرت میں اس سے زیا دہ تعریح کی منرورت ہوتو، مزیر مرائک دے۔

محکاہے۔ میں مرد قت تیری مموں سے الا ال موں جو مجر برمرت تیر نے خال کوم سے افران ہیں۔ اوراے وہ ذات کہ تیرے کم سے فیرخس کوم کاستی مواہد اور تیری توریف سے نمت بڑھتی ہے۔ ابولیٹر اسبدی ایراس سے بھی خوب ترہے۔ مرد خیل ، بیا من بھیرت اگرا در بانی ہے اور تومزیر ماجت تعریح مرکھے تو یہ

يا مَنْ جَعَلَ العَّبَرُعُونَا عَلَى مَلِامَّه وَجَعَلَ الشَكَ مَادَّا لِنُعَمَامِهُ اَسُلُكُ صَبِراجِيلا عَلى الْمِحَن وتونيقًا للشكرعلى المِنْن فقد عَظَمَتُ بِحُنتك عن صبرى وجَلّت فعشك عن شكرى فتفضّلُ على اقرادي بعَفي انتَ اَ وَسَعُ له واحْدَمُ عليه فإنُ لَعريكن لذنبي عُذُذَ تَقْبُلُهُ فاجْعَلُهُ ذَنْ اللَّيْعُفَر.

اے دہ ذات جس نے مبرکو با برنیدہ کے لئے معادن بنا اورشرکو نفت بڑھانے والابنا ایس تجرسے من میں مبرکی اور نعیت برشکر کی توفیق انگتا مول بیری آذبائش میرے معبر سے ذیا دہ ہے، اور تیری نغت میرے شکو سے زیادہ ہے ۔ تومیرے اور پر عنوکی جا در ڈوال تو فا ور و توانا ہے ۔ اواگر میرے گنا مکاکوئی مذربیس تو قوابنی جانب سے اسے معان قرا-مروشکیل ، اے اور شرمعام بیس منفرت اور بسٹس کی مجار کو ابو۔ اور انگیاری اور ما جزی کے مائونعنل کا امید وار دہ ، اور وسل کی زبان سے انڈ ترائے کا تعریکی کے مائونعنل کا امید وار دہ ، اور وسل کی زبان

ابولشرزیه اورانجی بات ہے۔ مردیجیل، به فاص فاکد ک دما میں ہیں جو سجھے علیم گاگیں . ابولیٹر؛ اس میں کوئی شک نہیں انشارائسر اس سے بعداس حین و خوتصورت مرد جنب نے ابولیٹر سے میندا ورشم م ا منا با تدمیر احس سے دہ ماک استھے اور ماری آئیں انہیں او تمیں اس طرح

محایک ترف می مجود نہیں تھے۔ معنوت سری تعلی دخی السرء فراتے ہیں کہ فرک نماز سے بعد انہوں نے ہے تمام آئیں اور دمائیں بہیں تبائیں۔ ہم نے ان کوسند کرلیا اور تحریر کرلیا منی السرتعار بے مہم تمیین دنفغاہم (ص ، ۲۹۹ ، ۳۱)

حاجت روارسول:

سعنرت ابوبجرين مجا برعوات سيمتهور قاري تقيي جهال توك ذوق وشوق سے وارث وتجور کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ انہی کی درمگا ہ سے ایک متعلم نے یہ دا تعربان کی کومرے استا ذمخرم سے اس بھٹے رائے کرے ہیے موسّے ایک بور حامض آیا ۔ ہمستا دمحرم نے ان سے ان سے ال بحول کم مال دریا فت کیا \_\_\_\_ انہوں نے جواب دیا شب گزشتہ مری بنوی کے مسری الک مدا مول موی نے محصالب دالک انگاجس سے تمی اورمبد منگاری سے مذیب رکھے محرمرے اس کونیس تھا۔اس کریس رات بخر بریشان را به مندان توخواب س صنوری محرم منی اندول نے ملیہ ولم کی زار سے شاد کا م ہوا بسر کار فے ارشا دفر ایا فکر نہ کروسی کوئل بن میں وزیر کے ماس ماکرمراسلام کنیا . ا دراسے ما د دلاناکرمیرے مزار پرما مز ہو کرتم نے جار مزا بار در و دشرنعت برها تها- و تمهيس ايك سود نبار وسيطما - فارى الويجين نجايد فضعیف مردی بات س کر کھا کہ یقینا اس میں کوئی بڑا فائدہ ہے۔ جنانجانہوں نے میں بڑھا ایز کر دیا - اور اس مرد منعیت سے عمراہ فوراً وزیر کے بیش گئے وزيرنے فارى اوکر کے بمراہ ایک نے شخص کو دیکھا تولوجھا بیرکون صاحب بن فارى الوكر: آب تو دنز دك باكران سے دريا فت كرليں . ملى بن منى دريد، فراكي شيخ أب كون بس إ داود كا التها

وزیر، رئیسنگرانکون سے انسور برائے ہوئے السداور ریول نے جایا۔
میراییل السراور ریول سے سواکوئی نہیں جانیا، نفینا تو نیک انسان ہے۔ اور خلام
سے دینارو درہم کی تعبی لائے کو کہا خلام نے تعبی لاکر دزیر کے مائے رکمی اور
اس نے اس بی سے بین سود نیار تکواکرم دہندے کو دستے ۔ اور
کہا ۔ ایک توضورا قدس ملی السرطیہ وکم کے حکم کی تعمل کے ہیں ۔ اور ایک سو
بشاری کے صلیمیں ہیں ۔ اور لغب ایک سومیری جانسے ہریہ ہیں ۔
ملامر سے باقی فرماتے ہیں ۔

# شيخشانل كي پائخ ظعتين ا

معنزت الشيخ الوالحسن مّا ذلى دمن الشرعنه فريات من عمر بين فيرضو اكرم لمي الشرطبيد وكلم كونواب من دكها . بردمغالن البادك كىستام سويرشب

اور ہمبری رائے تھی جھنور نے ارشا دفر ایا۔ اے ملی! اینے لباس پاک کرو تجھے انٹر تعالیے کی جانب سے ہم کھر معسر الما رے گا میں نے عمل کیا یارسول الشملی الشرطیہ سم کا دیں سے لباس ؟ فرایا -الشربواك في تحجي المخ لباس علا فرات بي بسب باس محبت البكسي

موفت الباس توجد الباس ايمان اودلباس اسلام ا

السريع بت ريمن والواري تطري تمام جزي حقر مرمان أن الله كى معرفت ركف والول كى نكا ويس تمام بيزس مجول معلوم مولى من

السرك وحد كيف والمصى كواس كالركس نهاس مات.

الله برجوائمان ركمنام و و برسے سے امون اوربے خوف موجا اسے -

اور جو محف اسلام لا ما بعد و والشر تعاسط ك ما فران نبس كرا - اور الوحجى می و موائد تو فررا معذرت كراب - اورجب معذرت كراب تواشرتوالى ال

كى مغدرت قبول فرالب

صرت بخ نادلَ فراقي من اس وقت مجاً بت وَثِبًا بَكَ فَلَمْ مُرَكُ

تعیری هم جوار (طامه یافنی طبالرحمه ف ان فرمو دانت کی حار فاندبسیط تشری وا تعدی ویل پس فرانی ہے جے بہال بخوت طوالت قلم انداز کیا جاناہے

توميرا بوجاء

معنرت الشيخ الوائحن شاذلى دمنى الشرعنه فرماتي مي . ابندان زماني مع

ترے اوا محکون نا می و ندھے۔
بی نے اپنے نفس کو نیا طب کر سکے ہا۔ دیو بھاکیٹ بنے کس دریا سے بتو ہم رہ ہے۔
بیر رہے ہیں ۔۔۔۔ میچ ہوئی توہیں نے ان کے یاس جاکر سلام مرض کیا مگر میں کے دل پر مہیت جاگئی۔ ہیں نے ان کا حال دریا فت کیا ہو تھا مگر میں کے دل پر مہیت جاگئی۔ ہیں نے ان کا حال دریا فت کیا ہو ان مگر میں ان میں میں ان میں میں اس سے کوں شاک ہیں ، مرایا ہوں ، مگر میں میں اس سے کوں شاک ہیں ، فرایا ۔ مجھے خوف ہے کہ میں اس سے خوال ذکر ہے ، فرایا ۔ مجھے خوف ہے کہ میں اس سے خافل ذکر ہے ، فرایا ۔ مجموعی نے ان سے دات والی دما کے معلی پوچھا تو مسکواکر فرایا ۔

اے فرند اِم سَخِت نِیْ (مرے فیمسزکردے) کے بہائے گئی اِن (ومرابوما) کی دماکرد۔ تم خود بناد کرجب الشرقبارا موجائے کا وتبسیل وروں کی کیا میزددت ؟ سند تم محول کی خلی کول کرد ؟ ۔

طامر افي فراتي .

یں نے م دنفوی کے مجمع البوین بعین شائع کے باسے میں مسنا ہے کہ جب النسے کون دماک درخواست کر آتو کا تھ الله کلگ (الله برآم جائے) فرانے ۔ دص ، م م م ، ۲۰۵) قفق دراسكى يادفوائى كاثمره ب:

## اونٹ نے کلام کیا :

سشیخ احمرن عطارالسّرمنی اسّرعهٔ فرائے ہیں ، میں ایک بار کومنظمہ جارہاتھا راستے میں بیٹ می باربر دارا ونٹ دیکھے جن برسامان لدے ہوئے ہے۔ اورگر ذہیں بندھے روال دوال متعے میں نے کہا پاک ہے اسْرجس نے اِن اونٹول کے ذریعہ اربر داری آسان فرادی ۔ اور انہیں اس کام کے لائی نمایا ۔ اسی وقت لیک اونٹ نے میری طرف متوجہ جوکر کہا ۔ کہوجی انسٹر (انسربر ترویزی ۔ ہے) میں کہا تی اسٹر، وہی انسرمنہ دنوغا ہر (ص ، ۲۰۱)

### درخت نے پات کی ا

حصرت بخشل فراتے ہیں، ہیں نے ایک مربر عہد کیا کہ طال کے طاونہیں کھا ڈن کا میں محوالیں گلوم رہا تھا۔ وہاں مجھے ایک انجر کا درخت نظراً یا ہیں نے اس کی طرف ہاتھ دہکایا اگد اس سے مہل ورکز کھا دُس۔ اسٹے میں درخت سے آوازاً نی ابنے مهد برفائم رمو - اور مجر سے مبل نمکا و \_\_\_ کوں کہ میں ایک بہودی کی طیت ہوں - (ص ۲۰۱۰)

### <u>ترياقِ مجرب:</u>

اک بزرگ این قائب بوگیا ۔ وہ صورت من مودت کرفی وض الشروز کے
اس کے اور و من کیا مرابٹ محرفائب بوگیا ہے اس کی ال بہت براٹیان ہے
سنسخ نے دِیجاکیا جاہتے ہو۔ انہوں نے کہا دمانچے کہ الشرقا سے مرے فرزندکو
مونک ہونجادے ۔۔۔۔۔۔ آپ نے دما فرائی۔

اللهُ عُواْتَ السماءَ سماءُكُ والادمَن ارمَنك ومَا بينهمالك التعامدة

اے الدراسان برای اسان ہے اور زمن تری می زمین ہے۔ اور جر کیان کے درمیان ہے سب ترابی ہے۔ محد کولا دے۔

رادی بزرگ کیے ہی میں وہاں سے اٹوکر اِسِلٹام کی اوس کی اومیروہاں کواتھا۔ یں نے اسے اے محکم کر الیا۔ اس نے جواب دیا۔ ابا معنور اولاس نے کہا۔ ہیں انجی انجی انباد ہیں موج دتھا۔

مشیخ افنی فراتے میں جعنرت کے معروف کری دمی الشرمذا ما بت دعت کے سلسلہ میں مشہور سمے ۔ اورائی کی ایک میں درص کران کی قرر و ما قبول موتی ہے اورا لی بغدادان کی قرکور ای مجرب کہتے ہیں ۔ (ص ، ۲۰۹ ، ۲۰۷)

يطريال كمطاكش،

روی نعرا بول کی قید می کی ملان کے ممراه ایک فرجوان می تھا۔ زندان کے سبائی ان قید اول کوزنجرول اور بلروں کے ماتھ مرر وز حکی میں مے جاکہ کم لیتے اورای حالت میں وائس لاتے۔ خدان کی ٹریاں کو لی جا میں مذہبی نجرو ے آزادکیا حب آیا۔

فرجوان ابن ال کا کلوا فرز مرتفا اس کے ملاوہ بورمی مال کا کوئی او دنیاد مهارانہیں تھا۔ وہ ابنی دکھ بحری کہانی ہے کا کمٹ خوارت کے باس مامز ہوئی اور کہا میرے باس میری مختصر جوئی کے اور کہا میرے باس میری مختصر جوئی کے ملاوہ کوئی ڈیشن سے زیج کر میٹے کا فدر اداکر دل ۔ آپ ی کوئی مرسر فر ایس کی ا

علاوه کوئی آبانه نهس جعے نیج کربٹے کا فدیرا داکر دل ۔ آپ می کوئی مربر فر ایس فرصا کے جانے کے بعد سے نے زمین برنطر جمائی اور کچوٹر جا۔ محمد وزید در مصالبے فرزنہ کی لئر خدمہ شہنے میں جامز ہوئی وادرا اور اول حوال

کیر و دربعد فرهاای فرزند کو افر فرد می می ما مزمونی اوراس جال می ما مزمونی اوراس جال می این ما مزمونی اور اور می اور فرون می گر مار مبتل می کام کرد ما می می در می می می در می می در می می می در می می در می می در می در می در می در می در می در می می در می می در م

عادیک بیت سرن ربیری و بیری و دربری در و در مین مضبوط زنجرس اور بیران فراوا دین متر مجر واساسی موا به

نعرائیوں نے اپنے رامب کو الیا ۔ اس نے آگر ہوجہاکیا تری اسے ؟ فرجوان نے کہا ہاں ! رامب نے کہا یہ اس کی دہ کا افریت ۔ اور کہا تجھے السرنے ازاد کردیا ہے مم شجھے ندر نہیں کرسکنے ۔۔۔۔ اس طرح ان وگوں نے جھے اپنے آدی ہے بمرام سلانوں کی سرحد میں جوادیا ۔۔۔۔ فربوان نے اپن زنجری

اور برا ب کٹ کرکرے کا جو دفت اور ارتخ بنائ وہ دی مب کو تمانی دائی مندن کے تمانی دائی کا میں کا بھی تائیں دائی کی مندن کے اس کی خوامش پر دوا فرائ می ۔ (ص ، ۲۰۷)

ظالم سے نجات :

دماہے اس بلاکٹالا ماسکے۔

مشیخ اوسعد صاب دمی اندم نے صغیف کی بات س کرجہ ٹانیہ کے فیمر محکائے دکھا۔ اس کے بعد مربند کرکے فرا اور می مال! زند دل کے اندر تو ایساکون سمبات الدحوات نہیں دیا۔ و فلال قرستان ما اور اس محلی البالیا محص کے معیفہ قرستان میں بہری تو وہاں محص کے معیفہ قرستان میں بہری تو وہاں ایک شخیل درفعا ، فوس کوشس فرجوان سے اس کی لاقات ہوئی ، جس کے اس می معیفہ نے سام کیا۔ اور جواب نے معینہ نے سام کیا۔ اور جواب نے کے بعد فرجوان نے معینہ کے اوال بوجے۔ اس نے ساما مراکہ کیا۔ اور جواب نے کے بعد فرجوان نے معینہ کے اوال بوجے۔ اس نے ساما مراکہ کیا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سنے کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سنے کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سنے کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سنے کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سنے کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سنے کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سنے کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سند کی دری بات فور سے سند کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم فرجوان نے معینہ کی دری بات فور سے سند کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم کی دری بات فور سے سند کی دری بات فور سے سند کے بعد اس سے کہا۔ و برقیم کی دری بات فور سے سند کی دری بات کو دری بات کی دری بات کو در

فرجوان نے منعیفہ کی دری بات فورسے سننے کے بدراس سے کہا۔ ویوسی اور سے دوا کے سے کہد، ان کی دوا مول ہوگی، اور معید کی خدرت میں جا اور ان سے دوا کے سے کہد، ان کی دوا مول ہوگی، صعفہ نے جنم الرکہا۔ عمیب بات ہے زندہ مجھے مردوں سے باس جمیل کے ان کہنیں اور مردہ مجھے بھرزندہ سے باس اور ان ہے۔ اور مری حاجت روان کو نی کہنیں اور مردہ مجھے بھرزندہ سے باس اور ان اے۔ اور مری حاجت روان کو نی کہنیں

کرنا به آلاب میں کہاں ما دُل ؟ ---- فرجوان نے بم ضعفہ سے کہا ۔ تو مشیخ اوسعید کی خدمت ہیں ما ۔ ان کی د ملسے ترامقعد پورا ہوگا ۔منعیفہ بم سے ابوسعید کے باس آئی اور ساوا قعید عرض کیا ۔

ہوسید سے بال اور ساوا معیری یا ۔ مشیخ اوسیدنے فکریس سرجمایا ۔ اوران کا پوراجم پسینہ سے شرا بورموگیا بحراکی جنے ادی اورمنہ کے بل گرمیہ ۔ اس کی شہریس شور وہ مکامہ کی آ واز بندمونی ۔ وک کہ دہے ہے بادشا و طال ضعیفہ کی بیٹی کی آبر وریزی کی بن

سے جارہ تھا۔ راستہ بیں اس کے موٹسے نے تعور کھان ۔ اور وہ محوثے م سے کرانواس کی گردن ٹوٹ تی اور فور ا مرکبا ۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہرے پہلائل تھی ۔

بورس او کول نے شخ سے دریا فت کیاکہ آ ب نے منبیغہ کو قرمستان کو بعدیں او کول نے شخ سے دریا فت کیاکہ آ ب نے منبی کیا۔ میں بھیما ؟ ۔۔۔۔۔۔ اور پہلے ہی آب نے دما کیوں نہ فرا دی ۔ شخ نے کہا۔ میں اس جزکونا بسندگرنا تھاکھیری دماسے دہ بلک ہو۔اس سے میں فے بڑھیکا بخفرط السكام ك اس بمبحا- اكبول في است يوميسك إس بميماك المسالم انسان کے لئے مدد ماکرنا جائزہے۔ (ص ، ۲۰۰ ، ۲۰۸) برنسبی ہے کا بلسلم دستم ہرگت گاز کو الم المیں ہے میں رب ہوں محے فالم وظوم حشر کار وزجس کے مکم میں ہے

وعاتے باران:

طامة بنج الني رمني السرعة فرماتي بن اكب بزرك كے علاقه من فحط لرالوگ برنبان موسے ایک مخص بانی خرمرنے گا واسے داں قمت رخرد ا ڈالسے را ہیں ایک انجان فقر لل اس نے فقر سے کہا ۔۔۔ آب ہاری دیشان نہیں دکھ دہے ہیں اِ \_\_\_ دما فرائے ، فقرنے اوتحاکس چزکے گئے اِ اس فی اکس کے لئے اس محد بعد اس فقر کا رنگ سرخ موگیا۔ ایک ماعت فاموش رو كرفقه في ح ارى ا وروال سے عل دا۔

و خف خريدا موايا تن كر تركم بهر نجنه مي ننه ب يا تعاكد زور كي بادس موني اورسيلاب أكما - رضي الندمون مراب با در قار المرابع طامه الفی فران بس بس اس بات کو بسطے می تحق کر دیکا ہوں کرا دلیا ہ

امت كى كوامت عجزات بى ملى السطير ولم تعد أنارا ورسمة معرات إس الديركوامب بحربوت كرم معني بسي ديوتهم اطاف واكناف بس عيد الموخ

من \_\_\_\_\_ اورنی مل المترنعائے ملید ولم کی وجابت وستان سے دمائے بارال کرنے میں آب سے تا او طالب کا سطورے۔

واكبين كُنِتُنفى الغَمامُ بوجوم شمال البيني عصمة للأدامل د، ورسيمرے والے بن كردوسے زيا كے وسل ان اللبك

مالى ہے۔ دومیموں كے مرورت اور بوا دل كے مانظیں ومساور ا

#### 

ایک بزرگ فرائے ہیں کہ م نیخ الوسعد خواذر می الدوسہ کے ماتع در آئے میں کا کے کنار سے جا سے ۔ آپ نے دیجھاکد ایک میں دور سے آد ہا ہے۔ آپ نے دیجھاکد ایک میں دور سے آد ہا ہے۔ آپ نے ہم امبول کو روکا شخص کوئی دلی اللہ لگیا ہے۔ وہمی ایک مصابی دیوان تھا ہوں کے انحوس کو اور دوات تھی اور کا ندسے مرام لائی موٹ کھی ۔ ۔ ۔ شخ الوسعید نے اس کے ہاتھ ہیں دوات دیجی توال کو فلط کوئے گئے ۔ ۔ ۔ اور نوجوان سے سوال کیا۔ اسے فرجوان بادا وہ کواکس طرح کمتی ہے؟ ۔ ۔ اس نے جواب دیا۔ اسے ابوسعید! السرتعا نے کہ بہوشے کے دوراسے ہیں۔ ایک فاص ماست اوراک مام داست وہ ہے ہیں۔ ایک فاص ماست اوراک مام داست وہ ہے ہیں۔ ایک فاص ماست وہ ہے ہیں۔ ایک فاص ماست وہ ہے ہیں۔ ایک فاص ماست اوراک مام داست وہ ہے ہیں۔ ایک فاص ماست وہ ہے ہیں۔ ایک ماری نگا ہوں سے اوراک مام داست وہ ہے ہیں۔ ان کر بی ہماری نگا ہوں سے ادھیل ہوگا۔

مشیخ اوسعید بر دیکو کرجران وششدر ره محفی که اس نوجوان کو رب تعالیا نوکسی کرامت علافران ہے ۔ رضی الشرفنم - (ص ، ۲۰۹)

تازه فيلى ا

ایک بزرگ نے فرایا ، ایک روزیس دریائے فرات کے کنارے ماریا کاکر مجھے بازہ کھل کھانے کی خواجش ہوئی ۔ اسی وقت دریائے مہرے ملائے ایک از کھلی مجھیے ۔ اوراسی وقت ایک آ دمی دوٹرا ہوا آیا ۔ اوراس نے کہا میں ایپ کے لئے رقبل بریال کر دیما ہول ۔ اس نے کھیل کو کھوٹا اور میں نے وہیں میڈ کراسے کھایا۔ (ص ، ۲۰۹)

#### ستون سونے جاندی کا ا

مشیخ جنبر ابندا دی دمن السرمند فرانی بین میں شونیز برگی محد میں آیا وہال کے در دلین منبی کا است کے سلسلہ میں بائیس کررہے تھے۔ ان میں سے ایک در دلین شغے کوا مات کے سلسلہ میں بائیس کررہے تھے۔ ان میں سے ایک در دلین شغے کہا میں اس مخص کو جانما ہوں کہ دو اگر معجد کے اس سے دن اور آ دھا جاندی کا ہرجا توسسون دلیا ہی ہوجا کہ دسے کہ قوات میں میں نے مجد کے سول برنظر دو اول تو دہ آ دھا مور نے کا اور آ

تخت کی گردش،

جبامنی ملنے نگا:

مصنی فیل بن عیا من منی الشرط فینی کی بهانری رونشر دون فرما تع ارشاد فرایا --- الشرکاکونی دلی اگراس بهاند کو نیجه که و ترک که و بها فرسوکت کونے میکئے جلم می فررا ترکت میں آگیا ' آب نے بہانری سے کہا۔ رک جا ، یں نے پیموڈرائ کہا تھا۔ بیں نومٹال دھے رہاتھا۔ بیٹ نکر وہ تھیرمحی \_\_\_ رضی الشرصنہ ء \_\_\_\_\_

معنرت الوعرو زَمامي عليال تمر في مفرج كاارا ده كما وأوريخ منداندادي رمن النَّرْمَنُهُ كَ مُدِّرَثُ مِن ما مزمور بِ فرماً تَدْ بِن مجع تعزت نے ایک مجیح مالم درم منابت فرایا بیس نے بے کر کمیں باند مدلیا ۔ دوران مغریب جہا بھی بہونیامبرے لئے مرحکرا نناحمدہ انظام ہونا گیاکہ واتسی مک مجھے وہ درہم نرین کرنے کی مزورت نہیں ٹری \_\_\_\_ یں جب آپ کی فدمت ہیں دائش بہونیا۔ نواب نے اتح بر طاکر فرایا ، لاو میرا درم مسیس میں نے کرسے نیکال کردے دیا۔ فرایا ، اس کی مہرکسی ری ۔ بس نے وض کیا ۔۔۔ بهزأ فذيمني \_\_\_\_(ص: ١٠١٠)

#### بيتالتِ باع:

سينح ابونعرمزاج دمى الشرحذ فراقي بس كرم فهرات نريس صنوت مهل بن عدالسرك دولتكرب بركية ودبالك كوالمرى ديمي جعيب السباح (درندول کاگر، کہا جا اتھا ۔۔۔۔ ہم نے اس نام کی وجہ وجی و لوگوں نے سا اکتھنر مہل کے کسس خوکوار بھی دوندے آھے بھے واب انہیں ای کرے میں دیکھے تھے ا درگوشت دینرہ سے ال کی ضیا فت کرتے تھے ۔ تستریح کا اشفاے اس بات کوبیان کرتے تھے کسی نے انکا دنہیں کیا۔ (ص، ۲۱۰)

رَحْبُدایک شمرتما بہال کے لوگ کوا ، تِ اول مرکے منوسے ۔ ایک روزی

بات ہے اسی شہر کے ول السّر صفرت منے جابر رحی رمنی السّر منر شہر برسوار ہوکر شہر میں تشریف لائے اور فرمایا \_\_\_\_ بلا دان لوگوں کو ہوکوا مات اولیار کا انکار کرنے ہیں ۔ لوگوں نے جب بہ واقعہ دیکا توابی زبان بندکر لی۔ (ص، ۱۸)

سيركي بيشت بركوايان:

#### <u>نذر نقرار:</u>

زایا - آب اوگ کماش براوگ وام بنین کماتے بیب وگ جب کمانی کرفائغ موٹ و ایک خص شرخ کی خدمت میں آیا ۔ اور اس نے کہاکہ میں نے ندر مانی میں کہ در وشوں کی خدمت میں اننا خلیب کروں گا ۔ میں وہ نے کرار اسحاکہ فافلہ فراکووں نے لوٹ لیا ۔ معودی ویربعدا کم اور خس آیا اور اس نے کہاکہ من فراک کے لئے ایک بیل نے کہاکہ من فراک کے لئے ایک بیل نے کرار ہاتھا دم نوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ۔ میں میں اسے میں اسے خراب کے ایک میں اسے خرابا ۔ میں میں کے بیل اسے کرار ہاتھا اسے تم ایسے ندرا نے میں کے لئے تھے اپنی بیری کے بیلے میں اور کی میں کے ایک تھے اپنی بیری کے بیلے اپنی کے اپنی کی کروں کے بیلے کی اپنی کی کروں کے کہا کہ دیکھ کر نوانا دم ہوئے ۔

ہوئے بیکے دیکو کر فعہا نا دم ہوئے۔ مصرت طامہ افنی رمنی السّرعنہ فرائے ہیں ، صنرت سے الوالغیث رمنی السّرا دلوں کی طبی فرمانے واسے مسبّارغ نعے۔ لوگوں کے فلوب کوصفات دمیمہ، اور بری خسلوں سے باک وصاف کر کے انجی عادت کے دیکے ہیں دنگین کردیے

تے \_\_\_\_(س ۱۰۱۱\_۱۲۱۰

#### روحانی رنگریز:

ایک باد صرف بین اولانی و می السرعند کے دوبر و ایک منته آگئ جمزت کی تفراس بر فری و و به برک اولانی و و به برش برس بی آئی تو و و به برش برس بی آئی تو و و به برش برس بی آئی تو و و به برش برس بی تاریات می تاریات اس سے ارائی و زیبائی کا بہت بوس می کیا و برداشت کرسے گی جو ایس نے انبات بس بواب دیا ۔ آپ نے فرایا ، نفر دل کو بانی بالی کو اس کے بعد و و مغنیہ جو ما قبل بیشت برلا دکر یا ن لائی اور در ولیٹوں کو بلان ۔ اس نے وض کیا صنور اوب مجھے اسرتالی سے میں کیا تاریخ کی بینا کیا گیا گیا کہ میں بواج کی ۔ اس نے وض کیا صنور اوب مجھے اسرتالی سے میں بواج کی ۔ جانجیا کی میں بواج کی ۔ اس نے وض کیا صنور اوب میں انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے میں اور در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے سے گی ۔ چنا کیا گیا کی سے در داس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے سے در در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در اس کیا ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در اس کا انتقال ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در اس کیا ہو گیا ۔ وض الشرخ نہ سے در اس کیا ہو گیا کہ میں در در اس کیا ہو گیا کہ در اس کیا ہو گیا کہ در اس کیا ہو گیا کہ در اس کیا ہو گیا ہو گیا کہ در اس کیا ہو گیا کہ در اس کیا ہو گیا ہو گ

شراخالص تعين تبديل پڙئي ،

مادب رای شخ کر صرت میں منان منی دخی الدون ایک و درایک اواکت کے اس سے دری و دریت کے مائی شخ کا انظار کرنے تھی۔ کچوا در لوگوں نے طواکف خوب ذیب و زمنت کے مائی شخ کا انظار کرنے تھی۔ کچوا در لوگوں نے محل اب اس من کی میں سب نہایت عجب ہوئے۔ وروباں ہم رہے آب نے دورکوت مماز بڑھی بحر فورا والیس ہو گئے۔ اور وہاں ہم رہے تا مائی والی مادی تشریف نے جاد ہے ہیں۔ فرایا ، جس کام کے لئے آیا تمادہ ہم دگیا۔ طواکف کی مار سین سے جاد ہے ہیں۔ فرایا ، جس کام کے لئے آیا تمادہ ہم دگیا۔ طواکف کی

مانت کی ای وقت اطلاب بیوا او است کے جو است و میں ہے نے ایک نفر کے مائد اس کانکاح پڑھا دیا ۔۔۔۔۔ اور نفر کو کل دیاکہ دلم کے انتظام کر دوا ور میرف دوٹیاں پکانا او مالن کی منرورت نہیں ہوگی ۔ دعوت ولیمہ کا دقت آیا تو فقرا وراس کی بری نے مرت روٹیاں پکا کر صزت کے مامنے مامنر دیں ۔

شرکاایک امرادی اس عورت کابرا ناآسناتها و اس سے ایک نفس نے ماکر کہاکہ ملائف نفر سے ایک نفس نے ماکر کہاکہ ملائف نفر سے ایک کا کے ایک نفر سے ایک کا کہ میں موٹ روٹ ہال کہ رہی ہیں ۔ مالی نہیں ، وہ میسنگر بہت جو کہ کہ اس اوی کے درایہ شراب کی دو اولیں صرب ہے کے یاس بھی ۔ اور سے جانے والے سے ملام کہ الملاالی دو اولیں صرب ہے ۔ اس لئے مہمی کہلایا ، بیس نے سے ماکہ و لبمہ میں مالی کا بند وست ہیں ہے ۔ اس لئے مرمندہ کو سے ۔ اور میں اس کی بند وست ہیں ہے ۔ اس لئے مرمندہ کو سے ۔ اور مدالی بھی کہلایا ، بیس نے سے مالی کا کہ اس طرح سے مزت کو شرمندہ کو سے ۔ اور مدالی بھی کہلایا ہے ۔ اور مدالی بھی کہا ہے ۔ اور مدالی بھی کہ کو کہ کہا ہے ۔ اور مدالی بھی کی ک

ر عورن ہوچاہے۔ عاصداس امیرانسان کامینام ا درشراب کی بولیں نے کر صرت سے کی فد میں بہرنیا توصرت انظاری کررہے تھے۔ آب نے فرایا ، کسنے میں قمنے کائی انجرکر دی ۔ بھراس کے اتقہ سے قبلیں سے کرانہیں خوب ہلا اور برق میں اور اللہ وی ان قرار کی کے ساتھ میٹھ کر کھانا کھانے ۔ وہٹراب نیس کی جانے اسے فرایا ۔ توجی ان قرقوں کے ساتھ میٹھ کر کھانا کھانے ۔ وہٹراب نیس کی کا خاص اور خوس بو دار تھی تھا۔ قاصد کہ اسے کہ میل آخرہ ان میں کھایا ۔ اس نے امر کو جا کر ساری بات بمائی ۔ اس نے امر کو جا کر ساری بات بمائی ۔ اس نے اکر ممائی مائی اور تا اس بوگئیا ۔ قالات فقٹ کی اللہ ویکھ نیٹ میں آخرہ مائی اور تا سب ہوگیا ۔ قالات فقٹ کی اللہ ویکھ نیٹ میں بیشا و بھی ہے۔ حساب ۔ اس اللہ اللہ ویکھ نیٹ میں بیشا و بھی ہے۔

#### موت وقت تهديت ١

سعنروائی سری معلی دخی السرحنه کا دقت اخراً یا توحزت عبدالسری فعنیس دخی السرعنه ما مزیمے می ات کی کیفیت دکچه کردو پڑے۔ مشیخ سری ، ادمحدر دکیوں رہے ہوئی۔

عبدالسرين ففيل احفوراب كاسمال وكمورورا مول .

سین سری: ندرو، مراالله تعالی ساتھ ایک حماب ہے بیس سال سے بیس سال سے بیس سال کا طالب دیا ، جب اسے پایا فربس سال می تعالی تعالی تعالی میں اس کے بعد بیس سال کم میں مقال میں جو درا۔ اب اس وقت برامید رکھا۔ اس کے بعد بیس سال مجھے مقام فنا بیس جو درا۔ اب اس وقت برامید ہے فدا کا دیداد نعیب ہوگا۔ نواس کے لئے اس کی مددسے اوراس کے ساتھ مجھے بقا مامل ہوگی ۔ ابومت دا برد دنے کا دقت نہیں ،

بكرمباركبا و دين اوقت ب- رضى الشونها- (ص ١١٣١)

سيرناعيسي علاليسلام كامستقرة

ا كم بزدك نے فرایا ، حفرت ستدناهمی طدالدام ایک مرتبه مک شام

یس سفر فر ارہے ہے۔ ایا نگ کوک بھک کے ماتھ بارش ہونے تھی۔ اُپنے بارش سے بچنے کی مگر فاش کی و دورا بک خیم تقرآیا۔ دہاں بہونچے قرد بھا اس میں ایک عرف اُسے اورا بک بھا ڈے فار کی مانب بھلے۔ دہاں بہونچے قراس میں ایک شیر میما ہوا تھا۔ اُپ نے شیر ر

بارالمًا! براكب كم لئ وف بناه كا وبنائ ب كياميك لي بعي كون ما

يناه ہے ؟ ۔

جواب ملا، تری مجرم کر محت کا مُتقرب، قیامت بس موجودوں کے مات بس موجودوں کے مات بس موجودوں کے مات بس موجودوں کے ماتھ بس ترانکان کروں گا جن جوروں کو بس نے اپنے دست مدرت سے بسرا کیا ہے۔ اور تیری دجوت والیم جاری دیا گا ہے۔ اور تداکر نے دانے کومکم دول گا کے دیا ہے۔ کو کیا ہے۔

دنیاسے برمبر کرنے والے وگ کہاں ہیں جسی بن مرم ک شادی میں شرک

- 027

معنزت بنع عبدالوا مدین زیرونی السرعنه فرماتے ہیں ۔ مکب مین کے اندر میں ایک راہب کے جرو کے فریب گیا ، اور اسے اواز دی اے راہب؛ دوباراس نے کوئی جواب نہیں دیا ۔ میری باربکار نے براس نے محے جانک کو دیکھا ۔ اور کوا

ا فراس کی کریاتی میں داہم بنہیں ہوں ۔ راہب وہ ہے جوالسر سے دیہ اوراس کی کریاتی کی عرف کرے اس کی تقدیم اس کی بلا وں پر ماہر ہو، اس کی تقدیم رامنی ہو ، اس کی حطاب رحد اس کی تعدیم اور س کے حماب وحذاب میں تقدیم ہے ، اس کے حماب وحذاب میں تقدیم ہے ، اس کے حماب وحداب میں تقدیم ہے ، اس کے حماب وحداب وحداب میں تقدیم ہے ، اس کے حماب وحداب وحداب میں تقدیم ہے ، اس کے حماب وحداب وحداب کے ذکر نے جماد کھا ہو۔

اوریس و محض ایک کاف کھانے والاگنا ہون جس نے تو دکواس صوحمیں بند کورکھاہے اکر کسی کواپنی زبان سے نہ کاٹ کھا ہے۔

مشیخ مدانوامد، بربازش چرنے وگوں کومونت مے بعدا شرتعاسے

ک طرف سے فافل رکھاہے۔ رامب، اسے برا در اِ استرتعائے کی موفت کے بعداس سے خعلت نہیں ہوتی۔ ہاں اِجس شے نے وگوں کواس سے بہکایا ہے دہ دنیا کی ممبت، اور اس کی زینت ہے۔ اس نے کہیم معمیت اور نا فران کی خیا دہے۔ وانتمند دہ ہے جواسے دل سے ذکال ہے۔ اور اپنے گناموں سے اسٹر کی در بار میں توب کرے۔ اور اس سے قریب کرنے والی چیزوں کی جانب توم کرے (مالک)

دنیا کی حقیقات: نیس زیرت نامسزوال اور سرمازندن کی ادر جعزت کی فو

اکٹ منس نے سبدنا حمی طیالسلام سے طاقات کی ۔ اور حصرت کی خد میں ہوش کیاکہ میں آپ کے ماتھ دمول گا ۔۔۔۔ چفانچر ماتھ بطا و دا کس نہر کے کنارے بہوئخ کر اسٹ کرنے بیٹے ۔ صرت کے باس میں روٹیا اب تعمیں ۔ ایک حصرت معملی علیالسلام نے نیا دل فران ، دومری روق اس منعی

كاني- اورنيسرى دون دې ركمي ري جعزت نېرېكه باس بان دلا فاسريون مے مجتے ۔ وائس آئے تو و ورون فائے تی ۔ اس مخص سے دریا فت فرایا، رون كسيفى اس فكام عصور بني \_\_ أب وبال سروان ہوئے، و محض می ملا - واسسے میں ایک مگر مرف اے دؤ کون کے ساتونظر آئى -آب في المكبح كوبلها وه أكبا تواس كوذ تك كما . اوراس ، كوشت بجون كر منا ول فرما ۔ اوراس آدی کومی کملایا ۔ اس کے بعد سرنی کے غربوح بھے کوفوا مَعْمِ الدِّن الله (النُدكِم عالمُ كُولًا بن) وو زنده بوليا \_\_\_\_ أنك اس تعنى سے كما اس خداكا واسلة جس نے تجمع يرموز ، دكھايا - تبا ، رونى كس نے لی ؟ \_\_\_\_اس نے کما میں نہیں مانیا جنرت وہاں سے رواز ہو کو ايك ريجستان مين بهويخ والآريف بهت ي ريت يكي فراني اور كمينا، السُّركِ مَم مصونابن ما ربت فرا مونابن في أب في سوئے كين عصے کئے اور فرایا \_\_\_ ایک مصرمیل ایک معمیران اور ایک مصرات فیقی كاجس فرون كى و وسخس بولا ، روقى ميس فى كى ب راب فرمايا. يرتم مونا تراي م . ا وراس جور كرا مح نشريب في سيدنا مسي مليالسلام كيص باف ك بداس من كور فرمونى كاناسوالس زكيب مے کرماؤں ؟ ---- است میں دوآ دی اور ادھری آئے تار کیے۔ ان د د نون نے اس مفس کے اس اتناسونا دیکھا توارا دہ کیا کہ اسے ار دالیں ،اور سوفيرقا بين مومايس في مركور اوالا مجرك ا ورول الأكريس المم منول برارتعيم كريس بينول يرموك كافليرقاءاس معمشوره كرسك ايك كوشهري کا ان فریسے کے اس میں اس نے موجا ہیں کھانے میں زمر کا کران دونوں کو را سے سے مما دول ۔ اور تنها ماراسونانے لول \_\_\_\_\_ اومران دونول نے بردگرام بنا اک کھانا ہے کرائے ہی ہم دوؤں ل کواسے مل کردیں او آدما آدحاسوا بالم تعبّم كريس \_\_\_\_ بنانجابساي كيا - اور كما لمدر كوات مي

اسے مار دالا۔ اور مجا طبیان سے کھانا کھانے بیٹے۔ کھانا ہو کھ زہر آلودتھا اس لئے وہ دونوں مجی کھاکر مرکھے ۔ مینوں لاشیں اور سونا اسی طرح ربیستمان میں ٹرار با۔

منون سيدناهمي طيالسلام دوباره اسى داه سے كزرے تواب معاجبين

سے فرایا۔ بہ ہے دنیا ، اس سے پوشیا روہو۔ آپ ہی کے بارے میں روابت ہے کہ ایک مرتبہ دنیا آپ سے ملعن نیٹ زمنت میں کمپٹی ہوئی فرمیا کی شکل میں آئی۔

اب نے ہوما: ترف کنے نکاح کے ؟ .

برميا ، اس كاكون حاب وشاربيب -

مستدنامین ملیالسلام انجرے نکاح کرنے واقے مب تیرے ماسے ہی مرگئے یا انہوں نے تھے ملاق دے دی ؟۔

برصا ، السائنس بوا ، بلكس في مب كوفل كردالا .

ستبدا علی علی السلام ، تبرے بقیشو ہر دل برتف ہے کہ وہ ان مُرد دل سیفیوت نہیں لیتے کہ پوکس طرح ایک ایک کرنے انہیں علی کرتے ہیں ہے اس سیفیوت نہیں لیتے کہ پوکس طرح ایک ایک کرنے انہیں علی کرتے ہیں

کے اورورونہاں درکے۔

جب کے قدرہم اور ال و دولت مے بغن نر کے \_\_\_\_ اس نے کہا تو اسے کہا تو

بواب ديا ، مي دنيا مول - مَعَوْدُ بِاللهِ مِنْهَا ــ (ص: ١١٢ ، ٢١٢)

#### غيب روزي :

تصرت ابرائهم بن بشار رض السرمنه فريات من مين معزت ابرائهم بن ادم ومی السرمنے ہم اور میز میں تھا۔ ہمامہ اس افطار کے لئے کوئیس تھا اور مری فی سک نظراری می معے اس سے نے کومند دی کو حسرت ابراہم بن دیم رمِنی النُّرعنرنے فرًّا یا ۔ اسے ابراہم بن بشار ! رب نعاسلےنے فقرار اور دریشوں بِلْتَىٰ مَعْمَيْں اور ماحتیں آ ماری ہیں کہ دنیا وا خوت میں ہر جگراهیں ہیں ہیں ہے، قیامت کے روز ندان سے زکوٰہ کے بالسے میں دیجا جائے گا، اور نہ ج، مدتر مسلم حي اورمواما و وغره كاسوال بوكارا وران كينول ريمي دولت والول) مع می کچے دیجیا جائے گا ۔۔۔۔ دنیا کے یہ الدار اوگ آخرت میں مکین ہونگے بهال محروت والے وہاں ذلیل و فوار ہوں مع \_\_\_ فرمند نر ہوالسر تھا روزی کا ضامن ہے وہ بہت جدتہا ہے ہے روزی بیج کا بم ان دنیا وی امرون کے می امرین و دنیا وا فرت بس کا مل مرت میں مامل سے دری وقم ہے اور شاس کی بروا ہ ، کہ ہاری میں کسے ہوئی اور شام کسے ؟ . شراہے م الله تعاليف كى الحاحث وفرال بردارى عيس كوّابى خريس سيسس أخا فرانے کے بعدوہ نماز فرصنے کے . اور میں تے می تار خروع کر دی مفودی ج وركبوداكت من مارس اس أوروالان اورست ي مورس درايا-اور مارے اس رکوکرے کما موا دانس ملاکیاکہ کما واسر تعلیاتم بررم فراک حزت نے مام مرکز فراہا۔ اسے بور دہ ہے اب کھائے۔ استے ہیں ایک مال بہرتا۔ اوراس نے اوا دی۔ فعد کے کے

ر کھلادہ۔ آپ نے میں روٹیاں ادر کی مجوری اسے دیں۔ میں روٹیاں ادر کی م مجوری مجے منابت فرانیں - اور دوروٹیاں خود ناول کیں - اور فرایا مواما ہ الی ایمان کا مصسے ۔ بھر یداشعار ٹیسے ۔

أَخَى مَعْنُ واللهِ اللهِ اللهِ صَعْمَة مَا لَهُ اللَّهُ فَى الدَّادِينِ العِنْ وَالغِنَا

والسرا اے بھائی درصیفت ہم لوگ اوشاہ ہیں بہارے بی نے دنیاد اکرت میں مک اور موت دخنارہے۔

نُوَلَى وَنَعُوْلِ وَالْمُلُوكُ جَمِعُهُم لَا خُدَمُ وَالْمُذَلَّ يُجُونُ فُكَ وَالْمُنَا مُ الْمُنَا مُ الْمُنا مُ مِنْ وَالْمُنَا وَمُعْزِولَ كُمْتُ مِن اورثام إوثاه مم جعم المعنى وال نِمات والمنافق من المرامي المنافق من المنافق

#### ایک صدقه کی برکت:

سخرت بخ بلی رض السرف نے دمایا، پس ایک روز دیمات کی جانجارا خیا، راست بس ایک طرف ایک ذیجان رفط پڑی، بورست کر درخیف نزاد تحا، اس کاجم کردیس آنا ہوا، بال الجھے ہوئے لباس شکست تھے۔ دو دول کے درمیان بھامٹی اٹھا اٹھاکوا پنے جرے برملنا \_\_\_\_ اوربار بارا سمان کاف مران اگر دیجھا تھا۔ لب بل دہے تھے، انسوج سے رتبر باتھا، اور متواتر ذکرو استخفارا ورد ماکے عاماتھا \_\_\_\_ بی نے دیکا و میادل اس کی طرف را فی ہوا، اور سے طافات کرنے کی نوائی مول بھائی کر رہا کی کو اس نے اس کی طرف جالے مرک ایک فیل سے بالول ۔

سین شکی، اسے اللہ کے دوست! مجربر مہران کرد۔ فرجوان، والسرالیا مرکز نہیں پوستما۔ مین شکی جنبی اللہ کا واسلہ مغیر جاد۔

مصحاص دیے۔ بعدازاں لاحول پڑھتے ہوئے اس کی تجہز دکھنین سے خیال سے ایک دی عرب بعیلہ میں گیا۔۔۔۔ واپس آیا تو زیوان کی لائٹس و ہاں نہیں کی ۔ اور

نهی کون مراسع با تو آیا ۔۔۔ اسٹ میں می کا واز آئی۔
اسٹ بی اواس نوبوان کی سکرزکر، طاکر نے اس کام پوراکردیا، تملیت مردردگاری مبادت برقیم دو ۔ اور نیا دہ سے نیادہ مد ذکر و ۔ یہ فوال کی مدد کے دولوی اس مقام بربیری ہے جومد قراس نے نام زندگی ایک دی مشکراتھا۔

معرب يخابا وكراس في المدوكاتا؟

الند بسبل المنفس المائي وين افران، فاس اورزان تا الله المائي الم

مائی بہت خوش ہوا اوراس نے زبوان کے بی بری بسٹس کی دوا اگی رب تعالي في نقر ك دما قبول فرمان الكامدة كى بركت سي فقر كا دل اس نے نوش کر دیا تھا ۔ مدبث شریف ہیں ہے ۔ اس وقت ما کی دما کو بهت منبمت ما نوجب مد فرسے اس كادل نوش بوكيا ہو \_\_\_\_\_ دمني السر عنها ونفضا بها - رهن و واح \_\_\_\_ ۱۹۸

#### الك عوض وس ا

ابنے دور کے ابال ، صرب جمعون خلاب من الدون فراتے ہیں۔ مرے در دازے براکس مال فے مدالگان میں فربوی سے بہم تمارك باس كحرب إجواب الما جارالد عي من في من المحمام المنكما كو ديروا اس نے میل کی جب سال اٹھے اکر طاکیا میرے باس ایک دوست نے اللہ وں سے بعری ہونی ایک ٹوکری جی میں نے بوی سے او بھا واس ين ك كف الدين السيد السائد على المرا المرا المرا المراد الم في الم فغرکوچادانڈے دیے تھے کس حیاب سے آیا، بوی نے کہا بس اقیے مالم بس اوردس وُت موسے بیں۔

بعض حنرات اس حکابت سے علی مربان کرتے ہیں کرما کی جوافھے دیے گئے تھے ال بس بین مالم تھے اور ایک بھوٹا ہوا تھا۔ رب تعالیانے براکسے بدے ہی دی مطافرائے \_\_\_ مالم مے وق مالم، \_ادر شخستہ مے دیے شکسنہ (می :۲۱۸)

#### مرتبطي صاظت كى:

ایک مورت نے ایک رونی سائل کومد قرک - اور اپنے شوم کا کھانا ہے کر کمیت پر جاری تھی ۔ اس سے بمرا و ایک جموا سابر بھی تھا ۔ ایک باغ سے ارت

MA.

وقت اس کے بچے کو ایک دوندے نے لغمہ بنالیا ، عودت بہت برلٹان ہوگئی، ناگہاں ایک ہاتھ ظاہر ہواجس نے بھرسے کے مغربر زور کا طائخ درسید کیا، اور اس نے اپنے منہ سے بچے کھوڑ دیا ۔ عبسسے ا وازائ ۔ اپنے بچے کو ہے جا مہم نے تھے تھے کے برائے میں لفر طاکیا (وہ دولی کافر

سعل ورماسيه كابرله:

تما : اور مطری کالفی - (ص ۱ ۱۳۸)

ام الطائف او الفائم مند بغدا دی رض السون فرماتے ہیں۔ ہیں ایک جمادیں انکا۔ امرائش نے میں ایک جمادیں انکا۔ امرائش نے میں ایک جمادی انکا۔ امرائش نے میں نے لینا بست بہاں کا ور ما جت مند فازیوں میں تعلیم کردیا۔ ایک دوز نما ذالم کے بعد میں اس کا انگل کرنے اور اور گوں میں تعلیم کرنے برنادم وفکر مند مجما ہوا تھا کہ میری انتھاں لگ گئیں۔ خواب میں میں نے سمجے سمارے می ویکھے جو بے شار نعموں سے بھرے میں رہے ہوئے میں ایک میں میں ہے سمجے سمارے میں دیکھے جو بے شار نعموں سے بھرے

مشیخ منید بغدادی ، برمل کسیلفے ؟ -

انف: بران لوگوں کے مل ہیں ، جن کا مال آب نے قبول کر کے غربوں رفتیم کیاہے -

مشیخ منید، کیااس کے ساتھ مراکونی میں ہے؟-

ہ لف، ہاں ! آپ کامبی صدیے۔ لل طریحیے آپ کا صددہ ممل ہے اس طرح اتف نے اس سے علم الشان ممل کی طرف اشارہ کیا۔ مشیخ ، مجے ان سے زیادہ کوں علما کیا گیا ؟۔

ہاتف، ان نوگوسف واب کے لئے ال فرج کئے، جس کے دوامیددار ہیں۔ اورآب نے اسی مالت بی تعتبر کیاہے کہ اس کے تبول کرنے سے فائف

بن . اوراب نے این عالمت بیل عمر میاہے دان کے جون رہے ہے اس تم سے نفس کا محاسب میں تھا اور شرمندگی تمی ، ۔۔۔۔۔۔ اس کے السر في كا ثواب زياده فرايا د من المس

#### صدقة عاشورا ٤

مک روزاس کے امار اسک الدار قامنی رہائا۔ عاشورا کے روزاس کے اس ایک فقرآیا۔ اور کہا ، بین ایک مکین ، حیال دارانسان ہوں ۔ آپ کو آج کے مقدس دن کا داسط دے کرسوال کرتا ہوں۔ میسے دیئے دس سیررون ، پارچ سرگوشت ، اور دس درم کا انتظام کر دیں۔ اشرتعا سے آب کی عرب واقبال میں اصافہ فرائے ۔ قامنی صاحب نے کہا جاد ، خلر بعد آنا ، نقر ظهر بعد آیا تو کہا ، عصر بعد ابور تا اور خال انتخار کہا ، عصر بعد ابور کا تو کہا ہے۔

بعداً أ- وه عمر بعد بهونوا توكونها وما ورمال الخوارا وا فيرشب منظم وكروابس ماراتها واستيمس أيك نعيان كامكان الاء اورنعرانی اینے دروازہ ہی بر منمانما . نقرنے اس سے کہا ۔ آج کے دن کیر سے مجھے کومد دکر، ۔۔۔۔ نیران نے کو تھا، اُنٹراک کون ما دن ہے ؟۔ نقر نے نفران کو ماشورا کے کچونفائل بنائے۔اس نے سن کرکہا۔ تم نے ازبہت فلم دن كا واسطرد يا - با إثرى كا عزورت ب ؟ - نقرف ال كمسامة مجی روٹی گوشت اور دریم کاسوال کیا۔ نعران نے نقیرے لئے دس اورا گہو ادرسوسير وشت اوربس دركم مهاكرديث اوركها برتيرے اور تيرے ال عال مے دے تری زندگی مراس دن کی فعندات و ورمت کے مدور معنے س مقرر ب \_\_\_ رات كوفاضى ما مب في خواب دين الكولى كرراب ما المند كو، ديخا تواكب مالشان على ماندى اورسون كى المنون سے ما موا نظراً إلا المستمل فالعصرة إ توت كاتما والساصات اور وبعودت كراندوس ابر كى جزى، ادر ابرسے اندركى جزيں نظراً فى تقييں - قامنى نے اس محل سے الح میں وی اور اب ال مردون فی مهارے کے نفح اگر م فعری مرورت وری كروشت ـ تخرج نكتم في است روكروبا - اس بي اب ، دو ذ ل محل ملا ب نعرا ني

کے گئے ہیں۔ قامی صاحب بیار موئے تو بہت پر ٹیان تھے۔ مبع ہوئی تو نعرانی
کے باس کئے۔ اوراس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون تن بیکی کی ہے ؟ ۔
اس نے بوجھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ ۔ قامی صاحب نے اپنے خواب کا مال بتایا، اور
بیشکش کی کہ مجھ سے ایک لاکھ دریم لے نواور کل کی نیکی بھے فروخت کردو۔ نعرانی نے
بیشکش کی کہ مجھ سے ایک لاکھ دریم لے نواور کل کی نیکی بھے فروخت نہیں کردل گا۔ اس کرم
کما ۔ میں درئے زیان کی سادی دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کردل گا۔ اس کرم
کمرنے والے بردرد گاد کے ساتھ معاطم مہت توب ہے تیمینیا ان ہی کا دین جی ہے۔
اُشْ فِی اُنْ اَلْمَا اِلْمَا الْمَا الْما الْمَا ا

مبيب عجري اوران كى شارن تصدق

صرت سے جاربار، بون چاہیں ہزاد درم خود کو خریدا اس طور برکدد سہزاد است میں موی ہے کہ اعوں نے اللہ تعکالی سے جاربار، بون چاہیں ہزاد درم خود کو خریدا اس طور برکدد س ہزاد درم خود کئے اور حرف کیا ، بارالها! میں نے ان درموں کے بدلے اپنے کو تھے سے حریدا اس کے بعد دس ہزاد درم مدفر کے اور قبول نے بعد اور میں کاشکرانہ ہے ۔ بھرسبارہ دس ہزاد درم مدفر کے اور کہا ، مالک و مول کے تو اب بہ تبول کہا ، مالک و مول کے تو اب بہتر و میں مدارم میں قبول کے تو اب بہتر و کرم میں قبول کے تو اب بہتر و کہا ، مالک و مول کے تو اب بہتر و میں مالہ کا کرموں گزار ہوئے ۔ یاالہ! اس کے بعد چوتھی باد دس ہزاد کا کرموں گزار ہوئے ۔ یاالہ!

(4)

ایا آنجا کی است میں میں میں میں الدتعالی صدر ان ایا بطور قر من خریدا اور غربا و مساکین الدتعالی صدر اور غربا کا میں بطور قر من میں الدت الدیم الدیم الدیم کے الدیم میں ہوئی ہیں سے اور وہ اس می میں ہوئی ہیں ۔۔۔ اور وہ اس می میں میں التعالی ۔ وہ ایک در جمول سے بعر می ہوئی ہیں ۔۔۔ اور وہ اس می میں میں التعالی ۔ وہ ایک در جمول سے بعر می ہوئی ہیں ۔۔۔ اور وہ اس می میت یں

ترض نوابول كاجتنامطالبرتها .سب الخيس ديدي - دم ٣١٠ - ٣٢١)

#### (٣)

ایک ما کل ایک ما کل نے آپ کے دیو افر سے بیعدالگائی ۔۔۔ آپ کی ہوی ما حبر گذرہ اور کی بیان ۔ آپ کی ہوی ما حبر گذرہ اور کی بیان ۔ آپ نے درایا خبراطاکر سائل کو دیے ہیا ۔۔ وہ آگ لیے گئی ہیں تاکہ وہ ٹی بیان ۔ آپ نے فرایا اسے دوئی بیکا نے کے لئے ہیں ۔ بہت پوچھا تو آپ نے اصل واقعہ بایا ۔ ہوی صاحب بولیس سبحان اللہ ، یہ تو آچی بات ہے گر ہیں بھی تو کی کھانے کیلئے ہوی صاحب ۔۔ اینے میں ایک شخص ایک ٹریگن یں جرکو شت اور در فی لے آیا در کا در سے میں ایک شخص ایک ٹریگن یں جرکو شت اور در فی لے آیا میں سے درایا ۔ در فی ایس قدر مبدلونا دیا گیا۔ دو فی بھی بیکا دی اور گوشت کا نان مزید بھیج دیا۔ در می الشون

شان رزاقی

سخص کوبلایا \_\_\_\_ اوراین فحم لیجا که خربد سے اس کی وقوت کی ۔ اورلدیڈ کوشت كهلايا . جس كے بعد أكثي أورت الحكى اور تيزى سے يلنے لكا -بیشک النونسک فی لطیف جیر، اورکریم وخردار ہے . اے معبرس ا مضعیم الیقان اکیاس کے واضح اور سیجے معدے کی توقعد بین نہیں کرما ۔ مجمد مر ا نسيس بي رتح ايسة تبرما بن كى منمانت براعتاد نهي . اس ا مدق لفا دلان كلارُشيادىي : بينك ليسرى دازق ا ورعنبوط طاقت <sup>الم</sup> إنَّ اللهُ حوالرزلق دُوالعَقَّ المَاين عقة ما نلارزين برجي سب كارزق الله وما من وآبته في الأرض إلا يعلى ى كے ذمتہ ہے ۔ بوكچه م خرچ كرتے ہواللہ تعالیٰ اس كائب الله دمن قهيئا -وَمَاا نَتُعَمَّرُن شَبَّى فِهُ يُخُلِّفِهُ عطافها تام اورسب سياجها دازق وهوخدير الرائ بشين ادر اسان بی بے مہارار زن، اور وہ ب وفىانسكاء دين قكم مما توعدون كاتمهاي وعده كيا كنيام. اس كے بعدالسُّرتعا لىٰ نے ايك بہت بڑى مم ارست دفر مانى ہے . مالانكم اس كافران ق اوراس كاوعده مجاب جس كوتيم كى فرورت نهين . فيرما ما بع: تُورَبِ السَّمَا إِولَا رُضِ إِنَّهُ لِحَقَّ مِثْلُ مَا أَنَّكُم تَسْطَعُون سِنْ مَمْ كُمُ اللَّهُ ا وزمين كے مودكاركى يرسى ب مباكر تم بات جيت كرتے مور المصن الجعينين عيكوم كداس كالطف خفي بندول كياوير ماميا نذكرم ت كردراز م - اوراك كنوزائر رست سے رزق في مات إلى - المانيان اں کی قدرت در بطعت وغمایت کی مہمیر سے بچھے کینی او توعدم سے وجو دیں آگیا بعرعالم وجودين ال كى نوازش سے تغير فرير ہونے ہوئے الب تقرب كے درجات كر بہونیا۔ اصفام برکت میں تیام کیا۔ اس نے تیرے سے این مہر بانی سے توزش کے تحالف ارس ل فرطئ . يعراس توفيق سے وعباديں بونيں . تعدت كيفتنظماين

بهشت كى ضمانت

جواب: مند ابرگز منین میں ایک مز دور موں میری موی اور بیٹی سال مجرسے
ان کھانوں کی نوائش کمیتی تعین مگر مہتا بہیں ہویا تے تعے۔ آج میں نے
ایک شخص کی مزدودی کی تو اس نے شخصے ایک مثقال سونا دیا ۔ میں نے
اس سے گوشت غیرہ خریدااور میری ہوی کھانا پکانے لگی ، اسنے ہیں میں
اس سے گوشت غیرہ خریدااور میری ہوی کھانا پکانے لگی ، اسنے ہیں میں
اسکی فولگی تو میں نے مضور سرور مالم ملی اسٹر تھا کی نامی وسلم کو تو اب میں
دیکھا۔ فرمایا اس تمہما ہے ملاقہ میں الشرکا ایک کی آیا ہوا ہے۔ اس کا

قیام بحدی ہے۔ جوکھائے م نے لینے بال بچوں کے لئے تیاد کوائے ہیں۔
ان کھانوں کا سے بھی شوق ہے۔ اس کے پاس نے جا۔ وہ اپنی استہا
کے مطابق کھا کر واپس کرنے گا۔ بقیہ میں اللہ تعب اللہ کست عطافر مائے گا
اور پس تیرے لئے جند کی منما نبت دیتا ہوں ۔ نواب سے اٹھ کو کی سے مکم کی تعمیل کی ۔

آ جر: — میں نے اس تھی کوالٹہ تعنب الی سے اپنی کھانوں کے لئے د ماکرتے سنا تھا۔ تونے ان کھانوں میرکتنا ہیئہ لگایا ؟

مزدور: -- مثقال بعرسونا

تاجر: - كيار موك كتاب كرومجه سيدس مثقال ونا قبول كركه الشياس مهل فير ين سي مجايك قيرا لا كاجسة دار ناك !

مزدورہ: ۔ یہ ناممکن ہے

ناجر: اچان اتنے کے لئے تجھیسِن مثقال مونادیا ہوں ۔

مرد ورنے بھربھی انکارکیا، تاجرفے سونے کی مقدار مبیں سے بڑھا کر بچاس اور سوشقال تک بہونچائی تاجرف سے کی فیمانت سول سوشقال تک بہونچائی تو مزدور نے اس سے کہا۔ "والٹرجن شے کی فیمانت سول اکرم میلی الٹرنٹ الی طیّہ وسیم نے دی ہے ،اگر تواس کے بدلے سُادی دنیا کی دولت دے دے میر بھی بیں اسے فروخت نہیں کروں گا ."

تاجرا پی اس غفلت پرنهایت نادم مورجیان دیمیش ن مجدسنکل گیا گویا اس نے اپنی کوئی متابع گواں بہا کم کردی ہو۔ (ص ۳۲۲ - ۳۲۳)

#### رف في اور كباب

حصزت ابراہیم حواص رضی اللہ عمنہ فرطتے ہیں ، ایک نقیر کو ہیں نے مبحد میں دیکھا۔ وہ بین دن تک بھم رار ہا۔ کچھ کھایا بنہ پیا ، اور مذہبی حرکت کی \_\_\_\_ میں اس پرنظر لگائے ہوئے تھا ،اسی کی تاک ہیں ہیں اپنے تمام میمولات جھوڑ کم

توكل على الله

ایم عابد نے مبدل اعتکان کیا گران کا کوئی در دوم کاسٹ نہیں تھا۔
امام مبدلے کہا تم اگر جاکر دونری کماتے تو اچھا ہوتا۔ انعوں نے کوئی جواب نہیں دیا
امام مبدلے نہا تی بات بین بار دہرائی۔ چربتی بارا ما کو جواب نہیے ہوئے حابیت
کہا ، مبدکے پڑول بی ایک بہوری رہتا ہے جس نے میرے لئے دونواند دوروشیال
دینے کا ذمر لیا ہے ۔۔۔۔۔ امام نے کہا : اگروہ ذمر لینے بیں تجابے ہے تو مبحد میں
تہداد ابد کے دہرا اچھا ہے ۔ عابد نے امام سے کہا : اگروتو چیدیں ناقبی ہونے کے
باوجو داما کر نبرا تو بہتر تھا ۔ بھے اللہ کے اگر کو تو کیدیں ناقبی ہونے کے
باوجو داما کر نبرا تو بہتر تھا ۔ بھے اللہ کے اسکول کا مقتدار بنزا تیرے لائق نہیں
کیونکہ تو ایک بہو دی کی صندات کو اللہ کی ضمانت پر فوقیت دیتا ہے اس سیسلہ
کیونکہ تو ایک بھوجی تو م اللہ وجہ کے اشعار ہیں :

أَتَظُلُبُ رَمْ قَاللَّهُ مِنْ عَنْدِ عَنْدِه وَتُصْبِحُ مِنْ وَ فَالْعُوا قِبْ الْمِنَا كي توالله كرزق كوغيرس مانكما م اورغير كر بوس بها بخام اور ر عواقب سے بينون رستاہے۔

.

وترصى بعمراف وان كان مُشُوعا منمينًا فَلا ترضى برتك منا مِتُ وترصى بعمران كي منات يرد امنى بومانات يرد المرتف كال كي منانت يرد المن من المال المنان المنان

## عبادالهل

اولیارالی بندی ایک کافرمان ہے۔اللہ تعب کی خوق کو بدا کی ترجب خلوق کو بدا کیا تو ہرا کی ۔ یک کافر مان ہے۔اللہ جانچ ہرب نے کسی ہوگیا منعت کو بیٹ ندکیا ۔ پھرجب وہ دنیا ہیں آئے توان کی ذبان پرجی جاری ہوگیا جو انھوں نے بیٹ ندکیا تھا ۔ البتہ ایک گروہ ان سے جدا ہوگیا جس انھیں کی بیٹ کر کہ اگیا توانہوں نے من کیا ، کوئی بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ کے بیٹ ندہیں ۔ اس کے بعد انھیں عبادت کے ممیں ان چیزوں میں سے کچھ بیٹ ندہیں ۔ اس کے بعد انھیں عبادت کے مقامات دکھائے گئے ۔ انھوں نے عن کیا ۔ اے دب العث المین ؛ مقامات دکھائے گئے ۔ انھوں نے عن کیا ۔ اے دب العث المین ؛ مقامات دکھائے گئے ۔ انھوں نے عن کیا ۔ اے دب العث المین ؛ مقامات دکھائے گئے ۔ انھوں نے عن کیا ۔ اے دب العث المین ؛ مقامات دکھائے گئے ۔ انھوں نے عن کی درب العث المین ؛

م حے میری مدرت چیت مدی ۔ ادرث دموا \_\_\_ میری عزت وجلال کی م ان تمام کوتمهما دا تا بعدار بنا کونگا اور میری زنت و ملال کی می دوز قبامت تم لوگوں کوتمها اسطال محبت وعقیدت اور خدمت گادیس کا میں عبنا وں گا۔ (من ۳۲۴)

درس توکل

منقول بهیکه کیده وستیدالطائفه ام جنید بغدادی دخی اندتعالی عند کے پاس حائز ہوا۔ اور وزی طلب کرنے کی اجازت مانگی . فرمایا: گریتہ ہوکہ تم ہوگوں کی وزی کہاں ہے تومزورطلب کرو!

يرم ربتك اليس اللي ؟ عرض: اكرتم سجعته موكه الترتعالى تبهين فراموش كرشي كاتومزوريا وولاؤ فرمايا: اس کامطلب یہ سکہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر جھوکواس یہ وکل کرانا جام يومن: السُّرْت لل كيموا مله كالجرب كرنا، اس كى قدَّت بي شك كرن كم تراوي م فرمايا: : عرض: ذربیت سے کہ ذربعہ کو ترک کویا جائے۔ دمنی الشرعنہ (ص ۲۲۵) فرمايا: ابل ارادت میں سے ایک تین کا تعتب مے کر طلب او ق کے سے جلے ا ورتفك ما ركر، ايك وميان علاقه بن أرام كرف كي نيت سع ما بيتم -و بال الشاسة ديواد و مين الخيل ايك سبر سنگ مرم في ختى نظرا ئي جس پرسفيد خطيس براشعار لكع بوئ ته : لَمَا لَأَيْتُكُ جَالِسًا مُسْتَقُبِكُ الْمُعَنَّدُ ٱلْكُلِهُ مِنْ عَربِنَ جب میں نے تجھ کواپنی طرف متومر بدیٹھا ہوا دیکھا توبقین ہوگیا کہ دریج وغم کا ہوم ہے مِالْدِيكُونُ فَلَايكُونُ بِحِيلِتِي ﴿ إِبِلَّ الْمُأْهِوكِا ثُنَّ سَكُيكُونُ جۇچىنى بونىوالام وەسى تركىپ سىجى بىل بوڭا در**ج**ىنولام دەنقرىي بولىگا وآخوالجهالبرمتُعبُ تحزُون سَنَكُون مُنَا هُوكَانُن فِي وَقَتِيم

بوني بونيوالى ما في وقت برمو بائل كا اور نا دان بلا ومرتفكا، اور عم كما تا م ، فلعل ما تخشاه ليس بدي ان ولعل ما تدجوه سوف يكون موسكا م س سود درتام وه بمي نمو اور ممن م بحس كي بحطي وي بوائد بسعى الحريص فلاينال بحصر حفظ و يحظى عاجز وم هائن لاي وش كرتام اوراس من سركي بي لما اور عام دو كرور ده ما اليام. فارفض لها وتعرّب أنوابه سن ان كان عندك تلقصاء يعتين فكرمندى جود اوراس كرب سسارى بوما اكر بحق تقدير كايقين مع هون عليك وكن بربك واتعتاب فأخوا لنوكل شائن الهوين بن فكرين اورابي رب بإعماد كابل دكوكونكم توكل كر شان به فكر الهويت كلرح الا ذي عن نفسه في درقه به لما تنكي التي مضمون ، توكل والاروزى كى شقعت ترك دي تام يا مع در دق كا دم الشرق سال في الا من المراب ال

دمہ التد تعبُ الی نے لیا ہے ۔ اس تختی کو پڑھ کروہ لینے نگر اوٹ آئے۔ اور بھر دوزی کی مکر میں سئے رکڑ انی خیتم کردی۔ رضی اللہ تعبُ الیٰ عنہ (ص ۲۲۵)

منسازد سرالي

صرت ی ابویزید رمنی الندتعالی صنه ایک سبودی نماز بر سخت تشریف کے گئے ، نماز بوری ہونے کے بعدا مام مسجد نے بوچھا ، اے ابویزید کھاتے کہاں سے ہو ؟

فرایا: ذرارکو! بہلے اس نماذکود ہرانوں جرتمہارے بیجے ٹرھی ہے، بجھے جب محفوق کورٹری فینے واری کے بائے میں شک ہے۔ توثیرے بیچے نماذکہاں جائز ہے ؟ رضی الٹرینہ (۳۲۵)

مقا إسرى والشفية

سسيدالطائفه ام ابوالقاسم ببيد بغدادی رفنی الشرعه فرطت بي . ايک شب بي مصرت است خ سري تقطي ضي الشرعه نه کرگرسويا - کچه دات گذری توآب نه فرمايا ، جنيد إکياسو کئے ؟ - بي نه عرض کيا تهيں ، فرمايا : الشرال سنار؛ نه اس وقت جھے لينے سامنے کو اکيا . پوارت د

فرمایا، یں فے جب مخلوق کوبدا کیا توسب میری محبت کے دعویدادیدے عرجب س نے دنیابدای تومردس بزار یں سے نو ہزار دنیا میں گرفتار ہو گئے ، اور میری محبت چور بيت ، اب مرف بزاد باتى سے . بريس فرميت كويداكيا - تونومواس كى مجت كے البسير بوكے ميرى الفت ترک کردی باتی ایک سور گئے ۔ ان بوگوں برس نے بلاؤمعیب والی، توسوس سے توسے جمعے تھو کر طار میں شینول ہو گئے ، مرف دس باقی سے یہی نے ان اوگوں سے کہاتم نے مذونیالی ، ند آخرت اور مذہی بلار سے گرمز کیا۔ بناؤ کیاما ہے ہو ؟ باريو په به بر عرض کيا . رب نعب المين مم جو که جاست بي تو جانیا ہے ۔۔۔ ارشاد فرمایا ،میں تم پرتمہماری طاقت سے زیاد مصیدت نازل کروں گا، ایسی مقیدت جے صنوط بها دیجی نرمز اشت کرسکے کیااس میٹابت قدم رماؤکے عرمن کیا، اللی احب توخودی مسیبت میں والے گا توتری رضای تری بی مددسے ، تیرے نے بم ساری عبیتس اور آفات براشت کوسی گے ، جن مصائب کے بزاشت کی تاب بہاڈوں کو بھی نہیں ۔ اشاد ہوا، تم ہی میرے سے بندے ہو۔ (می الله وینم ونفعث البم الين) الم الطائف منيد من الشرعة فرات بي - الكيدو زحفرت مرى تقبلى رضی النّدونه کویں نے دیکھا توان کامبم مبا رک بیمارس کی طرح کمزوراور بخیف تھا ۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا ،اگریس چا ہوں تو کہرے کتا ہوں کرمیری بیمات اس کی محبت عماعت ہے \_\_ یرکہ کریے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد فورا آپ كازرد ميره فاندكى طرح روش ومورموكيا -اس كربعدجب آب دوباره عليل كو تویں ہماریسی کے نئے ما مزہوا \_\_\_اور دریافت کیا۔ آپ کا کیا مال ہے ۔ فرما یا والذى بى اصابى من طبيبى كيت الشكوالي طبيبي مًا بي میں این معیبت کائیکوہ طبیب سے کیاروں کر جرمعیبت جھے تیو بخی ہے وہ طبیب میں نے حیزت کو پیکھا جلنا شروع کیا۔ تو فرطنے لگے ،اس انسان کو ينكه كى بواكىيى لك كى بس كادل اندر سے بل رہا ہو۔ اور سا العاري سے:

القلبُ عِبْرَقُ والدَّمْعُ مُسْتُبقٌ والكزب فيجتبغ والصبرهف ترق دل مل م بي اوراشك تيري سے را ان عن اور ع عن احقى إلى اور مبر دور ب كيف القرارعظ مَنُ لَا قرار لِب مَمْ اجْنَاهُ الْعُويُ والشُّوقُ والِقُلُقُ يارب ان كان ني شيئ به فرج فامن على به ما دام بى رَمَق، ا عدرب اگر بھے می چیز می قرار ہو تو مبتک مجھ میں رمتی باقی ہے وہ چیز عطافر ما بیان کیا گیا ہے کرچھزت سری قطی ونی اللہ ونہ کی وفات کے بعد ایک بیان میا ہے دسرت مرب من کے اب کے ساتھ کیا معا اللہ تو الی کے آپ کے ساتھ کیا معا اللہ تو الی کے آپ کے ساتھ کیا معا اللہ تو الی کے اب کے ساتھ کیا معالم اللہ تو اللہ تعدید کا معالم کی معالم کے اللہ تعدید کا معالم کی معالم جواب دیا: مجفے فیش دیا، اور جنہوں نے میرے جنازہ میں شرکت کی ، اور جنہو کئے نماز دنیاه پرهی سب کی میففرت فرمادی -

سأبل: " أب كي نماز جنازه مي مي مي ما عز تما . آپ نے نبیا ہوا ایک کا غذنکال کر دیکھا،اس میں میرانام نہیں تھا۔ سائل: میں وائتی آپ کے جنازہ میں حاضرتماا ورمیں نے نماز بھی ٹر جی رتبی، اب نے اس کا غذ کود و بارہ دیکھا توایک گوشہیں میرا بھی نام تحریر عف ا

رضى الشُّرعبُهم ونفِعنابهم آين (ص ١٣٦٦- ٣٢٧)

ميدنا يونس علياستكام خصرت جرئيل عليالت كام سيفرمايابم دفيرة زمین کے سب سے بڑے ما مرکود کھنا ما سے ہیں حزت جر سل علالسلام المیل کی الشخف كي ماس له كي جس كي الحدياون بدام كى وجه س كم عدا بوجي مق اورد وتخف زبان سے كهر باتفا تو في جب تك ما باان اعضار سے بحصے منا مدہ بخشا، اورجب ما المك لياء اورميرى اميدمرد اين دات مي باتى دهي المصمرك

پدا کرنے وار مرامق و دوتو ہے۔

حبرت وين عليات لام نے فرايا اے جبريل بيں نے آپ سے موم وملوة والتي يفي كوريكين كاليول كما تعار حفرت جريل عليات لام في جواب إلى ال معيدت بي ملتلا بونے سے قبل بيرايسا ي تعااب جمع يونكم الا م كراسيس كى

انكفين مبى كون مرخا بخرصرت جرئيل ملالسلام فاشاره كياا ورأس كي إفكفين بھی بکل بڑیں۔ نگرعا مدنے زبان سے وہی بات کہی: جب مک تونے جا ہا آن معوب سے محصے فائدہ بخشااورجب عام الفین جیس لیا۔ اوراے مالق امیری امنے گاہ مرنسائي وات كوركها، ميراميق وتوقي عرصرت جبريل علياست لام في عابد

ے کہاآؤ ہم تم بہم دعا کون کراٹرہ کا اللہم کونجر تبہاری آنکھیں ورتمبارے ہاتھ یا وُں اولیا دے اورتم سلے ہی کی طرح عبادت کرنے لکو.

ماید: برگزشهای ماید: مرکزشهای مطالبات میران میران میران میراند. میران میراند میراند میراند میراند میراند میراند

معزت جریك علیالسلام نے كہا: يه وه داست بے كدر مفائے اللى تك الى كے لئے آل سے بہتر كوئى راه جہيں (ص ٢٤٠)

يا رنج منعمتين

صرت قیق طنی رضی الله تعث الله عنه فراتے ہیں ہم فیطلب کیا تو پا پنے چنروں کو یا پنے چنروں کو یا پنے چنروں کو یا

بركت درق نمايز ماشت مي بل.

اقیامت کون اعراض کان پینوت شینی می نظرایا-

(رض الترتعالي عنه ونفعنا برآين) رص ١٣٢٨

افلاص دعس

ایک عالم رہائی فرطت ہیں ، مجلس و عظ کے انتہام پرلوگوں کے سامنے میں فرصہ دعا مائی ۔ الا العالمین اہم لوگوں میں مب کادل سب سے زیادہ محت ہوجس کا المست سے زیادہ خشکت ہوں کا دیس رہے مافل اور جرمعصیت کی اسمب سے زیادہ خشکت ہوں (اللہ کی یا دیس رہے مرب ہے قریب بیک بھر اسمب الوقعا ہوا تھا ہول ہے میں کادل سب سے فت ہے ، جس کی انکھیں سب سے خشک ورج گنا ہوں سے میں کادل سب سے زیادہ قریب ہے ، میرے تی میں دعا تھے کردی تو سالی میری تو ہول فرط تھی میں دعا تھے کردی تو سالی میری تو ہول فرط تھی میں دعا تھے کردی تو سالی میری تو ہول فرط تھی۔

عالم دبا فی فرطتے ہیں دوسری دات بھے نواب میں دب کائمات کے صنور کو اکتیا گیا۔ ادشاد عالی ہوا ، بھے یہ بات بہندا کی کم تونے میرسے اور میرے بندے کے درمیان ملح کرادی ۔ جامیر نے بھے اسے اور تمام مامزین مجلس کونش دیا۔

عريب بوس طاف

ایک بزرگ کوئی نے ان کی وفات کے بعد واب میں دیکھا، پوچھا کہ دب تعالیٰ نے آپ کے سُا تھ کیا معا طرکیا ۔ انغوں نے جواب یا ۔ انڈ تعالیٰ نے میرااعمال نامہ اپنے ہا تھ میں یا، اور پڑھنے کوفر طیا، بھے اس میں اپنی ایک برائی نظراً تی ۔ یس جے بڑھنے سے شرم میں پڑکیا ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور عن کیا مالک ومولی مجھے دموائی سے بچا۔ فرطیا جب یہ گناہ تو نے اتعااور اس وقت شرم مہیں آئی تھی۔ اس وقت شرم مہیں آئی تو اس میں اور جھے دمواہیں کیا۔ تو اس میں تو کھے کیوں دیواکروں گا۔ جب کہ تو بھے داور جھے داور ہیں۔ واس معاف کی اور جھے داور جسے داموں سے دور میں معاف کی اور جھے داور جسے داموں سے دور میں کیا کے سبحان اللہ الکیا کہا کہ کہا کہ میں اس میں سے دور سے دور ا

ارس و فرقس است صوف میرسد

صنت مدالله بن المعنون و من الله تعت الله فرات بي ، د ما رساله بي ، د ما رساله بي ، د ما رساله بي مصركيا اورم بال محد و بال نكاح كي عاجت بولى دوسول في المك محرا بي محد و بال نكاح كي عاجت بولى دوسول في المك محرا بي محد من من من جب الله محرك من و المل محرا بي محد المرسولية و من من المرسولية و من من المرسولية و اورس قد دي من المرسولية و المرسولي

کی دومت میں ہوں، نیکن مجد برجن کائی ہے۔ اس نے کہا میں لینے مالک مولی کی دومت میں ہوں، نیکن مجد برجن کائی ہے میں اسٹنے بھی نہیں کرتی ۔۔۔

صزت عبدالشعوفی فرطتے ہیں اس کی بات سن کر بھے شرم محیوس ہوئی۔ چنانچہ میں نے اسی طرح ایک ماہ گذار دیا۔ پھریں نے سفر کاا دادہ کیا، تواس کو آ وا ذدی وہ لیک کہد کر وا مز ہوئی۔ میں نے کہا میں سفریں جارہ ہوں۔ اس نے کہا می مقصود عطافر طائے۔ میں جب او اللہ تقالی ہیں نا پہندیدہ امور سے بچائے اور مقصود عطافر طائے۔ میں جب او انگی کے لئے دروازہ تک بہونچا تو وہ کھڑی ہوئی وہ کہنے تکی، اے میرے سرارہ ہوگوں کے مابین دنیا میں ایک عمد قرار با یا جو پور ا نہیں ہوا۔ انشارالشر، شب میں اس کی تعین ہوگی۔ میں تہیں اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتی ہوں وہ سب سے چھاا مانت دار ہے ۔۔ اور میں الا تعالیٰ کے حوالہ کرتی ہوں وہ سب سے چھاا مانت دار ہے ۔۔ اور میں الا اس کہ کہولیا گیا کہ دوسال بعد میں نے اس کے مالات دریا فت کئے تو معلوم ہوا کو وہ پہلے دوسال بعد میں نے اس کے مالات دریا فت کئے تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے نہیں زیادہ دیا ضعت کی تو معلوم ہو اس کی مالات دریا فت کئی تو تو معلوم ہوا کو وہ پہلے سے دورال نوالے کی دورال کی دورال کی مالات دریا فت کی تو تو معلوم ہو کہ کی دورال کی دورال کی میں کی سے دورال کی دورال

محامده حالول دس ۱۲۸ و ۱۳۲۹

ترک کودون کی کوئی حقیقت نہیں ، اور دہ تواک سے بھی انجان ہی کہ
اس کا انجام کیا ہوگا۔ بخدا اس نزل بڑی بہو پختے ہیں جرمیا اب مقابلہ
میں دوڑنے کا سُما مان کرتے ہیں اور ان میں سبقت وہی یا تے ہیں جو
بھر بورکوشٹ کرتے ہیں ، برادر! این نیش کے لئے جولدیا ہے لو یہ بھر کورکوشٹ کرتے ہیں ، برادر! این نیش کے لئے جولدیا ہے لو

ت و دوانون: ایسکیته ! میرے میں دعافرائیں ، مصرفی میں دعافرائیں ، مصرفی میں دعافرائیں ، اور اس کے بعداس اللہ تعالیٰ کی میں حدوثنا رکی جویں نے بعداس کے اور رس کے بعداس کے اس کے بعدال ساتھ اللہ تعالیٰ علیہ وہم پرالیا درو در پڑھا جس سے میرے کان ناآشنا تھ ، میں اللہ تعلیٰ کا منہا ، دمسے ۲۲۹ )

المرعثق ووس

صفرت ذوالنون مِعری دمنی الله تعت الی عدفراتے میں انسام مل شام کے علاقے میں مانسام کے علاقے میں میں شام کے علاقے میں میں نے پوچھا انہاں سے آدای ہو ؟ خاتون : ان لوگوں کے باس سے آدمی ہوں جن کے بہلولبتروں سے جدا رہتے خاتون : ان لوگوں کے باس سے آدمی ہوں جن کے بہلولبتروں سے جدا رہتے ہیں ۔ ہیں ۔

ت ا حفر ذونون: اورکہاں ماری ہو۔ ؟ فاتون: ان لوگوں کے پاس ماری و حزبہیں کوئی بیع وتجارت، الندکے ذکر

مصفافل نهیب کرتی

مقصودیمین مالک مولی ہے ، السّدوا ور محمدان کامطلوب محبوب ہے اور دہ کتنا اچھا محبوب ہے - ان سے کوئی مقابل نہیں کرسکتا، مزدنیا ہیں نہ ہزت میں نزشرافیت میں نرکھانے تینیے ہیں نزلباس واولاد اورا علیٰ ترین کیڑوں میں اخیر کسی شہر میں بیکونت سے راحت نہیں ہوتی ہے دو شہوں کے باس اور نبگلوں اور و برانوں ہیں سہتے ہیں ' اور بہاڑوں کی چیوں بر مماعت سے طاقات کرتے ہیں دونہاڑوں کی چیوں بر مماعت سے طاقات کرتے ہیں دونہاڑوں کی چیوں بر مماعت سے طاقات کرتے ہیں

### سرات إرمجرت

حفرت والنون رضی الشرعنه فرات بی ان کوئساهل سمند کے پاس ایک لڑکی لی ، جوئر رہند ، ذر درو ، پلی آری تھی ۔ بیں نے کہا : اسے لڑک اِ اور هبی سرا ورمنہ پر ڈال !

> ت ن حفرذِوانو: اے لڑکی مجھے کچھیے کے کر اطرک سے اسرز والنون جس جائے گوٹر گئی ہوا

اے ذوالنون جب جاب گوشد گرره اور قوت لاہوت برتما علی اللہ کرتما اللہ کوشہ گرره اور قوت لاہوت برتما علی اللہ کا استعمار کرتما اللہ کا استعمار کرتما ہما اللہ کا استعمار کرتما ہما ہما کہ کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

# احال بندگی

ابك بزرگ فرات بي ، دا بن كوه مي جھے ايك جوان نظر آيا ۔ حرف وريث انی كرة الداس برنمايال تعين اورانكويل سوس سيميكي بوني تعين أبي في يوجها:

تم کون ہو ہ جوال:

يس ليف مولى سع بهائل بواايك ميلوك بول ـ الك كياس دابس بوط ما اورمعاني مانگ لے!

بزرگ: معانی مانگئے کے لئے بھی حبّت در کارہے ، اور بوتصور وارہو وہ عذر کیا جوان:

٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠

اگرابها به توکسی سے مفارش کرا یزرگ: مفارش کرے والے بھی اس سے درتے ہیں اور وت کھاتے ہیں . جوال:

بزرگ:

بعلا ایساکون تخص ہے ؟ میرالالک وو ہے سے نے بھے پن میں پالا، اور ارا ہے ہوکومیں نے وان: اس کی نافران کی ، میں بے مدشر مندہ ہوں ۔ کہ اس نے میرے ساتہ کیا

جن اوریں نے اس کے سے تعدد کرنے کہتے گا اور انتقال کرگیا ۔ کتنا خراب بر تاؤگیا جوان میہ کہتے کہتے گا اور انتقال کرگیا ۔ معودی دریعب دربال ایک ضعیفہ آئی اور پو چھنے لگی ،اس غمز دہ حیران کے قتل میں

کس نے مدد دی ۔ النّداس پردم کرے۔ بزرگ: میں رک جاتا بیول اعد اس کے گفن وفن میں تیراست تو دوں گا۔

منعيفه: نهيل سے قابل كر ورد ذيل ووار شارمة دو مكن ب ب یاد مدکار دیکوکرترس کوائے اورائے فول کرکے لیے انسے سے

نوازے۔ رضی الندعنہم ۔ (ص ۳۲-۳۳۱)

حضرت بوعادم الله الربيان والملك

صرِت ابوما ذم رضی السُّرون خلیف سلیمان بن عالملک نے کہا کیا بات ہے

کہ ہم لوگ موت کو بُراسی محصے ہیں ۔ ؟ حضرت ابوعازم ؛ اِس لیے کہ تم نے اِنی دنیا آباد کی اور آخرت ویران کرڈالی ، اس کئے

ا بادی سے دیرانے میں کوچ کرنا بڑا جانتے ہو۔ واقعی آپ نے سے فرمایا ۔ اے کاسٹیس مجھے عیاد م ہو تا کہ کل میرا سليان:

النَّدِ كَ يَهِ أَلَ كِياما لَ بُوكًا -ا يِنْ عَالات كوكما بِل لِتُدرِين طبق كروتهمين ابنا انجام ميعلوم بوجاً ت حضرا بوعازم :

> مليان: قرآن مجب ين يركهال طاكا ؟

ایت کرمیران از دانفی موان الفجار لفی جریم رنگلیگ نعموں میں مون کے رفام صنیمیں ) کاندر۔ صرت ابوعازم:

سیمان : پھرالٹرتعالی کی رصت کہاں ہے

إِنَّ كُ كُرِيرَ اللَّهِ قَوِيثِ مِنَ المُحسنينَ السُّدَى ومُعتَ لِي كُرُف حفرت بوعازم:

والوں کے قریب ہے۔

کامیشس بچھے معینوم ہوتاکہ رب تعالیٰ کے حفویس فرح میں ہی میٹریں سليان: مِسْتَى بُوكْ.

میک در پرمیز گاداس طرح بیش ہوں گے بھیے مسّا فروشی خوشی اینظروشا ہے۔ اور بدکار اس طرح جسے بھا گاہو اغلام لینے ا قا ىفرت<sup>ا</sup> بوغازم :

كے پائوزدہ بچوکرلایا با تاہے۔ یہ کن کرسسلیمان بن عبدالملک مفنے لگا۔ (ص ۳۳۱)

## حفرت الومازم كي نماز

صرت الومادم رمنی الله تعب الله عند سان کی نماذ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کرسٹ مرم پڑھتے ہیں۔ توفر مایا:

" جب نما ذکا وقت آیا ہے توفرانفن اور نیتوں کی رعایت کے مساتھ کا لی وحنوکرتا ہوں۔ اس کے بعد قبلہ کی جائے تو پوتا ہوں اس طرح كمفانه كعبه كورويو، جنت كوامير، اوزمنم كوبائي، بل مراط كو یا و آنا علی استان می می کاه و خبردار مانتے ہوئے نمانہ اداكرتا بول. اوريه موجها بول كه يميرى زند كى كاخرى نماز ك بھراس کے بعد نماز بڑھنا تضیب نہیں ہوگا ۔۔۔۔ پھڑ طمت وجلال کے حساس کے ساتھ تبکیر کہتا ہوں ۔ تفکر کے ساتھ قرأت کرما ہوں . عاجزی کے ناھ رکوع اور انگ اوی کیا تھ بحد کرتا ہوں ا ور آخریں سلام بھیر تا ہوں ۔ اس کے بعداس ڈرکے سے اقد اٹھتا ہوں کرمعلوم نہیں نماز قبول ہوتی ہے یارد کردی ماتی ہے مائل: کی ایس ایس نمازکب سے ادا کرتے ہیں ۔ فرمایا: مالیس کال سے اس فِي كُبِهِ كُ مِنْ مِن رُندُكَي عِرِس ايك نماز اس طرح أو اكريسيا تو كامياب وكأمرال بوجاتًا، رمن النُّرْنتُ لأعنهُ، (صُ ٣٣١)

موق ا كاه نعيفه

صرت صامح مرّی رضی النّرنت للی فرطیّه بین ، میں نے محراب واؤد دعیہ انسلام ، میں ایک نابنیا منبی فد کو دیکھا ، جاون کا کرتا پہنے نما زیڑھ رہی تھی۔ ایک طرف نماذا د اکر تی جاری تھی و دسری طرف گرمیر زاری کرتی جاتی تھی۔ میں اپنی نماز چھوڈ کراسے

ديكفة لكارنما ذك بعد إسمان كى طرف مرافعاكريم اشعار يرسع. النَّتُ سُلُولِي وَعِصْمَتَىٰ فَاحِيَا لِي النَّ تُخْرِي وَعُملًا تى فَ مَما تى توی زندگی میں میرامیقص<sup>و</sup> اورمیری مفافت کرنے <sup>وا</sup>لاہے . توہی میرا ذخیرہ اور سبا دین والاہموت کے بیٹ د ياعليمًا بِمَا أَكِنُّ وَأُخْدِينَ ، وَبِمَا فَى بَوَاطِنِ الخطل ب ا مے خی اور بوشیدہ کاہم رکھنے والے اور بالمن کے خطرات کو جاننے والے لَينَ لَى عَالِكَ سِواكَ فِأَنْجُور لِلْفَعِ الْعَظَامُم المُوبِقَابِ تیرے سوامیراکوئی مالک نہیں ہے کہ بیاس سے بڑی بڑی بلاکت جیز چیزوں کے د فع کرنے کی امبید رکھوں ، مصرت مُا کے مرّی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے منعیفہ سے پوچھا : تمہماری اللّٰیعیں کس طرح *جاتی رہیں*۔ منیفہ: اللہ تعالیٰ کے حکام کی نافر الی سے نادم ہو کر، اوراس کے ذکراور ما د سے فلت کے ماس میں وہی نے اسوسائے ۔اس سب سے میری توصیم میں ملنے والی انکھیں لے کریس کیا کروں گی \_ ؟ ت کار صعیفہ کی بات سن کر ویو ہے صعیف نے پھر کہا۔ ایے ممالح مجھا یتے یولا كاكلام سنانے سے تهایں انكار تونهایں ہو گا ۔۔ ؟ اس كى عزت وو قاركى قسم مجھ اس کابہت دورسے شوق ہے مفرت منامے نے ایت مبادکہ و مافد دوا الله حق قدره الحية الماوت كى صعیفہ: اے صالح اس کی فدمت کا حق عبلا کون ادا کرسکتا ہے۔ ؟

صنعیصہ: ۱ے صالح اس کی فدمت کا حق مجلا کون ا دا کرسٹ تیا ہے۔ ؟ اس کے بدرمنعیصہ نے ایسی چینے ماری کہ سننے والوں کے جگر پاش پاش ہو مبایس ۔ اور زمین ریگر میری لوگوں نے دیکھا تو وہ انتقال کر دیکی بھی ۔ اس کے بعدیں نے اسلے کیک دوز خواب میں دیکھا، بہت آچی حالت میں تھی ، میں نے اس سے خیریت دریا فٹ کی ۔ اس نے کہا : " میں نر کر دور بھوراٹ قریب اللہ خور اسامہ کو الدور

" مرئے کے بعد بھے السُّرتعت الله نے سامنے کو اکرا اور فرایا ۔ جسے کو تا ای فدمت کی ندامت نے مارڈ الااس

كُن مرارك مروشعار رهيتي بوي لوط يني -

جن کامفہوم یہ ہے۔میرے ساتھ وہی اصان کیا گیاجس کی امید بھی، اور جو بچھے پندتھا جھے عنایت کیا گیا۔ میں اس کے پاس نعمتوں لذتوں اور مسرتوں میں ہوں ،، رمنی اللہ تعالیٰ عنہا ونفعنا بہا آمین ) (ص ۲ س)

شراب محبت اور نورم يعرفت

حزت ملآمریافعی رضی الندعنه فرطتے ہیں: مجھ سے بنے علی نکودری رضی الند منافر من

امیت توسطرایا ۔ صفرت کوجب وہ شراب پلائی جاتی توان میں آئی طاقت وتوت! جا تی کرسات ادمی الفیں نہیں دوک سکتے تھے ...۔ اس کے بعد جب نور<sup>د می</sup>کھا توان ہر کمزوری طاری ہوگئی \_\_\_\_\_ حصرت نے میرواقعہ بنایاں کر کے مجھ سے بوجھا

بوں جو بھے مسلوم نہاں ۔

بزرگوں میں سے کسی نے قرمایا ہے:

سَعَوْنَ وَقَالُوالدِنْعُنَ وَلَوَّ مَقُولُهُ ( يَحِي باد وُعْنَ بِالرَّهِ الْمُرْتَى بِي كَانامت جبالَ مُنَايِّ مَا سَعَوْنَ لَغُنْتُ ، طالا كربل مِنين كوشى الروه بلا ل ما تى جرمج جبالَ مُنَايِّ مَا سَعَوْنَ لَغُنْتُ ، بلائ كُنُ تُودُه مِن بِي كُلُونُكُمْ ، بلائ كُنُ تُودُه مِن بِي كُلُونُكُمْ ،

مراخیال بنور کاد کیفامع فعت کی نشانی به اورشراب محبت کی علامت ب

اوراكرْ عوفاد كنروك ورجمع فست مقام محبّت سے بند ہے۔

تر محرت میمون رمنی الله تعالی عنه فرط تے ہیں ، محب محبت بیل یشل ہیں ۔اور فرمایا کرعثیا قی ، دنیا اور آخرت کی ساری سعا د توں کوسمیٹ لے گئے کیونکہ ربول کی معال گئے تریں لاعل سلمہ من مذہبی

اكرم ملى لنُّرْتِعَتَ لِيَعْلِيهُ وَمِنْمُ فَ فَرَمَا مِا اَلْمُرَوْمَعْ مِنَا حَتِّ مَا وَى السِّكِيمِ اهْ بُوكاجِس سے مجت کھناً ا

بعض عرفار کافرمان مے کرمقیقت مجبت یہ ہے کہ لڈت میں ہلاک ہوجائے۔ اور

حقیقت معرفت بی ہے کجیرت کے سابقه شابده اور مبیبت میں نناجو

حفرت شبلی رضی النوعنه فرطتے ہیں : " محب اگرخاموش مسمے توبلاک ہوجائے ۔ اورعارف خاموش

ر رہے تو ہل کت میں ٹر مائے ،،

صرت ابویزیدرمنی انتری نفرمایا: عارف الدی والا م و اور زا برمین الا حضرت شیخ ابوعبرالتد قرشی کا ارتباد م : "مقیقت محبت و دکومجوب سیرد کرنا م اس طرح کرتیرای نفیس پرکوئی می مدرس "

(TTT-TTC)

لطأ فت قراك

شيخ ابوالدميع مابقى كابيان بدايك دات يس في مفرت يسفيخ

## حكمت الهيم

حفرت ابراہیم بن ادم مض الله عند ایک شہر میں تشریف لے مجنے اور جاکر سجد میں دکے عشاری نماز ہو چکافی تواہم سجدنے کہا مسجد سے نبکو میں دوازہ بند کروں گا۔ اور اتفاق ایسا کیموسم میں تخت سردی کا تھا۔

صرت برامیم: پی مشافر بول رات کویمانی دیوں گا. ۱ مام مسجد: میافروں کا توبیر مال ہے کرمبجد کی قندیلیں اور فرش جوری کر

نیجایس ایس توتسی و مبارش تغییر نیمیس دوں کا ماہ ارائیم عبد استری وکیدا مند سی ساتھ

العادم في يوليد م الله

حفرت ابراہیم: کیمی ابراہیم بن ادیم ہی ہوں ۔ امام سجد: تہما ہے گئے ں جاڈے کی شدّت ہی بہت ہے اس پر جوٹ کا اضافہ نذکر و۔ بہت باتیں بناجکے۔

اس کے بعدا مام مجد صرت براہم بن ادم کی ٹانگیں پکر کر تینیجے موے مسجدے بإ مرحمام كتنور كك لايا - اورو بأب جيور كرطاك حضرت براسم فرات بن من في دیکیاوہاں عام میں آگ ملائے والا ایک شخص موجودتھا \_\_\_\_\_ سومامل کراہی ك ياس شب كزارى كرنى جاسية \_\_\_\_ ين اس ك باس بيونجاا ورسلام كيا . ويخص والديم كاكرتا يبني وك تعا . اثاره سي جمع بمعايا اوردر في نگاموں سے داہنے بائیں دیجھتار باجب اپنے کام سے فارغ ہوا تو کہا طلیکا سلام ودحمة التوديركاته'.

میش می کرد کیا تھا اور جواب سے مرح مور م کسی کانوکرموں، محضوب واکر تمہمارے واب میں

مشغول موكرين حيانت كامرتكب نه موجاؤل.

دائیں بائیں کیوں دیجہ اسے تھے کیائمی سے درتے ہوج موت سے ڈرتا ہوں معلوم نہیں ا دھرسے ا جا کے ا دھر

روز آنه کننے کی مز دوری کر کیتے ہو ؟

ا مک درم اورایک دانگ کی ۔ يريشي كياكرت بوج

دانگ سے میری اور میرے اہل وعیال کی خوراک فراہم ہوتی ہے اورائک درہم اپنے ایک مرح م بھالی کی اولاد پر

خرچ کرتا ہوں۔ كياوه نتهما داخليقي بھائي تھا ؟

الله الله المست المليئ دوسي كي هي ،اب وه انتقال كركما

توسس كي ولاد كى بررش كرتا ہوں . نورسس کی ولاد کی پڑرش کرتا ہوں ۔ اچھا یہ تباؤکیاتم نے الٹرتعالیٰ سے کشش کی عامار کی ہے جو

تبول ہوئی ہو۔

حضرت ابراتهم: الزم حمام:

حفرت ابراميم:

لمازمهمام: م حصرت الراميم:

الازم حمام: حضرت ابراتهم :

لازم حمام:

حفرت ابرامهم: الزم عمام:

حضرت الهاميم:

بین سال سے بی ایک بات کی دماکر تا ہوں جواب تک پوی نہیں ہوئی ۔ وہ بیرکر سنا ہے عرب بیں ایک شخص ہے جوما بول ورزا بول بیں بلندمر تربہ ہے ۔ اسسابراہم بن ادم کہنے ہیں ۔ بی نے مید دماکی ہے کرمیں اس کی زیارت کروں اور اس می اللہ کے سامنے جھے موت ا کے ۔

حفرت ابراہیم:

ملازم حمام:

اے میرے بعائی تہیں مبارکہ، ہوکا نٹرتعالیٰ نے تیری دعا قبول کی۔ اورا براہیم بن ادیم کومنے لب تفسیٹو اکر تیرے باس بھیج دیا۔

یس کرطادم حما خوشی سے انجیل ٹر ا اور حضرت سے معانقہ کیا۔ اس وقت سے دعاکی، یااللہ ؛ توف میں منابوری فرمائی میری دعاکو بولیت سے نواز ا۔ اب میری دعاکی وقع میں منابوری فرمائی میری و حکومی اللہ منہما دنفغا بایدن،

صاحب من في وان

صرت بخ ابویزید قرلمبی رضی انٹرونه بیان فرماتے ہیں ۔ مرکبیت میں میں ایک میں انٹرونہ بیان فرماتے ہیں ۔

مجے بعض آثار کے سننے سے بتہ جلاکہ جو تیخس لا الدالا الله ستر ہزار ہا راج ہے بیت کے اس میں میں اللہ اللہ اللہ سے بنات ہوجائے گی ۔ ہیں نے اس وعدے کی وشخری بیت نظر سے مل لیے لوگوں کے لئے بھی کیا ۔۔۔ اوراینے واسطے بھی

چندنفاب کیل کے جنہاں میں آخرت کا توشر خیال کرنا تھا ۔۔۔ اس ذمانے میں ایک گویس ہمارا اور ایک جوان کا سٹ تھ ہوگیالوگ کمتر تھے کاس موان کو حنت اور دوز نے کا کشف ہوتا ہے۔ اور کم عم

کہتے تھے کو اس جوان کو جنت اور دوڑ نے کا کشف ہوتا ہے۔ اور کم عمر بوئے کیا دجود سب لوگ اس کی تکریم کرتے ہتے ۔ مگر جھے اس بار میں شبہ تھا ایک روز کچے لوگوں نے ہماری دعوت کی ادراپنے گھر لے محے کے کھانے کے دوران وہ نوجان ا چانکے خونناک اوار سے بیخنے لگا۔ اس کاسانس بھولنے لگا۔ ۔ وہ اتی ذور سے چیخے رہا تھا کہ ہم الگا۔ اس کاسانس بھولیا کہ ہم بات بلاوم نہیں ہوئے تی ۔ انھوں نے کہا۔

"اے چپامیری ماں دوزخ میں ہے "
اس کی پریشانی دیکھ کرمیں نے سوچا آج اس کی صداقت کی جا پٹے کوں
در میں یہ بات آئی کو متر ہزاد کلم ٹر مین کا ایک نصاب جیس نے ٹرچھ
ٹر کھا ہے۔ جسے میرے اور میرے دب کے مواکوئی نہیں جانیا ،اس کی ما
کے لئے ایصالی ٹواب کونس اور اس بات کو بھی جانوں کو کی اس مدرث

کے واق مادئ ہیں۔ ؟ چنائچہیں نے ستر ہزار لاإلا الآلائد نوجوان ماں کے لئے بخشد سے \_\_\_ انجی

چا چہ بن عربر اور فارہ الا الحدور واق مان عظم مستریع --- ایک میں نے اپنے خیال سے فراغت بھی نہیں بائی بھی کہ نوجوان کہنے لگے - جہا مان

ميرى مان كومنم سے نكال لياكيا "

الحداثة كم بجھے اس سے وفائدے مامیل موت ایک تو مدمیث ذكور كراويوں كى محت بيت موارد و مرح اس نوج ان كر شعث كى بجائ معلوم موئ اور اس كى تك تك بيت كامت رہا ( رمنى الله عنها ونفعنا مبها ) ص ٣٣٥ اور اس كى تكذیب سے سالمت رہا ( رمنى الله عنها ونفعنا مبها ) ص ٣٣٥

#### رابطهٔ روحت فی

ایک شب صرت می جنید بغدادی دنی الله عد کونینه بن آئی - فراتی ب این معلوت کے لئے اٹھا توان میں بھی لذت محسوس نہیں ہوئی - دوبار ہ بھرسونے کا ارادہ کیا تو ناکام ر ما ، بھراٹھ کھڑا ہوا - گرسیدار ہوکر بھی قرار نہیں بلا - گھرکا در ازہ کھول کر ما ہر دکھا تو راستے میں کوئی لیبائیں لیٹا ہوا پڑانظرایا - میری اہمٹ سی تو مراٹھا کر بوئے ، ابوالقائم عقوری دیر کے سئے میرے یاس آجائیں ۔ 4-4

حضرت مبنید: کم از کم اطسال اع کر نیتے ۔ امنبی بزرگ: شعبک ہے ، ہیں نے قلوب کو حرکت وینے والے دی کی مار کا دم

گ : منگ ہے ، میں نے قلوب کو حرکت وینے والے رب کی ہار گاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ کے قلب کو میری طرف متو مرفر ما دے ۔

حفرت منيد: وة ورب العزت في كرايا ، اب أب ابي فرورت بائيل.

امنی بزرگ: یربائی کفیس کامرض وقت و دملاج بن ما باب.

حفرت مبنید: جب نفس خودای خوابشات کی مخالفت کرنے لگے ،اس وقت

اس كى بيارى بى ملاح بن جاتى ہے .

امبی بزرگ نے اپنے نینس کو تخاطب کر کے کہا۔ سن لیا: ہیں نے جمعے میں جراب سات مرتبرسنایا۔ مگر تو مہنسیں مانا اور بعند رہا کہ صفرت جنید سے نیں گئے۔ ان سے بھی توسن لیانا۔ یہ کہاا ورچلے گئے۔ امام الطائفہ فرمائے ہیں ہیں ان سے رہ سیاد ہف

تها- اور رزاس وتت بهماناً - (منى النزعبنوا ونفعنا بهما أين) (ص ١٣١١)

#### رفئاني دئيتك

صزت الشیخ خیرانسّا خ رخی الله تعالیٰ عز فراتے ہیں . " میں اپنے گھڑی تھا، پکایک دل ہیں خیال گزراکہ حزت منید

درازه بهای مرفی نے توج بنیں دی۔ مگر دوباره پوئیال

آیا \_\_\_ بالآخر در دادہ کھول کر باہر نکلاتواپ والمی موجود تعے \_ فرمایا پہلے فیال می برکبوں مذاکل کے \_\_\_ ؟

(رفی الدعنها ونفعنابها ۱۱ مین) ص ۱۳۳

الغرب كي تياري

حزت كرزجرها فى دمنى الشرعذك باركيس بيان كيا ما تاب كراب مبات

یں بہت محنت فراتے تھے۔ وگوں نے اس بارے میں ان سے عن کیا د کر کھارام كابى خيال فرماياكري، انعون في وأبافر مايا: تیا مت کے دن کی تعدار مہیں کیامعلوم ہے . ؟

لوكوں فيع من كيا - بياس براديك ف بيربوميا: --- اوردنياك عمر

فرماما

ورك والم القريل المرادك القريل

فرمایا: ----اس طیم دن سے ها طت کے لئے، کیا کوئی سات دن عمل کرنے

حفرت على مريفى وضى البدعة فرت بي - يرتوهرت والاند نياكى عمر كالحا ظاكركم فرایا . اگر کسی تی عمر شال کے طور پر موسال ہو- اور اس کی مناسبت وز قیا مت سے ديميس . تويا يخ سوصول مي سايك صبر بوگا . ( عب ١٣٣١)

## اوليارالله كى شِيانُ

شینح احدین ابو امحاری رضی النّدعهٔ فراتے بیں کہ میں صفرت السینح ابوسلیمان دارا نی م الله عنه کی مدرت میں ما مزبوا ، آپ جیٹھے درہے تھے --- میں نے دم ہوجی مك ابواصد! كيول مذروول ؟ جب شريع تي ہے اور انجيس مينديل مشغول ہوتی ہیں ۔ اور عبیبا ہے محبوب کے سئے منبوت گزیں ہوتے ہی اور حبت والالبيني ورن كوسيدها كفر أترت بي ، ان كم النوعار من بر وهلكته اورمصك يرتيكته بسءاس وتنت التدتعالي مل محده ان برورت فرانا ، اوجرئيل طيراك لام سارشاد فرمانا بي ميرك كام س لطف اندوز ہونے والے میرے سامنے ہیں ۔۔۔۔۔ اس کے بعد ان لوگوں سے خاطب ہو کرار سٹ دفرا آہے: کیا تم نے کبی دوسرے دکھا

ہے و دوستوں کو مذاب یا ہو۔ قریح یہ میری شان کب ہے کہ میں ان کو مذاب ہے اس کے میں ان کو مذاب و اس کے میں میں مناب و اس میں میں میں مناب کے سے کو سے ہو جائے میں میں گئی ہے میں میں کا میں آئیں گئے ویں اور وہ میر اس کا میں آئیں گئے دیدادسے نواز وں گا۔ تاکہ میں آئیں دھیوں اور وہ میر اس کا دیداد کریں۔ (منی استرام) ونفعنا ہم میں میں اس کا سام میں میں میں استرام ونفعنا ہم ایس کا دیداد کریں۔ (منی استرام) ونفعنا ہم میں میں کا دیداد کریں۔ (منی استرام)

#### إخفائے کرامٹ

ایک مارنب حق رب تعالیٰ کے حضور دھا فرطتے تھے کران کوئن وکرامہ ہے۔ خشنے ،اور دوگوں سے پوئرشیدہ رکھے ۔ایک دات جب کہ دہ نمازیں گریے ناری فرار، تھے دوگوں نے دیکھا کران کے مربو نورانی قندیل دوشن متی ۔ دوگوں نے مبیح کواس کا ذکر کیا۔۔۔۔ اس پر انخوں نے پرشخر مڑھا :

یاصُلحِه اَسِتَوَانَ الْسَرُّ قَدَ طَلَعَسُ اللَّهُ الْمُلِيدِ عَیاهٌ بعد مُالشَّسَتَهُ الْمُسَلِّمِهُ المَّسِتَهُ المَّسِتَهُ المَّسِيرِ اللَّهُ الْمُسْتِمِينَ الْمُلَالُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ ا

### حضرت ابوعبدالله سياد دخاجيها

حزت الإاميم بن تبديم في الدعة فرات اين ، م بوك محد كم و زنما مجم محد كم و زنما مجم محد كم و زنما مجم محد بعد من المدين المدين المدين الدين المدين ال

اورہارے باس اس کی امر رفت کا سلسلہ بہت وز تک قائم رہا ۔۔۔۔ پھر مک بک اس نے انابند کردیا \_\_\_\_ توہم لوگ اس کی ملاقات کے لئے خود کا دُل ہوجے اوراس کے بارسے میں توگوں سے بوجھا تولوگوں نے تبایاکہ وہ ابوعبدالترميا د ہیں ۔ وہ شکار کو گئے ہوئے ہی لو شخے ہی ہوں گے۔ ہم لوگ استفار کرتے سے وہ آئے اور عالت میمی کرانفوٹ کے طربے کے ایک محرے کی ننگی اور ایک محرف کی ما در نبائ بھی \_\_\_\_ ان کے اعتمال کئی پرندے ذیح کئے ہوئے اور حید ایک زندہ تھے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کومکرانے لئے ۔۔ ہم نے عن کیا۔ آپ ہاری مجلس می تشریف لا با کرتے تھے اب کیوں نہیں آتے ۔ فرمایا ۔ سیج بات یہ ہے كهميراايك ثيروسي تها بيلاس كحير ب عاريّابين كرشهرا ماها - وه اس وقت سفر پر گیاہے۔ بھر فرمایا۔ آپ لوگ میرے غریب خار برملیس ، انٹر کا دیارزی تماول کریں چنا کیم ہوگ ان کے تحریحے۔ ہیں بھا کرا مفوں نے ذریح کئے ہوئے پرند مائی ہیں كرية كخ تاكه ده النبي بكائيل - اور زنده يرندون كوبا زادي ليجاكر بحاا وروشيال خرید کر لائے \_\_\_ ان کے آئے آئے ان کی البیہ نے گوشت بکا دیا تھا ہم اوگو ل خ کھا ناکھایا اور واپس ملے تو ایس میں ان کی مرد کرنے کے بارے میں شاور کیا --ا وریا چے ہزار دریم جمع کرکے انفیں سینے کے لئے بھر کاؤں کی طرف آنے لگے ۔ م حب مقام مريدربه يخ ، توكان بقره كاميرمدين سليان في اي محل ك جوركے سے ديكه ليا۔ اورغلام كے ذريعيہ جمعے ملوالميجا۔ يس في الفيل الوعب السُّرميان كامال بايا ـ توامنول نه كهاان كى مدد كائل تم سے زياده محدر بيم فيا نخ الفول نے میں دس برار درم علام کے دربعہ مانے ہما ہ کردیا ہم وگ میرب بیکر حب ان کے گھر بہو نیخے توریکھتے ہی ان کا حال مغیر ہوگیا۔ قرمایا: كاتم مجف تنهيل وانا جائية بوء عاد ميراتم لوكول سي كوئي تعساق بنين یں نے اظیں بہت محمایا کر دیکھئے آپ کومیلوم سے کامیرکتنا ظام ادی ہے مدا کے دیے ایس بی میں اور اسمے کران کا عصم بریتر ہوگیا۔ اور اعفول نے اپنادوارہ

بندريا \_\_\_\_ي واسطير كياس الا درنا مارميم اب باوي -- امير خت مرسم اوا ورايع ملام كومكم دياكة الوادلارا وروه عف ارى لگاہے اس کی گردن اٹرا دے \_\_\_\_ میں نے امیرکو مبتراسجمایا کہ انھیل تھی طرح جاناً ہو<sup>ں</sup> وہ فارمی نہیں ہیں \_\_\_ یول نفیس آٹ کے پاس لا تا ہوں . غلام کو مذ بھیجیں \_\_\_ پیس میا ہا تھا کہ اس طرح ہیں امیر کے فیص سے اغیس بحالول کا۔ جِنَا بَيْرِ مِنْ بِعِرَانِ كُو كُورُكِيا \_\_\_\_ اورِكُ لام كيا تُوان كى ابليه كورو تى يا يا \_\_\_ الخول نے کہامتہیں یہ بھی ہے ابوعداللہ کاکیا عال ہوا۔ ج گھریں اکر ان کیاس جو کیوتھا انفول نے رکھا ، وعنو کر کے نماز طِ طی ، تیمریس نے انھیس یہ دعا ما نگئے سنا ، " ا ك النَّداب مجع البين حِينو واللبّ كرنے اورتنه سے محفوظ ركھ، اس كے بعدليك محير من في من من ترب مبع بي محرج ديميا تورح تفهم عنفري سے مياز كُوْكِي بَتِى \_\_\_\_ يە جەان كى لاكىشىس. رىس نے كہما اسے خاتون! ہمارے ان كے رمیان ایکے ظیم واقعہ ہوا ہے انعیں کچونہ کو اس کے بعدیس ایم بھرہ کے پاس آیا ، اور ساری کیفیت بان کی۔ ا میرنے کہا اس انسان کے خیازے کی نماز نین تو دیٹے ھاؤں کا ۔۔ شہر تھر ہیں خبر بھیل *گئی ، تمام دنسا رامرا راور مززین شہر نے صزت*ا بوعبداللہ مست د کے خات یس ما مزی دی در منی النُّرتعَب لی عذَ ونفعنا برآین) (ص ۳۲۷ – ۳۳)

شهر کوفه کے اندر مفرت محد بن ساک دعنی الله عنه کے جواریس ایک بوژها شخص مهاتھا ۔ حس کا یک بڑاتھا۔ جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کر ہاتھا رات ہوتی تو یہ اشعار پڑھتا:

نَّهَا رَائِیْتُ اللّبِلَ اَقْدِبُلُ خَاشِیعًا بِ اَوْدَتَ مَحْوَ مُوْبِنِی بِنَحِینِی جبیں دات کو آت دیکھنا ہوں توشوع کے سئے تھا ہے مونس کی جانب روٹا ہوا دوڑ تا ہوں ، ،

اَنَكِىُ فَتَقَلِقَى إلىهِ صَبَابَتَى فَابِئِتُ مَسُورً ابِقُربِ حَبِيبِ دو تابول اور بحت بحص اس كے لئے مفطرب كرتى ہے پولیں قرب جبیب سے مور ہوكة ات گذار تابول \_

اورجب شب كا اخرى صديونا توزار قطار ديت بوت به اشعار بي صا . قَدَّرَتُ فِي اللّيل إِذَ لَهُ حَتْ مَعَا لِعَثَ مَ مَا كَانَ الْ نُسِي بِهِ فَيلِهِ لِمَوْ لَا يَا جهات كى على ميں ظاہر ہوتی ہیں اس وقت ہیں اندازہ كرتا ہوں كر مجا بنے مولا سے كتنا انسٹ ہوتا ہے ۔

خَمَّنُتُ فِي القلبِ حُبَّاقَكُ كَلِفَتُ به واللهُ يَعُلمُ مَامَكُنُونُ اَحْسَابِ اللهُ يَعُلمُ مَامَكُنُونُ اَحْسَابِ اللهُ اللهُ يَسِ فَاللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حزت خ محد بن سال رمنی الله عنه کی خدمت بین ایک در اس نوجوان کا بودها با پ آیا ، اور عرص کیا که به بی اسے کچه سمجاً بین ، کنه و دیر کچه ترس کھائے مطرت بیخ فرماتے ہیں :

ایک دوزیس این دروازه بر کچه نوگوں کے ساتھ بیٹھا ہواتھا، اسن میں وہ نوگا وہاں سے گزرا، میں نے اسے بلایا وہ پانی مشک کی طرح میں نے اس سے کہا۔ بیارے! الد نے تم پر باپ کی اطاعت بھی فران میں نے اس سے کہا۔ بیارے! الد نے تم پر باپ کی اطاعت بھی فران کی ہے اور اس کی نافر الی سے دو کا ہے جس طرح ابنی نافر مانی سے تع فرمایا ہے ۔۔۔ تمہالے والد نے تم سے ایک بات کہی ہے تم کہو تو، نی بیان کروں۔ اس نے کہا، چیا جان! ایپ شاید جھے عمل میں تفیف اور اپنے معمولات جھوڑنے کی دائے دیں گے ؟ میں نے کہا ، بیٹے! تمہارا مقصود اس محنت ثما قد کے بغیر بھی عامل ہوجائے گا۔۔ اس نے کہا چیا جان! میں نے اپنے محد کے چونوجوانوں سے اس ال

یں رہے برمعا ہدہ کیا ہے ۔ کوالٹہ تعبُ الٰ کی جانب میبقیت كرت داب كري سي خانخ ميرك ان احباب في كوشس ا ا درمخنت کی اور رب تعالیٰ کی طرف الائے گئے ۔۔ تو بخوشی عے گئے \_\_\_\_ ان میں سے اب میرے علاوہ کوئی باقینہیں رہا ۔میرائمل ان کے سامنے دوبار پیش ہوتا ہے ۔ وہ لوگ عہد شكى كرتے ديكيس كے تو مجھ كياكہيں كے - ؟ - بيا جان إ يس في ال معاملي اسف وجوانون سعمد باندها بع . جنبوں نے دات کو اپنی سواری قرار دیا۔ اس پر بڑے بڑے شکل سركئ اويخ او يخيبال ول مركئ مبع كوس خرب الفيل كما توانعیں شب بداری کی تھری نے دریج کر دالاتھا ، اوران کے اعضار الگ الگ کرنے تھے بسرتیب کے باعث ان کے سکم بلے ہوتھے تھے. مذائفیں مہن کتا تھا۔ اور مذتم مربوگوں سے التفات من تقاء الفاس جب بلايا كيا بخشى عِلْ كُنَّهُ .

حفرت بن ساک فرمات بای والند مجھے اس خصرت میں فرال دیا۔ اور علیا گیا۔ اس کھن تین دور بعد ضرفی کماس کا انتقال ہوگیا۔ ارفی الند تعالیٰ عنه ونفعنا البین

ایک فرای کی دنده

ا کمی مردِ مناکے کابیان ہے ، کچہ نا عاقبت اندیش لوگوں نے ، ایک سین فی جمیل کو تا کا بیان ہے ۔ جمیل کو تا کا بی جمیل کو ت کو ایک ہزار درہم دے کراس بات بر رامنی کیا کہ ھزت رہع بن شیر منی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب مارکل کر کے برنام کرے دامیا ذباللہ ) وہ عورت اعظم ، الجھے لباس اور ذبورات بین کر حضرت کی تاک میں لگٹنی ۔ آپ جب مسجد سے نماز ٹرلے کرنکلے توان کے سامنے منہ کھول کر آگئ ۔۔۔۔ آپ نے عورت کو اس حال میں دیکھا تو جھیکے

ا من من من رقب و بھی و بھی اس وقت تیراکیا حال ہوگا۔ جب تجھے بخار آئے گا، تیرادنگ بدل کے گا، تیرادنگ بدل کے گا، تیرادنگ بدل کے گا، تیرے من کی رونی ختم ہوجائے گی یا ملک المیت تیری رگب جا ن کاٹ دولی گا۔ کاٹ ڈولیس گے ۔ یا شکو نکیر تجہ سے سوال کریں گے ۔ عورت نے حضرت کی یہ باتین سنتے ہی ایک جین ماری اور ہے ہوش ہوگئ داوی فرماتے ہیں ۔ والٹر! اس عورت کوجب ہوٹ آیا تواس کی زندگی ایس برلی

راوی فرطتے ہیں۔ والنٹر! اس عوت توجب ہوں ایا تواسی مسلمانی بری کہ عبادت میں ڈوب گئی ۔ اور شب روزاس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کی عالت یہ تقی کہ جلے ہوئے تنے کی طرح سیاہ ہو تھی تھی ۔ اور سو کھرکمہ مالیکل کانٹا بن گئی تھی۔

(47.00)

خوف فدا كالست

بولا بھے جانے دو۔ تو یہ دیبارم، کی کے تو۔ عورت: منظم میں کیا ہوگیاہے ، تم نویہ کہتے تھے میراس تہاں پسندا کیا ہے

ادراب بمال بهرو یں قیامت کے دن اللہ کے صفور کھر سے ہونے سے ڈرگیا ۔ تواب میرے عابد: الع برتمين ، اور ناب نديده شف ك.

عورت: أكرتم في بات بي سيح بوتو ، بي اب تها دي مواكبي كوشو برجي نبي

مابد:

فدا کے لئے اب بھے پہاں سے مانے وو مورت: معیک ب ماز مگرمجد سے نکاح کا وعدہ کرتے ماز الشُّدُمِ إِنْ وَهِ مِوكًا ( اور مِعِرِسُر بِيعِا در اوره مرد بال سے روان بول) عابد: عورت نے بھی اپنی بدکرداری ، اورع تت فروش سے تورئر کی ۔ اور اس کی آلاش میں بال كل . عابد كرميرس بهوني كراس المسين كيا \_\_\_\_ اوركسى طرح است جر بمجوان كرملكم مصطفا أنّ ہے - عابد نے جب بیرسا توجیح ماد كر گرے اور جان وے دی \_\_\_\_ عابری موت کے بعد الکرمبت مایوس مونی پوھیا اس کا کوئی قرابت دارہے ۔ نوگوں نے تبایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے وہ بھی نقیرے \_ ملکہ نے ما ہدکی تحبیت ہیں اس کے بھائی سے نکاح کیا \_\_\_ جس سے اس کے سات بیٹے پیندا ہوئے - اور مب کے مب نیک اور صالح برمز کا رہوئے -

(21-17-0)

### ياكيره محبت

مغرت دماء بن عرضى رمني الشرنعت الي حذبهان فرمات بي شهركوندي اكميبنايت ركيل ودعنا نوج إن تقا يجزعا ديت ومجابره ين مجى طاق تعا، و وقبيلم تخع كر بروس بن إيا وروبال كى ايك بركى به عاش بوگیا\_ اور او کی بی اس برفریفته بوکنی فروان زاده کی

ك باپ كونكاح كابينيا مجعجوا ما مكراس نے جواب دیا كه میری بیٹی كارستان کے چا دادیمان سے طے بودیا ہے مگران دونوں کو بحبت کی میں جعلہ کا شروع کیا \_\_\_\_\_ بخانچراژ کی نے نوجوان کوکہلوا یا کہ اگرتم چاہو تومیکسی طرح تمها دے پاس آجاؤں۔ ؟ ۔ پاتمهارے آنے لئے كوئى استەنكالوں؟ نوجوان نے جوائے یا مجھان دونوں میں سے كوئى ما يسند منهير - مين الشدتعالي سير درما بمون - اگراس كي نافر ماني كرون كا تو عداعظیم می مبتلا مول كار اوراسي آگ مي دافي خاك كانديشه جس كرشعا كبهي العم نهان اوت . الكي فرجب بيجاب يايا، تواس فركها يخدا الله تعالى كفون سب بنوں کوکیاں ہو ناما سے مینات کونگرب تعالیٰ سے کم ڈرسے اور کونی زیادہ \_\_\_\_ چنامجے لڑکی نے اسی قت ترکیم نیا کا بخترارادہ کرایا اوتا الماس بهن كرار تتعالى كى عبادت مين شغول بوكنى مكر أس نوجوان ى محبت كاشعله معى اسع الدرالدرس مبسالا ما يبال مك كراس عالمين انتقال كركئ \_\_ وونووان ركى كى قبرىما ماكرتا تعا\_ ايك باراس نے واب میں دکھا، وہ بہتا جھی مالت میں تھی ، پوٹھا کیا مال ہے ۔۔ تو اس نه سيسعر شيھا . بِعِمَ المحبِلَهُ يَاحِبِ مُحِبِّبُنَا حَبَّا يَعُوُّ إِلَى خِيرِ وَاحسَانِ ائد دوست بارى محبت بطَرى تهي محبت متى السي محبت و بعلائى اوراحسان كانب رك نه دي الحص كم ال محكالد الم - ؟ - المرك في عراب ديا إلى نَعِيم قَعَيْشِ لأزُوالَ لَهُ فَجَنَّهُ الْحَلْدِ لَيْنَ بِالْفَانِيَ

الينعمت اورعليث وارام يس جيے زوال نبيں۔ جنت فل بي جوائي عگرہے

ر کے نے مزید کہا تم و اس بھے بھی یا در کھنا ۔۔ بی تہیں یہاں نہیں بھولتا ۔ اور کی نے جواب دیا: بخدا میں بھی تہیں نہیں بھولتی ۔ اور میں نے رب تعالیٰ سے ما کی ہے ، تومیر می مدوکر

روكا: \_\_\_\_\_ اس كى بىد توكب ملا قات بوگ ؟ روك : \_\_\_\_ تم بهت طد ميرے پاس أن واله مور

داوی بیان فرمات بی کراس خواب کے بعد وہ نوجوان مرف سات از

زنده رما درضى النُّرْعَنِها وَلَفِعنا سِرا مِن ) ﴿ وَعِمْ الْمَا مَا ٢٠٢٠)

# نېرسے اوازانی

کول جارفرماتے ہیں۔ بنی اسٹریل کا ایشخص ایک فاحشہ عوت کے ماس گیا ۔۔۔۔ اوروہاں سے ہوکو شسل کے ادادے سے نہرے کا دے میونچا۔۔ یان میں داجل ہواتو اواز آئی۔

" تجفے شرم نہیں ہی ۔ بی کیا تونے تو بہنیں کی تھی کہیں ایسا کہمی نہیں کروں گا ؟ "

ایے مایدو! تمہارا دنیق کہاں ہے ؟ ال

ان لوگوں نے کہا: وہ کہنا ہے کہ وہاں میرے کن و کا جانے والا ہے میں سے

عصر الله على المحميل مع ويكوندك

سعان الله تم من سے کوئی اگراہے جسی مزیز برناراف ہو ہے

ر آواز:

پردہ اپنے قیمور سے باز آبائے اور توبرکرے توکیا پیراس سے مار نبین کی زیگا یمیارے ساتھی نے بھی تو سرکرلی، اور س

پارسین کرنے لگتا مہارے ساتھی نے بھی توم کرل ، اور میر پسندیدہ کام کئے ، اب میں بھی اسے دست رکھتا ہوں اسے سے

بادواوربهان لاؤراوربهان بنرك كارع عبادت كرو.

ان لوگول نے اپ زنین کورین کو ان کا در کھروہ لوگ عرصہ دراز کمک ہمرے کا استفول عبادت رہے ہے۔ ان کو استخبری کا انتقال ہوگیا۔ ہمرسے واڈائی اے بندلین خدا ! اسے میرے بان سے سل دو ، میرے بی کنارے دفنا و کا کوروز دنیا مستاس سے افضایا جائے ۔ ان لوگول نے اسیا ہی کیا ۔ اور دات کواس کی قبر کے یاس عبادت کوریے کا ادادہ تھا۔ بدار ہوئے تو دیکھا کہ قبر کے درویت کو اس کے بی ساتھ ان کو کو نے اندا تھا کہ اور کی درویت اندا تھا۔ اندا کو کو اندا کو کو اندا کو کو انتقال کے بیار کو کی انتقال کو کی دیا اندا کو کی انتقال کو کی دیا دیا کہ کا دیا کہ انتقال کو کی دیا اندا کو کو کی انتقال کو کی دیا دیا کہ کو کی انتقال کو کی دیا دیا کہ کا دیا کہ کہ کہ کہ کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا کہ کا دیا کہ کے دیا کہ کا دو کا کہ کا کہ کا دیا کہ کا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کے دیا کہ کا کہ کا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا کہ ک

توبيكيراه

محب مبارمی الله تعالی عد فرطت ہیں۔ بنی امرئیل کے ووفرد مبد کے سفے علی ایک مبدی مائیل کے دوفرد مبد کے سفے علی ا

ك لائن بنيل بول. ين النوت الله كى ببت نافرمانى كى ہے - اس كے اس نغل كى دمبرسے الله تعالى نے اس كانام مديقوں ميں تحرير فرمايا (ص ١٣٧٣) اس توم كالكي على سائك كناه وكليا - حس كااس بيد طال موا . يهال وبال جاما تفاكمسي طرح ابين ال كنا وكي تلافي كرالول واورا للزرا بعزت كورامي كرون ١٠٠ كي ومرسه وه مديقون مي تكهاكيا . حرت شیخ تبلی رمنی التر تعالی عد فر الت بی می تمام جانے والے ا مک قافلہ میں تھا یہ اسے بدوول نے گھیر لیا اور لوٹ کراہنے مبردار کے سامنے مارا مال واسباب ك كئي - اسباب من الكه معمل كاندر بادام او دُرْكُر ركمي بوني بقي. سب نشروں نے نکال کر کھا انٹروع کردیا۔ مگران کے مزادنے اس میں سے جہیں کا یا کشیخ نے بوٹھا سب کھا رہے ہیں مہنیں کھا رہے ہو ۔ الرون كروادية كما، يس وفره سي ول. شيخ تلى: دېزن کر که لوگول کا مال لوشتې دا و د و زه مې د کيته بو ـــې سرداد: البدُّتُعَالُ مع معالحت كم الاكون را وتوبا في ركبن ما الله مزت ينع تبل فرات بن كوزمان بعدايرول كاس مرداركوين سداحام، اندهم وسر طواف كعبي ويكما ، عبادت ومجابره ف اس كمزود ورخيف كرْ الانعا - بوجها ، كما تم وي تنيس بو \_\_\_\_ اس فيجواب ديا: بينك مين وى برل - اور سنة كرامى ونسعة الترتعاني عيمرى مفالحت كرائى 4 " كلام ربانى كى ماثير

مواد تعا- اس <u>کے تحصی</u> لواد تھی اور ہاتھ میں کمان ۔ اس نے بھے سلام کیا اور پوچياکون ېو ؟ من قبيلاً ممع كا فرد بول. مصر جمعی: کیایتخ استمالی کی ایک ؟ بروی: بال ميري ہوں۔ شيخ المهمى: كمان ع تشريف لاد بي ؟ بدوی : ائسي مگرسے جہاں الشرقع اللي كاكلام پڑھا مار ہاہے. شخ الرمي كياالنَّدُون كاكوني كلام بعي ہے حصه انسان برھتے ہيں۔؟ يدوی : الرب تو محفر سنائي : . نیخ امهی: بہلے اورٹ سے سیجے اترو! سے ارکیا تو اس نے اسے سورہ ''الذاریات ،، سنا نی شروع کی داؤ جب وه اونط " وفى انتماء دِرُق كم وَمَا تَوعُدون " مَك بِهِو بِخَا الحشيخ بيانتدع وجل كاللم ہے۔ ؟ ب بروی: . كذايراس كاكلام بعض في محد صلى الشرعليه وتم كوسيّاني شيخ المحى ا باكر بعيجا ـ يكلم اى رب كام حواس في بي برماز ل روہ ہے۔ برقری نے مجھ سے کہانیں کیجئے! ۔۔ اور فوڑا اپنے ہاتیوں سے اپنااونٹ ذکے کیا۔ اور کھال میت سے مکٹروں میں کاٹا اور کہا استے سے کرنے ہیں میراتعاون کریں۔! ہم نے آنے جانے والوں کو گوشت بانسے دیے ۔ بیراس نے این طوارا ور کمان تو کرکم ریت میں دبادی \_\_\_\_ اور شکل کی طرف میر کهتا ہوا ملاکیا۔ وف المتماء دن قكم وخاتوعدون (الزاديات) ١٥/١١) اوراسمان في تمها دارس ب اوروتهي ومده ديا ما يا ب سین صبعی فراتے ہی ۔ میں نے اپنے اور تعن کی کوس مبارک کلام سے وہ

بدا رہوگیا تم تو دیکوں ہیں ہیدار ہوتے ۔ اس کے بعدجب میں ہا ون پرشید کے ہمراہ جج کے لیے گیا تو طواف کے دوران ک نے شخصے مکی اوازے پیارا ۔ میں نے بی*ٹ کرج* دیکھاتو ہی بروی تھا ہے جو بالکل کمز ورا ور بیل ہوگیا تھا ميرا با تع بكر كرمقام الباسم كالميجع شهايا اوركها ، كالدان كاكام مره كرمنا وتجير میں نے بعرو ہی سوئت والذاریات شروع کی اور حب اس آیت پر مبونیا وف التشبأء دين قسكع ؤمًا تعِعدون

تواس نے ایک چیخ ماری اور کہا ہم نے رب تعالیٰ کے وعدے کوسچایا یا بيركها ركيا وربعي كيوسع ؟

میں نے اس کے آگے تلا وت کیا

ر المساك المست المسترك وت ليا فورتِ السترك الارض الله لحكيٌّ مثل مكا أنكم تَسُطِعتُون (الذاريات اح ٢٣/١) تواسمان وزين كرب كاسم بينك بي قرآن في بع ولي بي زبان بي

جوتم بولتے ہو۔ پین کر بھر جینے ماری اور کہار ب تعالیٰ کوکس نے غیظ دلایا کاس نے قسم پین کر بھر جینے ماری اور کہا یہ بیت مرحد سریں نے قسمار شا د فوما ہی ا رِتُ دفر ما بی ۔ کیا توگوں نے اس کی تصدیق نہیں کی تی کہ اس نے تسم ارشا دفرما کی اسى بات كويين بار دم إيا اور مان كن بوكيا - رضى النزتعاني عنه ونفعنا برامين )

> دي عمام - عامام) صحرا کے نمازی

حفزت عطاءارزق رض الندتعا لأعمزرات كوشكل مي علي حات تھے اور وہیں نماز طرحاکرتے تھے ، ایک ٹیب گر سے نکلے توراستہ میں اُفلیں ایک جورے كميرايا - آب خدب تعالى سيد عاكى مالك ومولى تو تحف اس سي بحا " فوراً ی چرکے ماتھ یا وُں حثک ہو گئے ۔۔۔۔ اس نے این یہ حالت دکھی توریف

# ايان چورسخت يا بوگيا

معزت شیخ الوائن توری دخی الشرف لب دریا کی مرکد کو کر بانی میں فسل کرنے کے لئے گئے ۔۔۔۔ است بین ایک چراب کے کی دو و کئی کے لئے کے است میں ایک چراب کے کی دو و کئی ہے کہ میں آپ تو او حرسے چر بھی خرت کے کہ کے کہ میں آپ تو اس کے ہا تو معذور ہو گئے تھے ۔۔۔ آپ نے اپنے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کہ میں سے تو د مافر مائی ،

و مالک مولااس فیمرے کیا ہے وائی کرنے تواس کی تندیق اور

محت اسے واپس کرفے۔"

· موفورً المحت ياب بوكر طلاكت (من الدون نعنا براين)

الحص ۱۳۲۵

یےگناہ برح

ارشاد: دوكت -؟

عرص: ایک دن می کنی داسته سے گزار ما تھا ،ایک مرکان کا دارارہ کھلا ہوا تھا۔
میں نے اس میں ایک آدی کو دکھا ، بچھے بیطم نہیں کہ وہ مردتھا یا عوات ۔
میں نے اس ایک آن کے کو دکھا ، بچھے بیطم نہیں کہ وہ مردتھا یا عوات ۔
میں نے بہلے گناہ کی طرف قدم شرحایا تھا اور کہا کہ تومیر می مصاحبت کے اس اس محض ایک ہی آنکھ ہے ) بیفعل لائن نہیں ہے (اس کے میرے یاس اس محض ایک ہی آنکھ ہے ) بیفعل اگر گذا ہے تومی بھی لوگول کے شاخہ واپس ہوجا تا ہول ۔

ایت د: بیگناه نهای ہے --- اے مبرح! اب الله نعالی سے عائے ارال کو اسے انعول نے دعاکی

قدوش قدوش ماعندك لاينفدو اعتدى اعتدى ترعباس مجهه تخوات المنف المنا المنف المنفق المنفق

اَسقِبَ الغَيْثَ الْسَتَسَاعِية جِسِسِيَرِامُومُونَ بِوَنَا قَطْعًا مُعُومِنَ السَسَاعِينَ نَبِيل سِيمٍ مِلْجِي بِالْيَ

يرمادك

راوی کا بیان ہے کردب تعنالیٰ کی رحمت اور اس کا فینل دکرم لے کر، دونول حضرات کیچریا نی میں ایس تشریف لائے۔ (علیالصلوۃ واللام ورضی اللہ عنه)

سی توریر کی رکزت جنگی توریر کی رکزکت

سیرناموسی علیاسکام کے زمانے میں ایک بارا و تعطیر ایک الرکی جمع ہوئے اور انھوں نے حضرت موسی علیاسلام سے عرض کیا - اے اللہ کے نبی اینے برور دگار سے بارش کی دعا فرطیتے مصرت موسی علیاسلام ان لوگوں کو انھے ایم آبادی سے باہرو برانے میں نکلے ۔ وہ لوگ ستر بزار سے زیادہ تھے ۔ آپ نے دعا فرمائی .

اللى اسقِنَاغُنيَّكُ وانْشُجُلينَا

رحيتك والتحشنابا لخطعالي

الرصع والبهائم الرُتَّع، وليو

اللی ہم مربارش برسا! اور اپنی دھت ہم ربھیلا اور ہم بررهم فرما، تربرخواد کوں کے مددر ، چرنے چنے والے جانودس کے طفیل،

ادر تماری ورهوں کے واسطے

مگریسمان پہلے سے زیا دہ صاف ہوگیا۔ اور سودے کی گری میں مزدا ضافہ ہوگیا۔ اور سودے کی گری میں مزدا ضافہ ہوگیا۔ صرت موسی علائے سال منظمیرا ہوگیا ۔ صرت موسی علائے سال منظم عرض کیا ، اسے مبر سے بچد دگاد بتیر سے صفورا گرمیرا رتبر کم ہوگیا ہے ۔ تو یس نبی افران مال ، معزت محد صلی اللہ علیہ و لم کے وسلہ سے دعاکر تا ہوں ۔ ہم پر بادان رحمت نازل فرما ؛

و فی ای که اے موسیٰ میرے نز دیک آپ کامر تبرکم نہیں ہوا ہے اور مذ

أب كى دمامت يس كمي أنى ب مكران نوگول مين ايك ايناكيس ب جرماليس سال سے گناہ کے ذریعہ مجھ سے برسر کا رہے۔ آپ اعلان کردیں کہ وقف آپ کے محامیں سے مکل جائے ۔ میں نے اس کی وجرسے بارش دوک ہے جات موی علالسلام نے عرف کیا ۔ مالک وحولامیری محرور در اواز ان تمام نوگوں تک فیسے بیج گی۔ حب کرمیوک کم دبیش ستر بزار ہیں - ارت دیالی ہوا - آواز دینا تہما را کام ہے اوريوي ناہمارا كام بے - أب في اعلان كيا : "اك عاليس سال سے كنا ہو ك ذربع الترتب لي سے جنگ كرنے والے انسان ، بها دے اندرسے بكل ما ، تيري ما على ی کے سبب بارٹ رکی ہوئی ہے ۔۔۔ اس اعلان کوس کر و تحص اپن جگر سے ا تھاا وراس نے چاوں طرف نگاہ دوڑانی کرٹ پداورکوئی نکلے مے مگر تمایں كون الدر ما ما نظر نبين أياً للنذا وه مجهدًا كم يرحكم بجهد يا ما د باسم -- اسف فردًا ما درس منهيا كرسي دل سي توبرك ا وروف كيا:

المعفور ترحيم رب إلى نے جاليس برسس مگ تيري مافرماني كي تو تو نے مجھے اُرادی دی \_\_ اب بین مائب ہوکر تیرے صفوراً یا ہوں ۔ مجھے تبول فرما ایس کی مناجات ہو زبوری نہیں تھی کہ اسمان پر بادل کا ٹکڑا افاہم ہوا اور اس زور کی

بارس ہوئی جیے سلکے مرکھول دیے گئے ہوں .

صرت موسى عليانسلام ف بارگاه ريا بعرت من عرض كما: يار ايم بي كون نكل كركي هي نهي ايم يعريه مارس كيسے مازل ہوگئي ۔ ارست دعا بي ہوا! بيارك کلیم! جس کے گنا ہوں کی وجہسے بارش دمی گئی تقی اسی کی توب کے باعث میار موسلا دھاڑکوم برسس رہاہے۔ عومن: مالک بے نیاز جھے استحف کو دکھا ہے،

ارشادعالی: اے موکی ! میں نے اسے اس کی نافر مانی کے ذلیے میں دموانہیں ہو دیا اب ده فرمانبردار بوگیا ہے تو اسے کیا رسو اکردں میں جنلی کرنے والول کو نابسسند فراتاً وك اور فودى ايساكرون - ؟ (ص ٥٩٩٨ ٢٢)

تین دعاکر نے والے

حفرت داؤدعلیات ام کے زمانے میں میں سامان بارش کی دعا کے سے نکلے۔

اكب نيونعاكى:

الله الله الوق الميل المرام فرما يا به كرج م برظام كري توسم اس كرم م كومعاف كردس ربهذا م في ابن جانون برظام كرميا به واب توجيس المرور في المرور المر

معاف فرمادے ۔ آمین ۔ دوسرے کہا: "اہلی تو نے ہیں ان غلاموں کوازاد کرنے کامکم فرمایا ہے جو ندمت کرتے کرتے بوٹرھے ہوجائیں ، مالک مولا! اب ہم ٹیری فرماں بردادی میں بوٹرھے ہو چکے ہیں ہمیں ازادی کی دولت سے

نواز آین

تیسرے نے عن کیا: مالک بے نیاز! تو نے بین کم فرما یا ہے کہ اپنے در در دازوں سے مماکین کوند لوٹائیں۔ اب ہم مساکین تیرے در پہنا موافر ہیں تولیخ نیفنل دکرم سے ہم مریا حسّان فرما ،

م الح عكم الق كى بركت صالح مركم الق

سیدناعمر بن عدالعزیز رضی الٹرتعالیٰ عدم سندغلانت برعلوہ فرما ہوئے ۔۔۔ تو پہاڈیوں کے اس میں رہنے والے درچیا ہوں نے پوجیا ہسلمانوں پر بر کون صامح ، پاکیزہ حصلت طبیفهٔ مقرر ہوا ہے ۔ ج

حصلت سیفر مفرد ہوا ہے۔ ؟ راوی نے پوٹیا یہ بہات م بوگوں کو کیسے لوم ہوئی۔ ؟ ۔ چرقے امبول کی کماجب کوئی نیک صلح نطیفہ مندشتین ہوتا ہے توشیراور بھیڑ ہیئے ہما دے ما نورس کو نقصا ان نہیں بہونجاتے (م س۳۴ رمنی النُّرتعاليٰ عنه نـ آوازدي ، بارون رشيد! مارين رشيد: نیچ ذرا دیکھو، کیا اخس شمار کرنا اسان ہے ۔ عبلایہ کتنے ہونگے ؟ حفرت العمى: بعلاالفيل كون كن كتاب . م*ارون رشید*: كتنى اليى كلوق بعى ب حصالله تعالى كرموا كوئى نبيل مانيا . حفرت تعمری : باون ! دیکھان میں سے ہرایک سے مرف اس کے بارے میں بوجیا جائے گا۔ اور اکیلا توہے جس سے مب کے بارے ہیں سوال كيا عائك اب ودسوح اس وقت تيراكيا عال موكا بالون رست ديوس كردن لكا. میں سیدیا کا مستقب اللہ میں ہوئے۔ حضرت العمری: الک بات اور س کا نساجب لینے مال میں فصنو ل خرجی کرتا ہے تو اک کے لئے رکا وہ ڈال دی جاتی ہے اور اس پرفجر کاحکم نافذ کمہ دیا جاتا ہے ۔۔۔ تو اگر کوئی تیف کسانوں کے مال میں مران كرية والكاكيا مال بوكا. ا و ن برشیدو تار با ور آب و باس سے شراعی سے گئے۔ آب نے فرمایا ہے: وقض اوٹوں کے ڈرسے امر بالمع ف اور نی کن الیکو ترک ہے اسسے الی میبیت عن مان ہے ،، ی جیب پن جائ ہے ، اب دہ شخص اگراپی اولاد اورغلاموں کو کوئی کلم دیما ہے ، تو د ہ اس کی طا ہمیں کرتے ، نیز فر مایا : بیجی تو د فراموشی ہے کہ تواللہ تعالیٰ سے اعرام کرے ، بای طور کرتو اس کی ناداری کی بات کیمے اور درگر در کرمائے ۔ رنیکی کام مے در ای ساوی محن المحضى كوم عي وزنم في فا مُدور يونياسكا بير نقة ان - رص ١٣٨٠ ٨٨ ٣

#### دولتِ نيا

حزت نیخ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصل فرمایا ہے ۔ توہم اسے ردی نہیں سکتے ۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ قلب کے اندراگر حب آخرت موجو د ہوتی ہے تو دنیا اس سے بحراتی ہے ۔ اور حب دل میں دنیا کی مجت ہوتی ہے ۔ تو آخرت اس سے

مزاحمت نہیں کرتی کیونکرجب آخرت شریب ہے اور دنیا ذلیل وفوار۔ دین میں میں روز بران کر دار میں شاہد

حفرسعيد بن مبيب من الترتعب الى عنه كاارشاد ب-

" دنیاذین ہے اور اس کامیلان رذیل کی طرف ہے۔ ادر رذیل وہ انسان ہے جواسے بغیری کے لیٹا ہے ، اور بیجا خررج کرتا ہے ۔ اور خون نیٹل اور صافی اور ما کہ مائی ہو اسے مگر بعض ایسے لوگ بھی ایس ہنیں ہے ۔ اور فران سے لوگ بھی ایس ہنیں جن کی نوبی اس کی خوابی سے میں بیٹ کی نوبی اس کی خوابی سے درگزد کرتے ہیں ۔ نریا دہ ہو، تو فوبی کے باعث اس کی خوابی سے درگزد کرتے ہیں ۔ نریا دہ ہو، تو فوبی کے باعث اس کی خوابی سے درگزد کرتے ہیں ۔ درگزد کرتے ہیں ۔ درگزد کرتے ہیں ۔ درگزد کرتے ہیں ۔ درگزد کرتے ہیں ۔

# بدرمبز گاری کاعمادین

ر حفزت لقمان کے بار ہے ہیں مڑی ہے کراپ سیاہ فام غلام تھے۔ آپکے مالک آپ کونیجنے کی بیت سے بازا رہے گیا جب کوئی خریدار آبا تو آپ بو چیتے ،تم مجھے بیجا کر كياكام اوك - ؟ ووجب مرورت بيان كرما تواب فرطت ببترير بيكراس كالك نے بچے مذخریدو۔ ایک شخص آیا اوراس نے کہا میں تم سے دربانی کا کام لول گا ۔۔ آپ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے مجھے خریدلو۔ اس تف کی تین مرکاراڑ کیاں تیں۔ وقوم کھوم كرع ت فروش كرتى تعيس \_\_\_ مالك كواين زين كى كام سے با ہر ما ما تعا ماس نے كها فينيا ود مرورت كى چزيى ترين مبيا كردي - اور صرت تقال سع كما جبين جلاماؤن تودُردازه بندكرك بالبرنگراني كرنا اورجب تك مي وايس منه أول دروازه منه کولنا \_\_\_\_ باب کے جانے کے بعدالرکیوں نے دروازہ کھو لیے کے لئے کہا \_ تو حزت تقمان نے انگار کیا۔ بالآخراط کیوں نے مل کر انھیں مادا اور ذخمی کردیا ۔ اور جهاں ما نا تقاو ہا ت وائیں کے پ نے اپنے جم دھوئے اور باب فی کے اور دانے بر المع الكرب والراكات المات ا دو بارہ جب مالک کیا اس وقعت بھی سی طرح کاوا قعیمیں آیا ۔ آپ ان روکیوں کے مظالم سہتے ، گران کے باب کو کچوند بات اور اپن عبادت میں تول سے ۔۔ اس کا اثرسب سے سیلے بری دری بر ہوا۔ اس نے سویا میشی غلام کتناا بھاہے۔ غلام ہونے کے باوجود ہم لوگول سے زیادہ عبادت کر تاہے ۔ چنانچہ اس کے اپنی غلط کاریو سے توب کی ۔ اِس کے بعد چھوٹی لڑکی نے تمبی نہی بات مومی اور تا نب ہوگئی۔ ان دونوں کے بعد تمیسری افزیملی میں کمبی اپنے گنا ہوں رپیسٹ رمندہ ہوکران سے کمارہ کن ہوئی \_\_ کہادی کے اوباشوں نے جب میر بایت بن توانفیاں احساس موا کرمبٹی غلام اور لاکمیاں صاف اوربا کیزه زندگی می داخل موکیاں۔ جیس بھی این عادات بدترک کرنی ما ہے ۔ منامات ربلي

ا کاس مجمعلوم ہو کہ اس کے صور ، جرتمام رازوں سے واقف ہے میرا ذکرس طرح ہوتا ہے ، وبی سے یا خرابی سے ؟ کاس مجمعلوم ہوکہ ور بر میرا ذکرس طرح ہوتا ہے ، وبی سے یا خرابی سے ؟ کاس مجمعلوم ہوکہ ور بر محتر کی مامزی میں میرا کیا مال ہوگا ۔ ؟۔ کاس میں جانتا کرمیری موت کیائے کہ وہ میری گی ؟ ایمان کے ساتھ بات مان کے گا تیراسلینہ کشادہ کرے گا۔ کاس مجمع علم ہوتا کر میں کہا ت مان کے گا تیراسلینہ کشادہ کرے گا۔ کاس مجمع علم ہوتا کر میں کہا جو و فرق باری میں یا دوز میں ؟ اے لوگوں ! میری تعرب یا دوز میں ؟ اے لوگوں! میری تعرب یا دوز میں ؟ اے لوگوں! میری تعرب کے منافیور و میں کا اس میری تعرب یا دوز میں ؟ اے لوگوں! میری تعرب کے میں کہا ہور و کر میں کہا ہور و کیا گا کیا گا کیا گا کیا گا کیا گا کیا گیا ہور و کیا ہور و کی

میل پی عزت نوب جانتا ہوں۔ ایک بزرگ فرط تے ہیں ہیں نے صفرت بلی رضی اللہ تعالیٰ عذکو کھڑے ہوئے رسکھا وہ و مدکے عالم میں تھے اوران کے کیڑے یہ پھٹے ہوئے تھے ۔ اوراشعا ریڑھ رہے تھے جن

كالفهوم يرب.

یں زمیرے نے گرمیاں جاک کیاہے اوراس گرمیاں کا تھ بر کوئی خامیں ہے تو نے میادل بھیریا توگر میا ن کچاد کھی کرمیرے ہاتھوں نے دل کی موافقت کی راگر میرے گرمیان کی مگرمیرا دل ہوتا تو دہ کھی جاک کئے جانے کے لائن تھا ،، (ص۲۹۹)

# موت کی وادیان

سركارهاتم المم رمني لنزتعالى عن فرطت بير وجهم مين وأمِل بونا چاہد واسے جا منے كم اين اور چار تومين لازم كرسل

(۱) مفيدموت يعي بعبوك

(۲) ساه موت مخلوق کی اذبیت توکلیف

(٣) سرخ موت خوامشات فيس كى مخالفت

(۴) سبر موت بیوند لگاکر گردی بیبن

حضرت عبدالله بن زيد رض الله عنه فراتي بي أين في ايك دا به كورياه بال كا كر تايسيم وك ديكها . بوجها ، يرسيا ه برسى كى كيا دهب ؛ اس في كمها ، يرغمز دول كالبكيش سبع، اور مي سبب سي زيا ده غمز ده جول ال ين كر مجھاييخ لفسل كي موت کا صدمتہ منجا ہے کیوں کر گناہوں کے معرکہ میں اس کویں نے مل کر ڈالا ہے ۔۔۔ را بهب بركهكر رفست لكارين نے يوفيا رفت كيوں بوج - بولا، اين زندكى كا ايك يا دن يأد كرك رور با بول جومل خير هي بغير كراكيا . ميرونا دهونا مف ال مرجم معيم كرتوت كم مها، راسته دورس اور طبندو بالأكها فيال بي بن سائد الازم ب ـ اوريه مع الميان منزل كمان موكى جنت من ياجهم من يهريه اشعار العلاج :-كالكتبا يُطُويُ مَسَافَةً عُسُرُهِ بِاللَّهِ هَلُ تَدُرِئُ مَكَانُ نِ وَلِيكَا اللَّهِ هَلُ تَدُرِئُ مَكَانُ نِ وَلِيكا اللهِ هَلُ تَدُرِئُ مَكَانُ نِ وَلِيكا اللهِ هَلُ تَقَالِيدًا رَبُ كُلُهُ كَافِي عَلَم عِلَى اللَّهِ هَا إِنْ عَرَادُ لَكُو مُ اللَّهِ هَالِ اللَّهِ هَا اللَّهُ هَا اللّهُ هَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هَا اللَّهُ هُلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ هُلّ اللَّهُ هُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ شَّيِنُ وَمُتُمُ ، مِنْقِبلِ عَطِّكَ فِي الثَّي فَي مُفْوَةٍ تَبُلى بِطُولِ مُلُولِكِكُ كرب ترتيار مواس سے تبل كه تواس كر مصي ميں ميو بخے جوز مارؤ درار تك تيري قامت كاه كرمبب بومبيده بوجائكا و د ص ٢٥٠)

تقرب بر

حفرت سفيان توري دمني البترتعالي منه فراتي بي ايك دور مجوس محدين واسع رضی التُدت العُنے كما يس ايك ولى التركى زيارت كے يع عاربا بول واكد چاہیں تواب بھی بایں \_ بیں نے جاری بھرلی ۔ وہ اپنے گفریس گئے اور دول کا ایک پانیں تواب بھی بایں \_ بین نے جاری بھرلی ۔ وہ اپنے گفریس گئے اور دول کا ایک مخرا كائے - اورم لوك بعرة مبرس كافى دوران دلى الله كور داند يربهونخ \_ ، م خدمنا کان کی لائد کے ان اس سے مزود یات کے لئے تفکر اس سے تعلی دری تھیں۔ اس وقت القول نے کہا، جس نے تم نوگوں کو پیدا کیا، اور تمہارے من کھولے ہیں، اور تمہارے لئے دانت اور کم بائے ہیں ، وہ تم برتم سے زیادہ دیم ہے ۔ ہم ہوگوں ا ف دستک دی ـ توبوجها م آپ کون میں ـ مم ف بتایا جمدا ور ابوسفیان - با مرسکا اور مجردر ما فت كياكس للغ أنام واسب بالحضرت محدث واسع في عراب ديا -ر الركيوں كے لئے روق كا تكو الايا بول \_\_ فرما يا: لاؤ بہت ہر وقت لائے \_ بھر ہم لوگ ان کے گھریں جاکر ب<u>نتھ</u> ہی ب<u>تھے</u> کم کہی اور نے آگرد ستک <sup>د</sup>ی معلوم ہوا كرمالك بن دينادين - المخول في كميا لط كيول كسك دو درم لايامول -- الفول نے فرمایا : نامی تحدی واسع نے ان کی مزورت پوری کردی ہے ۔ صرت مالك بن يناد: يدوم ركولين كل الميون ك كام أ مايس كر ولى الله: الكتم مجع مفلسى سع دراتي بو، بخدا مرب باس ما نا حفرت محد بن واسع: ﴿ مغيان تورى مص مخاطب موكر ﴾ اس علبي كے ما وجود اس بيتخف كامرتبر ديكولته عربو يمخص فاجنل ہے۔ حفرت مفيان: بمثك حفزت محد: ی سفیان: زاہر ہے ، عابد ہے ---- فقرار وصابرین سے م حضرت سفیان مقابات فقریں سے امک امک کا ذکر کرتے ہے اور حفزت حفرت سفيان: محدین واسع ہراکی پر تائیٹ ذر کمتے جائے ستے درخی الٹوعینم دنفعناہم)
دس ۲۵۰ – ۱۳۵۱ – ۱۳۵۱ – ۱۳۵۱ – ۱۳۵۱ میں مورس کے میں میں ایس کے میں میں ایس کے میں ایس کے میں کے کہ کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے کے کہ کے کہ

ایک مردصام کے جی بی ، فقروں کی ایک جماعت ، ایک عبی الله کی الله کی ذیارت کوئی ، جو پاسبانی کاکام کرتے تھے ، ان کانام مقبل تھا، بیں بھی ان نقیوں کے ساتھ ہوگیا تھا۔ ہمارا گزرایک ببنیان کے کھیت سے ہوا۔ وہ اس عبر ممازا دادار کرہے تھے ، ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ گئے ۔ اکفوں نے تقبیلی بی سے حثک رو بی کوئرے اور نمی نکار کوئی کیا ۔ لوگ کھانے لگے اور نجھ نوگوں نے اور نمی کرانا ہا اولیا رکے متعلق بایس شروع کوئی ۔ ان بی سے ایک نے کہا : ۔ اس میں کوئرات اور ایس کی کہا : ۔ اس مقبل ! ہم لوگ آپ سے سے نے کے لئے آئے ہیں ۔ اور آپ تو کچھ بات ہی نہیں کر المان وول کو بات ہی نہیں کر المان کو صورور جا تو اللہ تھا لی سے سوال کو سے کہ ان بینیوں اور میرے باس کی اور اللہ کے ان بینیوں ایک کوئران بین اللہ کوئران بینیوں اور میرے باس کیا ہے جس کی اطلاع وول کوئران بینیوں کوئران بین کر اللہ تھا لی سے سوال کوسے کہ ان بینیوں کوئرور جا تو اللہ تھا لی سے سوال کوسے کہ ان بینیوں کوئرور دوات آپوں جا گوالٹر تھا لی سے سوال کوسے کہ ان بینیوں کوئرور دوات آپوں جا گوالٹر تھا لی سے سوال کوسے کہ ان بینیوں کوئرور دوات آپوں جا گوالٹر تھا لی سے سوال کوسے کہ ان بینیوں کوئرور دوات آپوں جا گوالٹر تھا لی سے سوال کوئرور دوات آپوں جا گوالٹر تھا لی سے سوال کوئی دور کوئرور دوات آپوں جا گوالٹر تھا لی سے سوال کوئی دور کوئرور دوات آپ ہوں جا گوالٹر تھا لی سے سوال کوئرور دوات آپ ہوں جا گوالٹر تھا گیا ہوں ہوں کہ دور کوئرور دوات آپ ہوں جا گوالٹر تھا گیا ہوں ہوں کوئرور دوات آپ ہوں جا کہ دور کوئرور کوئرور کوئرور کوئی کوئرور کوئرو

کومونابزائے تورب تعالیٰ اس کاموال پودا کرنے ۔ تمام نقرارنے دیکھاکدان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی تمام بینگن سونے میں تدیل سہ حکریں

حری ہوچے ہیں۔ اکی فقر: اے مقبل ؛ کیاان ہی سے اگر کوئی چاہے تواکی بودا لے سکتا ہے ؟ ولی اللہ: ہم چاہو تولے لو! چانخیراس نے ایک پٹرزیین سے اکھاڈلیا جوجواور تبیوں کے ساتھ پورا کا پورا سونے کا تھا۔

داوی کہتے ہیں کہ اس بڑیں سے ایک میوٹا عبین اور دیدیتے گر کئے تو انھیں میں نے اٹھالیا جہنیں اس وقت سے حریح کرم ہا ہول اور بقید ابھی تک میرے پاکس محفوظ ہیں اس کے بعد صفرت قبل نے دور کعت نما ذیڑھ کر دعاکی اور سارا کھیت بعرا پی املی مالیت براگیا - اور نقیرنے جہاں سے بٹراکھاڈا تعاد ہاں و درا پٹر میں اگ آیا ۔ (دخی النّدعینم دنفعنا ہم آئین) (من ۲۵۲) مسلسل سام اعمر سن عمر العربی اور مرکب سے العربی العربی

سیزناعم بن عبدالعزیز رمنی الندی سے ان کے من الموت میں لوگوں نے پوٹھا کر آپ نے اپنی اولاد کو تنگدسی میں چھوڑا ہے۔ کر ان کے بیاس کچھ نہیں۔ ایفوں نے فرمایا دواگر متھی ہوں گے توالنڈ تعالیٰ ان کے لئے خودراہ پیدا کر دے گا۔ وہ نیک نسانوں کا حقیقی سر مربرسٹ ہے۔ اور خدا نمخ استرا گر مربے ہیں تومیں مرائی میں ان کی مدینہ بیکٹ نا مارا

فلافت سے بھلے اپ کی مع حالت تھی کہ ہزاد درہم کا کچر اان کے لئے لایا جا تا تو کہتے ہے۔ اپنا مال کو کہتے ہے۔ اپنا مال کو کہتے ہے۔ اپنا کا کو کہتے ہے۔ اپنا کو کہتے ہے۔ اپنا کہ کہتے ہے۔ اس کو کہتے ہے۔ اس کا ایک اس کے کہتا ہے۔ اگر اس کی میڈوک کو پاکر اس کا وفر مایا :

مزالے لیت ہے ، تومزید کا طالب ہو تاہے ، اسی طور پر لطف المؤر کو میں اس کو اس کا میں اس کے میں میں کو کہتے ہے۔ اس کی طور پر لطف المؤر کے میں کا میں ہوتا ہے ، اس کے جوال میں کے جوال کہ کہ میں کا میں کہتے ہے۔ اب س کے جوال کہ تعلی کے جوال کہ کہا گے ہے۔ اس کا میں کو کہتے ہے۔ اس کا میں کو کہتے ہے۔ اس کا میں کا میں کا میں کو کہتے ہے۔ اس کا میں کا میں کا میں کا کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کی کے کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کی کا کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کی کا کہتے ہے۔ اس کی کی کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہ

( " ror - ror 0°)

عاركام

من الله عن ال

را) میں نے مان بیا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیپ نہیں کتا ، توہی نے دراں کی سے میں کتا ہوئی کے دراں کی سے میں کتا ہوئی کے دراں کی سے میں کتا ہوئی کے دراں کی سے میں کتا ہوئی کی سے میں کتا ہوئی کی سے میں کتا ہوئی کے دراں کی سے میں کتا ہوئی کی سے میں کتا ہوئی کی میں کتا ہوئی کے دراں کی سے میں کتا ہوئی کی سے میں کتا ہوئی کی سے میں کتا ہوئی کے دراں کی سے میں کتا ہوئی کی کتا ہوئی کے دراں کتا ہوئی کے دراں کی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کی سے کران کی کتا ہوئی کے دراں کتا ہوئی کے دراں کتا ہوئی کتا ہوئی کے دراں کتا ہوئی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کے دراں کتا ہوئی کتا ہوئی کرنے کی کتا ہوئی کتا ہوئی کرنے کی کتا ہوئی کتا ہوئی کتا ہوئی کتا ہوئی کتا ہوئی کرنے کی کتا ہوئی کرنے کی کتا ہوئی ک

شرم محسوس کی که اس کی نافرمان کروں .

(۲) بھے معلوم ہوگیا کہ میرارزق جھے صرورطے کا۔ اور اس کا ذمرالسُّر تعالیٰ نے لیا ہے معلوم ہوگیا کہ میرارزق جھے صرورطے کا۔ اور اور کی طلب جھو ڈری۔

(٣) میں نے اس بات کوجان لیا کہ مجھ پر کچھ فرائض بین نہیں میرے مواکو ئی اور

ا دانہیں کرسکتا، توہیں آن کی اوائیٹ کی میں لگ گیا۔ (۳) میں نے جان لیا کہ میری موت کا وقت متعین ہے جینری سے میری ما<sup>ب</sup> اُر ہا ہے ۔ توہیں ازخو د اس کی طرف د وٹرنے لگا۔ اور اخرت کی تیار<sup>ی</sup>

ادہا ہے۔ و۔ مارودا می مرف دورے تھا۔ اورا مرف میار میں منگ گیا۔

ا بیں ایس فکر میں ہوں جو شے (ٹواب یا عذاب) بھے اللہ تف اللٰ کی طرف سے مامل ہونے والی ہے . مامل ہونے والی ہے . (ص ص ص ص)

## حضرت فطيل بن عياض كي خلوت

جناب براہیم بن اشعت بیان کرتے ہیں کر جن نیفیل بن عیاض رمنی الشرعنر رات کے وقت سور ہمحد کی ملاوت فر ما سہے سقے اور ان پرگریہ وزاری کا غلبہ تھا۔ اور جب دہ اس ایت پر بہر کچے تو اسے بار بار مڑھا ۔

وَلَنَالُونَ كُوحَى نَعْمِ الْمِحْهِدِين اور مِهْ مِين طرر أَزالُين كُيمِال تَكُيمُ فِي مَا يَكُمْ مِنْ مَا يَكُمْ لِينَ لَكُمْ لِينَ مَا يَعْلَى مَا يَكُمْ لِينَ مَا يَكُمْ لِينَا لَهُ لِينَ لِينَا لِين

اُخباد کے دورہ کا است کا امتحان کولیں،
اورہ بارے مالات کا امتحان کولیں،
اوربار بارکھنے نگے ۔ " تواجم رے مالات کا آزمائی فرطے گا، توہم ارے مالات کا امتحان فرمائے استحان فرمائے کا ، توہیں رسوا کر سے گا اور جارا ابرہ ویاک کرے گا ۔ ...
گا توہمیں بلاک کرے گا اور عذا ب دے گا۔ ،،
داوی کا بیان ہے کہ آپ فرمائے تھے .

ان ہے داپ مرمائے ہے۔
''اے نفیل تم نے اپنے کولوگوں کی فاطر اراستہ کیا، اور ان کے
لئے تفتی اور ہنا وٹ افتیار کی، ہمیشہ ریار اور نمائی کرتارہا،
یہاں تک کہ لوگوں کو علوم ہوگیا کہ تونیک اور یہے۔ لوگوں نے
تیری مروری بوری کیں۔ اور اپنی محفلوں میں تیرے لئے المیانی
مجربانی، تیری تعظیم کی، اگر تیرے کام یہی ہیں توانیوس! تیر ا

نرفر ماتے تھے:

اگریم کو کہ تھے کوئی مربی نے تواسیا ہی کو! اگر تجھے نے

والے نہوں اور تیری تعریف و توصیف نہ کی جائے توکیا جرج

اور اگرتو اللہ تعالیٰ کے صور اچھا ہے تولوگوں کی نگاہ میں برا ہونا

تھے نقصان بہیں بہونچائے گا معلوم نہیں بھے کل کیلئے ، ،

ترمندگی یا مسرت ، اپنے کاموں کو کیوں یا دنہیں کرتا ، اپنی مشغولیات اور وزن کو کیوں نہیں ختا اللہ کے میں میں کرتا ، اپنی مشغولیات اور وزن کو کیوں نہیں ختا اللہ کے اگر تھے سے کہا جائے گا کہ تو مذب کہا جائے گا کہ تو مذبخت کہ تو خان ہو او او او او او اور اگر کہما جائے گا کہ تو مذبخت ہوگیا تو و تا ہی و تا ہے ۔

(اللهم تُبُ علينا وسَامِحُنا بِلُطْفِكَ ياعظيم اَ حَجِلُ عَظيمَ جُرِمِنِا فَى عَظيمِ عَظِيمٍ عَظِيمٍ عَفْلِمٍ عَفْلِم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَفْلِم عَفْلِم عَفْلِم عَفْلِم عَفْلِم عَفْلِم عَلَيْم عَلَيْه عَلَيْم عَل

# جن کی نیت محافظ ہو فدا

صرت محدان واسع رضی النه عنه فرطقیں ۔ چالیس سال مک مجھ شوق رہا کہ بنی ہوئی کیے محاول ۔ ایک دوز حیال آیا کہ جہا دس شرکت کروں ، ممکن ہے منیمت میں بھے کوئی بحری مل جائے تو بیروائی بوری کرلوں گا ۔ چانچ میں بجا ہدین کے ساتہ سٹر کین سے لڑنے گیا ۔ ہم نے تعنیمت حام بل کی ، اور میں نے اپنے محقہ میں بجا کہ اس دوران میں رسے لڑنے گیا ۔ دمیما کہ اسے ذریح کرکے اس کی بی بھون کرمیرے لئے لئے اس دوران میں لیٹ کرری ا در سے میں لکھ ہے ہاں کی بی بھون کرمیرے لئے لئے جہا دکھ کے اور می خوا کہ ہما کہ اس میں میں اس کے جہا دیں شرکی بوا کہ بہا کہ میں اس کے در شرکی جہا دیں شرکی بوا کہ بہا کہ معمول تھی ۔ یہاں کئی ارز و تو نہایت کے لئے شرکی ۔ یہاں گئی میں اس کے جہا دیں اس کے اور اس محمول تھی ۔ یہاں گئی ارز و تو نہایت معمول تھی ۔ یہاں گئی اس تو دبر کہ تا ہوں ۔ آپ نے فرایا ۔ لئہ پر نہ کھو ۔ میں اس تعالیٰ سے تو دبر کہ تا ہوں ۔ تو دبر کہ تا ہوں ، تو دبر کہ تا ہوں ۔ اس اس میں ان تمام خوا ہمات سے تو دبر کہ تا ہوں ۔ (رصی الٹر تعالیٰ عنہ و نفعنا بر)

وبال فيس (منهوم)

بهان اور کہایہ تو اوتراب کئی ہیں ۔۔۔۔۔ پر لوگ محمد رنوائی کورنے ایک اور کا اور کھانے کے لئے ، انڈا دوٹی لایا ۔۔۔
میں نے سے کہا سرکوٹر سے کھانے کے بعد سری خوائی بوری ہوئی ہے انڈا دوٹی مار اور کی استان کی می الدی کی می الدی کی می الدی استان کی می الدی کی می کو استان کی میں استان کی الدی کی می کو است دوست ،

مجوبان في اورمخالفت س

ایک نیک مرد فرماتے ہیں ، میرے سامنے دنیا، اپنی ارائش وزیر کُن ا ور سہولتوں کے ساتھ آئی ۔ یس نے اس کے بعد میرے سامنے آخرت ، حور قیمور کے ساتھ بیش کی گئی ۔ میں نے اس سے بھی صوف نظ کے ایس سے بھی صوف نے سابق کی سے بھی سے ب

مرنب نظر کرلیا \_\_\_\_ اس وقت فرما یا گیا:

"اگرتود نیاکی طرف متوج ہوتا تو ہم مجھے اخرت سے دو کرنے نے
اوراگر اخرت میر راغب ہوتا تو ابنی ذات سے روک یقے گر
موج دہ صورت ہیں ہم بیرے لئے ہیں ۔ اور دنیا واخرت سے
محرج دہ صورت ہیں ہم بیرے لئے ہیں ۔ اور دنیا واخرت سے
محرج دہ صورت ہیں گا۔
(ص ۲۵۲- ۵۵۲)

حضرت بویزید سبطامی دخی النّه تعالیٰ عمد فرماتیمیں ۔ " میں بے حق تعالیٰ کوفواب میں دیکھا، پوچھا تجھ کا کے سائی محمد مصامرہ

كيسے عاصل كروس - ؟ فرما يانيس سے الك بوا ور آجا. ،،

حرت احدین حزویہ کاارسٹ د ہے:

"التُدربُ لعزت كومي في خواب من ديجها، ادست و فرمايا، اے احد ؛ تمام وگ مجھ سے فیوطلب کوتے میں ، سوائے

ابونر مد کے کیونکرو محض میرا طلبگارہے۔ ،،

حفزت ابراسيما دم رصى الترتعالي عنافر ملته بي - بي نه جبرئيل على نسام كو خواب میں دسمیا، ان کے ہاتھ ہیں ایک کا غذتھا میں نے بوجھا، یرکیا ہو گا فرا ا اس رابل محت کے نام بھوں گا ۔۔۔۔ یس فروش کیا ، سب سے نیے جب آلہ كعابض البالميم ب ادم كامام بعي تحرير كوينك كالأوانداني - العجبرس البايم

بن ادیم کانام سب سے پہلے کھو (رمنی الندی نفعنا برآیان) (ص ۱۹۵۵) حوا و مار فر جا رکی و ۲ سے گئے

صرت على منتيخ يافعي رضي السُّرعة فراتي بي بير ايك شهر من إيك قبر ك زيادت كے لئے وك ما ماكرتے تقے يس مى زيادت كرنے كيا \_ اور وكول سے صاحب قبر کے اوال دریا فت کئے ۔۔۔ لوگوں نے بتایا ۔ آیک منیا فر فقیراس شہریں تشریف لائے اور بیمار ہو کر بہیں وفات یا گئے ۔۔ یہاں کا ایک نوج ان ان كاشارًا تعااس في ان كے لئے كفن كا نتظام كيا۔ رات کونوجوان نے مقرکونواب می<sup>و</sup> یکھا، وہ ایک رشیمی مقرما توہی سے ہو قرسے برا در ہوئے ، اونوجوان کو سے کرفر مایا۔ یہ اس کرانے کے عوم میں ہے جس کا تونے بچھے مفن یا ، اسے تبول کر ۔ توجوان جب بدار ہوا تو وہ رشی علم اس مح م تعرض تعا - اس شهر کے تمام باشنا<sup>و</sup>ل ہی یہ واقعیشہورہے - رمنی السُّر عنه

امام الطائفة صخرت مبنید بغدادی قرماتے ہیں ، محست الہی کے معاملہ میں آن دوسم کے ہیں ، عام اور خاص ، عام نوگ الٹری محبت محترت بخمت اوراحسان واکرام کی وجرسے کرتے ہیں۔ ان کی محبت کم دہیش ہوتی رستی ہے ۔۔۔ خاص لوگ الٹر کی محبت اس کی صفات اور اسمار شمنی کی معرفت کے باعث کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہی ذات محبت کئے جانے کی محتق ہے ، خواہ انتقیل کوئی نعمت دنطے ۔ (ص ۲۵۵)

اینایی<sup>ن</sup> وابن لے

ايك مرجه عالمح كاد وست جذام اور مدم بصارت كيرم سي بتلا بوكيا-المفول في المراس مرص ك دوسرك مريفول كرما بقر رفع يا ادر مجمع بحريرى كدلياكرتے تھے \_\_\_\_ ايك مرتبردہ اينے مرين دوست كے پاس كانی ديونك ىز جاسىكى دجب يادا يا بهو بي - اورمعذرت كى كري غفلت مي بعول كياتها . النون نه كما: ميراايك ايسائر يرسى فرمان والاج وتبي نبي بعولاً -مردصالح: -- انخدا مجھے ایک م دھیان ہی سبیں رہا۔ الموں نے کہا:۔ میراالک ایسا سر پرست ہے جہر قت یا در کھتا ہے۔ اب تومیرے پاس سے ملاجا، تونے جھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وکٹ یا ہے \_\_\_ مرد صالح فرطتے ہیں اس واقعہ کے حید دنوں بعد ہی اس کا انتقال ہوگیا ۔۔ یس نے اس کے لئے ایک بعن نکالا، جو کچے بڑا تھا ۔ عبنا حقیر زیا دہ تھا میں نے اسے بھاڑیا ا در بقیمیں اسے دفن کیا ۔۔۔ ایک دات میں نے دیکھا وہ میرے یاس کوما ہے اس کے جبرے میالیامن ہے جیسا میں نے دیکھائی نہیں ۔ مجھ سے کہنے لگا تم نے مجھے لمبالفن ویٹے بین کیل کی ، اپناریفن واپس نے ۔۔۔۔ کیونکر محصرال واستبرق كاكفن فل كيام يين جب بيداد موا توكفن موجو دتما ١٠ رښا نيزنه نفغا بـ ١ م٥٠٥٥

# شان ساری تری

سلف میں سے ایک عالم ربانی کی مجلس فظیم ایک نوجوان شرکت کیا کرتا مقا۔ واعظ جب یا ستار کہتے توجوان شاخ تری طرح حرکت کرنے لگتا، لوگوں نے دجر بوجی تو جا یا اگر تابقا ، دجر بوجی تو جا یا اگر تابقا ، اور عورتوں میں گھل بل کر جمیعت تقا ۔ ایک بارایک شہزا دی کی مشا دی کے موقع پر بھی میں نے ایسا ہی کیا ۔ اس دن با دشاہ کی بیٹی کا ہارگم ہوگیا ، چنا بخر ماری کی گئی اور تمام در از کے بند کر دیے گئے ہیں ، یکے بعد دیگر سے تمام عورتوں کی لائی کی جا گئی مرت میں اور ایک و سری عورت کی لائی کی جا گئی مارت میں اور ایک و سری عورت کی لائی باتی جی سے اس و تعت میں نے ملوص قلب کے سب ای مولا سے کر بم کی بارگا باتی ہی سے میں تو بھی ایسی حرکت باتی مولا سے کر بم کی بارگا بی تو بھی ایسی حرکت بی تو بھی اور تو اسازہ بھی ایسی حرکت بی تو بھی ایسی کی دائے گئی ہی در ای تو اسازہ بھی ایسی حرکت بی تو بھی ایسی حرکت بی تو بھی ایسی حرکت بی تو بھی ایسی کی دائے گئی ہے تو بھی کی دائے گئی ہو بھی کردن گا ۔ اس وقت بھی در اور ای کو بی کردن گا ہو گئی ہو کردن گا ۔ اس وقت بھی در اور ای سے میل جا گئی ہو کی در ایسی کی در ای گئی ہو گئی ہو گئی ہا کہ کیا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئ

، ین روس و ...
مجھ سے بہلے جباب فورت کی آلاشی لی گئی توبار اس کے پاکس س برامد بوگیا ۔۔۔۔ اور میں تلاک سے برح گیا۔ اس روز سے جب بھی میں ہم پاک تار، سنتا ہوں توابنا جرم اور اس رمیم وکویم مردرد کا دک ستاری کا خیال کرنے مجہ بر

وه كيفيت طاري بوماتي سه-

اللهُمَ يَاسِتَآدُالعيوب وياغفارُالدَّ نوب ويامُقَلِّبَ القالوب ويَا كَاشْفَ الكُرُّ وُبِ استَّرُّعُيُّوبَنا وَاغْفِرُدُ نُوبَنا واَصُلحُ قلوبَنا وَ اكْثِفَ كُرُّ بَنَا وهبومُنا وغنو مَنا وادُنُ قناحُسُنَ الخَارِّصَة باكريم برحمنيك ياادحم الراحسيان (مص ٢٥٧-٣٥٠) المحاظم

حضرت ذوالنون معرى رمني التدميز فرات بي اليس في الك حورت كو را ہ تو کل مرکامز ن میما۔ ایک اون کا کر تہ اور بیا در اس کا نہیٹ تھا ، ہیں نے

اس سے کہا غدادم فرائے میرسیا صت ورتوں کومنامیت نہیں ہے .

عورت: مفردرانسان میری نظرسے دور موما، کیاتوالندی کتاب نہیں ٹر صا

حفرت دولنون: يره هما اول ـ عرت: توج للوت كربم الله الرمن الرجم الفؤتكن أرص الله واسعته للموت واسعته واسعته واسعته الموت واسع بنيات من الم

طِو) دانشار ۱۱/۴۹)

مفرت دوالنون فرماتے ہیں میں کوئی نے جان لیاکہ میور تعلم سے لبرانیہ يس في عراس سے دريا نسب كيا:

حفرت دولنون: تونے النگروکس شنے سے سیانا ۔؟

میں نے اللہ تعالی کواللہ بی سے بہجانا اور ماسوا اللہ کوللہ تعالیٰ

مورت . کے تورسے بہجانا۔ حضرت ذوالنون: اللّٰہ تعبُ کی اہم عظم کیا ہے ۔ ؟ عورت: ذات باک کاام عظم "النّر، ہے جواس کا من سے طرانام

ہے۔ (رصی الشرعنها ونفضا بہا کسین) (م ، ٥٥)

غداشناس كنيز

صرت یخ سری تقر کی رضی النّه تعالیٰ عنه نے اپنی خدمت کے لئے ایک

کنزخریدی -- وه زمانهٔ دراز تک حزت کی فدمت کرتی ربی، اور این مالت حزت سے پوسٹ یکرہ کئی ، اس کی نماز کے لئے ایک فاص مگر بھی ، حزت فرماتے ہیں :

فرماتے ہیں:
ایک شب میں نے اسے دیکھاکہ و کھبی نماز پڑھتی ہے
اور بھبی منا جات کرتی ہے ، وہ کہر ہی تھی۔ اے اللہ
تیری اس محبت کے دسسیلہ سے جو تھے بھے سے ہے ،میرا
یہ بیری اس محبت کے دسسیلہ سے جو تھے بھے سے ہے ،میرا

میں نے بیر ساتو ڈانٹ کرکہا اے عورت! یوں مذکمہ ملکہ اس طرح عوض کو، "میری اس مجت کے دسیار سے جو جھے تھی سے ہے،

رون کا جماعے دعیہ سے جماعے ہوئے ہوئے۔ کنیز: آے میرے آقا! اگراللہ تعب الی کو مجسے محبت مزہوتی ، تواپ کو نماز سے دوک کر مجھے قیام کی توفیق نہیں دیتا .

صبح ہوئی تولیں نے اسے بلایا اور کہا تومیری فدمت کے لائق نہیں، ملکہ اس لائق مجمد کے لائق نہیں، ملکہ اس لائق ہے کہ دب کی فدمت میں دہے۔ ماتواللہ کے واسطے ازاد ہے ۔۔۔
اسے کچھ چیزیں دے کرمیں نے رفصت کردیا اور اس کی جدائی سے نادم وشمگین ہوا در دخی استریت دیے کہا ۔ (ص ، ۳۵)

### دنياسے دورُ

حفرت ابوعام واعظ علیا برجمتر نے بازادیس ، ایک کیزکو نہایت کم قمیت پرفر دخت موے دیکھا ، لائزی کی وجرسے اس کا شکم کیشت سے جبکا ہوا ، رنگ زر دتھا ، اور بال بھرے ہوئے ۔۔۔۔ دمینان شریف کا زمانہ تھا بھڑت بوعاکر نے اس برترس کھا کراسے خریدلیا ۔

حفرت ابوعام: میرے ممرا ه بانداد علی ماکد دونه ه کے بے محرودی ک مان خریاں

کنیز: دب تعالیٰ کاش کوا صال ہے جب نے میرے لئے تمام میمیوں کوایک بیز: مینا بنادیا ہے ، اور مجھے دنیا کاکوئی ذمر نہیں دیا ۔ ابوعام کہتے ہیں اس

کا مال یہ تھا کر ا ت بحرنمانٹر جبی رہی اور دن کوروزہ کھی ۔۔ عیدنزدیک ای تواکی وزیس نے اس سے کہا، مبح مویرے ہا رہے ساتھ بازار طبنا ناکم

عد کے سے کھوخہ بداری کریں (میری بات سن کہ)

کنیز: ایمیرے افارپ تو دنیا میں بہت زیادہ انجھے ہوئے ہیں۔ یہ کہکہ وہ اپنے کمرے میں طبی ٹنی ۔ اور نماز پٹر جنے نگی ۔ نماز میں ایک ایک میت تلادت کرتی ہوئی جب اس میر پہونجی :

ویُسُفَیٰ مِنْ مَتَا عِ صَد یُدُرُ الله الله دوزخ کوربی کا پانی بلایا ما اُرگار توای کی تکراد کرتی رئی بهال تک کرا مکت نیخ مار کرگر پڑی ، اور اس کا انتقال ہوگیا (رض الله تعب الی عنها ونفعنا بها آمین) (ص ۲۵۷ - ۳۵۸)

#### خسف فلوب

ایک بر ہز کارٹیف کے پاس ایک کنٹر تھی ، جس کافیلی علبش سے تھا۔ فریاتے ہیں اسے ہمراہ کے کہ بی بازادگیا۔ اور بازار میں اسے ایک مگر بٹھا کر کہا کرمیری واپسی مکت ہیں رہنا \_\_\_\_ میں جب بوٹ کر آیا تووہ کہیں جا میں گھرآگیا کنٹر رپر شکھ سخت عصد اربا تھا۔ اتنے میں وہ میرمے باس آگئی اور کہنے ای

ا بے میرے افامیرے بارے میں جلد بازی زکریں۔ آپ نے مجانیے لوگوں کے پاس بٹھایا تھا جو خدا کی یا دسے نیا فیل سقے میں ڈری کہ وہ کہیں عذاب اپنی کے باعث زمین میں دھنسا نہ دیئے جائیں ۔ اور میں بھی ان کے سب تعرب تھ دھینٹ ماؤل ۔

الاشارا:

ئىزنەكبا:

اس است سے ہی کریم علی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی برکت سے حسف اٹھالیا گیا ہے .

بات معیم ہے کہ زین کا خیف مزہو گا گرخسف قلوب توہنوزیا تی ہے۔ایرو وانسان جس کردل ،اورم فدنہ کاخسف ہوگیاہے

ہے۔ اے وہ انسان جس کے دل ، اور معرفت کا خسف ہوگیاہے اور تو ابھی تک غفلت ہی ہے ، جد علاج اور میر بیز کی طرف حیان

دے ،اور موت سے تبل تدارک کر۔ پھر کچھا شعار بڑھے بن کافہوم

یہ ہے: 
"ہما ر سے شقا اگر اگتف کے اشک بہائیں، گناہ کی معیبت ہر صیبت سے طری ہے ۔ شایداللہ تقب الی ہمائی ، گناہ کی معیبت ہر صیب عرضہ درانہ کرم سے جمع فرمائے ، کیؤنکہ اس کی قید ہجر میں ہیں عرضہ درانہ سے مگئین ہوں ۔ اے میری جان ! محربجر کے لئے بھی غم کو ترک ہذکہ ، اور اے میری آنکھ دونے کا بھی موقع ہے دولے

ر ۱۰ اور ۱سے میرن کا طارعے دیا ہوں جورو ارمنی اللہ تعبُ الی عہما ) (ص ۲۵۸) ریاد کو سر درجہ

توباورد کرک کرت سے بدرای زبال کوترد کھون ہر الکی ادعونے کو اپنے صال کی ماہم م صحبت بھی زبرقائل ہے اللہ سے باغی بندال کی: جوقل ضد استعان کے وہ کرائ کریت ہے

روش جن مير

صخرت ابوالحیسین دملمی علیالوحمته کوکسی نے تبایا کوشار نطای میں ، ایک علینی نڈاد بزرگ ہی ، جو دل کی بات تبا دیتے ہیں ، شیخے دملمی فرماتے ہیں ، کہ میں ان سے ملنے چلاگیا ۔۔۔ وہ بازاد ہیں ایک مماح چنر : سے تھے ۔ میں نے اس کا وام پوشیا۔ تومیری طرف دیکھ کرفر مایا بدشھ مباؤ ، میں میر چنر : سے لول تواس کی قیمت میں سے کچھ تم کو بھی دوں گا ۔ کیؤنکم نم دوروز سے بھوکے ہو ۔ شیخ دبلی دائمی دوروز سے بھوکے تھے

شیخ دیلی فرماتے ہیں میں وہاں سے ان کی نظری کور دوسری طرف جلا کیا ۔ اور تھوٹری ديرىعدوالس أكر بيران سي قيمت بوهي \_\_\_ انفول نرتم ديكوكر بيروي با كبى \_\_ جس كى ومبرع مرح تلب بران كاجلال قائم موكيا \_\_ بالأخراب سامان بیج کرانفول نے بچھے بھی کھیوعایت فرمایا اور میلے گئے ۔ ہس بھی ان کے بيھے لگ ٹرا تاکہ کھوٹ مدہ ماصل کروں۔ انھوں نے جھے طیط کردیکھا اور فرمایا ﴿ تَهِينَ الرُّكُو فِي مزورت أن مِيرْت توالنُّد تعالىٰ كِ خَفِنور بلیش کرو،مگرایسی مزورت زبوجس بین تمها ریفیس کا ذهل مو کیونکرایسی صورت میں تم الندسے و ورکر میے جاؤ گے \_\_\_ جو تحض بہ حال گیا کہ اللّٰہ کا فی ہے ،اسے مخلوق سے کنار ہٹی میں وحثت نہیں ہوتی ۔ اور نہ وہخلوق كرجهكاؤ سيمرور بونائ ركيونكم استقين بوناس كرمقدرس جوم وه فعالع نهين بوسكما، فواوس لوك كاوث واليس - اوروسمت ين بين بي ، وهاجل نہیں ہوگا چاہے ساری مخلوق اس کی جا نب تھک<sup>ھا</sup>ئے ١ رضى النوعة ونفعنا براين )

ام و را الم موم و ١٥٥٠

ا کم بزرگ ایک دردش کے گھر گئے۔ وہاں انفوں نے دیکھا کرکوئی سامان نہیں ہے۔ درسٹ سے اس کا سبب بو چھا۔ دروسٹس: ہات دراصل میں ہے کہ ہما رہے دوم کان ہیں ،ا کمیامن والا ، ایمی ف والا ، ہما راجوسامان ہو ماہے اسے ہم امن کے گھریس محضوظ کروہتے ہیں۔ ۳۹۵ بزرگ: مگراس گھر کے لئے بھی تو کچھ درکا دہے ۔ درولیٹس: اس گھر کا مالک ہیں بہاں نہیں رہنے دے گا۔ درخی النزیمہ ونفعنا باین ،

ایک نظر کاوبال

بعره مین ذکوان نامی ایک مرا رقوم تھا ، جب اس کا انتقال ہوا توتمام ممرك بالمندير شركب جنازه موئے، تدفین كے ایک بزرگ قرستان می ا مک طرف لیٹ گئے'، فواب یں کیا دیکھتے ہیں کہ اسمان سے ایک فرشمۃ امتراا ور اوار دى - ات قبروالو إلى الشواوراينا اجرهاص كرو - چنانچة تمام قبري تق بونين إور مردے ان سے مکل کرکبیں گئے رجب واپس لوٹے توان میں ذکوان بھی تھے جن کے بدن برد وسرخ لبال عقے جو ہیرے جا ہرات سے مزتن تھے۔ چند خدام ہمراہ تھے جو اخیس قبر تک پیشوائی کرہے تھے۔ اور ایک فرشتر پکار رہاتھا۔ یہ بندہ قلی تھا اِس پرایک نگاہ کی وجہ سے تکلیف پڑی ہے۔ اس بارتے میں حکم اپنی بجالاؤ۔ اس کے

بعد ذکوان کوجہنم کے قریب لایا گیا۔ اور اس میں سے ایک سُانٹ نے منہ نکال کمہ ذکوان کے چبرے میر دس کیا ۔ اور وہ مگبر سیاہ ہوئی ۔ اور آواڈ آ کی کراہے ذکوان تیراکوئی عمل انٹرنغا کی سے او سنسیدہ نہیں ہے ۔ یہ اس نگاہ کا ومال ہے ۔اگرتم اور زیادہ کرتے توہم تھی زیادہ کرتے۔ المحمداليك عن فرسه سربا برنكالا ورحيّا كركباء تمهاراكميا راده وهي

. خدا مجھے مڑے ہوئے نوے سال ہوئے۔ مگراب تک موت کی کو وابسط باتی ہے - دعاکر وکررب تعب الی مجھے تیلی مالت مرکز سے ۔ اس کی دونوں انکھوں کے درمیان مجدہ کانٹ ان تھا۔ اس ۲۵۹ - ۳۷۰)

#### رابعه عدويه رمنى الندتعالى عنها اورتجار

ایک بزرگ کابیان ہے کہ میں نے دابعہ عدویہ سے ملنے کاارادہ کیا تاکوئیوں وہ اپنے دیوں سے ملنے کاارادہ کیا تاکوئیوں وہ اپنے دیوں تھا کہ میری نگا ہوں کے سامنے ، چاند خطیعے روشین جروں والے بہت سے در دیث آئے وال کے جسموں سے مشک کی بعینی توسنے بوار بھتی ۔ ہم میں باہم سلام کلام ہوا۔ انفول نے اپنا واقعہ تبایا ۔
اپنا واقعہ تبایا ۔

"م اوگ دولت مند تاجوس کی اولاد ہیں۔ ہم نے اپنے شہری و تحالی کے دن گزائے تم میں اوروں اوران کی اولاد ہیں۔ ہم نے اپنے شہری و تحالی کے دن گزائے تاہوئے اوروں اوروں اوروں کی اوروں کے دن گزائے تاہوئے کی اوروں کی دولان کی اوروں کی دولان کی اوروں کی دولان کی دول کے جریعے سنے ، توارادہ کمیا کہ معروا کران کا کا نامنیں ۔ اور انفیاں دیکھیں مگرمفریپونجیرہیں بتہ طلاکہ انھوں نے توم کرلی ہے ۔ ہم میں سے ایک نے دائے دی کرہم اگر جدان کا کا نانہیں کے گرمیل رسم میں سے ایک نے دائے دی کرہم اگر جدان کا کا نانہیں کے گرمیل كديكو ويس ، مكراس كے لئے ہم لوگوں كو نقيران و منع بناني ہوگى -جنا بخيم اوكوں نے فقیرا مذلباس میل ن کے دروازے برجا كر دستك فرى وه فور انگلیں اور ہمارے بیروں میں گر کر نوٹے نگیں ۔ اور کہا ای<sup>و</sup> گو <sup>سے</sup> ا بن زیارت سے مجھے مشرف کیا ۔ ہم لوگوں نے کہا بھلا یہ کیسے ؟ فرایا: ہادے بہاں ایک عورت رہتی ہے جو عالیس سال سے ندھی ہے جب آب لوگول نے دستک می توال نے دعائی اے میرے مالک مولی دواذب بردسك ييغ والإنقرائي مرمت كيطفيل ميرى أنكهين بمجھ لوٹا دے ۔ ای وقت اِس کی اُنکھول میں رُٹ کی گئی ۔۔۔ بی<sup>س ک</sup>ر توديكيوكهمارك باطني عال فاش كرك ديواندكيا للكديرع نشخشي بهاريح

جس سُاتھی نے فقیرار ذکبائ کی رائے دی تھی میب سے پہلے اس نے کہا : میں تواب پر کبائ فقر آماز نہیں کسٹ کا اور ابد عدویہ کے ہاتھ ہر فداکی بارگاہ میں توہر کر تاہول - اس کے بعدیم تمام توگوں نے اپنی تجھیل زندگیوں سے تائب ہوکر رب تعب الی سے معافی مانگی — اور حفرت سسکیدہ وابد بعد رہے وسیلہ سے راہ فقر احتیار کی ۔ درمی الشعنہم ) صل ۲۹۱۰ سے ۲۰

### وم وقي

صرت بشربن هارت دخی الله تعک الی عنه سے قرایت ہے ، انھوں نے فر ما یا ؛
یمی نے دسول خدا معلی لله تعالیٰ علیہ و کم اب دی کے ارشا دفر ماتے تھے ، اسے بٹر!
تم جانے ہوا للہ تعالیٰ نے ، تہما ہے ہم نہ مانہ لوگوں بیم ہیں وجہ سے ملندی عطافر مائی ؟
میں نے عون کیا ، صنور مجھے علم نہیں ۔ ادرث دفر ما یا ۔ بیروی سند نے ، نسکول کی خدمت میں مسلما ان بھائیوں کی خیر ہوا ہی اور میر سے اصحاب واہل بریت سے نمایت درجہ محبت نے تم کو درم ابراد بروئ کرئیا ۔ دخی اللہ عنہ (ص ۱۳۱۱)

## تعداد بجور ماسے

شہر منب ادکی ایک گلی ، ایک تو ی مرد نے ایک عورت کو پکڑ لیا۔ اور چوٹر آنہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی ، اگرکوئی اس کے نزدیک جا آ اورہ اس سے مارتا تھا۔ اس نے تورت کو دلوج رکھا تھا اورلوگ چاروں طرف سے لے گھرے ہوئے تھے ، عورت اس کے منگل میں بنسی ہوئی تھی ۔۔۔۔ اچانک اس طرف عفرت لیٹر بن حادث رضی الٹرینز کا گزر ہوا۔ وہ توی مرد کے نزدیک کے اور اپنے شانے سے اس کا شانہ رکڑہ کر ہلے گئے ۔ اس کے بعد و چھ نہیں ہر گر پڑا ۔ اور بورت ازاد بوکر بھاگ گئی ۔

کچود میربعدلوگوں نے قریب جاکر دیکھا کہ وہ کسینے سے شرابورہے ۔ لوگوں نے
بو چھا کیا بات ہے ۔ ؟ بولا، معلوم نہیں اتنا ہیں نے دیکھا کہ ایک شیخ میرا شامس
کیا ورکہا ، اللہ بچھے اور تیرے اس نعل کو دیکھ رہا ہے ، یہ س کر میں بے ہوٹ پڑکیا
اور میرے او پر بخت ہمیدہ طاری ہوگئی ۔ لوگوں نے کہا وہ شیرین جادشھے ۔
اس نے کہا ۔ صدحیف ! آئ کے کے بعدوہ مجھے کس نظر سے دیکھیں گئے ،اسی دو ز
اس نے کہا ۔ صدحیف ! آئ کے کے بعدوہ مجھے کس نظر سے دیکھیں گئے ،اسی دو ز
بخار میں مبتنا ہوکو اس کے سک تویں دونہ توی مرد کا انتقال ہوگیا ۔ رحمتہ اللہ علیہ

نیکی میں <del>و لگے</del> رہو

اولىك رالىدى موجودگى يىل موت

حفرت صامح مزی رضی الٹرقٹ الی عذفر ماتے ہیں۔ ہیں ایک روز ابنی برالمینا سے ماق ات کی نیت سے بکل شہر کے باہر انھوں نے ایک مبحد بنائی بھی جس ہیں وہ عبادت کرتے تھے، باس ہی ان کا مجرہ تھا۔ راستہ ہیں جمعے محدین واسع ملے بو چھنے ہم معلوم ہوا کہ وہ بھی انہی کے باس جارہ ہیں۔ اس طرح یکے بعد میگرے ، حفرت مبد بھی مالک بن دینا راستہ ہیں ایک جو شیار بی کی ملاقات کے بخی ، مالک بن دینا راستہ ہیں جارہ ہو سے میں ایک بو حضرت ابوجہ برمزیر ہی کی ملاقات کے بائے جارہ ہوئے کے دن اللہ تعدید اسے میں ملے گئے۔ راستے ہیں ایک نوشی مالک مقرب میں ماکر بھی میں تاکہ بہتی ہا ہو ہے۔

کے دن اللہ تعدید کی کے معنور شاہد ہے بھائی دورکھت نماذ پڑھ لیں ، تاکہ بہتی اس میں میں میں میں ہوئے ہے۔ ہم نے دست کے بنا منا میں بہتی ہے گئے۔ اوران تظار میں بہتی گئے۔ اوران قطار میں بہتی گئے۔ اوران قطار میں بہتی گئے۔ بہتی ہوئے کے میں ان کے ممراہ نما ذری ہی ۔ نماذ کے بعد صرت محدین واس میں میں کے موان سے میں افری ہے۔ بوجھا ۔ کون ؟

نے کھڑے ہو کران سے میں افری ہے۔ بوجھا ۔ کون ؟

بواب: سُنْ كِابِها يُ محد بن واسع

ا بوہبیر: اچھا تو آپ ہی ہیں جن کے بارے میں شہوئے کہ بھرہ میں سب سے عمدہ نماذ پڑھنے والے ہیں ۔

اس کے بعد حفرت نابت بنانی نے لا قات کی ۔۔۔ تو بو جھا آپ کون ہیں۔انھوں نے نام تبایا تو فرمایا

ر آب ہی کے بادے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھرہ میں سہے زیادہ نماز رام ھنے والے ہیں "

مار پرے سے ہیں '' پھرحفرت مالک بن دینا دیلے توان سے بھی نام دریا فیت کرنے کے بعد کہا ، ، سبحان اللہ آپ ہی ہیں جن کے متعلق میشہورہے کہ بصرہ کے مدیب سے بڑے داہدہی

ان کے بعد صرت عبیب عجمی نے طاقات کی توصیب سابق نام وغیرہ پر چھنے کے بعد كيفے لگے " اچھا آپ ہى ہي جن كے باكبيں تبايا جا بات كرمتجاب لد وات ہي اس کے بعدیں (صارح مری) نے القات کی مجھسے بھی نام دریا نست کرنے کے بعدفر مایا ، آی ہی کے بارے بی شہوے کراہل بھرہ یں سب سے زیادہ فورس أوازباك بي أيك أواز كامرت سيمت البيعا - آيئ محفي كالباللدى يا بخ التي سنا ذيك بين فه مرت يه دوي أيات يرهين : يُومُ يَرُونَ المَلْئِكَةَ لَا تَشِيلُهُ لَا صِلْهِ عَلَى مِنْ وه ( مذاب عَ) فرسُون كويكيس ك. يُوْمَدُ بِبِ لِلْهُ حُرِمِ إِنْ وَلَقُولُونَ ﴿ وَالْ إِنَانَ الْمُحْرُونَ كِيلِ كُونُ وَتَحْرَى مَ وَكُنَ اور جِخْرًا عَجُهُ حُورًاه وَقَدِ هُنَا إِنَّ وَهُمِي كُرْمِكُ الْحُرْمِان ) وَفُ أَوْلَ مِوْلُ رَدِّ مُا عُمِنُواْ مِن حَمَٰلِ فَجَعُلنٰكُ هَبَاءً مُومِاتَ اور (لِينْ فيال مِن) افول نرمجي (نيك) مُنْتُورًا و (الغرقان ٢٣١٢٢/٢٥) كام كيَّ بِما تكى طرف تصدفراً يس كي بيريم إليس كم يوريم السي تجر الا كاذك يادى كا. جنہیں ن کروہ بے ہوش ہوگئے \_\_\_ ہوش یا توفر ما یا بھر دہی ٹیھو میں نے دی آیات پھر ملاوت کیں ۔اس مارایسی چینے بلت ہوئی گرامی کے ساتھ ان کا انتقال ہوگیا ا نَّا لِنَّهُ وانا البيراجون \_\_\_\_ ان كى بوى حجره سے بكل كر أنيس اور يو ثيا آپ كون لوك إلى - بم لوكول في البيخ نام بنائية وكهاكيا الوجهيرانيقال كركيُّ میں نے کہا، ہاں! مدااس میسب رہم ال اجر سے توانہ کے گرمتہاں کیسے متبطل وه بولیں ، میں اغیل کٹریہ دعا کرتے تمنی بھی کہ اے اللہ! میری موت کے وقب اولیارانشد کوجمع فرمانا -آپ تمام حفرات کو یجاد نگھ کریں سمجھٹی کہ اس جہاع کا سبب ان کی موت ہی ہے۔ ۱رضی اللہ تعب کی عہم ونفعنا بہم آپین)

ניש מדים-קדים)

کروگرونی

حفرت الوسليمان مغربي رضى التُرتعالي عنرايين گزدربُرك ين لكريال كاث كر فروحت كياكرتے تھے ۔ اور نهايت محاط زندگي گزائے تھے ۔ فرماتے ہيں : ايک شِب مَن نے خواب میں اولیار بھرہ کو بھیا ، جہال شن بھری فرقد سنی اور حرت مالك بن دينار بھى تھے \_\_\_\_ يى نے ان صرات سے بوجھا كرا ب صرات مسلمانوں کے امام ہیں مجھے رزق علال کا ایسًا ذریعہ تبائیں جس میں التُدتعا کی کی ط ن سے کو کی گرفت مذہو ۔ اور مذہ کو گول میں سے می کا احسان ہو۔ ان حزات نے میرا ماتھ بحرا اور جھے طرفوں سے باہر لے گئے۔ اور ایک برج میں اے جاکرد کھایا جہال بہت سے سرفان موجود تھے ۔ اور فرمایا ۔ یہ الیبی روزى بي بي كالمرتعب في كربيها لكرفت بي نرسي فل كاحران ،، ابوسسلیمان کابیان ہے کہ ٹین مین ماہ تک وی پر ندیے و رح کو کے كها مار با \_\_\_ اورميراقيام ايك منافرفاندي تهاس كيعد حب بمعيم افرفانه ر والات كاعلم وا وي ن اسفتر قرار دے كراس ترك كرديا . مكر يدون پرگزر رکمه مار ہا۔ النَّهٔ تعالیٰ نے میرے قلب کو اُس ِطرح پاکیزہ بنا دیا کہ ہیں کہنا، النَّهُ منتيون كوايسا قلب عطاكرے تو ده مبترر اس كے . لوگوں كى باتوں سے مجھے كوئى رغبت تہاں تھی ۔۔۔۔ ایک روزیں ایک داستہ پر پیٹھا تھا ۔ ایک نوم ان کوکھا جولات کی طرف ہے اکرطرفوں جارہا تھا ،میرے پاش مکٹ ی فروخیت کرنے کے زمانه یں کچھ نقلہ مجے مجھے ول میں بات ای کرٹی تو پر ندوں پر گزر کرتا ہوں منقدنوجوا ن درویش کو دیدول تاکه طرطوس میں کچرخر مدکر کھائے -- نوجان میرے نزدیک یا توہل نے اس ا را دے سے جیب میں ہاتھ ڈا لاکہ نقد نکانوں ۔ اتنے یں نوجوان نے اپنی زبان ملائی۔ یں جمیا دیجھتا ہوں کرمیرے ما وس طرف

جس کی طبن سے پوری قبرات دان بی ہو تی ہے۔ میں یتے وہ طوق بھائی کی کمرسے مِنْ أَنْ كُلِي اللَّهِ مِهِ أَمَّهِ لِكَايا تَوْمِيرِي انْكُلِيال جِدا بُوكُنِين \_\_\_ بم فياس كالم تع ديكها تواس كي جارانكليان نباي تعين -

راوی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کوئن کرمیں امام اوز اعی رضی السوعم کی فرست میں ما صربوا۔ اور نیو چھا کہ ا بے ابوعم! یہودی، نصران اور کفار بھی مرتے ہیں ، ان مي اليي نشانيا ن بنين نظرائين اورويض توحيدا وراك لام بيمرا ج-

اس کے باوج دمیر عذاب \_\_\_ بج فرمایا: یہونونصا دی اور کفار و شرکین بالیقین ہنی ہیں - اس لیے ان کا مال دکھانا ضروری تنہیں کے اورالٹہ تعٹ کی تم لوگوں کو یہ عذاب ابل توجيد يس اس الخد د كها ماسه ما كرعبرت وتفيحت مامِل كَدِه ؛ اللهُمَّ سُمَامِحُنا واعْفُ عنا والُطُّفُ بِسَا يالطيف (ص ١٣٦٥)

ہرنی نے بیررسے ک

حفرت ابْرِعِفر فرغا تي رضي السَّدِيّعا لي عبز فرما ته بي ، بين اينے ايك صوفي دوست کے بیال د نور میں تھا۔ ان کے یاس کھے کودی لوگ آئے تاکران کامان خریدوادیں ۔گردی ان سے کہنے لگے ۔اگر ایپ ٹومعلوم ہوتا کرسامان کس کے لئے خریدا با رہا ہے تواپ خرمداری میں بڑی عبلہ می کرتے ۔ انفوں نے کہا بتا وُکپ معاطمه ب وريول في مفصل واقعماس طرح بيان كيا:

« یہ ہماری قوم کا مردادہے۔ اس کی ہوی سے بخی تو کمیاں پیدا ہوئی ، ایک بارحمل ہوا تواس نے کہا ، اس بار اگررش کی بوئی تو تحقی طلاق ، مار سے کا زماز تھاا ورہم لوگ مراغہ کی طرف

كوين كراب تقعي واستقيل ال يورث كو در دره تروع ہوا ۔وہ راستہ سے الگ بھٹ کر مانی کے قریت ملی تھی ۔ لوگوس نے محصا و سو کے لیے گئی ہے۔ وہی اس کواٹر کی پیدا ہوئی ۔ وہ لڑک کوایک کچڑے میں لیپیٹ کریبارڈی سمت کئی اور ایک فار ماس د کوکر خبور دیا \_\_\_\_ اور تو ہرکو تھے دیا کہ اس میر تنحميم لمانئن تعا بلكه يوني مواكى ومرسط بم موجا بإيقاً اب مفیک ہوگیا ۔ ہم نوگ ہاں سے ملے اور چھ ماہ نگفائب رہے . چھ ماہ بعدم بوگ پیرائی مگرائے تو عورت یانی کا برتن باتعلى كرسارك اس غارى طرف كئ جال اس في اين يكى چورى تى اس نے دنكھا كراك برني اس نجي ا بیا دودھ بار می ہے رعورت کی اسٹ یا کر ہر نی حل گئی، اور بی در زیگی \_\_ بخوری دیربعد مال این بی کے یاس سےبٹ كركوري يوكئ تو برني كردوده ملا نے لگی۔ اوز كئی نے رو نابند كرديا رعورت لوك كرفيليس أنئ ادروا تعربيان كياتورب لوگوں نے جاکز بجٹم فود وی کچھ دیکھا جو رت نے دیکھا تھا ہم لوگوں نے جب بخی کوا ٹھایا تو وہ تھرزاد قطار دیسے لگی۔ ادر ہرنی دور سے کولئی دیکھتی رہی۔ مگر بھر رفتہ رفتہ جی ادبیوں سے ما نوس بوتني

اب وہ بڑی ہوئی ہے۔ اس کے باپ نے ایک نیک ایسی اس کا دستہ طے کیاہے ، ہم لوگ اس کے جہنر کاسا مان خرید سے اسے ہیں ۔

(بحان اللطيف الخبالمت ن القدي

(שפדי-דדין)

صدق التحا

میسنخ ابوبجراسماعیل فرغانی رضی الندعمة فرماتے ہیں کومیں مبہت مانے تك قا قدرُشِي كرِ مَا ربا يهمي مبعي بير بول بوكر كرمي جا ما تقاء اس وقت مي نا بخنة قہم تھا۔ بھوک کی وجہ سے ہاتھوں کے ناخن کارنگ بدل جا آتھا۔ ايك رزنين نه عوض كيا - ياالله! اگر جھے تيرا اسم عظم علوم ہو تا تو فا قد کے وقت میں کچوسے اس کے دیسیلرسے دعا کرتا۔ ایک مار وشق میں با ہب البريد يبيها عقا، بن نه مجدي دوا دميون كومات ديمها، دل نهايه دونون وشخ ہیں ، دونوں پھر کرمیرے دائیں بائیں کھڑے ہوگئے۔ ایک نے دوسے سے کہا تم چا ہے ہوکہ ٹر بہر اسم عظم سے معادول ، دوس سے نے کہا ہال ، ہیں نے عور ك سااس نه كها- المعظم" باالله، الله على في في وما بن في محدل ا ورجانے کا اِدا دہ کیا ۔ مگر اِس فرشتے نے کہا تم میں طرح" یا الند ،، کہتے ہو وہ مجت ہنیں ہے ۔ بلکرصد ت کا رکے سُائھ کہو حضرت کے ابو تجرفر ملتے ہیں ۔ صدق کجا ، كالمطلب بيرب كمركبت وقت قائل ايسا يوض طرح كوبي دريا مي ووب رما بو ا وراس كا كيانے والاكوئى مرج - اور اسے تقين بوكم مداكر سوااس كى كوئى ينا وگا - ٣44 )

الر و المليث

ایک فقراکی نیخ کی فدمت میں یا شیخ اگام جانتے تھے۔ فیرنے کہا جھے اس کے ایک فقر ایک میں ایک میں ایک ایک میں کہا ا کہا مجھے اس ایک میں دیجئے ۔ شیخ نے پوٹھا کیا تہا رہے پاس ایم اظم کی بلت ہے۔ بوفقر نے کہا مزور ہے ۔ شیخ نے نیکم دیا، شہر کے دروانے برجا کربیٹھو، اور دہاں جود اقعہ دکھے اگربت اؤ۔۔۔۔ نقرنے وہاں دیجھاکا کی بوٹر ھاگدھے براکڑیاں لا دکرلار ہاتھا۔
ایک سیائی اسے مارکرلکڑیاں تھیں لیں۔ اور اسے بھگا دیا۔ شیخ نے بوجھا
اس واقعہ کے وقت اگر بچھے اسم اظم معلوم ہوتا تو تم کیا کرتے ۔ فقیر نے کہا سیائی کی موت کے لئے بددعا کرتا ۔ شیخ نے فربایا ، اور مجھ کو ایم اظم ان کوٹری والے برگزیدہ حفزات کے صفات سے بزرگ ہی نے دیا ہے گویا اسم عظم سی صفحہ والے کو برگزیدہ حفزات کے صفات سے متھ میں ہوتا جا ہے۔ ناص طور سے ملم برز باری ، مبرو تو کل رحم ورا فت برگا بل

بُونا چاہے۔ (رضی الله تعالی عنهم دنفعنا بهم)

(۳۶۷)

مركض عشق

حضرت بخ پوست بن حوال رہنی السّر عند فریا تے ہیں۔ درولیّوں کی کی جماعت بھرہ ہوتے ہوئے جے کارا دہ سے بی ہیں بھی ہمراہ تھا، ان ہیں ایک نوجوان بر بچھے دشک آتا تھا، جن کی محبت ہیں انس تھا دہ ہمہ وقت ذکرہ مناما میں شغول دہے ، ہم لوگ جب مدینہ طیبہ بہونچے تو و ہ بخت بیما دہوگئے۔ اور افھوں نے ہم لوگوں سے علاحدگی افتیار کرلی، بیں ان کی بیمار برسی کے لئے لوگوں کے ساتھ گیا، ان کی پریٹ نی اور شدّت مرض دیکھ کر سی کے لئے لوگوں کے ساتھ گیا، ان کی پریٹ نی اور شدّت مرض دیکھ کر سی کے لئے اور کو اسلے کیا، ان کی پریٹ نی اور کہا : بنر دگو اور دو تو! موافقت کے بعد کالفت بہت مربی شئے ہے۔ السّر تعالیٰ نے جس کے واسطے ایک طالب کو لیند فرمایا وہ انکر دوسری حالت کو بیند فرمایا وہ انگر دوسری حالت کو بیند فرمایا ہے انگر دوسری حالیت کو بیند فرمایا ہے ؟

شنخ پوسف فرماتے ہیں ۔ ہم نوگوں کوان کی بات نے شرمند د کرد یا ۔ انھوں نے پیمر فرمایا: پیمر فرمایا: پیمر فرمایا: "قلیل منتی کی دواا گرمشتی سے بے مہر شخص سے ل کئی ہے

تو لینے میں کوئی حرح نہیں ، ہماری اور نکلیف کے اندر نفس کی یا کی اورگناموں کا کفارہ ہو تاہے ، اور بوت کی یا د د با ن بخی اور مرتفِن عِشق کی بیماری ،مشاہر ہ نفیس اور 'نواہ<sup>ئٹ</sup>ن کی موافقت ہے۔ بِمَلِوا لللهِ دُوَا فِي وبعيلم الله دائى الله بي كے باتھ ميري وواہد اوراس كے عب كم يس ميري بيماري ہے التَّمَا أَظُرُ إِمْ نَفُسِى يَايِتَنَاعِي لَهُ وَإِلَى میں نے توانی ذات پرظلم ہی کیا این فواہش نفیس کی سیسے وی کر کے كُلُّمَا دَا وَيُتُ دُّانَى عَلَبَ الدَّاءُ دَوَائِي جب بنی بیماری کا طلاح کرتا ہوں ۔ تومیرا مرمن دوا پرغالب ما جا باہیے . (رضی السّرعهٔ رفعنا به )

جنركا خدا ہو كاسباك ا یک بزرگ ایک ما دریت ال حالی ٔ اور نوٹ سے گھراکر ملاتوشه ، اور بغر ادی کے کم منظمہ کی طرف میں روسے ۔ بین دوز سفر کرنے کے بعد ہو تھے دن ن

يرتفوك پايس اورگري كاثر ہوڭيا - فرماتے ہن : " نجھےاپن موت کااندلشہ ہوا ، کوئی درخت بھی بنیں تھا جس کے سائے میں ادام کرتا۔ چنانچرمیں نے اپنا عال دے تعالیٰ کے میردکیا ا در رو، بقبله مِلْيُقْرِكُيا ، مجور يغنو د كى جياكئى ، بيني في بيي موكَّبُ نواب بن ایک تحص آیا جس نے کہاا نیابا تھ بڑھاؤ ، میں نے با تھ ا تطایا تواس نے مصافحہ کیا ۔ اور فرمایا۔ مبارک ہو، تم سیک لاتی كِ مُا يَعْ كُهُ تُرْبِي مِهِ بِحُو كُمُ . اوِدِهنورانور صلى لنَّه تعالى عليه وم كى زيادت سيرهى شرفياب موكى \_ بين نيان كماك

یں پوچیا توفرایا: مین صربوں دعلیات لام ، میں فے دعا کی و خوا مست کی توفرمایا به دمایین با درخصو: یا لطیفا بخلف به ياخبيرا بخلقه ياعليما بخلقه الطف بي بالطيف ياعيليم كاحسار فرمايا يرايئا تحفه بيص سيميش كيلة عنا ہے ، مہیں جب کوئی پرکت ان ہو کوئی معیت آئے تواسے ٹر ھنا ، بریٹ نی و مصائب دفع ہو جائی*ں گئے۔* می*کہہ کڑفا* اتے میں میں نے ساکوئی اواز دے رہاہے ۔اور پاکسیے یا شیخ بکاررہا ہے۔ اواز سن کریں بیدار ہوا۔ اس نے ا كي افزهوان كافليم بناكر بوهياكيا آپ نے اسے ديكھا ہے . میں نے کہا نہیں ۔ اس نے پھر کہا ہمارے بیاں سے سات روزقبل الك نوجوان حج كے لئے تخیاہے ۔ آپ كہاں مأتي مر ؟ ين كهاجهان ربعث لل في ماك وةُحَفِ اونٹ سے ابترا ۔ توشیرزان سے دورونیٰ دیٹیال وَر علوه بمجھے کھانے کو دیا اور پانی بیٹ کیامیں نے ایک ٹی کھا پئ اوریا نی پا۔ بھرکہاا ب اونٹ پر بوار ہوماؤ۔ وہ میرائے گئے موار ہوا۔ ہم نے ایک ن اور دورا میں مواری علائی اور آافلہ کو جالیا ۔ جس میں اس کا بٹیابل گیا ۔ وہ اسے ڈھونڈ کر میرے ماک لایا اور کہا۔ اے میرے فرزند! ال شخص کی برمت سے اللہ تعالی نے تیری متجومیرے کئے امان کودی اس کے بعدیں بے انعیس زھست کیا اور ان کے پاس سے ردان ہوگیا ۔وہ تخص ا کر تجھ سے المامیرے ہاتھ کو بوسہ دیا اورسيا بواايك كاعدمير في القول من وسدر والكيا -

244

یں نے کھولاتو اس میں یا کی درہم تھے ،ان میں سے کھے کہ اور زیارت اور زیارت رسول میں اور نقیہ سے زادِ سفر خرید کر رج کیا۔ اور زیارت رسول میں اللہ تعک اللہ علیہ وہم سے مشرف ہو کہ چھے کوئی فرور تا ابرا میں ملیا لیا کہ ابرائی میں اور میں ہوئی ، میں نے حضرت تصفر علیہ اسکا کی بیاری بیان ہوئی د عاید رہاں کا معترف ، اور دب تعالیٰ کی دھمت کا شکر گذار ہوں۔ معترف ، اور دب تعالیٰ کی دھمت کا شکر گذار ہوں۔

على لعمال على لعمال على كعمال

سب لوگون مے صب حواہی کھایا اور آگے رہ امر ہوگئے ۔

ووسرے دن طبر کے وقت مجرمیری طرف دیچے کر اچھاکیاسی وقت ہے یں مدیورکہا ہاک ابھر نماز کے لئے کہایں مفدرت کی وان میں سے دوسرے نے نماز ٹر معانی ،سینتوں کے بعد وہ وال لے کرا کے جن میں انگورا ورا بخیر تھے ہم کے

شكم سير بوكر كهايا - اور بقيد هي الركوا المحركة كم السير بوك -

یمنرے دن مجھے خیاں آیاکہ اس میں اوک مزد رمجہ سے نماز پڑھانے کیسلے کہیں رکئے۔ اور مجھےان لوگوں کی موافقت بھی کرنی چاہئے اور مہی کام کرنا پاہئے

جوان لوگوں نے کیا (یعنی نوان نغمت لانا) چنانچہ میں نے اسمان کی جانب نگا ہ<sup>و</sup> قا کوموٹ کی :

اللُّهُمِّ الك ولى الْنِعَمُ مِن عنيو

اك النّدتوبل استحقاق نعمت يضوال استحقاق واناعبدك صعيف ے ، اور میں تیرابندہ نعیف بول کی طرح

نفت کاحقدانہیں تمرایی تمناتیرے غيرستحق للنعرق قد رجعت اليك

فیمااقصدهٔ اَنکی خلی قد سیر معنورلایا بمی<sup>ل بی</sup>ک توبررشی برقا<del>در ب</del>

جب طهر کا دقت ہوا توایک نے دریافت کیا گیاہی وقت ہے ؟ ہیں نے

كها ما ں بير يوخياً كيانماز پڻيرهاؤكئي ، بين نے كہا انتگار النَّدا يك نے اقاميت

کئی اور می نے نماز طہر طبیعانی اور کام کے بعد منت پڑھی ، اس کے بعد میں نے دہیں

جانب بل<sup>ے</sup> کردیکھا تیخوان نعمت رکھاہوا تھا ، ا در اس میں انگور ، انجیرا در اناریجھے

میں نے طباق ان کے سامنے رکھا۔ ہم اوگوں نے س کر کھایا۔ اور مابقیر فیوڈ کرا طرکئے

\_\_\_ اوریل نے رب تعالیٰ کا شکرا داکیا کہ استحقاق کے بغیر بھے تعمیت سے

نوازا۔ اس کے بعد ہم ہوگ جالیس وزمِقیم سے ۔۔۔ ہم میں کاہراکی اینے لیے

مقصدي لكادمهاا درنماز كاوقت ہوتاتواہم جمع ہوتے۔ ایک مکے ن ملیوں نماز

بڑھا تے ۔ اور طبق لاتے \_\_\_ چالیس روز کے بعد انفوں نے <u>بھے</u> خدا ما فظ<sup>ا</sup>

اورہم لوگ ایک فسرے سے عدا ہو گئے۔ اور کسی نے کوئی بات نہیں وہی \_

اس کے بعد بھی میں اسی مال میں رہا روزانہ اللہ تعالیٰ کی جدیدین اتر تی تھیں ، جن کا حلق طام سے بھی تھا اور ہا طن سے بھی ، اور حب بھی نعر نے کا شکرا داکر ما توخمت اور تریادہ ہوتی ۔ (رضی الشرتعالیٰ عنہم ونفعنا بہم آمین ) اور تریادہ ہوتی ۔ (ص ۱۹۹۹ ۔ ۲۷۰)

# دورسورون و

شیور حمکیس سے ایک یہ نے اپنا واقع بہان فرماتے ہیں کہ:
" بیس غاریس نہارہ تا تھا ۔ بعض وقائے کم دبیش ایک ماہ تک ہا اللہ کر دبی بہان کی معورت نظر نہیں آئی بھی ، مباح جیزوں سے اپنا شکم بھرتا تھا بھوک لگئے پر فارسے با ہم نکل ، اور خودرت کے مطابق کھا ہی کہ والیک بھا بہو کے جا تا، حسب عادت ایک ن فارسے با ہم آیا تو ایک موادی بھا جو کے جا تا، حسب عادت ایک ن فارسے با ہم آیا تو ایک دوہ بھے مواد کو این طرف آیا تا کہ وہ بھے درکھے کے ۔ مگر تھوٹری دیر بعد و تو بھی فار کے دہائے بر آئے ہو نے اس نے درکھے کے ۔ مگر تھوٹری دیر بعد و تو بھی فار کے دہائے بر آئے ہو نے اس نے اور اس نے میرانا م لے کر آواز دی ، میں اس کے باس جلاآیا اس نے میرانا م کے بعد میرانا م کے بعد سے مواب کیا م کے بعد سے میں آئی آدی ہو ہو ؟

: ، فی ہاں شیخ کمہ: کہاں کے ہائٹ زیے ہو۔ اور تہیں میرا نام کس نے بایا۔ : یں تہزا دہ ہول ، مین رو زنبل شکار کے لئے بنکلاتھا، احباب سے انگ ہو کرجنگل میں بھٹک گیا بھوک بیاس سے الاکت کے قریب جاہونجا \_\_\_ اس وقت ایا لک ايك عا دريوس بزرك ظام موسة - ان كم القوس امك كوزه تعا -اس سے بخورسیراٹ فرمایا۔ اورایک مشت گھاس بھے عنایت وائی میں نے اسے کھالیا، وہ گھاس تمام ترکاربوں سے زیادہ لذید بھی ۔

جب بی آموده بوچکا توفرهایا : ۱ بے محمد اِ کیااس سے قبل تم توبہ کر چکے ہو۔ ؟ میں نے عرض کیا : یں ایب کے درست مبارک ریا بھی تو ریز کر تا ہوں ۔ خیا نچہ اِن کی دست

بوسی کر کے میں نے توبہ کی ،ا در اٹھہ کھر ابوا ۔۔ اور فرض کیا جنور!

میرے حق میں دعافرہ کئے کہ اللہ نکھے تکول فرما لے ۔۔۔ انھوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعافرمائی: يَارُبُّ حُعُدُّ الْحُرُمُةِ سَيِ عِمْدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَي الْمُحَدِ! اليِّ بَي

آرُئُ حَكُلُ ا وَتُبْعَلِي هُجُلُ وَّا قَبُلِ حِسْتُكُ ۗ الْمُحْرَقُ لِلْمُعْلِيهِ وَمَ كُطِفِيلَ ُمحد ريرهم فرما! اس کي تومِقول کرا دراسيايي بارگاه بي ندمياني نجيش ،

یہ دعافرماتے وقت ان کی انکھوٹ سے آٹک کاری تھے۔ ان کی تما کی طلاوت میں نے لینے قلٹ میں محسوس کی اور میں نے راتعالیٰ

سے وہدہ کیا کہ بی س دنیا سے باہر آچکا ہوں ، مرتے دم تک اس میں وایس نہیں ماؤں گا۔ اس کے بعد بزرگ نے فرمایا اپنی مواری پڑھیو

یں نے عرض کیا اب میں سواری استعال بنیں کرد کا ۔ اس پر بخوں نَ مِحْدِثُمْ نِهِ تَرْسُوارِ كَيا ﴿ ﴿ وَمِيرِكُ أَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اس كه بعدائي كانام اور شكن تبائه كه بعد فرمايا - ان كي معاجب

اختیار کرد و و جہاں تی کائن دیں گے۔

شیخ مکر: اب ید گھوٹر اکیا ہوگا — ؟ شہزادہ محمد اب جھے سے کی مَاجِئت ہیں

شيخ مكه: اينا گھوڑ ااس نے جنگل ميں چھڑ دئيا ، اورميرے ہمرا ہ غاريس آيا- بيں ہے اپنے کھانے کی چیزیں اس کے سُاسٹے بیٹن گئیں ' کچھ کھا یا اور رات ہو تك م بنيفي سع عربي نه ال ساكها ، اب بنيط إعبادت شرکت کے سے تعقیک نہیں ہوتی ، اور قریب کے دوسرے نار کی مان اشاره کرک س سے کہا کہ تم وہاں بلیٹھ کرعبادت کرہ وہ طِلائیا۔ میں ترمین دن بعد ما کراس سے ملیا تھا۔۔ اسے بھی حب بوك نكبي وه دې مباح چنري ، غارسے نبل كركھا ليتما تھا۔اور ہارہے قريب جوشيمه تعاأس كايان تي كيتا تعا -\_\_\_\_ نُفُورُ ابھي دن كام حرك کے تبدرت م کووہی ابنیٹھتا ایک ویز دہ نوجوان حیران ویربیٹیا ن میرے باس ایا ، میں نے خبریت بوھی ، کہنے لگامیں نے خواب دکھا ، کرمیرے الدین میر جم تحویس ایک مقام سے دورے مقب کا کا کم کاٹ رہے ہیں ۔ اور ان کے ہاتھوں ہیں دوحیا خ جل رہے ہیں \_ \_\_\_ دالدین جبُ میرے نز دیگ آئے ہیں توامکے خص ان سے كماب، كرمين أب اوكول سے فداكے لئے عرف كرما ہوں كرا سے فرز ندكو الله كى داه يس تعبولة د و كيونكم وه الله كى جانب عيل يراسع- ان بزرك كے ہا تون ایک بہت بڑا ہمرہے ، وہ میرے والدین سے فرما تے ہیں کہ رہ ہیرا میری طرف سے قبول کونو ، ہز رگ کے پہیمامرار رمیرے مایا<u> ن</u> رضامِندی ظاہر کودی ۔ اور مزرگ نے مجھ سے فرما یا کہ میر ہمیراتیرے می میں و کشین خبری ہے ۔ ؟ اس کے بعدای بیدار ہوگیا۔۔۔۔ یں نے شرا دے محدسے کہا: فردند! بیتری توبرکا تمرہ ہے،ج بھے اللہ تعیف الی کی طرف سے دکھا یا گیاہے میری بات س کروہ وه نون ہوگیا ۔۔۔۔۔۔ آورایک مُرْت مک موک اسی مال میں رہے تھے۔ایک شب سے اورایک مُرْت مالی سُرِّ علی سُرِّ الم کو

خواب میں دیکھا ، آپ تشریف لائے ، اورارشا دفرمایا ، تم دو نوں تْسَمِ كَ اندر مِا وُ تَاكُه بُوكُ تُم سِي نَفِعِ اندونه مِول . إِ وَرَبَهِ بِي لُوكُول سِي فائده ہو۔ صبح ہوئی تو میں سنت ہزا ذہ محد کے ماس گیا اور اسے حواب میں ۔ تہزادہ محد : حفزت میں کے بی احتراب البریکھاہے کہمیرے ہا تھ میل مکے سسے ہے۔ تہزادہ محد : حفزت میں کے بیادہ میں استعمالی کے البریکی استعمالی کے البریکی استعمالی کے البریکی کا تھا ہے کہ اورایکے میں قبیل انسان میرے دائیں جانب کھڑا اس کی گرہ کھول ہا ہے ۔۔۔۔ اور کہتاہے تہیں وحکم یا جائے اس رعمل کرنا۔ شیخ کم: فرزندادیمب دایر نوینگروحد کامعتام ہے. راس کے بعدم بوگ نیاوں سے ڈامز ہوکر دیار بحرکے ایک شہریں گئے گھوڑابھی ہما رہے بیچھے بیچھے ملا ، ایک فانقا ہیں وار موئے \_\_ اس كے شيخ كا دور زنبل انتقال ہوچكا تقا \_\_\_\_ ان لوگوں كے جب مجمعے دعماتو کینے لکے "وہ کف بنی ہے ،، ان لوگوں نے مجھ سے کہا، پاشیخ اکیا آپ یہاں قیام فرمانیں گے؟ اس كے بعدالك ودان شكل والے سيخ تشريف لائے اور مجھ سلام كركے كها ، حفرت إ غدا واسطے آب بهار بيهاں قيام فرمائيں \_\_\_ میں نے جواب دیا: التُذکو افتیا ہے ۔۔۔۔رائ ن ہارے ماس ایک فقیرایا ہم نے پاکھوٹدا اسے نے دیا ، اور فھوٹرے کا تعقیق تَّاما ـ يْن اورنوجوان مِنْهِزا دِه محديبين سنال يك ي فانقاه مير سب شمرار ہ محید کے بارے میں کو کھی معتب او منہیں ہوا ۔۔ اور رہ ہی کہی كوية خبر يوسكى كه وه كهان كا باستنده ب جيهان تك كرشزاده محکانتقال ہوگیا۔ انالیّہ وانالیہ راجون ۔ اس کے بعد س حج کے لیے نگل اورميراداده تفاكرميت الندستريف كى مجاورت فتيار كرلول. راوی بیان کرهفرت نیخ کر تین برس مک کرمعظیش رہے ۔۔۔۔۔۔ اس کے بعد مال ہوگیا اور وہی طحامیں اسودہ فاک ہوئے . . منہ کشتی ایک اندور کی ایک است

(يني الله تعالى عنها ونفعنا بهما آين)

فقراور فوت تحمل

ایک دروسیس بنے ابدائے ادادت کا ذکر فرماتے ہیں ۔۔۔ میں میک مین کی خدمت سے مرفر ہوتا کی خدمت سے مرفر ہوتا کی خدمت سے مرفر ہوتا کی خدمت ایک وقت میں کام لیا کرتے تھے اور پی خدمت سے مرفر ہوتا کھا، ایک وقرت فرید الادر ایک برتن میں سے کرجو ں ہی چلنے کے لئے مطار ایک شخص ایان کے لئے مطار ایک شخص ایان سے لدا ہوا تھوڑ ا بانک کر لار ہا تھا اس نے مجھے تھوٹ اور ذخم ہیا۔ اور پس قصاب بادے کی ایک می میں بی کی مائٹ کو در میں میں بیار ہوتا تھا کہ تھوٹ کے میں میں بی کی مائٹ کی وہ میرے ذم پر بیٹی باندھ کر فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ تھوٹ نے دا لائٹ میں ایسی میں میں میں میں میں دینا دیجے ۔ اور کہا میرا بٹوہ کم ہوا ہے در ہیں دینا دیجے ۔ اور کہا میرا بٹوہ کم ہوا ہے جس میں دینا دیجے ۔

و الوک الحصے تصابح اور و اور کیو کو کو توال کے پاس لے گئے۔
اور کہا کہ الفول نے ہمادا ہو ہ چاہے۔ اس جرم میں کو توال نے مجھے اور مینوں اور کہا کہ الفول نے ہمادا ہو ہ جا ایک ہ اس جرم میں کو توال نے مجھے اور مینوں اور کو ڈے کی مرب میرے ذخم برسی لگ دہ میں ہوں کو گئے۔ انعان ایسا کو جس برتن میں بنے گوشت کیا تھا، بو ہ اس کو ہو اس کے کہا ما ۔ اور کو توال کے دہا ہے کہ کو توال کے دہا ہے۔ جن کچر کہا ۔ اور کو توال نے میرا ہا تھ کا طبع کا کم دیا ۔ کو توال کے دہم کے کہا کہ اور میرے کرد تو گوں کی ہوئے کا جم کہ دیا ۔ اس کو توال کے دہم کے کہا گئے اور میرے کرد تو گوں کی ہوئے کا دیا ہے میں اور کو کو کر کے دو گئے اور کو کو کو کو کر کے دو گئے اور کو کو کو کر کے دو گئے گئے کہا گئے کہا کہ کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا کہ کہا گئے کہا کہا گئے کہا گئے

ب- چرکو عا فرکیا جائے \_\_ برلیا معاملات تعالیٰ کرو اے کردکیا تھا جوتما حکومتوں کا مالک ہے ۔ اس وقت ایک اوی نے مجھے لیک زور دارطمانچے ریسے دکیا ميں نے اس مر مي معبركيا ، اور رئب تعالىٰ بى رياعتما د كئے رہا ، بيراس نے جھے جور ڈاکو کیتے ہوئے زور کا بھٹ کا ایک میں مذک با میں برکر طرا ، میں نے اس وقت نبی کریم ملی لندنها بی علیه و لم می زیارت کی بسر کار ملی استر علیه دسیاته سم فرا رہے تھے ،اور مجھے ديكه ربيم تنصير في الس هالت سيانجي مي سيدها كفر العلى مذ بويا يا تفاكه مير جمام پریشانیاں کا فورد کوئیں \_\_\_\_ اسی وقت کسی یکار نے والے نے پکارکر کہاتم لوگوں نے جے برا ہے وہ سخ کافادم ہے وگوں نے مجھے دیکھا اور کہا لاحول ولافق الامالله العلى لعظيم ال كاجدتوب ميرك قدم مركرن لك كوتوال في تدبیوسی کر کے معافی طلب کی ، مٹوے والا گریوز ادی کرنے لگا۔ میں نے سب کوواب دیا ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب توگوں کی مغفرت فرمائے ۔ یہ ایک امتحال تھا۔ \_\_\_ بعدیں معلوم ہواکہ قوے کی رقم اور گھوڑ کے مبدلد اہوا سارا مال سریخ ہی کے

عین اسی وقت بمب مجور گزار بری تھی ۔۔۔ حضرت بنخ ، اور فانقاہ کے تمام فقرار ایک باہمی مخاطے کے باعث استغفار بیں شغول تھے یکوئی فانقاہ سے با بہترین نکلا ۔۔۔ بیس جب گوشت لے کر نمانقاہ بیں پہونجا اور ساراتصد تبایا توشیخ نے فرمایا :جس نے مبرکیا اس نے جمال وکمال پایا ۔۔ اور اے فرزند! میں بھی فقرار کے ساتھ تیری حالت دیکھ دماتھا ، کیؤنکہ اس کا بجھے پہلے سے علم موجی کا تھا۔

پی ها . نیز فرمایا : الے محد ! بیروا تعہ او طریقت میں تیرے کا مل ہونے کا ذریعیر ب گیا ۔اب توجہاں چاہے طرکہ (رضی النّه عنهم ونفعنا ہم)

(464-464 00)

فيعزر وأورو

ایک بزرگ میر سیاحت کی نیت ہے جنگل میں تشریف نے گئے سمجی دوزتک بعو کے بیا سے سے ۔ ایک وزشدت کی بیاس ملکی ،مگریان کا جسین نام ونت ن بنيس تعاجبُل كان رايك كان ديكا كروبال ببوني \_\_ تواس مكان سے درندے وشى جانزنكل كريمائے - اوراندر ديجيا توايك فض روتبلدليا ہوا تھا يته جلاكه مير توم ف لات ب اور شايد در ندے اسے اپنی خوراک بنانا چاہتے تھے . اں : اب شھان کی تجبیز و بھنین کی فکر ہوئی ، مگر پیاس کا اتناغلبہ تھا کہ تبر کھود كاياراننين تنا \_\_\_ اسى اثناري الكشفض عنكل سينكل كرمير بياس آيا -اوراس نے آیا کہ ساٹری و اڑ پرالکہ خشمہ ہے۔ میں ان کے ہمراہ وہاں گیا توجشم م ا يك مشك اورياني كاريك مشكا بعي تها ، من ياني بي كرسيات بوكيا بعربم وكول في مشك ورمطك مين يا بي لا كرانتياع بالدي الكوثري كاليفن يا اورنما ذجازه بره وكر دُون كى \_\_\_\_ ال يخص نه بھے بتاياكہ بداكا براولياران بيں سے تقے مگر فوديم الميخ مقام سينا داقف عَنْ عَد مدر تعالىٰ سے بہت جوت رکھتے تھے۔ اور لنتوالے في ان كامقام إن سي در سيد، ركها تها - آنا كه كرد و كف يك بيك عائب ہوگالگاتھا استین نے ایک لیا ۔۔۔۔۔ یا نے قبر کے یاس کارے ، وكرقران مجيد كى كچية ملاوُت في اور ال كاتواب الفين تختا<sub>ل س</sub>ر اور رب تعالى <u>م</u> ان كَ وَسِلْمِ سِيسُوال كِيا تَوارُ تَعالَىٰ نِهِ مِيرى دِعا رَقبول كَي - اور بمحيم عرف أَرْ تكك ك كريم محسور أبرتي رأي (رضى التدتعالي عنه ونفعتا بهم)

(ص ۲۷۳- ۲۷۳)

## حيرت پر حيرت

مادات کرام میں سے ایک بزرگ فرمات ہیں کرمیں عرصُہ دراز تک یک ساحلی مقام پرتنہا معرف عبادیت رہا۔ عیدا بفطر کے موقعہ پرنما زعید کے لیے ایک شہریں گیا ، و انس لوٹا تواپی ملکہ حراف یں ایک شخص کوشنول نمازیایا ، مالانکہ محرے کے درازے کی رہت پران کے قدم کا کوئی نشان نہیں تھا ۔ بچھے حیرت ہوئی کہوں مجرے میں جن طرح تشریف لے گئے - نماز کے بعدوہ دیمیا مک دفیقے دہے <u>۔</u> ين أس فكريس تما كه عيد كادن ب ان كي غيافت كس طرح كروں ؟ انفول في <u> ڪھے دیکھاا ور فرمایا : فکرینر کرو ،غیب میں ایسی ایسی چیزیں پؤٹرشسید و ہیں جو تم نہیں</u> کے لئے اٹھا تو دیکھاکہ لوٹے کے پائل دوگرم گرم دوٹیاں دھی ہیں ،اور بہت سے بادام بھی - بن اور بہت سے بادام بھی - بن لئے دوئی کے كئے اور بادام مير ب سائے كيا ،اور فرمايا كھاؤ \_\_\_\_ وہ بادام اٹھا اٹھا كے مصية محيِّ اورين كفا ماكيا\_ مگرانفون نه محفن ايك دو با دام عاكر ا پیے منہ میں رکھے اور کچھ نہیں تھایا . مجھے پیرت برحیرت ہوئی ۔ فرمایا : تعجب مذکروالٹرنٹ الیٰ کے اسے ایسے بندے بھی ہیں ہوجس بگرمو شے جا یں اتفیں بل مائی ہے۔ مِن مزید استعجاب میں ڈوب گیا ۔۔۔۔ اور ل میں سوما کان کی محبت افتیار مرے اور موا خانہ قائم کرنے کی درخواست کروں ۔ فرمایا : \_\_\_\_ موا خانہ کے لئے بلد بازی مذکرہ\_ انٹ راکٹریس تہار پاک پھر طلبہ آؤل گا۔ اور پر کہر کر غائب ہو گئے ۔ اور جھے معلوم نمان کر کہاں گئے ۔ اس بات پر ہی اور بھی فیران ہوا۔

ساتویں شوال کی شب کودہ مجر تشریف لائے اور مجھ سے موافاۃ میں کم کی . (می اللہ تعالی عنهم ونفعنا بہما آین)

جمم لطيف الے

وی بزرگ قرماتین ملک شام می این هلوت کے اندربعد نماز عشار بدارتفا، در وازه بند تفا، کمرون نے دیجھا کہ دور دی برب پاس آئے۔ بھے معلوم نہیں کہ دور نی برب پاس آئے۔ بھے معلوم نہیں کہ دور نیوں کے معلوم نہوت کی دور کہاں سے کھا، اپ کہ اگرا سے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں سے کھا، اپ کہ براتھوں نے میر نے ایک شام کے ایک مجھ سے کہا کہ خفیل سے اواست کا میں برونجا میں اپ اور کہا ہا میں کے ایک خوال نے ایک کھی کے برونجا میں اپ کو گئے اور کہا بار دور کہا ہے کہا کہ دور نور نے فور کے ان کو گول نے کہا : دور ہم سے نوب شرب کے میں کے مور کہا کہ دور نور نے فور کے ان کو گول نے کہا : دور ہم سے نوب شرب کے میں کے بعد دونوں نے فور کے ان کی طرف کے کہا : دور ہم سے نوب شرب کے مور کہا کہا تا ہو کہا کہ دور نور نے فور کے ان کی طرف کے کے دور کو جاتا یہ نماز شربیاں کے مور دونوں دیوانہ سے میں گئے دور میں انٹر نبا ان عہما ونفعنا بہا آئیں ؟

مشرق کے اہل و کا تیرجے مشرق کے اہل و کا تیرجے

یہ واقعہ بھی انہی سے مذکور ہے کہ ماہ رحب سے ہے ایک روز نماز عفر کے بعد ، جب کہ وہ سوامل شام میں علوت گزیں نقے ان کے پاس دور زرگ کے کس طرح اور کہاں سے آئے کچھ رہتے نہیں جلا۔ فرماتے ہیں۔

### حضرت خضر علياليسكام كاسكام

انبی کے متعلق ایک بزرگ نے خواب مین کھاکہ جطیم کعبریں ایکٹے کھوٹے بین بن کا سرکوئیہ کی بھت کے مرابر ہے اورشا کے سے کہار ہے ہیں ، فلال کو میراسلام بہونچا کو ، اور ان سے کہوکہ ہما رہے آئے تک مئبرکریں ، خواب دیکھیے والے شیخ نے بوچھا : آپ کون ہم فرمایا : حفر!

درخی اندمهم نفعنابهم این ) دص ۳۲۵)

#### مردغيب

وہی بزرگ فرطت میں ، سامل سٹ م پراکی جوان کو ، میں نے لیے

نزدیک دیجا، ہم دونوں وہاں تین روز رکب، مذوہ میرے پاس ایک اور دنی میں ان کے اور دنی میں ان کے اور دنی میں ان کے باس کے بعدی نے جا پار کا ان سے بل کر بات کروں ۔ پنانچہ ان کے بالکل قریب جا کر سکلام کیا اور دور کعت نماذی نیت باندھی اور انفی این بنائی دور دو کو سے ساتھ کے اور انفی این باندی دور دور کو سے ساتھ کے اور ان کی جانماز اور جیوں کے سوا شخصے کچھ دکھائی نہ دیا ۔ رضی اللہ عنہ

(440)

ر ۱۳۵۹ می می است بر درگ کا تذکره ، میرت برجیرت ، سے شراع موکر بها می میں میا دیا ہے۔

تک ہوا ، حضرت اللم یا بغی رخی الشرع نہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک فرق و است المعنی بارہ رقر زمک نما ذرقی ہی ہے ۔۔۔ وہ اما یا بغی کے ذما نہ تک کا عال انتخاب میں موجود تنصا ور انتخول نے درفن الریاطین کی تالیف کے زمانہ تک کا عال انتخاب کہ اب تک اختی بندوہ میال ہو چکے ہیں کہ زمین پر پہلونہیں لگایا ، اوکرئ کئی دونر تک کھواتے بھی تو بہت مختصر کی سخت اور شرک جیزی کھاتے ہی تو بہت مختصر کی سخت اور شرک جیزی کھاتے ہی تو بہت مختصر کی سخت اور شرک جیزی کھاتے ہی تو بہت میں و بیات میں و بیت و بہت میں و بہت میں و بیت میں و بیت میں و بیت میں و بیت و بہت میں و بیت میں و بیت و بیت میں و

ہر سے ہیں : \* مجھ سے بنمایت موافقت کی بنیادی، میرے کہنے پر مہنیٰ میں گوشت کا تکڑا تھے ول فرمایا ،،

امام یابغی ان کے بارسے میں مزید فرماتے میں کہ" ایام جیمیں وہاں منکرات و آفات کی وجہسے ،حضرت حج کے لئے نہیں مبانا چاہتے گر جب جمم ہو اہتے توجا او ناچا دشر لیٹ لے جاتے ہیں ،،

(رضی الله عندونفعنابراین)

ارادت اورتياطلبي

اكيب بزدك فرمات بي مي سياحت وزيادت كى نيت سے واق كيا

ایک آبادی کے دیران مکان کے پاس ایٹا اور سوگیا ، واب ہیں کسی نے کہا تیر کے بغل ہیں دیوار کے اندر دفینہ ہے اٹھ کونکال لے ، دہ تیرا ہے ۔ بیدار ہوا اور دیوار کو دیوار کو دیوار کے اندر دفینہ ہے اٹھ کونکال لے ، دہ تیرا ہے ۔ بیدار ہوا اور دیوار کو دیوار کا کیا گروں کا تھی تھیں بار پخ سودینا دیلے ، ۔ ہیں نے سوخیا شروع کیا ہیں ان دیا وس کا کیا گروں ، خیال آبا کہ نظیروں کو دیدوں ۔ پھر خیال آبا کہ ایک دولان خرید کر در در شیوں پر وقف کردوں وغیرہ وغیرہ ، سویا تو در سول اکرم صلی اللہ تعالی کا کہ مسلم کی زیادت سے شرف ہوا، سرکا رنے اور ت در مایا : ایس میلی انگری ، اور آب نے ایک میلی انگری نظیر ! اوا دت اور در میانی انگریت مبارک کو بلایا ۔ اور کیم دیا کہ ہیں اپنی انگریت شیاد ہوا ، جواس وقت دیا دیا دی بید دیا ہوا سول میں دیا ہوا سول کی باس لے جا ، جواس وقت بغدا دی فلال مبور اس میں دیا ہیں ۔ بغدا دی فلال مبور اس دیا ہیں ۔

بعدا دل قال جدی رہے ہیں۔
یہ دیکھ کریں سیدار ہوا۔ اور وخو کرکے نماز ٹرھی ۔ بھر نور ابغداد چل بڑا، اور شیخ ابوالعباس سے مل کرس اوا واقعہ سایا اور دریم ان کی خدمت ہیں بیش کیا۔
انھوں نے پو بھا: سیدعال ملی اللہ تعالیٰ علیہ ولم نے تہیں اس بات کا علم کب فرمایا؟
میں نے کہا، سات روز ہوئے۔ انھوں نے فرمایا: اسے بیٹے ابھی کسی دن ہیں نے بھی حضور کی زیارت کی تھی اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ نقیر میری تھیجی ہوئی تئی کے بہو بچے تو لے لینا ، اور اپنے مصرف ہیں لانا۔ اور اسے بیٹے اسات و زائر نے کہ بہا دے یا س کھانے کو کچھے 'نہیں ہے ۔۔۔ اور ایک آدی کائم بی فرض ہے کہ بہا دے یا س کھانے کو کچھے 'نہیں ہے ۔۔۔ اور ایک آدی کائم بی فرض ہے وہ مجی شدیت سے تعالیٰ نے وہ قرش میرے ہا تو اور ایک آدی کائم بی فرض ہے ۔۔ اب انتہ تعالیٰ نے وہ قرش میرے ہا تو اور ایک بیش برائے ند ہجھے سے سوال کرتا ہوں کہ ہا دے ساتھ دہ جا ۔۔ اور ایک بیش برائے ند ہجھے سے نکارے کردیتا ہوں

یں اپنی بیٹی کا تجھے سے نکاح کردیا ہوں میں نے عرمن کیا: حفزت ہیں ایئیا کیسے کرسکتا ہوں جب کہ میں خداکے کام میں نگاہوں ۔ اور حفور نبی کریم صلی لنڈ علیہ وقم نے جو کچھ میرے ہارے میں فرمایا و دبھی آیہ سے بیان کردیکا ہوں ۔ زمایا: جیراگروہ بیں کرئے تو کم اذکم نین دوز ہارے پاس مرور قبام کر یں دک گیااس مدت ہی وہ میرے ہمراہ ہی رہتے۔ صرف مروری کامول کیلئے علے جاتے تھے۔ تین دن بعدیس ان سے زصمت ہوا۔

الم توكل (س ١٠٤١- ١٢٦)

ا کٹ روسٹس فرماتے ہیں ، میں خواسان کے ایک شہرس کیا ۔ بازارسے كرّد د با تعاكر ايك فوبصورت جوان ملا ، سلام كيا ا ورميرے بينجيے بلينے ليگا ، جبيبي بازاد اسے باہرا گیا تو کینے لگا۔ عدا کے لئے میرے مہمان ہو جائے ۔ میں اس کے نمات ایک عالی ٹران مکان میں اول ہوا ،جہان یکی کے آباد ظاہر تھے ۔ مجھ ایھے بھے کھانے کھلائے اور غایت در م حکوم کے ساتھ بین وزرو کا۔ دہیں جوان کے سردگ باب -سے بھی ما تات ہوتی ج تقے روز جوان کے بزرگ باب نے مجعے ایام مان بنایا۔ پانچویں دور موان مجھے شہر نیا ہ کے باہر تک الو دائے کہنے آیا ۔۔ رو تی اور الوه ، زا دِ مفركے علاوہ ايك مثنائهي ديا ۔ اورمنت وسما جت سے كہماكم بع قبولِ فرمالیں ۔ یں نے لے لیا \_ بھردور فرز سفر کر کے دوسرے شہریل ما ما کہ فقرار کور مست میزی دیدول \_ات یا ایک بورانی صورت بزرگ فل یں نے بویا یہ اللہ کے ولی ہیں ۔ نماز کا وقت ہو مکا تھا اس لئے مجد میں كينا واورنمازك بعدم فيحاتقا كرميزد كالملبرموا وتواب سي كون كربر بالقابثوه ال شيخ كو ديدو - بيدا يروا توشيخ كى لاشش مين بكلا سي\_ ننهر كـ كما دك بردنخاتووی شع نهرسے اوٹے میں یانی لئے میرے سامنے اکئے میں نے ان ك دست بوى كى - اور بره مك إغده يا بيخ دينار اور يا مي درم تقاك ہاتھ میں دے دیا۔ انھوں نے تبول کرنیا اور فرما ا:

ا اے فرزند وغیرالٹدر بنظر رکھتا ہے، اسے اللہ کے باس سے کھنہیں بتا "

میں نے دعاکی دنواست کی توکہا: بحفظائلہ ویحفظ علیک ویحفظ اللہ تفیحت کی است دعائی توفر مایا: احلاص کولازم بچڑ، اور تیرے اور اللّہ کے درمیان جوعهدہے اس کاخیال کر، بھرطے گئے ۔

رمه برهبات مستر مرد . (رضی الله تعالیٰ عنه دِنفعنیاً سِرا مین)

(TLA 00)

### بنده عب الرمن

ایکشیخسنے فو دکو در دلیٹوں کے ہاتھ فروخت کیا، ٹاکہان کا فل ادا کو ا کسی نے بوچھاکہ تم نے ایساکیوں کیا۔ ؟ اس نے کہا یہ کام میں نے ایک لسی بنیا میرکیا ہے جس کی آگاہی مجھے دب تعب الیٰ کی جانب سے ہوئی ۔

میں نے خواب میں دو فرست توں کو کینے سامنے دیکھا: ایک نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ کے ارتباد اِت عبادی آلیس بنے علیہ مسلطان کے

بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ؟ میں نے کہا اللہ جانے ۔ اس فر شتے نے

پھر کہا جواب دینا فردری ہے ۔ میں : جیشخص لٹد کا بیڈ ہوتاہے ۔ اس بر دشمین کا قابونہ کے میا ۔

دوسرازرشة: عبد (بنده) کے اوصًا ٹ کیا ہیں ۔ ؟ م

یں؛ والتداشیسی دورلرفرشته: جواب تورینای ہوگا۔

د وسروسہ: بواٹ تو دیا ہی ہوہ ۔ میں: بندہ می صفیت یہ ہے کہ اقالے مکم کی اطاعت کرے ۔ اور اس کی منع کی ہوئی ترس م چیزوں سے نیچے ۔ مرار جواب اور این حالت برخور کرنا شروع کی ۔۔۔ عبیح ہوئی توہیں نے اپنے جواب اور اپنی حالت برخور کرنا شروع کی ۔۔ توخو دکو عبولیت کے مقام سے فرو تربایا ، اور خور کرنے بر در دلیٹوں کے علاوہ کی کوان صفات سنہ کا جا مع نہیں بایا ۔۔۔ تویہ حیال آیا کہ بین خود کو ان صفات کے ہاتھ بیجے دول ۔ کرا گر معبود تعیقی کا عبر زبن سکا تواس کے بندل کا ہی بندہ بن جا کول ۔۔ اب بیں دب تعب الی کے بندوں کا غلام ہوں ۔ پھر انتے ہوئے کہا :

اس کے حق کی منم خود کو کی نے مناس کی مجالت اور مراقب کے لائن کو مناس کی محالت اور مراقب کولائن کے بناس کی محالت اور مراقب کولائن کے بنایا اور دنوائس کی خدمت کا اہل ،

حقیقی تول

ایک متوکل علی الله دروسی فرکاتے میں کہ میں بال بچوں کے نان نفقہ کی فکر میں ایک شرک کے نان نفقہ کی فکر میں ایک شب پریشان تھا ، قلب میں شخول رہا پھری آدام لیے کے لئے موالی تونوا بیس دیوا کہ میں مندر کے درمیان ایک جزیرہ میں ہوگ - اور کہہ رہا ہوں کہ ریکہاں میں درق کہماں سے باؤں گا ۔۔ ؟ ۔۔ باتب کی اواز آئی ۔ ایش خص تربی وزی اگر کرات مندر بارجی ہوگی تو تھے تک

مرورمہو پنے گی . اس کے بعدیں بیدار مواتو نہایت طمئن اور وش تھا ۔۔۔ اورا ہال عیال کے رزق کی فکر مجھ سے دور تھی ۔ کچھ دیر بعد بچھے ایک دور درا ذکے ایسے دوست کا مربہ طاجس کے بارے میں میں وہم معی نہیں کرسے تما تھا ۔

من في كمارب تعب الى كافرمان سيآج:

بندس بانعم وكرم الله في اي ، كي عودرزق كا دري جس فيهي بيداي الداق سعمن وركم الله في اي مرسواكيا الداق سعمن وركم اورد قل كالم مرسواكيا

فداکے سے د

ایک بزرگانی بوی کو بہت چاہتے تھے ، شب میں آیام فرماتھے ، اسی وقت ان برائیں بالد میں اس برائیں کے لئے فونناک تھی ۔۔۔ بودی ان کی تماہ کریس کو کہتے ہوئی اور باہیں بنتی رہیں ۔۔ جب اس حال ستافا قد ہوا ، تو بوی عاصبہ نے بوچھا ، آپ کو کیا ہوگیا تھا ۔ ج بزرگ نے بوی عاصبہ کوشن کی گروہ و نہ ماہیں اور اپنے میکوالوں کو طبالائیں ۔۔۔ اور کہ آنین مجنون ہیں میں ان کے رائے کیسے دو بحق ہوں ۔ ج میکوالوں کو طبالائیں ۔۔۔ اور کہ آنین بہت میں ان کے رائے کیسے دو بحق ہوں ہوں ۔۔ ج میکوالوں کو طبالائیں ۔۔۔ اور کہ آئین بہت میں ان کے رائے کو ان کی اور ایس بہت مون نامی کے دمہ دار آپ لوگ ہوں گئے۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔۔۔ بزرگ نے آپ سے سات دن کی ہائی ۔۔۔ بر رائی ا

ده بزرگ بهیما حبر کی جدائی کے تصور سے تفکر تھے اور فیصلہ کے کئے دریان یں مزل کی شب تنبی ۔ انفول نے اپنا مفاطر دب تعالیٰ کے سے درکیا ۔۔۔۔ اور صدق دل سے اس کی جانب راجع ہو کر یہ دعا رتین بار مرجعی ۔

اللهم ياعالِمَ الخَفِيّات ويُاسَامِعُ الْمُصُوات ويا مَنْ بيلهِ مَلكُودَ الْارضِ و السلوات ويا مِجُيّبُ لديحوات اسْتَعَشَّى بكَ واسْتَجَرُبُ يَا حَجِيرًا جِرُنى

فرماتي بي كه اس دعا كورير هن كربعدي مصلّ يرر وبقبله بيها تفا، بعیف شب کے وقعت ہوی میرے قراع میں آئی اور میرے بیروں پر گر کر کہنے نگی ہیں ندا کے لئے تم سے معاً تی مانگی ہوں ، اور اپنے فیل سے تائب ہو کہ تمہار رضا چام تی ہوں ۔ اور رب تعب لی سے بھی تو مبرکی و زحو است کرتی ہوں ۔ یں نے کہا جب تک میں ہماری تبدیلی کاسبب بنہ جان اوں اسس وقت تک کچھنہیں کہر کرا \_\_ بہوی نے بیان کیا کہ بھی میں نے نواب میں ایک شخص کودیکھا ایک ماتھیں کور استھالے دوسے میں تھری لئے ہوئے میرے یاس ' ایا اورکہا اگرتو لیے ادادہ سے باز نہیں آئے گی توہیں جھے دُرجی کرڈ الول کا <u>۔</u> اور مجھے بن کوڑے رہے ایکے ۔ یں ڈرسے جاگ گئی ۔ اور کوڑوں کی مزب کا اتر میرے قلب بر موج دتھا \_\_\_ تھوٹری دیر بعد میں بجر سوگئ \_ تو دوبارہ بهراس تمنی کوائری مالت میں در کھا \_\_ وہ کہہ ماتھا ہیں نے تجھے فیسے ت کھی یا نهیں ہے۔۔ میں نے بچھے بھی کام کام کیا تھایا نہیں۔ اور کور ابلی دکر کے مارنے والاتفاكة من بيم بيدار وكني \_\_\_ اوراب بهاك كرتمهاك ماس أني بون ـ ين - أرد ديكيما اس كى بين فريد كرنت أمات موجو در تقط مين ك كما، دنيا وآخرت ين تجمع عند المني موا - النُرتِفُ إلى عبي مجمع سے رامني مو. -بوی ما مبرے کہا ۔ اک شکریمیں ، میں اینام برتہا رے لئے معاف کرتی ہوں ۔اور زبور اور کیڑے نقرار کے لئے وقف کرتی ہوں \_\_ مبہ ہوئی تواتین بات بری کی ۔ اور میں رب تعالیٰ کی عنایت پر اس کاشے کر ار موا۔ اس كے بعد وہ مير ہے ہمراہ سات سال رہ كروسال ياڭئى ۔ بعد وفات ميں نے ا معده عدد لبأس وركورات من ديكها: وه كرسي بتى فدائر تعالى في مجه . ونعمان کوشی بی تم دیکھری رہے ہو۔ اب میں تہماری ملاقات کا انتظار کریری ہو<sup>ں</sup> عيسة تم محسينونش بوك، الله اي طرح تم سي وكيش مور (MA. - 429 00)

#### فداست ناس كنيز

ایک فقیری نهایت فرمانبراد کینرهی - فرماتے بی میں وظم میتا بحالاتی ۔ يس في اس سالية ن كما كركوني شوريع ، ال في ما ا فَلُولَاكِ يَالَيُكُي وَلَوْلَاكِ يِاتُّعَىٰ ۚ وَلِوَلَاكَ مَاطِبُنَا وَلَاطَابَ الدُّنِيا (السلي؛ المصيراسرمايه الرُّونه بوتي اوراكرتوز بوتي تورنهم حِنَّ سِعْتِ مَدْريا بِي هيئتي) يشعرس كريمي سبت ومن بوا - ا در بي نه كما تبايس الجھے كيا إنعام دوں - ؟ اگریس مجھے آزاد کر کے کھرسمایہ تمجھ دے دول توکیا تیز حیل ہوجائے گئی \_\_\_ ؟ تحمیزنے کہا: اعمیرے آقاً ، میرامقبود دمرا دیوات ہیں ،اوراگر آب نے مجھے ازا د کردیا بحرو میمجد برایک عظیم سنان ہوگا۔ ا درمین تعمیت ایکوشور کرنغمت کی ماف انکھا تھانے ابوں میں نہیں ہوں \_\_\_ میں نے کہا توالتہ کے لئے آزا دہے ،او اس کھر کے اندرہ بھی ہے سب تیرا ہے ۔ اس واقعہ سے میراد ل بھرایا اور فوڑا میں سفریں روانہ ہوگیا \_\_\_ جب بھی مجھے اس کاخیال آیا توکنیز کی یا دئیر کے ماہنے۔ دل کن بیوست ہو تی تھی۔ اس زمانے میں میں نے بجیب عملات دیکھے۔ \_\_\_ الكيب ال بعد جب بي وأس أيا تويس في ال منيز كو أفي طالت بي يايا -وه رات سات دن كاروزه رهيتي تي ، اور ماه يس مرف عاروز كها ناكها تي تقي \_ بھر میں نے اس سے نکام کیا ، اور ایک برس سے ساتھ رہا ، وہ میری خدمت کمه تی ، اورمیری ضرورتوں کی نگر داشت کیا کمه تی تقی ، درسرے سک ال وہ نوت موگئی، رحتها لندعلیها (ص۸۰س

مسلم الول في حير حوالي مل صرت ابوا محارث اولاس ديني التُدتعاليٰ عذبيان فرماتي بي كم بي يود کار ہائی کے تقام پر عافر ہوا \_\_\_ بیں نے دیکھا کہ جو بھی قیدی رہا ہوتا ہے۔ سلطانی خزا نے سے اسے بچھرتم دی جاتی ہوں کے دراہم پوٹساک ورکھانے کی چیزیں لائی گئیں انگرا نفول نے ان میں سے دی چیزی لائی گئیں انگرا نفول نے ان میں سے دی چیزی لائی گئیں انگرا نفول نے ان میں سے دی چیزی لائی گئیں انگرا نفول نے ان میں سے دی چیزی کے دور ان کے بیٹے چیزی کے داور میں ان کے بیٹے چیزی کے داور میں ان کے بیٹے کے مطال وطیب مال تھا شرخ کے حصور پیٹ کیا۔ اور کہا اللہ تعب الی کا شینے کہ وادی رائٹر سے فالی نہیں رکھا " مگر کا شین کے وادی رائٹر سے فالی نہیں رکھا " مگر انھوں نے رامال کی دیت پر ماتھ انھوں نے رامال کی دیت پر ماتھ انہوں نے درامال کی دیت پر ماتھ انہوں نے درام کی دیت پر ماتھ انہوں نے درامال کی دیت پر ماتھ کی دیت پر ماتھ کی درامال کی دیت پر ماتھ کی درام کی درام کی درامال کی درام

الا اورب مرص و سبری در با بدی ارد به سب است است این از اورب است است این از اورب است این از این کیا وجود آب ملک وم در کفار کی مملداری این کیون کرتے ؟

و ما یا:

میں نے درب تعب الی کے ساتھ ایک عمد میں خطار کی اوراد ب محوظ نہیں در این اوراد ب محوظ نہیں در کانے در کانے در کانے اور اور اور کانے در بیان اور اور اور کانے اور اور اور اور کانے اور اور اور کانے اور اور اور کرنا اور اور اور کانے اور اور اور کرنا اور اور اور کرنا اور اور کرنا کی کہیں توروم سے بیال اور اور کرنا کی کہیں توروم سے بیال اور اور کرنا کی کہیں توروم سے بیال اور اور کرنا کی کہیں دائیں دائ

در فن النات المعنائية و نفغانية المين (ص ٢٥١) مر المرام مرحو الموصل الماعل سأو مدد كار رسول في المعناية مم

ایک لی اندگابیان ہے کہ یں کم فیلم پی تھا، میرے پاس ایک منی کا جی ایک منی کا جی ایک ہے تھا۔ میرے پاس ایک منی کا جی تشریف لائے ، اورفر مایا میں تہما دے گئے ایک ہدیہ لا یا ہوں ۔۔۔ بھر لیے ایک ہمرا ہی سے کہا :
ایک ہمرا ہی سے کہا ، تم اپنا واقعہ نبیان کرو ۔ اس نے کہا :
" میں صنعارے جے کے لیے جلا ، جماع کی جماعت سے تھی "
ایک بھی سے کہا ، جب تم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی ذیادت کا ایک بھی سے کہا ، جب تم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی ذیادت کا

شرف يا وُتوسمارا بهي صادة ويكلم باركام طفي ملى سرتعالى عليه وسلم اور فلسفائ يؤرمول الشرمضرت ابويجرو صفرت عمرفا وق رضي الشرعنها كيصفوبيس \_ میں جب درمذ طبیبہ عامر اوا تواں تجفل کا کسلام پرنجا نامجول \_ والبي بي جب م دوا كليفه بربهو في واوراترام بالدهية كا ارا دو کرنے لگے اس وقت مجھے استخفی کی امانت یاد آئی ۔۔۔ میں نے اس وقت اپنی مواری اینے ساتھیوں میں سے ایک کے والے کی ا وران سے کہاکہ تم اسے منبھانو ہیں دینہ طلیہ ہو کر اتا ہوں ۔ مين طَيْنَهُ والسِي كُمَّا اور رمول اكرم على السَّرِعليه وللم اورسسيَّد نا ابومكر صدَّليّ وسيدنا عمرفاد ت رضى التربعا لي عنها كوار صحص كاسُلام بيونچايا \_\_\_ اس دقت تک بہت رات ہوچی بھی ۔۔۔ ایک اے دالے نے مجھے تا ماکہ ذ المحليفه كا قافله والذبود كالمستحدث ويف كى طرف لوط إياا وراس مکمیں بڑے اکریسی دوسرے قافلہ کے ہمرا وطل جا وُلِ کا سویا تو رات کے آخرى خصدين بجحص صورعلى لشاتعالى عليه وتلم اورتنيين كرميين رضي الله تعالی عنهاک زیارت ہوئی ۔ سیدنا ابو بحرصدیق رضی الٹرتعالی عنہ نے فرمایا: یارسول الندوه آدی سی ہے بسرکار دوسا کم ملی کثرتعا لی علیہ وسلم میری مانب متوجه موئے اورارٹ دفرمایا: ابوالوٹ ! میں یے عرض کیا ۔ یار سول اللہ ! میری گنیت ابو انعباس ہے \_\_ فرمایا تم ابوالوفا ہو \_ اور پھر رسول رحمت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستِ مبارك بي ميرا ما تعرير فكر محفي مجربت الحرام بي مبونيا ويا في مي مكم عظمير المروزر مل ال كربدير الماتقيول كافا فلريبونيا-‹ رضي؛ بيلاتعاليٰ عنه)

(שוחד-דחוש)

# عارف الدخيرة الماميم ماني

ایک بزرگ پنے ساتھیوں کے ہمراہ کو ولبنان برعباً دور آماد کی زیارت کے ارا دے سے گئے'۔ اغین باکس میں بوٹ لگ گئی ۔ ایک ٹیان پر میٹھ ہے۔ ساتھیو نے کہاہم اطراف کی سیرکد کے ابھی اجاتے ہیں مگروہ لوگ دومرے دوز بھی ان کے ياس بنيل آئے - بزدگ فرمات إن:

الله ين تبنار با وخوك لي يكن لاس كي توشيحا كيت شمال مناز لي هي لكاتو بمیں سے قرایت کی میٹی اواز کانوں ہیں ٹیری ۔ نماز پڑھ کہ اواز کی طرف كيا توغانسك أندرامك نابنيأ تخص كود كها بسسلام كيا بواب ويرايغول نے بوجیا، تم جن ہومیانسان - ؟ میں نے کہا انسان ہوں ، فرمایا لاالہ

الدَّالله وكُون الدُن شريك لذر

یہاں میں سُال مِیں میرے پائ آنے اِلے تم پہلے ادی ہو پیوزلیا تم شاید تفکے ہو۔ سو ماؤ ۔ میں عار کے اور اندر کیا تو وہاں میں قبر سے میں وہلی کو ہا۔ ظہر کا وقعت ہوا تو الفول نے مجھے بیکاراکہ اللہ تعب کی تم پردخم فرمائے نمازکا وتبت ہے ۔ ایس نے نمازے وقت کا ان سے زیاد دکلم رکھنے والا نہیں دیکھا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ نماز کڑھی، و وعفر کل بيش هي رہے ، عفر بعد تفري و کريد دست مانگي : اللهم أصليح أمتة عستمك اللهم ارجهم امق محسمتك الليهم فريت عن المة محكتك صلى الله تعَالَىٰ عَلَيْهِ وسَسَكَم مغرب کی نمازسے فراغنت کے بعُسے دیں نیے ان سے دریا فت کیا يه دِعا آپ كو كهال سع بهو بخي - ؟ فرمايا : بوعض دن بن بين بالس د عاكور شرحك الترتعك في اس كوا بدال بي د إجل كرك كا

یں نے پروش کیا یہ دعا آب کوس نے تعلیم فرمانی ۔ ؟ فرمایا: تیراایمان اس واب کورد اشت نهای کرسنے گا ہے عشاری نما ذکے بعد یو جیا کیا کھے کھا ؤ کے یہی نے وض کیا۔ ہاں ۔ فرما یا غار كاوراندر طيع فاؤا ورغ كجيد شر وكها لو \_\_\_\_ د ما ل نب في ديمها كريتم برافرد ط منقى الخيراسيب وغيره فروط الك الك ركهياب -میں نے ان میں سے واش کے مطابق کھایا ۔۔۔ وہ بزرگ رات بھر مشغول عبادت ہے ۔ سحرکے دقت ایفوں نے نماز وتر پڑھی ۔ پھر کھیے ٹاول كيا، اور بنيٹے اور نماز صبح پُرھ كر بنٹھے ہی بیٹے ہو كئے ۔ اُفاب طنوع ہونے کے بعد حب دونیزہ بلند ہوگیا تووہ بیدار ہوگئے ۔۔ اور فوق کرکے بھرغارمیں آ گئے'۔ میں نے ان سے بوجھا۔ بیمیوبے بیاں کہاںسے اتے ہیں ۔۔ ؟ اسے لذیذمیوب تو میں نے زندگی میں نہیں کھائے فرمایاتم نود این انکوں سے دیکھ لوگے کرر کہاں سے ، کس طرح اسے - ال وتفري ايك برنده آياجس كے دونوں بازوسفيد، مینه مرخ ا درگردن ہری تھی ، اس کے منہ میں تنقی تھا اور پنجوں میں انوٹ کے اس نے منعتی مینفوں میں اوراخروط احروٹوں میں رکھودیا۔ بیزندہ کی ابط بالرفرمايا - ديكهاتم في بريزنده ميرك باس يراشيارتيس سال سے ہر دُ زرُات بار لا ما ہے اور اب معبی ہوتو در آنہ بندرہ بارلائے گا۔

المحفرت امام یافعی رضی النوعز تحریر فرمات بین اما عارف النوشیخ ابوان النوبی المحن الدین الدین الدین الدین النوبی رضی النوبی و محلی النوبی الن

اوراب سکبان کے لئے بھے معاف رکھو۔ ان کالباس کیلے کے بوں میسا ورحت کی چھال کا تھا جس کے تعلق فرمایا کر بہی برندہ عاشورہ کے دن اس جھال کے دل کو لے لا ملہ سے جسے ایک بڑی موئی کے علاوہ ایک فرر بیاس بھال کے دل کو کو لا ملہ سے جسے ایک بڑی موئی کے علاوہ ایک فرر بیاس بڑی موئی کے علاوہ ایک بہتھ ہے تھاجس کی گہرائی میں باتی کہ دو میرے کہانے میں ان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار سی بان کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار میں سے ایک نے کہ ایک سے ایک کے بالوں ہی کالباس تھا۔ بزرگ نے بھرسے فار میں سے ایک کے بالوں ہی کالباس تھا۔ برگ کے ایاب سے دی کھرا اور کھر سے بھر گئے۔ کہ ایاب سے میں اور کھر سے بھر گئے۔

صرت كويس في بحد مح الدر بعن اوقات ير دعا كرتے سا۔

اللهُمُّ امُنُنَّ عَلَى بِإِقِبَالَى عَلِيكِ وَاصْعَانَ إِلِيكِ دَانْصَاقَ كَانُصُاقَ كَانُصُاقَ كَانُصُاقَ كَانُونُ وَالنَّفَا فَفَحَدُ وَالْبَصِيدِةَ فَى الْمِرِكُ وَالنَّفَا فَفَحَدُ وَالْبَصِيدِةِ فَى الْمِرْكُ وَالنَّفَا فَفَحَدُ وَالْبَصِيدِةِ فَى الْمُولِكُ وَالنَّفَا فَقَا مَدُ وَالْبُصِيدِةُ فَى الْمُؤْلِدُ وَالنَّفَا فَقَامَدُ وَالْمُعْلِيدِ وَالنَّفَا وَلَيْنَا وَلَيْفُوا وَلَيْفَا فَلَا اللّهُ وَالْمُعْلِيدِ وَلَيْنُوا وَلِيلِيكُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِيلُولُ وَالنِّفَا وَلَيْعِلْكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالنِّفَا وَلَيْنُوا وَلَيْنُوا وَلَيْفُوا وَلِيلُولُ وَالنِّفَا وَلَيْعِلَا وَالنِّفَا وَلَيْعِلْكُ وَالنِّفَا وَلَوْلِيلُولُ وَالنِّفَا وَلَوْلِيلُولُ وَالنِّفَا وَلَوْلُولُ وَالنِّفَا وَلَيْعُولُ وَالنِّفَا وَلَوْلُولُ وَلِيلُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِّيلُ وَالنِّفَا وَلَيْلُولُ وَلِللْفِيلُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعُلِيلُ وَلِيلُولُ وَاللِيلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُؤْلِمُ وَلَاللَّهُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ لِلْمُ اللْعُلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِلْلِيلُ لِللْعُلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِللْعُلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ لِللْعُلِيلُ وَلِيلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَيْلُولُ وَلِيلُولُ وَلَاللّٰ لِلللّهِ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ لِلْعُلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُولِ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلِيلُولُ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُ لِللْمُلِلِيلُولُ وَلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلِيلِيلِيلُولُ وَلِلْمُولِلِيلُولُ وَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِلْمُلِلْ لِللْمُؤْلِقُلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ لِلْمُلْلِيلُولُ لِلْلِيلُولُ لِلْمُلِلْمُلِلْ لِللْمُلْلُولُ لِللْمُلِيلُ لِللْمُلْلُولُ وَلِلْمُلِلِ

وحشن الادئب في مُعَامَلَتِكَ مِن فَي الْمَدَبِ فِي مُعَامَلَتِكَ مِن فِي الْمَدِينِ الْمَدَبِ فِي الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمِن الْمَدِينِ الْمَدِينِ الْمِن الْمَدِينِ الْمِن الْمَدِينِ الْمِن الْمَدِينِ الْمِن الْمَدِينِ الْمَنْ الْمُدَينِ الْمِن الْمَنْ الْمُدَالِقِينَ الْمَدِينِ الْمِن الْمَدِينِ الْمَن الْمُدَالِينَ الْمَدِينِ الْمَن الْمُدَالِقِينَ الْمَدِينِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُدَالِقُولَ الْمُرْتِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْكِلِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِينُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُ

معلوم تعارزوال کے دقت مجھ سے کہاکہ انٹو بلو ۔۔ یں نے عن کیا ، کچھیے دت فرمائیں ، فرمایا :

پھارت رویں اور بھوا اور بھوکا پیاسار سنے کی عادت ڈالو بھے امید ، اور محصالیک ہدیجی گیا۔۔ وہ کرم قوم (اہل اللہ ) سے جاملوگے ،، اور محصالیک ہدیجی گیا۔۔ وہ برکہ نے ماما :

موا ون زیارت کے دور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان تلاش کروالیا ایسانخیں طے گا ،ان سے میرائیس لام فرمن کرنا، اور اپنے می بیں دعاکی درواست کرنا ہی

مجھے غارسے سُا تھ لے کو شکلے۔ دہا نہ پرایک در ندہ منتظرتھا ، اس سے کھے نمایا جوہی سنجھے جائے۔ جہاں باکر رک سیجھے جیھے جاؤ۔ جہاں باکر رک بیجھے جیھے جاؤ۔ جہاں باکر رک بیجھے جیھے جاؤ۔ جہاں باکر دک جائے دہاں کا مسلم اللہ است دائیں بائیں نگاہ اٹھا ناتم ہیں داستہ بل جائے گا۔۔۔ در ندہ جہاں دکا میں نے دہاں سے دائی سے مزت جائے دہوئی ۔۔۔ بیس نے ان سے هزت کا ذکر کیا۔ اور بھروہ مرب اور بہتے ہے کوگر میرے ساتھ حضرت کی زیادت کے اس سے ماکنا دہوئی ہیں بالے۔ اس سے ماکنا دہوئی کے ایس میں مواتر کا میں مرب نے طاہر کیا گیا تھا ، اور وں کے لئے میتور سیمائیا کہ حضرت کا میں مرف میرے نے طاہر کیا گیا تھا ، اور وں کے لئے میتور ہوگیا ۔

اس کے بعد میں ہرسُال جی میں جا آیا اور زمزم ومقام ابراہیم کے ماہین طواف زیادت کے بعد میں برسُال جی میں جا آیا اور زمزم ومقام ابراہیم کے ماہین طواف زیادت کے جی بیں بعد عصر ما آتا ہے ہوئیں تصدیب ہوئی ۔ بین نے انھوں نے جی بیں انھوں نے جو بیں انھوں نے جو بی میں ہے ہوئیا تم انھوں نے جا بی سے بوجھا تم نے انھیں کہاں دیکھا ہے ۔ بیس نے عمل کیا کو و لدنیان کے غاریس ، بھر ذوایا

رمارلته به میں نے بوچھا کیاان کا انتقال ہوگیا، فرمایا ابھی انھیں آئیں ان کی نماز بره کران کے بھائیوں کے ساتھ دنن کیا ہے ۔ ہم جب انھیٹ ل دے رہے تھے توان کے لئے میوے لانے والا برندہ آ کر کم اا ور عم موا کردہ بھی مرگیا۔ ہم نے اسے بھی ان کے بائنتیں دفن کردئیا۔ بر کہنے وہ بزرگ طواف کرنے ملے گئے ۔۔۔ اس کے بعدیں نے ان کی می زیارت نهاین کی - (رضی النومنهم و نفعنا بهم آمین)

147-441 OI

اكك بزرك بيخ إجاب كرسكاته فشبتي برسوادته يستى دفوانه وفي توهوا بند ہوگئے ۔ بلاوں نے کتی ہم لوٹا کر مبابل کے پاس دوک ی فرماتے ہیں۔ ميرية قريبك كينواه وتعان مبطاتها بحثى ساتركر سامل يرد زهو ساهند میں دافل ہوا، پھر کو پربعد دائیں گیا ۔۔۔۔ غودب فان کوقت محص اورمیرے ساتھیوں سے ناطب و کر کہا میری موت کاوقت اکیا ہے آب لوگوں سے بھے کھے کی کام ہے مم نے بیٹھاکیاکام ہے ، برکہامل سفال رماؤں تواں میری پولی میں بوکیو ہے ہیں ، ان کا مجھے کفن سے کرمیرے میم کالباس اور میرا یہ لوٹا اپنے پاس رکھائیں. \_\_\_\_\_ آپ تعزات جب شہر مور میں وار دمول ، اور و ہاں جوہب لاتیف آپ لوگوں سے ٹِ گُر رہے تھے کہ میری ا مانت لاؤ، اسے حوالے

ہم ہوگ نماز مغرب سے فایغ ہوئے دراسے نبش کی تواس کامہم نے ما تھا ۔ کنار بے بیجا کونیل یا ، اور بولی کھولی تو اس میں دوسے زکیرے زرا بحریرے مزين تھے ۔اورايك مغيد كيراتها ۔ اورايك تسل جس من كھ ركھا ہوا تھا، صورة كانورتعا مُرْوَثِ وَيُشِكُ كَي هُرَح بقي سِمِ نِهِ كِفِن بِيهَا كُرِكَا فُورِ ملاء اورخبانه ه كى نما دري موكراس دن كيا \_\_\_ بم اوك تهرمو ركبو في تواكي وبعورت

بدریش نوجوان ہمارے پاس کیا ،جس کے پڑے ہسید سے مشوا ہورتھے ۔مربر رہیم کا رومال باندھے ہوئے میں سام کرکے کہما میری امانت لاؤ ۔ ہم نے بوئلی اسے دی ۔ ہم نے نوجوان سے کہا ہرائی تقور می دید کے لئے ہمارے کئے تھ دے دی ۔ ہم نے نوجوان سے کہا ہرائے مہر ما بی تقور می دید کے لئے ہماری ایک شکا مال کردو۔ وہ دامنی ہوگیا ۔ ہم نے پوچھا وہ نوجوان اس میں کردو۔ وہ دامنی ہوگیا ۔ ہم نے پوچھا وہ نوجوان میں کوئٹ میں انتقال ہوا کول تھے ۔ ؟ اور آپ کون ہیں ۔ ؟ اور انھین وہ فن کہمس نے دیا تھا۔ ؟

جواب دیا: وه چانیس ابدال بیں سے ایک تھے ، بیں ان کا مکرشین ہوں ، او اپنیں وہ کفِن صرت صرعلیا اسکام نے لاکر دیا تھا ، اور صرت مواج صربی نے ہفیں ان کی موت کے بارے بیں بھی تبایا تھا ۔

را دی بزرگ فرماتے ہی کہ نوجوان نے اپنے ماسبق اِ بدال کے لیاس بہنے ، اپنے کیڑے ہمیں نیئے،اور کمااگراپ اغلیں رہینیں توفر دخت کرکے صُدفہ کویں ' ہم نے لے لئے اوران میں سے با جا مرا یک بیجیے والے کو دیا ۔ تھوڑی دیر بیک و شخص ایک جماعت ہمراہ سے ہمارے پاس آیا ۔۔ اور میں ساتھ لے کہ ایک وسيع مكان ميں گيا . و ہاں ايك بہت رقبی حماعت موجود نمی ، اور ایک منعیف م د بیٹھے ور ہے تھے ، اندر سے توانین کے دسنے کی ادار ادبی تعی \_\_\_\_ ہم نوگ جب صعیف مرسکے باس کئے توانعوں نے با جا مراور کمربند کے بار بے میں کا ات کیا ۔ ہیں نے شروع سے آخر تک ساراوا قعہ تبایا ، سن کروہ سجدے میں گر رہیے بحررا تفاكركها بمشكر معال رب كاحس فيمرى نثبت سے ايسا جوانم ديداكيا-بعران کی مان کوملایاا ورکهان سیجی سیارا واقعه تباوُ، هم نے بیان کیا ،صغیف م<sup>و</sup> نے پیرکہااللہ تعالیٰ کا کیٹ کر کوبٹ نے بچھے ایسا فرز ند بخشا، راوی کہتے ہیں ، اس کے کئی سال بعد میں ایک ن عرفات میں کھٹراتھا اما نگ سُر پر رسٹسی و مال ہاندھ ا مك نوه إن نه سلام كيا اور بوجها بجعه بهاينته إن -- ؟ من نوبي ما وربي ديا كي كالمن ومي بول بصياب في شهر صور من ا مانت لاكر بونيا في مي

بیرو ہاں سے رہ کہتے ہوئے غائب ہو گئے کرمیرے احباب میرے منتظر نہ ہوتے تویں آپ کے یاس کچھ اور مھمرتا ۔

نوجوان کے جانے کے بعد میرے باس ایک مغربی سے تشریف لائے ۔ یس ان سے واقعت تھا، وہ ہرکسال حج کے لئے آیا کو تے سے ۔ انفوں نے مجہ سے ، پوچا، تم اس شخص کو کیسے جانتے ہو۔ ہیں نے جواب دیا پر چالیس ابدال ہیں سے ایک ہیں ۔۔۔ یشنخ نے فرمایا۔ نہیں بلکہ اب تو وہ دس میں سے ایک ہیں ، ان ہی کے طفیل لوگوں پر بارش ہوتی ہے اور بندوں کی شریل مل ہوتی ہے ۔ در منی النہ تعالی عنہ ونفعنا برآین ) دس ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵)

### مومن کے سات قلع

ایک بزدگ اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ کوہ لکام پرکئی دونہ کا بیک سے ایک دن بہاڈ سے اتوکوایک میدان میں گئے ، جہاں شیری پانی کا ایک تالاب دواں تھا ، کناد ہے سنگ مرم کی بنی ہوئی ایک مجد بھی تھی ، مجد کے ایک بھر کے نیچے سے پانی نکل نہل کو اس تالاب میں گر تاتھا ۔ وہ فرماتے ہیں :

ام نیچے سے پانی نکل نہل کو اس تالاب میں گر تاتھا ۔ وہ فرماتے ہیں :

اور مجد میں دافیل ہوکر بمیں سکام کیا بھر دور کومت نماز پڑھی ، اور اقامت کہی : اسی دقت ایک شیخے ، اور نماذ پڑھا کر وابس بطے گئے ۔ کہی اور کی بیات نہیں کے اور نماذ پڑھا کر وابس بطے گئے ۔ کہی عمل کے اور کو اس بھر کے دیے کہی ناور کو اس بھر کے دیے کہی کے اور کی نہیں اور کو ایک بھر کا دوان کہی کرنماذ پڑھی ، اور کو کی نہیں معلی کے دیا تھی کو دی کہی کو ایک بھر کے دیا کہ کو نماز پڑھا کی اور شیخ نے اس کے بعد شینق سرح نماز بیا والے کی نائب ہونے تک می ناور شیخ نے اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح نائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح خائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح خائب ہونے تک نماز پڑھائی ۔ اس کے بعد شینق سرح خائب ہونے تک نائب ہونے

پراذان دی گئی، اورعثاری نماذ پرهاکرتشریف لے گئے۔
تقوری دیر بعد انہی لوگوں میں سے ایک نیفی کچھ لے کرایا، اور بحد کے ایک
گوشند میں دکھ کرم مے سے کہا چکے ! اللہ تعالمی آب لوگوں پر رئم فرمائے!،
ہم لوگ گئے تو دیکھا کر سفید کر شتر نوان کے اندر سبز دمرد کے سر پوٹ سے سرخ
یا توت کا فوانچہ ڈھکا ہوا ہے اور اس میں ٹرید جیسا کوئی کھا نا آداستہ ہم نے کھا با مگر اس میں کوئی کی جیسی آئی۔ صبح کو وی شخص آیا اور نوانچہ ہم نے کھا با مگر اس میں کوئی کی جیسی اور سنے خص آیا اور نوانچہ میں اور سی کے بعد رب تعالی کی حمد ما مانگی۔ اور میں کے بعد رب تعالی کی حمد میں کر کے عمدہ دعا مانگی۔

مرحے مدہ در ہاں۔ اور فرمایا: النہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میرد وفریقے عائد کئے ہیں اورلوگ اس سے عافِل ہیں ۔ میں نے دعن کیا: رب تعالیٰ آپ میردم فرمائے وہ فریقے کیا ہیں۔ ؟ میں نے دعن کیا: رب تعالیٰ آپ میردم فرمائے وہ فریقے کیا ہیں۔ ؟

دنین ہے ، اِس کی ندمت کی اور ایس اسے دسمن ہی بنائے رکھنے کا عمر یا۔ اور فرمایا فاجند وہ عدقاً دراسے دشمن ہی بنائے رکھو )

یں نے وض کیا: ہم شیطان کو ذمن کیسے بلئے رکھیں ، اور اس سے کس طرح تھو رہیں ۔۔۔ ؟ فرمایا: سن (اللہ تجھ پر دحم فرمائے) رب تعالیٰ نے ہرموس کے لئے سات لیے

بنائين - بنائين

(1) سونے کا قِلعہ ۔۔و همعرفت الني ہے۔

(٢) چاندي كاقعه \_ ورايمان ع

(٣) فولاد کا تلعہ \_\_ وہ توکل علیٰ اللہ ہے .

(۲) اس کے گردیتھ کا قبلعہ وہشکو رضا ہے (۵) اس کرداینول کاقلعه وه امردنهی کی بحاآوری ہے. (۲) ال كروزمردكاقلع ده صدق داخلاص م م وه اصلاح نفس ورسس دب (4) اس كُرُّواً بدار توتيون كاقلعم مومن ان سات لبعول کے آبرہے ، اور البيس ان کے با ہر کھڑا کئے کی طرح بحونكما م ، ا درمون إس سے برواہ ہے كيوكم وہ ان عنبوط قلعول ميں محفوظ ہے اس لے مون کو جائے کہری مال میں اسپے نفیس کی صلاح ترک ند کرے ۔ اور کا می رنہ برتے ، کیونکہ جونس کی اصلاح چیوار تیا ہے ، اوراس بارے میں سبتی کر ما ہے اسے شر خدگی اٹھانی ٹرتی ہے ، مزید ریس ترک <sup>د</sup>ب کی وجسسے شیطان <u>در پئے</u> آزاد ہووا <del>آ ہ</del> ا در اسے اپنانشانہ بنا ما ہے ۔۔۔ تاآ نکر نیلے فلعہ سرقیبضر کریسیا ہے ۔ تھیر دوسرے میر اور اسی طرح اس سے یکے بعد نگرے تمام قلعے جین لیتا ہے ۔۔۔۔ اور ترکب ا دب کے باعث موس کو النرتعت کی کی طرف سے صارہ اورشیسر مندگی اٹھا تی پڑتی ہے۔ جب دہ سُاتوں قلے چھین میں اسے تو اسے تفریس تھینسا دیتا ہے۔ تاکہ مہیشہ كے لئے داخل جہنم كرے ينوذ بالندمن ذلك يم رب تعالىٰ سے تونيق اور سن ادب کی درخواست کرتے ہیں ر مِن نِرُون كِيا: كِي مُونِظِت فِرماتين \_ فرمايا ، جَبَرك لله ، بالالترتعالي كي ضا میں کوشیش کرو، مبتی کوش نفیس کی رضا کے لئے کرتے ہو، دنیا کا کام اس کی زندگی کے بحاظ سے کرفہ ،اورانٹرنعٹ الی کی اطاعت اس تدرکر و ، عتبیٰ تہہیں اس کی ماجت ہے ۔۔۔ اورابلیس کی پرری تنی کرو متنا وہ تمہا راخیرنوا ہ ہے۔ اوراس کی خیرخوامی فریب ہے ، اورگنا ہ اتنا ہی کر وس قدر دو زخ کو برد اشت كريك و - اورزبان كواسي باتول مصحيفو ظر كھو بن سي تواب منہيں ہے جب ر ر طرح تم بے نفع تجارت سے بچتے ہو۔ چار چنریں چار ڈوقول تک کے لئے جپوٹر دو ، پچرتم بے نیاز ہو ہاؤگے کے موت کب نیکی

(۱) تواہشات نیس کوجنت میں ہونچنے تک کے لئے۔ (۲) نیندکو تبریکں ہو پنچنے تک کے لئے (۳) آرام کو بل مراط سے گزائے تک کے لئے (۳) اور فخر کو اعمال تو لے جانے تک کے لئے اس کے بعد پنج بزرگ اٹھ کرتشریف نے گئے ۔۔۔ ہم لوگ اس دوز بھی وہیں رہے ، دات ہوئی تو دہتی خوق ہی کھا نالایا ۔ جو تھے دو زہم نے شیخ سے اجازت لی ۔ اِنھوں نے فرمایا ۔

ا مے جوانو! یہان کا حال پہشید ورکھنا۔ الد تعکالی دارین میں ائی عیب بیشی فرمائے۔ ہم دبان سے خصصت ہوکر کھیلوں سے لدے ہوئے در ختوں سے موری نہرک کنادے آئے، وہاں انکھوں سے اندھا ایک پرندہ دکھا، مصصت ہم کر کھیا، خصصت ہم کہ کھیاں آگر شہد کھلاتی تھیں، برندے کے منہ سے کچھ شہد کر گئیا تو میں نے اٹھا کر مکھیاں آگر شہد کھلاتی تو میں نہ ہے ایک اللہ تعالیٰ عنہ وعن جمہیں جس

الصالحين ونفعنابهم ) (ص ۲ ۳۸ - ۳۸ ) امام يافغي رضي النُّرتعبُ الى عنه فر مات بي :

قبصن*ہ جیئیا نہیں ہے ۔۔۔* مگرجیت تک ایمان وتوکل کال<sup>یا</sup> خواتی رہتے ، بند ہ<u>پی</u>شیطان حادی

نہیں ہو تا جیسًا کہ فرمان خدا دند ی ہے : بيشك شيطان كوقدرت نهيس ،ايما ل إِنَّهُ لَيْسُ لَهُ مُسُلِطًا نُبْعِلَى الَّذِينَ الْمَتَّواُ والون برإوران توگون برجورب تعسُا لي وُعَلَىٰ رَبُّهُ مِنْ يُتَّوِّكُلُّوٰكُ هُ يرتوكل زيجفية ، في . (انخل ۱۹۹/۱۲

(שאוש- מחש) اوریہی وہ لوگ ہیں جوع کل کم جاتے ہیں ، صبیا کہ ایٹ درب انعالمین ہے: الاعبادى ليس كك عليهم بیشک میرے کا مل بندوں پر تھیے قدر<sup>ت</sup> سلطاك داسري عدره نہیں ہے۔ یسی حفرات ستجے مومن بھی ہیں جیئے اکرفر مان الہی ہے۔

انتماالمومنون الدين اذا ذكرالله مومن وہ ہن کرجب ان کے سامنے البہ كاذكر كيا جائے تووہ ڈر كيانيں اورجب وَجِلْتُ قلوبهمُ اذا تَلِيت عليهم اليُّهُ زَّادُ نَهُمُ إِيْمَانَا وعلى الشرك اتيس مرهى كأنيس توان كأيمان ن الم يَوْتَ كُون تازہ ہوجا نے اور اینے رب ہی رہ تو کل (الانفال ۸/۲)

· U-5

آخری ارت دفرمایا ہے۔ اولئك هم المومنون حقاً ومي توك مومن فاوق بن . اور مجمى ايك بي قلعه كالياكم كاموحيا ورضود في الناركي وحرب ما تاسم، جلي ایمان کا قلعہ، نیکن سامیان کے قلعہ نگ مہو نیخے کے لئے اس کے اطراف اگراو مہ قليه موجود مول توسيلے ان كاماتھ سے جانا مرورى ہے۔

د فنسال نشرانكريم التونيق والهدى وانسئسلامته من لزيغ والرد ،

(ص ۸۸ س)

## سركارت واركار فارسوان بهبال

فرمایا: إذًا وَصَلْتَ وسُلَمتَ عَلَىٰ الله مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَىٰ مُنْ اللهِ عَلَىٰ مُنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَوُلُولَ مُنْ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّ

صَلَى لله عليه وللم وعليها، فقلهم صمابه كوسيك لم عُرض كريكي و وكمنا ، كرن فون د صوان يقويكم الستكرم و المستكرم الستكرم السيادة المستكرم السيادة المستكرم السيادة المستكرم المست

رص ۱۳۹۰

سلاطين وعاني

المقدس ایک بند'ه روش ضمیر فرماتے ہیں ، ثبعئہ کے رونہ ، نماز عِصر کے بعد ، ہیں ہیت کے اند ر ، منبر شے لیما ن علیار سیلام کے نز دیک بیٹھاتھا ۔۔۔۔ اتنے ہیں دو

ض آئے ، ان میں سے ایک کا قدمیری طرح تھا ، اور دوسرے ہم لوگوں سے بهست د را زندا ورتوی انجتر سکتے ، اِن کی بیشانی ایک با تھ سے زیادہ کشادہ کتی اِس يرامك ۽ شاکانشان تما جوباني کئي پھي \_\_\_ جوتخف ميري طرح تھے وہ سلام كركيرك ياس ببيه كئ - اور دوس ماحب وربيق -يس نے پوچھا: يرمك سد، آپ كون ہيں۔ ؟ فرمایا: مین صربوں۔ ا در وه کون بزرگ میں ۔ ب وه ميرك بعاني الياس بس قرمایا : مجھے نوٹ محکویس ہوا \_\_\_\_\_ انھوں نے فرمایا ڈر ومت ،ہم آم سے محبت رکھتے ہیں ، بھر فرماما : " وَخُفِلْ مَهِدُهُ كُورُن نمازِ عِصر كے بعد قبلہ مُن بیٹھے اور مورج وسنے تک يَااللَّهُ يَارِحْسُمُ ،، يُرْتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْهِ رَا لَكُواسِ وَعَالِمُكُم میں نے عرف کیا : آپ نے مجھ سے انن فرمایا، رب تعالیٰ آپ ٹواپٹے ذکر کا اس کھٹے كياد كئے دين بر عقنے اوليارا لنزيس آپ سب كو جانتے ہيں . ؟ معدو دین کوجانت ہوں ۔ فرمايا: عرفن: معدودين سيمراد ؟ نبی اکرم صلی النّدتعا لی علیہ دیم کی وفات ہوئی توزین نے اللّہ تبارک تعالیٰ قرمایا : کے چینورومن کیا ،کہیں قیامت تک کے لئے انبیار کے قدم سے محوم ہوئی اب مجھ رُیکوئی بنی نہیں ملے گا ۔۔۔۔ الشّرتعالیٰ نے وحی کی بہت علیہ اک امت کے ندرمیں اسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو ابنیار کوام کی طرح ہونگے ان کے قلوب ، قلوب نبیار برموں گے۔

وه لوگ کتے ہیں ۔ ب عرض :

تین موا دلیار، متر نجبار ، مالیسُ ا و ما د، دیس نقبار ، سات عرفار ، فرمايا :

تين مخيّار ، اورايك غوت بي جبب غوث كانتمال بوجاماً ہے ، تو تین متارس میں سے ایک کوان کی جگر رکھا جا با ہے ، نین مخارس میں سے کی بک کی مگر رات زفار ہیں سے ایک کوملری ہے ، اور دس میں سے ایک اس کی مگراورطالیس میں سے ایک ن کی مگر ہستر میں سے ایک ان کی مگر ، میں میں سے ایک ن کی مجر ، اوراہل دنیا میں سے ایک ن ک مكر دكها جاتاہے ، اور يهي بلسله صور يھونكے جُانے تك قائم بہے گا - ان میں سے بعن کا فلب حرت مومی و علیہ کا لیک ام کے مثل ہے اور بعن كاقلب، قلب نوح عليه سيال م كي طرح ہے ، ا ورشل قلب راہم سید اسکام ہے۔ قلب ابراہیم علیہ اسلام کے شل (میں نے تعظیماً کہا)

فرمايا :

وض :

ہاں ، اوربعض کے قلب حفرت جرئیل اورحفرت داوُد وحفرت سلیمان عليه إك لام ك طرح بوت بي أكياتم في التُدتعالي كايتول تبين سنا فَهُمُنا هِ مُم اقتَدِهِ بِ مِنْ كَانتَقَالَ بُونِي سِيلِ اس كَى طرح ايك انسان بدا بومانات بسيس جونبي كنقش قدم پرهلِآہے ایساقیامت تک ہوگا۔ ان مالیس آدمیوں ہیں۔۔۔اگر کوئی ان دسٹ کے قلب برمطلع ہو ، تواس کا قبل دُون علال جانیں گئے۔ اسی طرح بیترین سے کوئی اگر عالییں میں سے کبی کے فلب بر مطلع ہوتو ان كَاقِبًل علالَ تجهين كُمّ ، كيأتم نه ميراا ورموسي عليالسلام كا وافغيرينا ؟ کسیکیا تناول فرماتے ہیں ۔ ؟

: نوع

كوس اوركاة زمايا :

اور حفرت بياس عليه السسلام كياتناول فرمات بي . ؟ ومن:

ے کوٹس اجوائن کے مثل ایک چیز ہوتی ہے جسے ہندی میں اجوہ کیتے ہیں ۔ اور کا ہ سار نے کو کہتے ہیں

ان كے كے روز آند و وروشياں لائى جاتى ہيں ۔ فرمايا: ر ای د ونول حفرات کامعت م کمال ہے۔ ؟ عرض: سمندر کے جزیروں میں ۔ فرمایا: آپ هزات آپس مي کب طعيمي . ؟ : 79 جب بھی ولی الله کا وصال ہوتاہے توہم نماز جا زہ میں شریک ہوتے فرمایا: ہیں ،اورحب عج کا زمانہ آیاہے تو جہ کیں شریک ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بال علق کرتے ہیں۔ جن ا دلیار کرام کا پ نے ذکر فر مایا ہے برائے کرم مجھے ان کے اسمارے بوص: باخبر فرمائيل ، ہ بہر رہاں، اس کے جواب میں جیب سے ایک کا غذنکا لاحب پر منب کے نام مخریم تھے۔۔۔۔ اس کے بعد عبانے کے لئے کھڑے ہوئے ۔۔ تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا ۔۔۔ پوشھا! کماں مانا چاہتے ہو۔ ؟ آب کرناتھ ومن: میرے ماتھ نہیں جاکتے۔ فرمايا: آپ کہاں تشریف نے جائیں گے۔ ؟ عرض : اس كامطلب. فرمايا: میں آپ کے ساتھ رہ کر حصول برکت ماہما ہوں ۔ عرض: یں عبنے کی نماز کم مغطمہ کی او اکر کے حظیم میں دکن مشامی کے قریب ، فرمایا: طلوع افتاب تک رموں گا ۔۔۔ بھرسات بارطوا ن کر کے مقام ابراسیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھوں گا \_\_\_\_ اور نماز طبہ مدیز مرتوہ میں ا داکروں گا \_\_\_\_ عصر کی نماز بیت المقدس میں میں صوب گا -اورنما زمغرب کوہ طور ہے۔ اس کے بعد عثار کی نماز سدسے کندری پرگزار کر مبتع تک اس کی اورتمام مذکوره عزات کی حفاظت کوس کا ۔

د عليه وعلى جميع المذكورين السُسلام) ص ٣٩٠- ٣٩١

#### منتفاءك وليار

ا یک تین طریقت کے پاس حفرت ابو بجر محد بن نقیق رضی الله تعالی عنه کافط ر یا منطبی ان امانتوں کا ذکرتھاجوان کے دمتھیں ۔انھوں نے شیخ سے اس کے متيعلق دعاكي درزوارمت كيقمي يتأكبات تعالى دنيا بهي بي أغيس ان ا مانتول سيكوش فرمائے ، شیم فرماتے ہیں \_\_\_\_ (نطویدھ کر) میں ظہری نماز پڑھنے کے انزاین گھر سے بکلاتو ، دروازے پرا کیشخیص سنرلیاس اور جو اہرات کا تاج پینے گھڑے تھے فرمایا ، محد بن قیق کے خط کا کیاجواب دیاہے ؟ ين عوض كياآب كيا فراتيمي: ؟ فرمايا: لكه دوكم آج كيسولر (زبعد وة قبر كاندر سطح میں نے دریافت کیا: بہائی کی جانب سے مکھوں یا اپنی طرف سے۔ ؟ ابنی طرف سے ہی لکھووہ تصدیق کریں گے چنا تخیاب نے نین خط لکھے جن کے ذریعہ اُلھیں موت کی جردی \_ خط الھیں مل تواخوں نے دھیت نا مرتم برکر ایا اور امانتوں کے سبکدوئ ہوکر سولہوں روز يس نے فواب ميں کفيل کھا، اور کہا آپ اچھے بھائی ہيں ،اللہ تعسالی ں اب کوجزائے خیروے ،میرے اوران کے مابنی ایک وعدہ تھا کہ دونوں میں سے جو سے دنت میں جائے ، وہ دوس کے اعلاقاعت کرے ، میں نے کہا کیا آپ کو معابرہ یا دہے ؟ \_\_\_\_ انفوں نے فرمایا ، میں ایسے عبد رثابت ت ېوں ، ملکه مجھے بوا وربھی بہت سی مخلوق دی گئی ہے جن سے میرا ایسا کو کئی معامدہ

نہیں تھا ۔۔۔ ین نے کہا ہیں بھی ہفیں میں ہوں ، فرمایا: ملکہ آپ مب سے فاص اور افطیل ہیں ۔ فرمایا: ملکہ آپ مب سے فاص اور افطیل ہیں ۔

( رصٰی النّه عنهم وعن جمبیع الصُلُحيّن آين ) (ص ۳۹۱-۳۹۱

#### غار ار . مه و علی ارق علی ارق

ایک صاحب باطن فرناتی، میں چند دققار کے ہمراہ عدن سے جلا،
رات کے وقت میرے پاؤں میں کچر چوٹ لگ گئ جس کی دج سے بی بیچے رہ گیا ۔
تنہا ساجل سمندر برتھا ۔ دن بھر کے روز دکے بعد میرے پاس کھا نے کو کئ جیزی بی تھی ، اس مالت میں بیس سونے کی تیاری کرد ہا تھا کہ چا انک مجھے دور شیاں ملیں، جن برایک بھبنی ہوئی جڑیا کھی تھی . میں نے گوشت اٹھا کہ ایک طرف دکھا ۔۔ ات میں ایک عبشی لوے کی سلاخ لئے ہوئے آیا، اور نجھ سے کھنا لگا، اے دیا کا دلسے میں ایک عبشی کو ب فرس ما بنے دکھ کوسوگیا ۔ بیداد ہو اتو کیڑا موجو تھا اور نصف گوشت سے کھنا کی ۔۔ اور الکی کئی اور نصف گوشت کے بیداد ہو اتو کیڑا موجو تھا گئراس میں نہ روفی بھی نہ گوشت۔

غو**ٺ** کی سواری

دى ما حب بالمن فرطتے ہيں كہ ميں نے ١٥٣٥ ميں كوظم كے اندر تو ث لغينی تطب كى زيارت كى ۔ وہ سونے كى كاڈى پرتشرىيٹ فرماتھے جنہيں فرشتے سونے كى نجيروں كے ذريعية وايس كھينچے لئے جارہے تھے ۔ يس نے عن كيا كہا ك شريعيت لے جارہے ہيں ۔ ؟

۔ اے رب یا بہاں سرعیہ سے جارہے ہیں۔ ؟ فرمایا: ایت ایک بھائ کی لاقات کے لئے جار ما ہوں جس کے لئے میں شاق : تھا۔

يَكْ عَنْ كِيا : أَكُرابِ اللهُ تعالىٰ سے عاكرتے وہ اخیں آپ تك بہونچا دستا۔

قرمایا: توبیر بھے زیارت کاٹواب کس طرح ہتا۔ ؟ ان کااسم گرامی حفرت احدین عبدانته بلخی تھا ، ۱ رضی الله تعالی عنه دنفعیار این )

### فرثيتول تسيملاقات

مثانخ عظامیں ہے ایک ضاحب بیان فرماتے ہیں کہ مصلحار کے کئے تھ مكر معظمه ميں تھے ۔۔ ہم لوگوں میں ایک ماشمی بزرگ بھی تھے ۔۔ ان برغشی آئی \_\_\_ کچھ دیربعد موش میں آئے تواہوں نے ہم سے بوجھا، کیا آپ صرات نے بھی کچھ کیھا ۔۔ ؟ ہم نوٹوں نے بھی میں جواب دیا توفر مایا : یں نے فرشہ وں کو دیکھا کرا سرام باندھے ہوئے فانہ کعبہ کا لوان ک<sup>ر</sup> ہے ہیں ۔ میں نے پوٹیا، اُپ لوگ کون ہیں ؟ ،

كما - مل كم ب ين نه يوجيا أب يوك الله تعالى كراتم كنيسى محبت ركھتے ہیں ۔ بخمانحن حبّنا جوانی حبکم بوائف میں نے کہااس کامطلب میں واکد ہماری محبت افلی

معا وراپ لوگول کی محبت فار حی ،

بیت المعموکی زیارت کے دن میت المعموکی زیارت کے دن

وي تبخ ارشاد فرمات بي مي ايك شب ، قبله بيت المقدس مي كورانماز ا داكر ما تقا، ايا نك قبله د وتصوب بي بوكيا ، ا درج ب كاتوب قائم رما - بحص أمان نظرا فالكا بين في و يحماكم اسمان سيب شار محلوق اربي ب ان كى تعداد خداہی کومیٹ وم \_\_\_\_\_ اور پر سب پڑھ رہے ہیں۔ شبخان من هو هو سبکان ولیس الآهو اهیاا سراهیا
جب رات اخری مرحلی وان بوئی ان یس کاایک ومیر بیاس مقام
خوا ب مجھ سے بوقیا ہے توکیا جا ہتا ہے۔ یس نے کہا: یس شب س س مقام
پرعبادت کا خوا بمشمند ہوں ۔ اور ای لوگ کون ہیں۔ ؟ اس فرشتہ نے کہا: ہم
طائکوہیں ، ہم بہ المعودین کو امل ہوئے تھا! راب تا قیامت پرشرت نہیں پائی کے
کونکواں کی ستر المورین افل ہوتے ہیں ، ودوبارہ قیامت کی پروہاں بہ جاتے ہیں ، ودوبارہ قیامت کی پروہاں بہ خوہ وہارہ تیا میت کے بیات المقال میں است ہم بہ کے اس کے بی ورکوت نماز کی اس کے بی ورکوت نماز کی کے اس کے بی ورکوت نماز کی میں اس کے بی ورکوت نماز کی اس کے بی ورکوت نماز کی اس کے بی ورکوت نماز کی کو اس کے کہ دوبارہ بی اس کے بی ورکوت نماز کی اس کے بی ورکوت نماز کی اس کے بی ورکوت نماز کی اس کے بی و اس کے کہ دوبارہ بی کو تیا ہم کی اس کے بی و اس کے بی دوا پر اپنی صف میں بھر کی اس کے بی و اس کے بی دوا پر اپنی صف میں بھر کی است ہم بی بی کرتے ہیں ۔ اس کے بعدوا پر اپنی صف میں بھر کیا ہم بی بی کرتے ہیں ۔ اس کے بعدوا پر اپنی صف میں بھر کیا ہم کی بی بی کرتے ہیں ۔ اس کے بعدوا پر اپنی صف میں بھر کیا گیا ہم بیاں ہم بیاں ہم بیاں ہم بیاں ہم بیاں ہم بیاں بیاں کی میں بھر کیا ہم بیاں کی کرتے ہم بیاں ہم بیاں ہم بیاں کو بیاں ہم بیاں ہم بیاں ہم بیاں ہم بیاں بیاں کا میاں کیا کو میاں کیا کیا کو کو کا کیا کہ کو کیا کو کیا گیا گیا کہ دوبارہ کیا کہ بیاں کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کی کو

فرشتے بے بال سے او پر لبز، کو سے تو قبلہ شریف کے دونوں حصے پھر باہم بل گئے ---- اور قبیح ہوگئی (ص ۳۹۲- ۳۹۳)

### سانٹ کی طبابث

ایک بزرگ فراتے ہیں ۔ بین بل توریر تھا ، وہاں میرے بیریس کی گرناکام دہا ۔ مذت کہ وہ بڑی کی بیریس کے بیریس کی گرناکام دہا ۔ مذت کہ وہ میرے بیریس کی گرناکام دہا ۔ مذت کہ وہ میرے بیریس کی گرناکام دہا ۔ بین کر بیرال کے میرے بیریس کی میرے بیریس کی میرے بیریس کی میرے بیریس کے میرے بیریس کے بیریس کی طرح بوگیا ۔ ۔ بین ایک درضت سطے پڑا تھا آنکھ سے بیریکالا ابو کر بھری مثل کی طرح بوگی ۔ ۔ آنکھ کھی تو دیکھا کا لا سمان پاؤں کے بین میں میری کی جگر میں بیریس وا دا درخون تھینے کو آئل میں میری کی جگر میں میریس کو دا دو خون کی میں میریس کا میریس کی بعد کوئی فرم میں بیال تک کہ جدی تک بہونی اور اسے بھی نکال بھینیکا ۔ اس کے بعد کوئی فرم دیا ہے یہاں تک کہ جدی تک بہونی اور اسے بھی نکال بھینیکا ۔ اس کے بعد کوئی فرم

شئی میرے پر برلگائی معلوم نہیں وہ اس کی زبان تھی یا دُم ۔ بیں اٹھا تو پتر بندی میں اٹھا تو پتر بندی میں اٹھا تو پتر بندی میں میں اٹھا تو پتر میں بیٹری تھی اور در دکا فور تھا۔ اس بیس نے النڈ کاسٹ کوا دُاکیا ۔

اسبح أن اللطيف النحبير الذِّي هُ وَعَلَى كِلْ شَيِّ قَدْسُونَ

اصعه

#### صحبت ابدال

ايك بزرگ كوتبا يا كياكه ديش ايدانول بين سيتين فلان عكم رستے بين. فر ماتے ہیں ، بیں ان کی نلائٹ میں ملا معلوم ہواکان میں کے ایک جا رمع مسجد کے مام ہیں ، ان کا باس بنایت وبصورت تھا ۔۔۔ بڑارا بٹکا کمیں باندھے ہوئے تھے۔ ان کا اہم گرامی ابراہیم تھا ۔۔ اور بقبید وجھزات کے اسار شن اور مین تھے۔ میں مغرب اور شار کے درمیان امام ابراہیم کی خدمت میں گیا ۔۔۔ سلام کر کے بلیٹھ کیا ۔۔ اور عرصٰ کیا کہ پ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں ۔۔ وہ نهایت وژن مزاجی سے ملے عشار کی نماز پھھا چکے تومیرا ماتھ بکر مکرا ہے دولت کدہ برك كئير بين ني من من الما وه نهايت عاليشان مكان تما - بهت منظام کام کرنے تھے۔ ہمارے لئے درین دسترفوان آراستہ کیا گیا ۔۔۔ اور بہت سا كهانا خِناكِيا \_ حفرت اورهزت مين سابقوكها في كي لينه مكره هزت ابرامهم شریک طعام نہیں ہوئے \_\_\_\_ یم نے وجرادِ تھی توملوم ہو اکه دو محف دودھ نوس فرماتے ہیں ۔۔۔۔ ہم کھانے سے نسک رغ ہوئے توان کے کے نہایت نفنس اور آرام دہ بستر بھیا یا گیا۔ وہ اس پر بوٹے۔ میں انفیل دکھتار ہا کچھ رات گزری توبستر سے اٹھے اور وضو کئے بغیردور کونت نماز بڑھی ہیں لی ر کست میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں قل موالتہ امداور سے لام

يميركم لااله إلَّا الله وحده لاشريك له له الملك وله المحسِّديجيى ويميت وهوحى لايموت بيده الخيركلدوهوعلى كل شيئ قدير اللهم لاما نع لنأاعطيت ولامعظى لمامنعت وُلارا دّلما قمنيت ولاينفع والجدمنك المجيد \_ ين باربلندا واز سے بڑھا \_ اس كىبدىم دوركعت نمار ا دا فرما ئی پہلی رکعت ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھکہ نماز بوری کی اور بھروہی دِعاتین بار رٹیھی ۔ بھرتمبیری بارنماز کی نیٹ کی ، اور پہلی ر کویت میں سورہ فانچہ کے بعد ایترالیکڑی اور دوسری میں لین بارسور ہ افلاص پڑھی ادر سُر لام پھيرکر پوڙي ذکر کيا \_\_\_ اورا بينے بتر پر ما ليٽ فَجِرِكَا وَتُبَتُّ مِواتُوا ظُفُرُمِا ذَانَ كَهِي ، وَمَنو كُفِّهُ بغِيرِجِ كَى سُنِّتِ بِيرْهِي ، اورسجد كے كے تشركيف لے گئے \_\_\_ بى نے ان كے پاس كئي ما وكزارے \_\_\_ ( اور الفيس اسي ممول برديكها )جب عرفه كاد ن آيا تو مجد سے فرمايا - انج تم مؤوانبيار اور سورهٔ هج کی تلاوت آن طرح کرد \_\_ کرجب سینی کا ذکرائے توان میہ اور سيّدنا محرصلى النَّديث لي عليه وتم بر درق وتصحيح رمو \_\_\_\_ اگرائيا كرفيّ توالنّه تعالى تميس فج بيت النَّد كرنة والله كاتواب عطا فرملسة كار الن نماز ما شت كے بعد صرح فن ميرك باس اك اورميرا ما توكير كرميح كربيوني ، جهال تمام لوگ حرام بين تيار تف بحي هي دوجادري عنایت کیں ۔ اور فرمایا ، احرام کی نیت کر نو \_\_\_\_ اس کے بعد ہم سب لوگ گھر سے چلے \_\_\_\_\_ انفول نے اپنے نمرا دامک دیر اٹھایا جس پر کرم مجرت ہوئے تھے۔مقبرے سے ہوکرہم نکلے اورسب نے دورکعت نماز بڑھی مفرت ہماہم نے مجھ سے کہا، حج کی نیت کرو۔ اور مجر مب نے لبیک پکارا ۔۔۔ اس کے بعداففول في تبحد كي سرر كها تولي في مجد مي مرد كها عقور ي ديربيد انھوں نے سراطِعا یا توہای نے بھی سرا ٹھایا ۔۔۔ مجھے ایسی پہا ڈیاں نظر اے لگیں جہنیں ہیں نے مجھی نہاں دیکھا تھا۔ اوریس نے بہت سے اونون اور آ دمیوں کو

جاتے دیکھا۔

رص سوم به مه وس)

رسول كرم الله المالية الرعياد معاني

بسمالله ربى الله حسبى الله توكلت على لله اعتصمت بالله

نفیضت امری الحارثه ماشاءالله لاقوة الآبالله بیم مجه سے فرمایا پر کلمات کژت سے بڑھا کرو۔ ان میں بیماری سے شفار برنکیف سے آدام اور ہر دشن پونجمندی ہے سید سے پہلے ان کلمات کو عالمین ش

آب کے دائیں یا بائیں جانب سے من نیوجھا: یارسول الله صلی الله تعک الله تعک الله علیه علیه وسکلم اگرکوئی الفیال شمن منا بلد کے وقت بڑھے: ارش و کامرانی اورظفرمندی ہے۔ میں نے ارست و بائ من سے و کامرانی اورظفرمندی ہے۔ میں نے

ارت دروی به بهرت وجب یا را دو ارای ادر سرندی م یا یا رسال در این در این اور سرندی م یا یا رسول سوچیا شاید به به بیان به بیان به بیان این با در سول این با در سول با در سول با در سول با در سوی با در سول با د

الله إكيابي ابوبجري من الله المعنوبي من السيالية المالية الما

دست مبادک سے اینے بائیں جانب کے تو گوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پیشہدارہیں ۔۔۔۔ بیچھے والوں کی طرف شادہ کرکے فرمایا بیرصالحین ہیں ۔۔

یہ بہتہ ہیں است کی سے سی اور ال مار سال میں اللہ واصحابہ وسٹ ہمدا مہر اس کے بعد تشریف کے سے مال میں مسلم اللہ واسک کے سے مسلم اللہ واسک کے سے مال میں اللہ میں اللہ

راوی کیتے ہیں کہ میں میدار مواتومیری بیاری دصمنت موجی تھی اور صبح کومی میلے سے کہیں زیادہ مزارست ہو گیا ۔ وائحد نشور العالمین (ص ۹۹۵)

### مشکی بزرگ

بندرگوں کا بیان ہے کہ شہر بھرہ کی ایک شخف تھے نوک جنہ میں کی کہا کرتے تھے ،کیونکوان کے جم سے ہمیشہ مشک کی نوکٹ بو اٹلتی جب وہ جامع مجد میں داہل ہوتے تولوگوں کو بیتہ جان جا یا کہ کون آیا ہے ۔۔۔۔ ہی طرح بازا

سے گزیستے توبھی سی کیفیت رہتی \_\_\_\_ ایک بزرگ ان سے ملنے گئے بان کرتے ہیں کیمیں راف کو ان کے پاس رہا ۔ میں نے کہا ۔ برا درمحرم آپ کو نوت بورېبت دم خرچ کړنې پرتې بوگې \_\_\_ انفول نه کېا يال نے کې نوتنونونو نهين خريدي - اوريزې دوشي جسم درکېر به ريالکا کې - مين تم سے اپنا وا قعربيان کرتا ہوں شایدمبرے مرنے کے بعدیم میرے ق نیس دعائے رحمت کرد ، '' میں بغداد میں میدا ہوا میرے والد مالدار آ دمی تھے ، اور مب طرح ا مراراینی اولا د کوتعلیم لولت میں میری بھی اس طرح تعلیم ہو گی بچین میں میں نہیت فونصوت اور حیا دارتھا میرے والدسے تنی نے کہا اسے بازار میں سھا وُ تاکہ یہ بوگوں سے تعل بل جائے اور حیا کم ہو۔ مجھے ایک کیٹر ا بیجینے والے کی دکان پر بٹھایا گیا ہے میں ہر صبح مُٹ م دوکان پر جا کر بيضاً \_\_ ايك روز دوكان برامك برها اي اورال فيمتى كيرك مكلوائے \_ انفین دیکھا۔ اوركہا ميرے ساتھ سى كولگاد و تاكر ج ليكندمو اسے لینے کے بعد اس کی تمیت اور بقیہ کیڑے واپس لائے ۔ بزاز نے مجھ سے کہاتم ہی ہے جاؤ ۔ تہماراجی بھی بہل جائے گا يں علا \_ وہ مجھے ایک عظیم انٹ ان محل ہیں کے گئی \_ اس میں ایک تبه تما، اور گیٹ برپاسان بیٹھے تھے۔ دروازہ بربردے لٹک ر ہے تھے ۔ بڑھیا نے مجہ سے کہا تم قبر میں علی کر بیٹھو \_\_\_\_ میں ہاں كيا توكي ديجيمنا ہوں كابك بيركى و ہاں ایک تخت كے منقش قالين پيلېشى ہے ، اور تخت و فریش سٹ کے سب زیس ہی ۔۔ اور اس قدر نفيس كويسے انكھوں نے كہمى نہيں ديكھاتھا۔ تركى لباس وزيورات اراسته هی مجھے کی کو کونت سے اتری ؛ اور میرے باس آئی — اور مرے سینے پر ماتھ مادکہ مجھانی مان کھینجا سے میں نے کہااللہ ے وف کر۔ الٹرسے وف کو!

وہ بو بی ڈرنے کی بات نہیں تجھے جو چا سئے میں دوں گی۔ میں نے کہا مجھے ستنجار کی صرورت ہے ۔ اس نے اواز دی چاروں طرف سے نونڈیاں انگیس ، اس نے کہا ہے آ قاکو بہت کخلار ہی لے جاؤ۔ میں جب دہاں گیا تو مجھے بعا گئے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی ۔ میں نے پا خار: اپنے ہاتھ وغیرہ میں لگایا ۔ اور برى برى انكهي كركهاس كنيز كودراياج بابررومال اورياني ليفكم ي بقی \_\_\_ میں جب اس برملاً کر دیوانوں کی طرح جھٹیا تورہ ڈر کر بھا گئ اورشورى يا كربير ديواندہے، پاڻل ہے \_\_\_سب يونڈيا ٺاڳھي ڳُوئين اور بھے ایک ٹاٹ میں لیٹا اور اٹھا کرایک باغ بیں ڈال دیا ہیں نے جب تقین کرلیا کرسب جاجی ای تواٹھ کراینے کیڑے اور بدن دھونے اورگھرکیا \_\_\_\_ مگر کسی کو یہ بات نہیں تبائی ۔ اسی رات میں نے واب یں دیکھاکہ کوئی کہتم ہاہے: تم کوحفرت سنتیدنا یوسف علیانسلام سے کیای مناسبت ہے۔ اور کہتا ہے کہ کیاتم تھے جانتے ہو۔ ی میں نے كمانيان كيامين جرئيل مون -- اس كربعدالفون فيميرك منها درسم براینا با تھ بھیرا — اسی دقت *سے میرے میم سے بیزو کشب*و سے نگی۔ بیصفرت جبرئیل علالیت ام کے دست مبارک کی توثیوہے دص ۱۳۹۵ ۲۰۹۹

رزخي منظر

شہر آبادان میں ایک بزرگ زاہد ہوی کے فام میٹہ و تھے۔ میں نے وہاں ہاران میں ایک بزرگ زاہد ہوی کے فام میٹہ و تھے۔ میں نے وہاں ہا دریا فت کیا تولوگوں نے تبایا کہ انتقال ہو چکا ہے۔ اور ان کی قبر کھونے والے گورکن نے تبایا کہ انتقال دونن کرکے لحد درست کرنے میں قبر میں اتراتو بغل کی قبر سے ایک ایمنٹ سرک کئی ۔ میں نے دیکھا قبریہ

ایک بزرگ شیخ ، صاف شفا ف کچر سے بیخ ہوئے۔ صاف اور واضح حرفو کا قرآن کریم گو ڈیس سے ہوئے تلاؤت کرئے ہے ہیں ، آہ ہے ہوئی توسر اٹھایا ۔۔ اور پوچیا کیا قیامت قائم ہوئئی ۔۔۔ رشم اللہ ۔ یس نے کہا ہمیں ، فرمایا اینسے اس کی مگر لگا دو ، اللہ تمہمیں عافیت نخشے ، یس نے لگا دی (رضی اللہ تعالی عن ذیفینا براین) (ص ۱۹۹۷ - ۱۳۹۷)

#### روحسًا ني بوط

ایک بزدگ فرماتے ہیں ہیں بھرہ سے اللہ کے لئے کشتی پرسوار ہوا۔ تین دمی بھے جو نے آئے تھے (وہ بھی شی میں اکئے) طاح نے پکا یک بنگرا ٹھا ٹیاا ورآ کر بیٹھ گیا۔ میرے ما تھیوں نے طاح سے کہا، آخر بجھے ہوکیا گیا ہے ؟ اس نے اشارہ سے الفیس جیپ رہنے کو کہا ایک محظہ ہیں ہم المد بہو پنے گئے۔ اور ہما رے برابر ہیں بہت سی کٹ تیاں تھیں جو بھو کے وقت بہوئی سے اللہ علام سے اوگ طاح سے پوچھنے لئے کے دور مارے سے اور مارے سے بوجھنے لئے کہا ہا کہ ایسے موا۔ ؟

اس نے کہا: میں نے ایک سواد کو یہ ایت فو بھورت سوادی پر تھے۔ ولی دی میں میں کہا یہ میں نے ایک سواد کو بہایت فو بھورت سوادی پر تھے۔ ولی دی میری نگاہوں نے کہونہ بیں دیکھی اخوں نے اپنی سوادی سے ایک سولے بیچھے ہواسے بالی کرتی دوال تھی ۔۔۔۔ اس کے بعد وہ آگے اگرا وکرشتی بیچھے ہواسے بالی کرتی دوال تھی ۔۔۔ بی اگراس وقت مہلاگوں سے بالوں بین شغول ہوتا تو اندیث مقا کہ وہ میری نگاہوں سے وکوشش نہ ہو کہا تیں دی سے ایک سے دیکھیں دو کوشش نہ ہو کہا تیں دی سے اور سے اور سے دیکھیں دو کوشش نہ ہو کہا تیں دی سے دی سے دیکھی سے دیکھی سے دیکھیں دو کوشش نہ ہو کہا تھی دو کھی دو کھی دی سے دیکھی سے دیکھی سے دیکھی سے دیکھی کہا تھی دو کھی دو

#### ورت كفارر

ا يك شيخ فرماتي ، ميں حضرت ابوعلى بدُو ي رضى اللَّه تف اللَّاعة كيم أه

ویرانے کی طرف بھلا ۔۔۔ ہیں شدت کی بھوک بھی۔ اس وقت ہم نے ایک لوٹری کودیکھاکرزین کھود کر کماہ نکائتی ہے اور سماری مان پھنیکتی ماتی ہے۔ سم نے حسب خرورت بے لیاا درہ کے دوانہ ہوئے ۔ اسی سفریس ہم نے ایک درندسے کو ز ہیں پر مٹیا دیکھا ،نز دیک سے پھھاتو وہ اندھا تھا ۔۔ ایا نک یک کوّا اپنی و کخ الله كوشت كافكر الني ايا اور درندے كے منہ بن د كھ كومنا كي \_ يه د كھ كومفرت ابوعلی نے فرمایا: برلیل تور ہارے سے دکھانی کئی ہے درندے کے لئے نہیں اس وریان بنگ میں ہم کئی ور بھتے کہ سے ایک جو برٹر انظرا یا ، جس میں ایک برطور انظرا یا ، جس میں ایک برطور اس کے پاس کو بی شی نہیں تقی ، باہرا یک نیچھر تھا جس میں ایک گڈھا بناہواتھا ۔ ہم سُلام کرکے ہاں کچورکے ، وہ عبادت میں شغول تھی ۔ سوج دُوبِ كُنِ تَوْهِ النِيْعَ الْحَدِينِ دُورِ فِيالِ اورَ فَعِجُوكَ انْدُسِينِ كُلِّ — اورَ مِ مُسِيحُهَا جهور شری میں جا کر اپنا حصر کے اور ہم اندر گئے تو د ہاں چار دوشیاں اوران کیمجوری کھی ہوئی تھیں ۔ مالانکدار دکر دہیں م تھجور<sup>و</sup>ن کا کوئی درجت تھا مہوریں ۔ ہم نے دو تی او کھریں کھاکرسیری ماصل کی ۔ تھوڑی دریعدا بر کاایکہ ٹمکٹرا آیا۔ اور اس تھریر برُل کُرْها کیا ۔۔۔ اس کا کڈھا بھرگیا ۔ اِور ما نی کا کو ٹی قطرہ تبھر کے با مزنہاں ٹریگا یں نے بڑھیا سے دریا فت کیا کریمان کتنے ذمانے سے ہو۔ اس نے کہا مستر سال سے دب تعالیٰ کامیرے ساتھ نبی معاملہ ہے۔ روز ایز اس طرح کھانا آ تاہے اورابرياني لأماسے ـ اورابریانی لاماہے۔ بڑھیانے یو حیاتم لوگ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو ؟ \_\_\_\_\_\_ ہم نے تبایا کیم خفر ابونفر ترسندی کی زیادت کے لئے جائے ہیں ۔۔ اس نے کہا ابونعر صبّ اح انسان ہیں ۔۔ آیٹ ابونفران توگوں مستطیح ۔ ہم نے دیکھا نوصرت ابونفر ہمارے ماکسٹ تھے۔ ہم نے اتھیں اور اتھوں نے بہیں سلام کیا۔ بوڑھ عارف في مرايا: اذا اطاع العدمولاه اطاعه مولاه جب بنده الله كي اطاعت ت پر ترویا استراس کارادوں کو بورا فرما یا ہے ارمی الشرعنها دمیمیع الصالحیان ونفضا ہم این) کرتا ہے تو الشراس کارادوں کو بورا فرما یا ہے ارمی الشرعنها دمیمیع الصالحیان ونفضا ہم این)

# بریت کمفدل کی ولیم

ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں محدعا بدنای ایل شخص کے ہمراہ ، حمعہ کے در زمیت المقدس سے رملے لئے روان ہوا ۔ ایک پہاٹی گھاٹی پر سو بچے توہا رسے کا او ل ين ايك أوازيدي

"انسان كتباوشت زده ہوتا ہے اگرتو اس كا انيس رنہو،اور اس كاداستكس قدرتنك بوتام اكرتواس كارمبرند بون ہم نے غاربی جھانکا تو وہ ایک عورت تھی۔ جہم رپیوٹ کا کرتا ، صوت کی چا در، ہاتھ

يال دُندًا ـ تَم خُرِسلام كيا ، قواب صركر بوچھے لگيں ـ كہاں جا رہے ہو \_\_\_\_ ؟

رطه می کیاکام ہے ؟

وبان جادك دوست مع إي

تمہارے قلب کے اندر عبیب الحبر (سب سے بڑا دوست) کہاں ہے؟

وہ توہارا اور تمام ایمان والوں کا حبیب ہے

وہ تمہاراا ورُومنوں کا زبانی عبیث ہے اورمیرا زبانی اورلبی جیب ہے

اب الم محت مي مي مگراپ ي الكيفس ب

ر و النظام المالي الموري الموري المالي الموري المالي الموري المالي الموري المو

إِنَّ وَلِي مَا الله الَّذِي مَنَّ لَا الكُتْبَ وَهُوسُولِي الصَّلَحِين :

دمیراولی و والند ہے جس نے کتاب آناری اور بی شیکوں کا ولی ہے) بزرگ فرات بن میں نے نمبل سے کچھ درہم نکال کر تھیں دیے ۔۔۔۔ وہ کہنے لگیں

يتمهارك ياكس كمال سے آئے ؟

ماح فریقے سے کمائے ہیں۔

بیشک مگریکسب معیف ہے۔

میراصعف کیا ہے ؟ اور ایقان کی نے نی کیا ہے ؟

تم اس وقت مکتفین کونہیں ہو بخو کے جب تک کم اس کی رضا کے بغیر ہداست دہ کوشت تنبی سنے کا دیمینیکو۔ اور اس کی مگراس کی

بیرونیه مصرهٔ روست پی سے 60 ہا۔ رضامندی کے ساتھ نیا گوشت مزیدا کرقہ ر

برجنری صداقت کے گئے دلیا ہوتی ہے آپ کی حالت کی آیا ہوئی ہے آپ کی حقامیت کی کیا گیا ہوئی ہے آپ کی حقامیت کی کیا گیا ہوئی ہے سے معید عنا اور کہا اور ایک معید عنا بدنے لیا تو وہ نہ بر پیارتھے ۔۔۔۔ اور کہا یہ نہیں معید عنا بدنے لیا تو وہ نہ بر پیارتھے ۔۔۔۔ بھر کھوسے میں انسان نے ہاتھ لکا یا ۔۔۔ بھر کھوسے کہا تہیں اس سے بچتے ہو ۔۔۔۔ بھر کہا تہیں رطم جانا تھا۔ تولوی تو ہے نہ طہر بر میں خور کیا تو ہم رملہ کی دلیا وس سے کھا۔ تھے نہ طہر نے ان دینا وس سے داہل ہوئے ولوگ نماز جمعہ پڑھ کرنکل دہے تھے۔ تحد عالم نے ان دینا وس سے عشالان کے اندرایک میں جو انگی ہوئے جد میا جی کے نام سے موسوم ہوئی۔ عشالان کے اندرایک میں جو انگی ہوئے جد میا جی کے نام سے موسوم ہوئی۔

(رضى السُّدِتعالى عنبم وتفعنا بهم) (ص ٣٩٨)

#### غلبي ميكاون

امک ها کخر مات این این شب ین تنها زکل بیارتها ، دور دارنجار چرها بواتفا ، شدت کی بیاس اور هجرک نفی هی تکلیف زیاده بودگی توراسته سے مٹ کرمقل دگو کی، کے ایک بیڑ سلے جالیٹا - میں زندگی سے ما یوسس بوگیا تھا۔ تھوڈی دریاجد امکے خص آئے ان کے ہاتھ میں چار درٹیاں تھیں ۔ دو کے اور ایک بھنا ہوا مرع تھا اور دو پر علوہ رکھا بواتھا اور میرے بالیں پر امک برتن تھا جے کے کردریاسے یا نی ہر لائے ، یا نی شہدسے میٹھا اور برن سے زیا دہ سردتھا ، یں کھا پی کہ اسورہ ہوا تومیۃ ابخار حتم تھا۔ وہ تقوثری دیر میرے باس بیٹھ کرا ٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لو تمہارے ساتھی اپہو پنے \_\_\_\_ مجھے اور بھی کام ہیں ، بیں نے منہ پھیر کر راستے کی طرف کی تھا تو بیسیوں اون طلب بیلے آ دہے تھے۔ میں ان کے ساتھ تاہل بھیرکر راستے کی طرف کی تھا تو بیسیوں اون طلب بیلے آ دہے تھے۔ میں ان کے ساتھ تاہل ہوگئے (رصی اللہ تعالیٰ عنہ ونفعنا ہم الین) ہوگئے (رصی اللہ تعالیٰ عنہ ونفعنا ہم الین)

#### ولى كالمشكل فرشيته

ایک بزرگ کابیان ہے۔ یس معرکا ندر فاقہ دوہ تھا۔ ایک سجدی اور قرابیا:
گیا۔ وہاں ایک نوجوان نے بچھایک بٹوا دیا جس میں کچھ رہم تھے، اور قربایا:
جاکر مجامت بنوالو۔ اور اپنے کپڑے دھوکر صاف کرد ۔ مجامت کے بید میں لاجام کواس میں سے دو بیسے فیلے تواس نے افعیں جوم کر کہا۔ مرحبا ؛ میں سسال سے آپ کی تلاش میں تھا ، آپ کو یہ بیسے کہاں سے طے یہ دنیا وی بیسے نہیں ہیں ۔ سے آپ کی تلاش میں تھا ، آپ کو یہ بیسے کہاں سے طاقات نہیں ہوئی ۔ حجام میرا دوست بن گیا ایک مسجد یس کیا میرا دوست بن گیا ایک مسجد یس کیا مگر ہاں نوجوان سے طاقات نہیں ہوئی ۔ حجام میرا دوست بن گیا ایک مسجد یس کے دلی کی مسجد یس کے دلی کی میرا دوست بن گیا ایک مسجد یس کیا مگر ہاں نوجوان سے طاقات نہیں ہوئی ۔ حجام میرا دوست بن گیا ایک مسجد یس کیا مگر ہیں نے حفرت سہل بن عبداللہ دفی الشرعی سے سے میا ہوئی ۔ بیا میں عبداللہ دفی الشرعی سے کیا میں ہیں :

(۱) جِبْ بَسِي مقام برِجا نا چاہتے ہیں تو ملا حرکت ِ وہاں بہو پنج سُسے کتے ہیں

(۲) ۔ اگرا ہے کہی بھاری سے ملنا جاہیں تورہ ان کے پاس بہونچا دیئے جاتے ہی

(۳) وه اگرمادت یا کسی اور کام بین شغول موں توان کی علمہ ان کی شیکل کا

امک فرشتہ باتیں کر ماہے اور نوگ جھتے ہیں کہم ولی اللہ سے آبیں کر ہے ہیں۔ عالانکہ حقیقیاً وہ فرسٹ تہ ہو تا ہے۔ جام نے مزید کہا: اس کے چندو ذہد صرت مہل بن عبد السّٰہ وقت مقرر مجھے عصر سبد بلایا ۔ یں وقت مقرر مجھ عصر سبد بلایا ۔ یں وقت مقرر مجھ حضرت کی حجامت بنا کی خوا مت بناوک اور وون نکالوں ۔ یں وقت مقرر مجلیا حضرت کی حجامت بنا کی خوان نکالا ۔ کچھ میں مغرب کی اوان ہوگئی ۔ اسے بجر فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد انکر میرے ساتھ کھا ناکھا لیا ۔ اور کہا آج سے برقی میں جنری فوٹ ہوگئیں ۔ آئ حضرت کا ایک مرید ملا ۔ اور کہا آج تم سے برقی میں جنری فوٹ ہوگئیں ۔ آئ حضرت کا ایک مرید ملا ۔ اور کہا آج تم سے برقی میں جنری فوٹ ہوگئیں ۔ آئ حضرت کی انہیں بنای خورب تک کی نشری جنری میں ایک خورت کی با نہیں بنای خصی بلکہ فرشتہ کی میں تاہیں جا سے یا در کھنا، وہ صفرت کی با نہیں بنای خصی بلکہ فرشتہ کی ما بی تاہی ہوگئیں ۔ یہ اور کھنا ، وہ صفرت کی با نہیں بنای خصی بلکہ فرشتہ کی ما بی تاہیں۔ ا

بین یا یا ہے۔ مورت کے اس وقت علم ہواکہ صرت نے اولیاراللہ کی جونٹ نیاں فرما نی تھیں وہ فود مخطرت کے مرتبہ میں اللہ عنہ ونفعنا برا بین ) حفرت کے مرتبہ مثنا برا بین ) حاصل ہے کی معالیہ ، سے ان کو خاص میں جا حادث کی زندگی بھی ہے اک لیل قدرت مرض ہے دوئے کیستی ان کی کوامتوں سے جہ ہے دات دلیارسے طاہر مداکی عظمت رسی میں ہے۔

(4990)

# حضرت لياك وضرعليهاالتلام

حفرت مہل بن عبدالنّد ضی النّد تعالیٰ عنه فر مات نہیں ایک بادیس مکمشراف میں مشعول خوات ہیں مکمشراف میں مشغول طواف تھا ، دو شخصوں کو امکیت وسرے کا ماتھ مکر ہے ہے ۔ تھے کہ

یاحییا نور رقع سمعُ اٰذان قلبی \_\_ یاکہا۔ رقع بصرُعیون قلبی بحق الفحول علیا یا مرقح الارواح ،، یں ان دونوں صزات کے درمیان جا پڑا ۔ ادرسُلام کر کے کہا۔ میں نے آپ کی دعار سن کی ہے اوراس کے کلمات یا وکر سئے ہیں جمکماالسّدت کی آپ حضرات کون ہیں۔ ؟
۔ ان ہیں سے ایک صاحب نے فرمایا: میں خفر ہوں اور میم کے بھائی الیاس ہی اور فرمایا جب تم میں کے بیارے فوت کا اندلشے نہیں ہونا چا ہے میکر نام بڑھنا ۔ ہونا چا ہے میکر نام بڑھنا ۔

رُكِ لام السُّرعيهما ونفعنا بهما أين (ص ١٩٩٩ - ١٠٠٠)

مسلما ورتضراني متوكلين

حضرت ابوج هر متدا درضی النارتعالیٰ عنه بصره سے بغدا و جانے کے ادا دے سے كشتى يه بيٹھے ۔ فرما يامير كے سُائقہ ايكشيخصُ اور تقا جونہ كھا تاتھا پذہبیا تھا مذہبی نماز ٹرچھا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں یوجھا تواس نے تبایاک بیں نصرانی متو کل ہوں میں نے كها مين بهي تومتوكل بور \_\_\_\_\_ مين نے كها اللي ان لوگو س كا دسترخوان لكے كامين بلائي كي س من بهترے كريم لوگ بيدل طبي - نفرانى نے كہا شرط يہے كرد وال مفر ر تم بسی سی ماؤگ ندم کسی گرما میں ۔ ہیں نے کہا سنطور ہے ۔ وہاں سے علی کرشام کوہم ایک گاؤں میں بہو پنے ۔ اورکوڑ اکرکٹ <sup>و</sup> الی ایک جگریر بن<u>ٹھ</u>ے ریھوڑی دیر بعد ایک کالاکتامندی رون دبائے ویے میااورنفانی کے سامنے رکھ کھلاگیا۔ نفرانی في وفي المفاكر كفالي اورنه نجع بلايا منتوجهوا - اي طرح يين دوز ماداسفرجاري ربا. برشب كالاكتا نفراني كے لئے و ٹی لا ما اوروہ اكيلا كھا ليتا - چوہ تھے دوزىم ايك گا وُں ميں مغرب کے وقت ہوئیے ، ہیں نماز مغرب بڑھنے کھڑا ہوا ۔ ایکشخص ملا ق میں رق فی ا وراو ہے میں یا نی لایا ۔ سلام پھیرکر ہی نے نفر نی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے یاس مع ماؤ ــــ اورتين عينها زير عين لكا فرنسان كهاف كاطباق الهائي مير تریب آیاا ورمجہ سے کہا ہم نجھانیا دین تباؤ ، کیونکہ وہی دین تجاہے ۔ ایس <sup>ن</sup>

بدنیا اخرتم نے یہ کیسے جانا۔ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ میری روزی میرے ہی جیسے کے کے دریع بی جانا۔ کہنے لگا۔ اللہ تعالیہ کا کا اور جمھے ملیا تعالیہ ہی کھا بیا تھا اور اس نے تہاری دوری تہادی دوری تہادی کے دریع روان فرمائی ہے ۔ مین روز کرنے کے با وجودتم نے اپنی ذات بر جھے تقدم رکھا۔ اس کے نیز نے مجھے بیان دلادیا کر تہارا دین میرے دین سے بہتر ہے۔ اس کے بعدوج کمان ہوگیا ۔ الحد بللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وجعلنا من احمد علیه الصلوة والسکلام (صدری میں)

# جن کی جوتی ازی ریان ہے

#### نه وکی لاش کاجواب شهیدگی لاش کاجواب

مشیخ محد داق رضی الله تعالی عنه فرماتین . "مبادک نام کایک ملبشی تصریبات خود اقد رضی الله تعالی عنه فرماتین . "مبادک نیاتم نکاح تصریبات دری کمات تصدیبا که این سیم کمارک کیاتم نکات نهیس کود کے ۔ ؟ وہ واب دیتے کہ یں نے الله تعالیٰ کی بارگاہ یں عرفی لگائی ہے ۔ کومیرانکاح کی عدد سے فرما دے ۔ داوی کہتے ہیں کہم لوگ ایک جہادی شریک

ہوئے۔ دشن پر مملہ میں مبارک شہید ہوگئے۔ ہم نے دیکھاکان کا سرجم سے جدا پڑا ہے۔ وہ بیٹ کے بل تھے اور دونوں ہاتھ سینے کے نیچے نبے ہے۔ ہم نے بوجیا، مبارک اللہ تعک الی نے تمہاران کا حکمتی حواں کے ساتھ کیا ۔۔۔ انھوں نے سینے کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر میں انگلیاں اٹھائیں بعنی تبایا کہ میں حور دں کے ساتھ۔ دفی اللہ تعالی عنہ، (من ۲۰۱)

رمن و کی نیمرینا میں احرت کی نیمرین میں

حفرت ابواحد مُلاسى فرمات بين ،ميرى مان ښايت نيک صُالح هين ـ ا مک روز ہم نہایت فقرو غربت کی مالت ہیں تھے مجم <u>سے کمیز لیکیں</u>۔ ہم لوگ اس منکلیت ہیں کب مک بیں گئے ۔۔۔ ہم کا دفت ہوا آو ہیں نے بار کا وقت میں اکی اللهمم الكاك تي في الأجرة شيئ فع جل تى منه في الدنيا ا ك الله اگر مما رہے لئے آخرت میں کچھ ہے تو اس میں سے کچھے دنیا میں عطا کر ، اس وقت مجھے گھرکے ایک محتری ایک نورنظر آیا۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ میرے تحت کا ایک یا بیرو نے کا ہے جس برجوا ہر لگے ہیں ۔۔۔ میں نے اپنی ماپ سے عرمن كيايه وليجنئه واورموماكه كجيرجوا برلي كربازارمي جاؤن اورفروضت كرون ممكراس كاطريقه كيا ہو\_ ؟ \_ بحد سے لوٹ كريس گھريں دافول ہوا توميري والذہ نے كها ملٹے! مجھے معان کرنا، تیرے مجدوائے کے بعد میں سوئی تھی خواب میں جنت دیمھی جس مدل مکے محل کیے دروازہ پرلکھا ہوا تھا ، لاالہ الّا اللّٰہ محد بسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیدو کم ، بیرابواحد ملاسی کانحل ہے ۔۔۔۔ میں نے ایک شخص سے بوجھا کہ ک پرمیرے فرزند کامحل ہے۔ اس نے تبایا کہ ہاں ۔ میں اس میں دنجل ہوکراس کے كرد را ريكين لكى - ايك عكمين فيهت سي نخت بجيم بو مرد يكي - ابني ك اندرامك توثاموا تخت بهي نظرايا بين نے كها يه تونا بوائخت يهال كس قدربے محل

معلوم ہوتا ہے ۔۔۔ اس عن نے کہااس تخت کا پایر تم نے لیا ہے۔ میں نے اس سے کہااگرایسی باٹ ہے تواس کواس کی قلبر دائیس کر دو۔ مین ب بیدار ہوئی تو گرکے تخت کا پایر اب سونے کا مزر ہا بلکا پنی اسلی طالت برا گئی۔ اکد کٹررب العالمین (رضی الشرعنها) (ص ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲)

### مشروب حبنت

ایک بزرگ فرماتے ہیں ، ہم بوگ ملک میں تھے ۔۔۔ ہمائے ایک ساتھی کا یہ مائے ایک ساتھی کا یہ مال تھا کہا ہے گئے۔ راوی نے ان سے پوچھا آپ کوئی گیارہ روز سے دیکھ کا براوں کرآپ کچھ کھاتے بلتے نہیں ، انھوں نے کہا جب رہتی کا وقت ہوگا تو ہیں نے مرص کیا ، اینا وعدہ ونا کریں۔ فون ن

" من چارسونجا دین کرمای جہا دیں تر یک ہوا ۔۔ دسمن نے ہم پر حل کیا اور میر کے سافتی سے ہمیا ہو گئے مقتولین کے درمیان مرف کی رندہ بچا ۔ بحب ہورج ڈو بنے کا وقت ہوا تو اپنے اور فضا کی جانب سے مجھے ہو سے بورج ڈو بنے کا وقت ہوا تو اپنے اور وضا کی جانب سے مجھے ہو سے بوکا اس نے ہوا ۔۔ میں نے انکھایں کوئوں تو در کھا سی ہوش باس لاکیاں و ہاں ہوجو دہیں ۔ ان کے ماتقوں ہیں بیالے تھے اور و ہ محصی ہیں نے بھی ہیں گئے ہوئیں کو بلاری تھیں ۔۔ میں نے انکھای موندیں ۔۔ لوگیاں کھی تھی ہوئی کہ بات ہیں کے در اندے بندنہ ہو جائیں ۔ اور ہم زمین ہی بیدرہ جائیں ۔ دو سری بولی سے بحد میں باک کو بات ہیں کے در اندے بندنہ ہو جائیں ۔ اور ہم زمین ہی بیدرہ جائیں ۔ دو سری بولی سے بیدرہ بائیں ۔ دو سری بولی ہی در نے کی بات ہیں بیلا دے ۔۔ اور اس بی کچھ جان باقی ہے ، میسری بول ہی در نے کی بات ہیں بیلا دے ۔۔ اور اس بی کچھ جان باقی ہے ، میسری بول ہی در نے کی بات ہیں بیلا دے ۔۔ اور اس نے نجھے بی وہ شروب بیلادیا ۔ اے مدید یا بیلادے ۔۔ اور اس نے نجھے بی وہ شروب بیلادیا ۔ اے مدید یا بیلادے ۔۔ اور اس بیلادیا ۔ اس بیلادیا ۔ اور اس بیلادیا ۔ اور اس بیلادیا ۔ اور اس بیلادیا ۔ اور اس بیلادیا ۔ اس بیلادیا ۔ اس بیلادیا ۔ اور اس بیلادیا ۔ اس بیلادیا

جب سے ہیں نے وہ شربت نوش جاں کیا ہے مجھے کھانے یعینے کی عزورت مزری ۔ فقربدُ القادرى ومن كزاد بع:-رمى الشرتعاني عنه رص ٢٠٠١) تولا كرف المروة شنكون مو؟ جس کوریدا دیلے تیرا وہ بھو کاکیوں ہو ؟ رب خلوت میں کرمحما وسایال میں تیمر، جرکا موسے تو وہ فض اکیلا کیوں ہو ؟ اس قلندر كوغم وفكر كاثب كوه كيوں مو ؟ عم سی کریاں کو جود ماک کو

بدرا کیاسمجھاں تری گوشٹ بنی کولوگ! ) بو چقے رہتے ہیاں گوشمیں تنہا کیوں ہو

# كاطيباركا بفاح

الكشيخ كابيان كمي ملك بندوستان يا \_\_ و إن يرك ایک درست در کیماجس کے تعبل با دام کی طرح تھے۔ اس کے دو تھیلئے ہوئے تھے ، جدلے ن صیلکوں کوالگ کیا جا ہا تو اندر سے ہرے دنگ کا ایک ورق نکلیا جس یہ تدرتى قلم سے إلا الله الكّ الله حسسه درسول الله لكما بوتا تقا - الم مند اس سیصول برکت کرتے اور حب بارٹ کے جاتی تواس کے دربعہ سے طلب اان

را دی کہتے ہیں کہ بیرقصد میں نے حضرت ابدیعقوب حتیا دسے بیان کیا۔انھو نے فرمایا اس میں کو ئی حیرت کی بات نہیں \_\_\_\_ میں جبابلیمیں تھا توہیں نے ايك كيكي شكادكي اس كى داير كنبي ميرلداله الآ اللشاء ، اوربأيي برمحسمه رسول الله لكهامواتها \_\_\_\_ يس فجب يرد كيما توجيل كواحرا ما واليس

وريامي دالي \_\_\_\_ رص ١٠٠١)

مكثرت ظاہر بوليكي ہيں \_\_\_ ابھي سُالِ گذشتہ يُو پين اضادُ ال بين يہ بات مشہر ہوئی کے جرمی کے اندایسا جنگل کھا گیا ہے جہاں درختوں کی موٹی موٹی ٹہنیاں اس طرح زمین سے اگل ہوئی تھیں جن سے معاف کلم طیبہ پڑھا جا باہے ، اخبار ایت نیان کی تصاویر بھی شائع کی ہیں ۔

ی صادیم بی سام می این ۔ ای طرح ہندوستان میں صوبریو بی کے شہری اما دکشمیری محله میں ایک بحری کی بشت بیاسم پاک محد صلی لیڈتعالیٰ علیہ دسلم صاف بھا ہوا ہے ۔ لوگ اس کی

زيارت كرتي بي - (يتقريبًا سندولهٔ كاواتعرب)

دورِ غلیہ کے ہندوستان میں تاج محل کی تعییر کے وقت سنگ مرترا شعے ہوئے اس کے اندرصات میں پاک محد تحریر کیا ہو انکلاتھا جے علما رنے اپنی آبوں میں کھا ہے۔ یس کھاہے۔ یہ عالم کن فکال جو کچھ بھی ہے فدا ہ ای وابی سیاد محد سول السلامسلی

التُّرتعا لیٰ علیہ دِ کم ہی کے طفیل تو ہے۔ فقر بدراتقا دری کہناہے

سے بین کی جبیں پر بولاک کا ہے جبو م در کا بختیں تا باتل در ہی منیا ہے ۔
سب یں جبی ہوئی ہے تنویر مسطفائی، ہرائی شاہ یں کی دہلنے کا گذا ہے!
تدرت کی کارگر کی خاتم ہے اسم ان کا
مخلوت کے دلوں بیر نام بی لکھا ہے،
مخلوت کے دلوں بیر نام بی لکھا ہے،
(مانی لٹرتعالی علی الدوریم)

#### لورح محفوظ كالكهابوا

ایک بزرگ فراتے ہیں ہی بحری سفریں تھا ۔ میرے ساتھ کے ایکے مسافر کو جہازی پر ہمیفنہ کی برکایت ہوگئی ۔ ویخص رات میں میرے ہاتھ کے سہار ہے اٹھا اور میں نے جہاز کے اس صفر ہیں اسے بٹھایا جہاں ہوگ رفع ماجت کے لئے جاتے تھے ۔ وہ صفر ہالیکل لیب شتی تھا ۔۔۔ اسی دوران ایک زور دارمورج ائی اورجهاد کاده حقد اس زورسے اچھاکر بیچارہ سمندر میں جلاگیا ۔ یرمرف میں دیور ا تھا، سب ہوگ سوئے سے ، نا چار میں بوٹ یا ۔۔۔ میں نے اس سے قصد بوجھا۔ اس نے میں نے اس محف کو اپنے بہلومیں با یا ۔۔ میں نے اس سے قصد بوجھا۔ اس نے بایا کہ میں سمند میں گرا تو ابھی اندر تک نہیں بہو بچا تھا کہ امک بڑا پرندہ آیا اوراس نے میری ٹانگوں کے درمیان اپنی گردن ڈال کر بچھے با ہم زیکالا۔۔۔ پھر جہا ذکو تھا تو مید وزیکل جبکا تھا۔ وہ مجھے لے کواٹر ااور لاکوع شے پراٹیا دریا۔ اور میرے کان کے پاس جو پنے لگا کو عربی کہا کان ذلک فی الکتب مسلطور کا میدلور میں میں بہ میں سکھا ہوا تھا۔ رق ۲۰۹۔ میں ب

### قبول است لام كاسبت

روم کا یک نوسلم این تبول سلام کی وجربیان کرتے ہیں:

اسلمانوں نے ہم پر جملاکیا ور سرم مجاہدی کی تقل و ترکت کی نگرانی کرتا تھا۔

اتفاقی ایک روز فوج کے آخری حقتہ کو خافل با کر، ہیں نے داور سے کہ سیاہیوں

کی مدد سے ، دس سلمانوں کو گرفتار کردیا ، اور قیدی بناکر نچروں پر سوار کیا۔

اور سر قیدی پر ایک بہرہ وینے والا مقرد کیا۔ ان میں سے ایک شخص کو ہیں نے ایک روز نماز بڑھتے دیکھا۔ اس کے بہر بدار سے میں نے اس کے متعلق جوابط بی کی ۔۔۔ اس نے کہا جب نماز کا وقت ؟ ما ہے تو بیٹن خص مجمسے کہتا ہے کہ مجھے نماز بڑھ لینے دو ہمیں ایک بینار دوں گا۔ اس طرح بینماز ہر چھتا کیا سے اور اسٹ و فیال ویت ہے۔

میں اور اسٹ و فیال و تیا ہے۔

ہیں ؟ بہر مدار نے کہا اس کے باس کچھی نہیں ہے ۔ بلکہ جب نماز بڑھ لیا اس کے باس نہو این اور اسٹ و نیار آجا تا ہے اور اسٹ و نیار آجا تا ہے اور اسٹ و نیار ہو این اور اسٹ و نیار اور اسٹ و بی دیتا رہے اور اسٹ و بیار میں دیتا رہا تھا ہے اور اسٹ و دیتا ہے۔

نومسلم بان کرتے ہیں کہ دوسرے دوریں نے ایک اولی درج کا بہاس بہنا اوری بہر بیاد کے ہمراہ چلنے لگا۔ تا کہاس کی صدافت برخوں \_\_\_ ہمرکا وقت ہوا تو بہر بیاد کے ہمراہ چلنے لگا۔ تا کہاس کی صدافت برخوں \_\_\_ ہمرکا وقت ہوا تو میں ہماں ایک بینار دو درگا \_\_ میں نے بھی کی طرح اشارہ کہا کہ نما کہ ایک بہیں دو دیناد بوں گا۔ ایخوں نے سون مندی ظاہر کی اور نماذ بر صفے کے بعد ذبین بر تھیلی ماری اور دو دیناد بجھے دے دینے واتو ایخوں نے بھر بہلے کی طرح است ادہ کیا۔ میں نے کہا میں بائخ دینا اولوں گا۔ ایخوں نے بھر بہلے کی طرح است ادہ کیا۔ میں نے کہا تھی ہے۔ اور نماذ بر بھے میں نے کہا میں بائخ دینا اولوں گا۔ ایخوں نے کہا تھی ہے۔ اور نماذ بر بھے دی دی ایخوں دینا دینے ہے۔ اور نماز بر بھو نے ، اور صبح ہوئی تو میں نے دی ایخوں دینا دینا ہوں کیا۔ ایکوں نے دی ایخوں نے دونا میں نے اور نماؤ دی اور نماؤ دی اور نماؤ دی ۔ اور نود اینی سے دونا دی ۔ اور نود اینی سے دونا دی ۔ اور نود ایکوں نے بچھے دعا دی ۔

أمانك الله تعالى على أحَبِ الأديانِ إلَيه النُّدُتا في السُّن الشِّ السُّن الله على أحَبِ الأديانِ بِهِ تمسئ دافاتم فرمائ .

444

مين والبي بين لكر بين في الله تق الله عنه ونفعنا براين ما ين م (من ٢٠١٣)

فقیریدانقا دری وف کرما ہے .

فداوالے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں ÷ اسرکفر کو اس قیدسے آزاد کرتے ہیں ۔ پلاآیا ہے بیت الشرخودان کی زمایت کو ÷ صمیم ملب سے یوں وہ عدا کویا د کرتے ہیں فعد اان کو تصریف دیتا ہے خیزانوں سر،

فد اان کوتھرف دیا ہےا پنے خزانوں ہیں، عطافر لمتے ہیں وہ ،اور دلوں کوٹبا دکرتے ہیں

مغى بأزارين ونط كي وفت

صرت علی من الله تعدالی عن فرمات بی ، ابل مین کی ایک قوم جباد کے ادادے سے بیکی ایک قوم جباد کے ادادے سے بیکی است اللہ تعدالی کے سے ایک تحقیق میں گدہے بیک وہ مرکبا اور لوگوں نے ان سے کہاتم ہم لوگوں کے ہمراہ سوار ہوجاؤ، وہ نہیں ملنے ۔ تازہ وضوکیا دورکعت نماز پڑھی اور کہا :

التجائز ما ہوں کہ میرے کدھے کو ذکرہ فرما دے۔
اور بچراٹھ کر گدھے کو ٹھوکر لگائی تووہ کا ان جھاٹ کراٹھ کھڑا ہوا — انھوں نے
اس بر بھرزین کسی اور لگام لگا کر سوار ہوئے اور اپنے مجا ہددو ستوں سے جا جلے
احباب نے پوچھا۔ کیسے کیا ہوا — ؟ انھوں نے کہا میں نے رب تعالیٰ سے
عرض کیا کہ میراگدھا ذیدہ فرما دے ، تواس نے زندہ فرما دیا ۔

عفر سیر مرحل دیده کول میں اس میں میں سنے وہ گدھا فروخت حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تھا م کنا سہ میں میں نے وہ گدھا فروخت وُيُعَكَ هَلَ شُبِاعُ الْإِبْلُ فِي سُنُوقَ الدَّجَاجِ ثَم بِإِفْرِسُ إِ كَا لَهِمِينَ مِنْ الْكِيْ

میں اونرطے فروخت کیے جاتے ہیں ۔ شندن نہ دنہ کے حاتے ہیں ۔

شیخ یا نعی رضی انگر تعت بی عه فرماتے ہیں ، صفرت عبی نے انکار اس لیے کیا کہ بیان کو بن کی تعلیں کے کیا کہ بیان کی بن کی تعلیں کے بیان کی بی کی تعلیم کو است کی دست کی دست کی دست کی دست کی دست ای قبال میں بیان کی بیست کی دست کی

التُّرْتُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَكِيمُ فَ ارْثَا وَفُرِهَا لِهِ لَهِ السَّلِيهِ وَكِيمُ فَ ارْثَا وَفُرِهَا لِهِ ال لاِنتُّطُولِ المُحكمةُ غيرًا هلِهِ المَّاسَعُوهَا عَنُ فَلَّلُمُ لِهِ فِي إِلاَنتَهِ نَعُوهَا عَنُ

اھلھا فَتَظُلْمُوُهُمُر براتقادرى رفن كرتاہے۔

المیت لازم ہے فکمت کے لئے مرزمیں سے زعفرال اگیا نہیں

مکمت نابل کے سامنے رز رکھو کہ ریعلم و حکمت پرطلم ہے اور جو اس کے اس میال الرا سے پوشیدہ رز کھو در سران پرطلم ہوگا۔ اص میں بیا چاہا ہے علم بھی طریف و نظر بنجروں میں بیج کو ضائع رز کھ برفضالائق بازنگیرست، بازنہیں سربازاد میاں کرنے کا ڈاز نہیں خاص ما جول میں شاہین خم لیہا ہے علم و محمت کو بھی در کارہے عالی ظرفی

## ستبير مارفال

حفرت شنع عبدالوا مدن زیدرمنی الله تعالی عند فر ماتے ہیں۔ میں بیت المقدس کے لئے وار ہوا ۔ راستہ بعول گیا۔ ایا نک یک عورت کی میں نے اس سے تعجیا اے سا فرون اکو بھی داستہ بعول گئی ہے۔ ؟

مورب: اس کا شنا، میا فرکیسے ہوئی ہے۔ ؟ اور اس کی محبت رکھنے والارا مورب: اس کا شنا، میا فرکیسے ہوئی آئے۔ ؟ اور اس کی محبت رکھنے والارا محیسے ہول سے کتا ہے۔ ؟ اچھا اؤم میری انکولی کا سراتھا م کرائے ایکے ملو

شیخ فرماتے ہیں کراس کے کینے کے بموجب یں زُیادہ سے زیادہ سات قدم ملاہورگا کربیت المقدس کی سبحد نظرا گئی میں نے ہاتھ سے انکھوں کو طاکسٹ ید تھیے اشتیاہ

موربات \_ فاتون بولين :

" استخص میری سیرزا بدل کی سیرے اور میری سیرعار فول کی ، دابد چلتا ہے ، عارف پڑا ذکر تا ہے اور چلنے وال مجلا الرنے والے کو کب پا سکتا ہے ۔ بیسے سیر کہ کرغائب ہوگئی ، میں نے میرامنیں نہیں کی کھا درخی السرتعالیٰ عنما ونفعنا بہاتا مین )

بتعرب شيم مرب ادى

حفرت ابراہیم بن ادیم رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں ، میں ایک بحری چرانے والے کے باس سے باس کچھ یا نی یا دو دھ ہے۔ ؟ اس منہما

جى ہال ، آپ كو دونول ميں سے كيالبند ہے ؟ - ميں نے كہا پانى - اس نے فورا بيتمر كى سخت بٹاك پراپنا دندا مارا ، اور اس سے پانى جارى بوگيا \_\_\_\_ ميں نے جب اس پانى كوپيا تو دہ برت سے زيا دہ شمنڈ ااور شہد سے زيادہ ميشما تھا ، مي تعجب بيں پڑگيا -انھول نے كہا :

" حیرت رنز کو ، جب بنده النه کی طاعت کرتا ہے توہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے ،، رمنی النّه تعالیٰ عنها د تفعنا بہا ، آین القاد، یومن کے تا ہر :

فقیر بدرانقادری عرض کرتا ہے:
عصائے موی کی فرہے فرتبلندیں: نظر کردے تو منظر سارا آب ذر نظر آئے

بوقت مرك مب قيم اوره مكرا ما ج ب ما فر جن طرح كمي سفر تعد كمرات في المراق المي المركز المركز

# حضرت لمأن فأرسى كى كرامت

سید ناحن بھری رضی الله تعالی عذفرات میں کہ حفرت سلمان فارسی رضی الله تعالیٰ مذہرات سلمان فارسی رضی الله تعالیٰ مذہرات میں مران او دیگر جانی من مران او دیگر جانورس کو گھوستے بھرتے آور پر ندوں کو پڑا ذکرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا :
مانورس کو گھوستے بھرتے آور پر ندوں کو پڑا ذکرتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا :
مانورس کو کھوستے بھرتے آور پر ندوں کو پڑا اور ایک پرندہ میرسے ہاس

آ جائے کیونکومیرے ساتوایک مہمان ہے اور میں اس کی عن

ومنیافت کرناچاہتا ہوں۔ چنانچہ ہرن اور پرندہ دونوں آئے کئے ۔۔۔۔ مہان نے پیمنظرد کیجا توکہا، سبحان اللہ ا پر بھی آپ کے فرمانبر اربیں ۔۔۔ ؟ حضرت سلمان فارسی رضی الٹر تعالیٰ عنہ نے

أَفْقَ جَبُ مِنْ هذا ا، هَلُ دَا يَتَ كَيامُ الرَّبِعِب مِو، كَيامُ الرَّبِعِب مِو، كَيامَ الْرِجِي لي

بنده کودیکھا جوالٹہ کامطیع ہواور کوئی شے اس کی نافر مان ہو۔ رضی اللہ عنہ خلق پُرِفنبوط ہے بندش جنو داللہ کی ہے حکومت کل جہاں پراول اللہ کی باوتا وُرپشکوہ عظمہ تہ ہے جنہ اللہ کی عبد الطّاع الله فعصك ه ستسكيني معطف كي ملطنت كاوليار ورعالمين، وه نداك زير فرال أن كي طاعت كيش ظن

#### عن<sup>ين</sup> و عارف عارف

حضرت یخ عبدالواحد بند دیداور هرت ایوب سختیانی رضی الله ته الی عنه ملک میں سفرفر مادہے تھے۔ انفوں نے ایک صبی شخص کو دیکھا جو بکڑیوں کا بوجہ سے ربر اٹھا کے ایک سے بوجھا: تیرادب کون ہے ؟

عبتی: مجھ نظیمت شخص سے آپ رہوجی دہے ہیں۔ ریکہ کر دیڑی کا بوجہ زمین پر کھا مبتی: مجھ نظیمت شخص سے آپ رہوجی دہے ہیں۔ ریکہ کر دیڑی کا بوجہ زمین پر کھا اور اسلامی کی طرف سرا محمایا کہا اے ربود دگارا سے سونا نبا دے دیکھ مہتے فیائے لکڑا یوں کا دہ بوجھ فور اسونا بن گیا دمزید کہا ، کیا آپ اسے دیکھ مہتے ہیں۔ ب

شیخ غبدالوامد : میں دیکھور ما ہوں ۔ عنش : مار راک ریموںکھی۔

میبشی: اے اللہ اسے بھرلکو اس بادے ۔۔ یہ کہتے ہی پورا بوجہ بھرلکو ٹی بن کیا۔ دبھر کہا، مارنین ہے سوال کرتے رہو۔ان کے عبار بنجم نہیں ہوتے ۔ حفرت ابوب فرماتے ہیں: میں اس طبقی کا کمال دیکھ کوچیرت میں ڈوٹ گیا۔ اورات شرمندہ ہو! مبنا کبھی نہیں ہواتھا۔ اور میں نے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس کچھانے کو جمب ایھوں نے اشارہ کیا ، فوڈ اہمارے پاس ایک پیالم گیا جس شہدتھا۔ جو ہرف سے زیادہ سفید ادر اور شک سے زیادہ ہوسٹ جو دارتھا

مبشي :

طبرتی:

یج ناول کیجے یہ میکھیوں کے شیم سے نبکلا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے کھایا تو اس سے میٹی کوئی شے ہمیں یا درند ری ہم نے تعب کا اظہار اسی کوامتوں پیعجب کر نے دالا عاری نہیں ہوتا ، اور وہ تعجب ہوجان لوکہ وہ اللہ سے دورہے ، اور وہ نی کرائند کی عبادت کر ما ہے دہ اللہ سے نا دا تھے ہے ۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ دِنفعنا بہم آمین ) اللہ سے نا دا تھے ہے ۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ دِنفعنا بہم آمین )

#### فلوت بإغدا

مفریشیخ واطمی دخی الله تعالیٰ عنهٔ نگل کی سرکستے ہوئے ایک دیم آتی کے پاس بیونچے ، جو تنها تقے به فرماتے میں : مرست نہاں کر بریند کا دونا اللہ

یس فرکنام کیا، انھوں نے جواب دیا ۔ پیریں نے کچھ بوجینا چا ہا
تو کھنے لگے "الشے کے ذکریس لگے رہوکیؤنکھ الندکا ذکر قلب کی شفا
ہے،، \_\_\_\_\_ پیمر فرمایا: انسان ذکرالہی سے سست اور
کابل کیوں ہوجا ہا ہے حالانکہ موت اس کی گھات ہیں ہے ۔ ادر
الشرقا کائی اسے نیکھ ہاہے \_\_ پیکم کررف نے لگے۔ ان
کے ساتھ میں بھی رف نے لگا \_\_\_ کچھ ریر بعد ایس نے پیر نوجیا ۔ ایس
تنہا کیوں ہیں \_؟ فرمایا ہیں اکیلانہیں ہول الشرتعالی میرے ساتھ
تنہا کیوں ہیں \_؟ فرمایا ہیں اکیلانہیں ہول الشرتعالی میرے ساتھ
تنہا کیوں ہیں \_؟ فرمایا ہیں اکیلانہیں ہول الشرتعالی میرے ساتھ
بعد بدی سے میرے پاس سے اٹھ کرچلے گئے، یہ کہتے ہوئے: بعد بدی سے میرے پاس سے اٹھ کرچلے گئے، یہ کہتے ہوئے: انے میرے پر درکار! تیری بیشتہ مخلوق بچھ جو گرفیر کے
ساتھ سینول ہے، حالانکہ تو تمام چھوٹی ہوئی چیزوں کانم البدل ہوں اسے ہوئی ہوئی جیروں کانم البدل ہوں اے ہوئیا کے مؤس ، اے ہر تنہا کے مؤس ، اے ہر سیارا

کی پہنا ہ ،، شخ واسلی فرماتے ہیں وہ آ گے آگے چلے جارہے تھے اور میں ان کے پیچھے لگا تھا۔ پلٹ کر بھے دیکھاا ورکہا :

"الترتهين ما فيت بحق ، مجه سے بہر كو الكيش كرد ، اور بمجھ اپنے سے بہتر كے ساغد ہد دو ، ، مجر نظر سے خائب ہو گئے۔ رضی الشومہ (ص ۲۰۱)

سونے کی زمرت سونے کا اسمان

سیربیاباں کے دوران ، حرت ذواننون معری رضی اللہ تعالیٰ عدٰ کو گھاکسیس پر یعظے ہوئے ایک شخص ہے ، سلام وجواب کے بعدانھوں نے پوچھا ۔

: کہاں کے باسٹندے ہو؟

مصركا

: کہاں جارہے ہو؟

: الله تعالى كرساته إن لاش كرم بابول.

: دنیا و آخرت کو ترک کر دو، اس وقت طلب میاد ق ہوگی، اور مجبتِ مولاکی منزل یا ماؤ گے ۔

: یه بات درست ہے، ذرااس کی وضاحت فرمادیں!

: کیا ہمادے ماصل کئے ہوئے بہتمت لگا ہے ہو ؟ تم جو کہتے ہوہیں اس سے سواعطا ہوا ہے نین اللّٰہ کی معرفت

ا المام کو مزید میرسم نام با الدهتا ، ملکاس بات کاخواشمند ہوں کہ ان ان

ا نے دوالنون إ اوم ديكھ!

میں نے نظرا شعائی تو اسمان سونے کابن گیا تھا اور زمین بھی سونے کی بن گئی تھی۔ اور دونوں جگ رہے تھے ،،

فت اب آنگھیں بند کرو! یں نے انگھیں بندکر کے موکھولی توسب کچھ مجرانی اصلی حالت پرتھا۔ مجرس نودریا کیا کسٹ کی کہا نب دائشتہ کس طرح ملے گا ؟ فرمایا: اگر تو الٹرکا بندہ ہے تو اس کے لئے مب سے انگ ہو جا ،،

در منی النَّهُ تعالیٰ عنهما و نععنا بهما آمین ۱ م ۲۰۶ - ۲۰۸ )

# البركاعاشق

حضرت یخ محد مقدسی رفن الله تعنب الی عندایک بار ملک شام کے ایک باکل نا نے ہیں گئے ۔۔۔ وہاں ایک نوج ان کو دکیعا جس کے ہاتھ ہیں ہتھکڑی، پاوُل ہی بٹری گلے ہیں نولا دی طوق اور پوراجہم زنجیرسے دبکہ ابھوا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں ، جمھے دیکھا تو بولے ، ''محد! دیکھ سے ہیں میرے رئاتھ کیا ہو کہا ہے ۔۔۔۔ میں ب کے در بعیراس تک یہ بات ہونچا نا جا متا ہوں۔

"اگر تومیرے کے اُسمانوں کوطوق اورزین کوزنجیر بناکرمیرے اقد پاوُں میں ڈال سے بھر بھی میں تجھے تھوڑ کر کم بھر کے لئے بھی غیر کی ما بنب انتفات نہیں کروں گا۔ ،،

على بُعَدِكَ لَدَ يَصْدِرَقَ عَادَتُهُ القَّكَ وَلَا يَعُونَ عَلَى قَطْعِكَ مُن يَعَمُّا لُوتُ على بُعَدِكَ لَدَ يَصْدِرِقَ فَعَادَتَ بُوكِي ، وه يرى جدانى برمبز بين كرك كمتار اوروه قطع تعلق بر

قادر نهين جي عجبت نے دافيت كرديا مو.

وَحَتَّكَ فَيْ فَلِى وَفَىٰ كَيِدِكَ إِ ذَا ﴿ لَهُ مَّرَكَ العَانِّىُ فَعَدُ ٱبْصَرَكَ الْعَلُبُ الْعَلَبُ الْمَرَى وَعَلَبُ الْعَلَبُ الْمُرَاكِمِ الْمُرْتِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُرْتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دل تود کھیاہے ۔ رض اللہ تعالی عنہ

معلم عرف ال

حفرت دوالنون معری رضی النزندالی عنه فرماتے ہیں مجھ سے بوگوں نے ایک عرب بزرگ کی خطرت شان، ان کی عارفانها تیں اور بن کلام کا ذکر کیا ۔ میل ہے علے گیا۔ جالیس و زان کی حدمت ہیں رہا۔ ان کی شخوبیات عبادت کی وجہ سے اس مدت ہیں ، ہیں ان کے علم سے فیض یا ب رنہوں کا۔ ایک رفز مجھ دیکھ کرانھوں نے میرے بارے میں پوچھا ، میں نے اپناحال بتایا۔ فرمایا۔ میرے یاس کس سے آئے ہو ؟

ا ہے ہو ؟ حفرت دوالنون : آپ سے ایسے علم کی حواہش میں افرہوا ہوں جو بچھے اللہ کارا ستہ دکھا دے یہ

عرب بزرگ: الندسے ڈروال سے مرمانگو\_\_\_ اسی پرتوکل کرو وہی حمد کا سنا واجھیقی پئر رہیں ہے۔ مر

سرا وارهیعی سرپرست ہے۔

آنا فرمانے کے بعد عاموش بیٹھ رہتے ۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ پر دم فرائے کچھ اور سان فرائیں ۔۔ میں مسافر، آپ کی خدمت ہیں دور درازسے آیا ہوں اور اینے قلب ہیں آنے والے شہات کا آپ کے ذریعیہ از الرچا ہتا ہوں ۔

اور بیت بسین است سے بہت ماہیت در عیدار امر پا ہمائی عرب بزرگ : پہلے بیر تباؤیم متعلم ہو، عالم ہو یا مناظر ؟ حفرت دولنون : بین ایک فیرورت مند متعسلم ہوں

صرت دو تون : ۱۰۰۰ میل میک مرورت مند سبیم بون عرب بزرگ : متعلم بوتومتعلم کی طرح نه بوسه اورا داب بوال موفارهو مرب بررگ : بر کرار پید

کیونکراگرم اداب میں کمی اجمارت بے جاسے کام لوگے توفیق معلم م سے اٹھ جائے گا عقل الے علمارا ورعرفان والے صوفیار صدق ووفا کی راہ پر جلتے ہیں \_\_\_\_ اور قرب صفا کے قدم سے غموبلا کی وادیال سرکرتے ہیں۔ اور دارین کی بعلائی مال کرتے ہیں۔ پرممک انٹر۔ ارش دفر مائیں کہ نبدہ اس مقام ہرکپ ت النون: عرب بزرگ: جب وه انساب انساب سے بلند ہوما تاہے۔ وہ قلب سے سارے تعلقات کاف ڈالٹاہے۔ ت النون: عفر دولنون: عرب بزرگ: حفورعالی! بنده کویه رتبرکب لِمّاہے۔؟ حب وہ طاقت وقوت سے نبکل مائے ۔ اور اس کے یاس کوئی ایسی چیز نه رئے حب کا وہ مالک ہو سامس کی ' وئی ایسی مالت <sup>بوجیس</sup> سے وہ واق*ف ہو* د رضي التدتعالي عنه، دص ٢٠٠٩) معرفت کی باتیں حضرت دوالنون مصری دضی الله تعالیٰ عنه ایک سفریں ایک بزرگ سے بطے ، جن کے چېرے پرمعزفت کی روسیٰ بھی ۔ خو د فرماتے ہیں ہیں نے يوجيها -النُّد كِ قرب كاداسته كيسے مليّا ہے . ؟ النَّدُوبِ إِنْ تُوتِمِينِ إِس كَى طرفْ جائے كا راستہ بھى لِل جائے گا۔ اِس كے بعد فرمايا۔ الشِّخِص ، فلاف احتلاف فرمايا:

لوهیوته دو -حفر فتے والنون : حفرت والا ! کیا علمار کا احلات رحمت نہیں ہے ۔ ؟ فرمایا : بیٹنک ہے ۔مگر تجریداور توحید میں اختلات رحمت ہرگز نہیں

حضرت د والنون: بجريدا دروحيد كيام، نداکویانے کے لئے مخلوق کا دیدار جبور دیا۔ قرمایا: حضرت دوالنون: كيا عارب تعبى مراريمي بوتا ہے .؟ مارت كونتجي عم بعي مو ماسي كيا . ؟ مرمايا: حضرت دوالنون : كمياالله كے عارف كاعم دراز منہيں ہو ما۔ ي : جوالله كوبهجان ليتاب اس كاعم معط جا ماسم -قرمایا : صرت والنون: كيا دنيا ما رون كي دل وتغيرين والتي ب. عارفين كِقلوب كورخرت متغير نهي كرمسنى تونياكياكريكي ؟ فرمایا : حضرت دولنون: كيا الله كى بيجان ما ص كريين والالوكول سے وحشت ز ده ایسانیں بلکہ وہ اللہ کی جانب مائل رستاہے۔ اور لوگوں فرمايا: مجرّد. ت النون: کیا عارف کوالله کے سواکسی اورشی سے افسویس ہی ہوتا ہے۔ بی فرمایا: کیا عادف لنڈ کے سواکوجانتا بھی ہے میں پرانسویس کرے ب حضرت دوالنون: کیا عارف النڈکی جانب مشتباق ہوتا ہے۔ ؟ فرمایا: کیا عارف الندسے لمحہ جرنائب بھی ہوتا ہے کہ مشاق ہوتے کاتوال اعظم ۔ ؟ الله تعب الى کاسم اظم کیا ہے ۔ ؟ اسم عظم الله کی عظمت وہمیبت اور جلال کے ساتھ'' اللہ'' ت. حضردولنون : فرمايًا : کمنا بے۔ میں اکٹر (ایم ذات) کمتا ہوں مگر بیبت طاری نہیں ہوتی؟ اس لئے کہتم اپنے کماظ سے کہتے ہو،اس کی ذات کے کماظ ت ا حفرد ولنون: قرمایا :

سے نہیں کہتے۔ صرد ولنون : مصحیح نفیحت فرمائیں۔ فرمایا: اتنا جان لینا کا نیے کدوہ تجھے دیکھتا ہے۔ صرت دوالنون فرماتے ہیں بھر میں جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور مزیدع خل کیا، اب میر سے متعلق کیا حکم ہے۔ فرمایا: وہ بچھے ہرمال ہیں جانا ہے تو بھی! سے فراموشس سرکمہ فرمایا: وہ بچھے ہرمال ہیں جانا ہے تو بھی! سے فراموشس سرکمہ (رمنی اللّٰہ تعالیٰ منہا ونفضا ہما۔ این)

دص ۱۹۰۰) عادفوں نے بیرا زفاکش کی بدر ہے لے توبی کے عبداللہ ذکر کارل جلال وہ بیبت سے ایم اظم ہے ایم ذات "اللہ،،

## مرشد کامل اور میرنهٔ اندیش

حفرت شیخ ابوالعباس حرار دخی النّاعهٔ فرماتے ہیں میں مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ صفرت شیخ ابوا حمداند کسی دخی کا ایرت کو گیا —— ان کے پاس ہم نے لوگوں کا اُڑ دھام دیکھا۔ اور نقیب بیکھے اور سرنقیب کے ماتحت بڑی بڑی جماعت ہوتی تھی — ہمایں دیکھ کرفینخ

معروایا:

در بیماری باس بیس سادی تی میر آمات و معلم اس بی بی بیس سادی تی میر بی بی بیستان تی بی بیستان تی تی تی تی بیستان تی تی تی تی بیستان تی تی تی تاریخ اس کاران تی بیستان می تی تاریخ اس کاران تی بیستان می تی تاریخ اس کاران تی بیستان می تاریخ اس کاران تی بیستان می تاریخ اس کاران ت

میں تغیر آجا با ہے ، اور عوا یک ہی یا تی پرا کہ فاکر تا نے ہے،اس کا مُراج کیسُاں رہتاہے۔ میں نے سنے اندلسی رضی اللہ عنہ کے ایک مرمد کے گھڑیں تقریبًا بیادہ ال في عمر كي جارسونو جوانون كو ديما جوتمام كتمام الركت في ايك وز تقريخ اندلسي كا فادم ميرك پاس آيا - اوريس شيخ كي ندمت بين ما فر بهوا . اس وقبت آپ کے پاس ایک بڑی جماعت بنیمی ہو ٹی بھی ۔ اور آپ کھیفر ما رہے تھے ۔ ین ماکر مبیط گیا تو بے موٹس ہو گیا۔ " اس وقت مجدير مالم ملكوت كالكشاف بوا - اوريح كويس نے ديکھاكم ہاتھ بن ايك براتيشہ لئے ہوئے میرے سرمیکھڑے ہیں، اورمیرے سبم کی عمارت منہدا کرنے ہیں، اوری دیکھتا ریا کرمیرا ایک ایک عضوبدن كحظ كعط كرزمين بركر أباس حتى كراهون فے میرے یا وُں کے تخنوں تک کو حدا کرد ما۔۔ اور میرے شبم کا کوئی حقتہ توسے سے بے نہ ریکا۔ اس کے بعدائی نے جسم کی تک عمارت بیانی تنزوع کی اور مخنوں ہے سے واغ کرے دماغ تک مگما کیا پھر فرمایا ہے اب م بے نیا زہو چکے <u>۔ اپنے</u> شہر جب میں ان کی مجلس یاک سے باہر آیا تو مجہ رہے اوراك كاكوني شيخ مجمد سيحفي نهاي على ٢٠١٠ - ٢١١) فقير براتقادري بيعون كيام : سینے کا بل کی نگا ہوں ہیں ہے روس ملوت ر کھریقیں باطری اخلاق کامعمار ہے وہ

بوتھل سے کرے اس کی جراحت کو قبول ، اپن دنیا کے لئے قا فلیرسٹالار ہے وہ

كشفى قوت

حصرت ابوالعباس حرار دفی الدعنه کابیان ہے ۔۔ حضرت بینخ الويوسف دمماني رمني الشعنه شيخ الوعبداللة قرشي رمني اللهونه كم محلس مي تسرك موا کرتے تھے \_\_\_انھوں نے ایک روز مجھے شیخ قربتی کے باس مجلس کی بابت دریافت کے لئے بھیجا کہ آج مجلیں ہوگی یانہیں۔ ؟ میں جب ان کے دروازے کے نز دیک محن ہیں بہونیا توغوٹ کی وجہ سے آگے مذہر موسکا — ا شنے ایں ایک در میجہ کھلا اور ایک کنیزنے سربا ہرنکال کر کہا اے احد ایج ا بوعدالله فرات بن كرما برشيخ ابويوست كوتبا دوكراج بمارى محلس نهبي بوكي بغیرمیرے بی تھے ہوئے ، تین کاجواب یا کریس نے اللہ کا سکرا واکیا \_\_\_\_ والبرسشخ ابويوسف كے ياس بہونجانورہ ليٹے ہوئے تھے \_ اٹھ كربليم یے اور کہنے لگے۔ تامین میں یہو رکنے کر کھٹرے کیوں ہو گئے تھے کہ کنیز نے مہیں جواب دیا \_\_\_ مین کے یاس کیوں نہیں گئے سے میں نے مین كيايس ان سے دُرتا موار و فرمايا : تم جب تنها يُوتوان سے مبيت زو در مو مگرجب میرے ساتو طب ہو تو درنے کی بات نہیں بے خوف ما یا کرو۔ ارباب فكه نبوشيخ ابوالعباسين سے دريا فت كيا اس وا تعدي و ويؤ ں بزرگون میں سے س کا کشف زیادہ بلتاہے ؟ فرماياً: تسيشيخ ابوعبدالسُّرة شي كان من رضي السُّعبُها ونفعنابهما أين

صرت ابو العباس مرّاری کا دران ہے کہ میں سیاحت کرتے ہوئے مصرت ابو العباس مرّاری کا دران ہے کہ میں سیاحت کرتے ہوئے مصرت ابدار معارت سے بوجھا: عقل الفنل ہے یا روح یہ وقت ایک آدی نے مضرت ابنی روح کو عالم بالا کی سیریں لے گئے ۔ اور اس وقت ہیں نے دیکھا کہ حضرت ابنی روح کو عالم بالا کی سیریں لے گئے ۔ اور مراہ میری روح کو بھی لے چا ۔ م اسمان دنیا پر بہو نے ہی و بال طائکہ اور انوار و تحلیات ہی منہمک ہوگیا ۔۔۔۔ اور صرت مجھ سے فائس ہو گئے میں نے انوار و تحلیات ہی منہمک ہوگیا ۔۔۔ اور صرت مجھ سے فائس ہو گئے میں نے اس نے کوئی مستقر تلاش کیا تونہ باس کا ۔۔۔۔ بالا خریں اتم آیا ۔۔۔ میں نے دیکھا کہ شرح ابنی غیبت میں کھوے ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں نے دیکھا کہ شرح ابنی غیبت میں کھوے ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں انداز ابنی غیبت میں کھوے ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں انداز ابنی غیبت میں کھوے ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں انداز ابنی غیبت میں کھوٹ ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں انداز ابنی غیبت میں کھوٹ ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں انداز ابنی غیبت میں کھوٹ ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں انداز ابنی غیبت میں کھوٹ ہوئے تھے ۔ تھوڑی دریوب میں انداز ابنی غیبت میں کھوٹ کے اور سوال کرنے والے سے ذرایا یا ۔۔۔ ابنی غیبت میں کھوٹ کی دریوب کی انداز ابنی غیبت میں کھوٹ کی دریوب کے ابنی خوال کے اور سوال کو دریوب کی دریو

ال کے اور توان قریے والے سے قرمایا:

' جب صورت بریل علیہ سال اسلاما لی علیہ و رام کومع ان ہوئی

تو صفرت بہریل علیہ سالام صفود اقدس کے ساتھ تھے اور

میلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم ہم لوگوں کی ایک مگر میعین ہے ہیں

جب سے بید ابوا ہوں اس سے اگر نہیں بڑھا ۔ اور میلی اللہ علیہ و م کوجہاں تشریف کے جانا تعاصرت

بی اکرم میلی اللہ علیہ و کم کوجہاں تشریف کے جانا تعاصرت

جبریل کے بغیر گئے۔ اور صفرت جبریل علیا سلام و صلے میں

اور اس دوت صفود تی کرم میلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم عقل تھے،

اور اس دوت صفود تی کرم میلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم عقل تھے،

اور اس دوت صفود تی کرم میلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم عقل تھے،

گویاشیخ ابوالعبّاس مُرِننی دخی النّدتغالی عنه نه علم کواس کے اصل مقام سے لیا اورتقلیدا و دمیفتول سے نہیں کامِل کیا ، ا دباب معادف او داصحاب علم لا بی شیوخ کا یہی طریقیر ہے ۔ (رضی النّدعنہم ونفعنا ہم نہیں) میں ۱۱س - ۱۲س -

## السّابقون لأولون

وی بزرگ فرمات بی کرمیانی تجرید کے دوریس مرمز کی ایک مجدیم کی مدوریس مرمز کی ایک مجدیم کی مدوریس مرمز کی ایک مجدیم کی مدوریت برکا مدوریت کرما است میں کہا اور کے مقابل تھی یہ بی اس کی میں سوتا تھا اور ترب بی اٹھ کر قبرستان جنگل ویرائے میں جا یا کہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھر ترب برستان والوں کا عال منک شف فرمایا ۔ بی کھے نعمقوں برکتوں سے نوازے ہوئے لوگ بھی نظرائے اور وہ لوگ بھی جن بر عذا ب بوئم است بہتران تولی کو بایا ہوئے ایک میں است بہتران تولی کو بایا ہوئے سے مرب کے حالات محلف سے میں نے سب سے بہتران تولی کو بایا ہوئے سے قربی جانب ہیں مدفول بیں۔

حفرت علّامہ مانعی مینی رضی الله تعالی عنه فرطت بہی کہ حفرت سے بنے ابواعب کو اللہ تعالی عنه فرطت بہی کہ حفرت سے بنے ابواعب کوان کی وصیت کے مطابق قبرتنا ن کے مقام مذکود میں بی دفن کیا گئی وہیں بی نے ان کے مرقد کی زیارت کی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(س ۱۲س)

#### موت كتحالف

وئی نیخ ابوالعباس می السوتعالی عد فرطتے ہیں کدمی اپنے تہا تبلیکہ میں ایک بار ہمیاد ہوا۔ جت لیٹا ٹرا تھا۔ میں نے دیکھا کر ٹرے ٹرے پرنڈ ل کا جہنڈ ہے جس میں سفید سبز سرخ دنگ برنگ کے بہندے ہیں جوا یک ہی ساتھ اپنے بازووں کو سمیٹتے ہیں اور ہمرا یک ہی سٹ تعظویے ہیں۔ اور ہم ب

سے دی ہیں جن کے ماتھوں می تھے ہوئے نوان ہیں جن میں تحالف ہیں جولائے مارہے ہیں۔ میر بے خیال میں بیربات ای کہ بیموت کے تحفیق میں میں آگے میلا اورکلم شہمادت کاور د کرنے لگا \_\_\_\_ ان میں سے ایک تم سے مخاطب ہوا۔ اور کہا۔ ابھی تیرا وقت نہیں آیاہے۔ یہ تحالف ایک دوسرے مومن کے نے ہیں س کاوقت بورا ہوئیکا ہے۔ یں ان کو دیکھتار ہا یہاں تک کہ میری نگاه سے غائث ہو گئے۔ رضی الشرعنہ اص ۱۲ م)

#### شارح به بحال

حضرت راؤ مجبی شی الله تعالیٰ عنه کے مارے میں بیان کیا گیاہے کہ افتین کہ نے کیلئے جب قبریں اٹاراگیا توزین قبر پرریجان کا فرش بھا ہوا تھا۔ دفن نے والے نے ان میں سے سات شافیں نکال لیں ۔ وہ اس کے یاس سرروز تك رئیں اور اُن كى ترو مّازگى ميں كو ئى فرق نہيں آيا - لوگ اكٹراھيں ديكھتے تھے اور بعب کہتے تھے ۔ اس کے بعدان شانوں کو امیرنے اس سے لے لیا مگرامیر کے یاس سے شافیں غائب ہوگئیں۔ (ص ۱۲)

# مجلین کر کی برکست

ایک بزرگ فر ماتے ہیں میں نے میسکینہ طفار میر رضی ، مند تعالی عنها کو فواب مين ديجا \_ مين نے كهام حبا الميث كمينه!

تواب میں دیکھا ۔۔ میں نے کہام حبا اے کیٹ کمینہ! فرمایا: خبرداز حبردار اب سکنت میں گئی اورامارت اگئی ہے

بزرگ: مت ارکباد

مسكينه: ال ك مالت كيا يو چھتے ہو بس كے لئے سارى بہشت مباح كردى گئى ہو۔

بندرگ: یکس طرح ہوا ؟ مسکینہ: مجلس دکر کی وحبرسے درضی اللہ تعالی عنہا و نفعنا بہا آ مین ،

يتقركي بانت جيث

حضرت ابوالعبّاس حرار رض الله تعالی عذفر الته به سیروسیاحت کی معبی مارسی محصیتهمروں سے استجاکہ نابط ماتھا ۔ ایک دونرائی بیم اطفایا۔ تواس سے اوازائی، فداکے لئے میں چاہٹا ہوں کہ مجبہ سے استجانہ کریں۔ میں نے دوسرا بیم اطفایا تواس سے بھی اسی ہی اوازائی — اس وقت بھیے نبی کریم مالی سٹر تھا کی تعلیم کو ایک بیم کو اللہ کا ملم ہے کہ مجمی سے پاکی حاصل کروں اور بیر برے المعاکر کہا کہ بھی اللہ کا ملم ہے کہ مجمی سے پاکی حاصل کروں اور بیر برے المع بیم بہتر ہے۔ (مل ۱۲ سام)

غلبی رک

صرت ابدالعباس حرار رضی الله تعالی عند فرطت میں اپنے بھائی کو مکرمعظم میں چھوڑ کرم آیا ۔۔ بھراس کے بعدا بھوں نے میرے یاس اکر لام کیا ۔۔ میں انھیں کی محرم رو رہوا ۔۔ انھوں نے کہا بھائی! مجھے بھوک لگ ہی ہے۔ یں نے کہا میرے پاس تو کچہ ہے نہیں ۔ اور مال ہی ہے کہ نہیں کوئی محنت مزدوری کرتا ہو اور نہی نہیں کے آگے ہاتھ بھیلا تا ہوں۔ ابھی میں یہ بات پوری نہ کر بایا تھا کہ مکان کے دستیجے سے ایک پرندہ اندوا فل ، موااود ایک سونے کا برے تیمیری کو دمیں گرا کر ملاگیا۔ میں آس سے ان کے لئے کھا ناخر مذکر کھلایا۔ درضی الشرتعالی عنہما (ص ۱۲۳)

#### امتحال ارادث

تیسنج ابوالعباس کے تمید دست ید شرخ عیفی الدین ابومنصور فرط تے ہیں میر سے است کی اوگ میں مصرت کے اہل تعلق بیس سے کئی لوگ ان سے نکاح کے نوامشمند سقے حضرت کواطلاع ہوئی تو الفول نے فرمایلہ میری اس بیٹی سے نکاح کرنے کا کوئی اداد ہ دنہ کرے جی تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے وقت ہی جھے اس کے شرم کی اظلاع فرمادی تھی ہیں سی کا منتظ ہوں ۔ "

سامنے ہوتی تھی ۔ یں جبان کے روبرو بیٹھا تومیری مالت بدل تئی ۔ يس بيلے اليمي ميئت ميں تعامير ياس جي مدارزرس سباس اورسوار كاعمده خچرتها - مال برمواکه ی گفراورسب فی خیر باد که کرشیخ ی کا بور باسی میرے والدگرای برے کروفر کے ساتھ مکہ میظم کی سفارت سے والیل سے ان كے استقبال اور ملاقات كے لئے مصركے بیت لوگن حير ثير خرگاہ كے سُاتھ شَهَرك بابرتك سن السيخ في مجه سيجى فرمايا كوايين والدكى ملاقات كرنے كے لئے ماؤ \_\_\_ ميں نے عرض كياآب كے سوائيراكوني بالبينين مين أننده مذان كى بواريول برسوار مول كا وربذى ان كرس تق کھانا کھاؤں گا \_\_\_\_\_ شیخ نے فرمایا دوز بیدنا دگی کی شان ویٹوکت سے ىزىسى فقىراىز) خىتە ھالى بى كەساتھ چلىجاۇ - چناىخەيى بنايت معمولى مارى بربیٹھ کر پھٹے یا نے فقیرانہ کپڑوں کے سکاتھ دوانہ ہوا۔۔ میرے اع ہمری برى مالت ديكه كر النوبهاتے تھے۔ اور والدماحب سے جب میں نے ما جو كِ مستقرر ملاقات كى توسى اكيلاتها، من نه الفيس سِلْم كيا مگرا لاس نه مجھ نهيں بہجانا ۔ ان كے سًا تقرير الان فوج ، احباب ، غلام ، فدّام مجمى تھے ان یں سے سے کی نہیں ہمانا ۔ پھرانس جمعیوم ہوا توحیران رکھے ان کاچېره فق ټوگيا . . . . . . النداخيس اس کا جرعطا فرمائے . اس ك بعدمير ف والشق اقارب رشته دارا وربعاني جواستقمال ر المائے تھے ان سے ملے اور سنب الحقیے ہو گئے ۔ میں اکیلا ایک گوشہ میں

كھڑار ہا۔ وہ لوگ حب ان كى تيام كاه يربيج پنج توشېر سے ان كے لئے .و تحالف كھانے وغيره لائے تھے بين كئے گئے ۔ ان كے ممراہ جتنے لوگ بھے ،اور

جوهزات ملنے کی غرف سے آئے تھے سب سترخوان پریکجا ہوئے مرف میں نہا الگ د ہااور میں سخت گر فیزاری میں مبتلا تھا۔ اس قیدی کے مانند جراینے اہل و عیال سے الگ کئے جانے کے دقت آہ وزاری کرتاہے۔

بالآخرميرے والدنے جھے دھمكى دى كراگريس اپنى عالت كونہاں بدلول گاتورہ بھے تدرکوریں گے ۔۔ یس نے رہائے سنے کو بتانی تسخ نے مجھے بنی فانقاہ سے بکال دیا ۔ اور کہا اینے بایے یاس باؤ،اور يهاں بذانا — اس هالت ميں ميں ايك عرصة مك تربيد وزاري كرتا رہا -

اورليالي كے مجنول كا يہ شعر پڑھتار ہا

جَيِناً بِلَيُكُ ثُمَّ جُنَّتُ بِخُلِيْرِنَا وَأُحِوِى بِنَا مُجِنُونَةً لانُويُدُهُا يُسِ لِينَ بِرِديوانهِ واتو وه سي اورب بِأَكُلُ مُوثَى ما ورايك مجربي جي فريفت

بوئن ہے جے بین نہیں چاہتا۔ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنح کے مقصد کا نکشا ف ہوا کہ وہ میری سچانی او دخلوص کی آنہ مائٹ کر نا

چاہتے ہیں۔ تاکہ میرے معاملہ میں وہ اپنی خواہن اور اراد سے برنگا الذمہ

ہوجائیں \_\_\_\_ اس وقت شخ کی جانب سے میرا دِل صاف ہوگیا ۔ اور

والدصاحب كے مكان ميں ، ميں ايك كوشه ميں جا كر بيٹھ رہا ۔ اور قسم كھانى كم جب تکشیخ کاهکم مزرو، تھانے، بینے اورسونے کے قریب نہیں جاؤں گا۔

ا و رہزیماں سے باہر نہکلوں گا۔ والد صاحب تک میری بات بہو کچے گئی کھ شیخ نے مجھے اپنے پاس سے جگادیا ہے اور میں نے ایسی اسی قسم کھا کھی

ہے۔ اعفوں نے کہا، اسے حیوار دو موک پیاس لگے گا توغو دکھائے گائے گا

میں تبیسٹرے دوز بھی جب اپنی قسم بر قائم رہا \_\_\_ وہ موکر بیدار ہوئے تو كما - اس سيكبدوكميسى كياس في علاجائ اورجوجام وه كرك -

من نے کہا میں نہیں ماؤں گا ، انگر والدصاحب واقعی میر چاہتے ہی توجھے اپنے

سات<u>د کے کوش</u>یخ کی فدمت میں ملبی ۔ اس سے میرامق مکتریخ کی عزت فزائی تقى \_\_\_\_ والدمها حب دافنى بوكئة اور محصے لے كرميدل مجدين بي پہویخے ۔ اعول نے شیخ کی دمست بوسی کی ا ورکہا: ' و حضرت بیراپ کالڑ کاہے ، اے جوبیا ہیں کریں .میری ارزوتو به هی گراس کی مگریس خود آپ کی خدمت گزاری شنح نے فرمایا : مجھے امیدہے کہ اللہ تعب لیٰ س فرز ندکے ذریعہ آپ کو لفع دے گا۔ 4 اس ك بعد محصيخ كوال كرك وابس مط سك اعظم الله أَجْرَهُ وَجَزاهُ عَبِي حُورًا اس كع بعدين في العين اليك ما وتك منیں درکھا \_\_ میری مین صدمت تھی کہ دور آن دوگھ کے یانی سے بھرے ہوئے، ننگے یاوں ، یخ کے کھرلے جایا کرتا تھا، لوگ مجھے سررت دیکھتے توميرك والدسع جاكر كيتے تقے \_ والد صاحب تفين جوات يتے -ورمی انداللہ کے واسطے حیوزا ہے اوراللہ سے امریکھتا مول کراس کا بیرتواب بریا دنهیں ہو گا اور د عارکریا موں کہا سے این شان کے لائق اجر سے نوازے ۔ ،، اس كے بعد والد صاحب كانتقال ہوا \_\_ ميں نے اس كے بعد والے مكيما

دری مربست ہیں۔ در سے سفی الدین میں نے اپنی بلٹی کاتم سے نکاح کردیا ،، میں جب بیدار مواتوجیرت زیرہ تھا۔ اور شسرم وحیا کے باعث اس ہات ک خبرشیخ کونہیں دیے سکتا تھا ، دوسری طرف خیال تھا کہ مذبتا وُن توخیا نت

بزېږكې يى نان كې كو كى بات د كىچى اوراغين نېيى تبا كى د اس كشيك تى بى تَصَاكُهُ شِيعٌ نِيرٌ مِعِيمِ دِيكِهَا اور فرمايا: تونهُ كِياحِكِ دِيكِها - ؟ مِي ان مِيمِيرِتُ ہوگیا۔ اور کھیے مذکبہ سکا۔ فرمایا: بیان کرد ، تنہیں زبان کھولنی ہی ہوگی یں نے جرد کیما تھا تبادیا \_\_فرمایا: البیط یر توازل ہی سے ہوجیکا تھا د یااسی فهوم کاکون اور مبله فرمایا ) اوراین بنی کا مجھ سے عقد کردیا ۔ وہ صاحبرا ا وليارا نظريس سيحفيل - إن كي هبرت يراسيا نورتها كرسي ديكھنے والے كون ى ولايت \_ اوران كرمنتي بون أن مشبيريزرسا-ان سیحی اولادی ہوئیں ، اورسے فقرار وفقہار ہوئے۔ اور مہان کی برکت کے سائے ہیں، ان کے والد کے انتقال کرمانے کے کئی سال بعد تك رہے \_\_\_ بهایت كشف وال قيس ، موت سوايك سال بيلے ،ى ا پیغ مرنے کی خبروے دی تی ماور قرب لموت ، اور بعد مرگ ہوئے والے کئی وا تعات ومعی نیلے ہی بیان کرهکی تھیں ۔۔۔ جو ای طرح رونما ہو مال کنی کے وقت کنبتی تھیں الفِسْطُمِينِهُ إلوطاً يندرب كي طرف يًا يَتِنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَئُنَّةُ أُرْجِعِيٰ إِلَىٰ اس مال مي كرتواس سے راضي وہ تجم رُبِّكِ رَامِنينَةٌ مُرْمِنِينَةً فَا دِعْلَى فَيْ سے احنی ، پیرمیر کے خاص ، بندوں میں عِبَادِي وَادِخْلِي جَنَّتِي. شابل بو باورمیری جنت می اجل موجار (القجر ۸۹/۲۰-۳۰) اس كا وردكرتى بونى ال كى روح ميم سع بيداندكنى - رمنى السَّاع بها وأبعين

نه را در موصل المونه سیخ عادی در موصل المونه سیخ علی ارد می این

شيخ صفى الدين رضى الترتعالي عندا پنے رسك الديسي فرماتے ہيں ۔ ميں

نه جن بزرگوں کو دیکھا ان میں ایک بیخ علی کرری رضی الله تعالیٰ عنه ہیں ۔ ان پرشقِ کا غلبہ تھا ، اہل وشق پر مالکا مذمحکم فراتے تھے ۔۔ ہیں جب تیرد سال کی عمر می دشق بهونجا توجاه وشم کے سک تصفیا اہمراه علاموں کا دسته تفاعده لباس بدن بية المنه ، اورع بندوا قارب ساته تق مده مشق يهويخ كريس ما مع مسجد لي بينطابوا تعاائية بي إيك صاحب آئےان كا سربر اتصاا ورسم سابك عيشاكمبل تها عامع مبي كالحن باركركم باب حران سے بوکر مقصورہ امام عزال کے پاس جس مگر میں تھاو ہاں اے۔ اورا سے ہاتھوں کومیری طرف بڑھایا جن میں سیدیے تھے۔ اور فرمایا بولہ میں ڈرکر پیجھیے بطاء تو المحول في ايك ايك كر حرتمام سيب ميرى طرف بينيك اوراس في بعد علے گئے ۔۔۔۔ اتن دیم کی سخ ابوالقاسم مُتفَلِّی تشریف لائے، و ہنمایت معتبر عیف عقے ال کے ہمراہ میری والدہ کے مامول شیخ عم الدین تھے جودشق می معلم تقریل نے ان سے میدوا تعدیبان کیا ۔۔ انھوں نے سن كرمبت تعجب كيا - اوركها صاحبزا وے -مبارك بو (رومانيت مين ) تبالی کُرِن کُر کا کا ان ہونے والی ہے ۔ بیر بزرگ ملک شام کے تطویبیں ۔ان کا اسم گرای علی کردی ہے ۔ تمہاری مہمان نوازی کے لئے بیرسیب لائے تقے۔ ودرنذ بيكس كي قسرت بع كروه اس كى عنيا فت كري -اس كربعدي وبإل سے اٹھا اور باب جیرون میں جا كر آئيں کے اس كيااوران كى دست بوئى كى \_ و ۋىون بوئے مسكرائے \_ ميرس نے ان کے بارے میں اپنے شیخ سیری میں سے بوٹھا ۔۔۔ فرمایا، وہ اليط وقت كامام فن إلى - (ص ١٥٥)



حضرت سيخ كردى نه ايك مرتبه بدرالدين ناى ايك شخيص كوهكم ياكه يغ گفهای مهماع اور درولیثول کی دعوت کاانتظام کرو- چنانچهاس نے جامع دمشق میں اور دوسری ماہوں پر جو فقرار رہتے تھے انھیں دعوت دی اوران کے لئے کھانا تیار کیا جب سب ہوگ آئے اور شرخ کردی می تشریف لانے بدرالدین کے دالان بی سیکر کے بیائے ، کھے ہوئے تھے ۔ سیخ نے عکم یا کہان سب پیالوں کوعوض میں ڈال دو \_\_\_ اس نے ڈال دیا بھانچیٹ آ تك فقراراس وعن سے شرب ينتے رہے اور سماع سننتے رہے . يوركهانا کھاکرہ البین ہوئے عضرت شیخ علی وربی نے گھر کے نوگوں سے کہا وکن سيرشكرك بيالے بكال لو۔ انھوں نے كارتوسب بيالے جيسے كے تيسے تھے۔ اس کے بعد آپ نے انگ مجان سے کھا کہیں روز کے نے بھے سی م کان میں تنہا بند کرنے تم لوگ چلے جاؤ۔ اس سے پیلے واپس مذا نا \_\_\_ و وسب کولے کرمایا کیا ۔ حضرت سینے کومکان میں مقوالی کر دیا مگر دورمرے رونه انبی لوگوں نے شیخ کوبا ہر شہتے ہوئے یا یا۔ ایھیں سُلام کیا ۔ بھراپے گھرہا رديكماتواس ميربس تورنالالكابوا تعاب بدالدين فيايين مكان كوكمولاتو ديكهاكه اندركا فرن العرابوا ب- اس في مضرت يخ سه كما حضرت بيراً ب نے مکان کے فرٹس کیوں اکھٹر ڈلے۔ قرمایا: اے بدرالدین کیا اچھا آدی حدام کے فرش بیفقرار کی میز بانی کراہے۔؟ بِدُرَالَدِينِ : خضور ! بيرمكان محصايين باب رَا د أَتْ مِيرِاتُ بَيْنِ طِلْ مِي ر اس میں حرام کاٹ اُنبر کہاں۔؟) مگر حضرت کی خفکی میں اصافہ ہوتا گیا ۔۔۔۔ بدرالدین نے حضرت کے علم خفی

پراعتماد کرکے غور کیا تو اسے یا دایا کرایک باراس نے فرش کا سنگ مرم اکھ طواکرد رمت کرایا تھا ۔۔۔ اس نے ان معما روں کو بلوایا ۔۔۔ اور پوچھا مب ہوگ ہے ہوگا واس قرش کی مرمت کے وقت تم ہوگوں نے کیا کیا کیا حرکت کی تھی ؟ - الحول نے کہا اس سلسلے میں ہم سے بے استدا لی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کا سنگ مرم فرد فت کرڈ اللا ورجا مع مبحد کا سنگ مرم فرد فت کرڈ اللا ورجا مع مبحد کا سنگ مرم فرد فت کرڈ اللا ورجا مع مبحد کا سنگ مرم فرد فت کرڈ اللا ورجا مع مبحد کا سنگ مرم لاکھ اس کی مجلہ لگادیا تھا۔ ۔ ۔ دم میں م

### ولى را ولى مى شنائد

حضرت یخ شها بلاین رضی النّدتعالی عنه خلیفه کے قاصد کی حیثیت سے
ملک لعادل کے باسی خلعت وغیرہ لے کر آئے۔ تواہفوں نے اہل ادادت سے
فرما یا کہ ایس شخ علی مُردی کی زیادت کرنا چاہتا ہوں ۔۔۔ لوگوں نے
عرص کیا ، حضرت آپ ایسًا نہ کریں ۔ آپ امام وقت ہیں ۔ اوران کا عال میہ
ہے کہ نماز چرھتے نہاں ۔ بسکا وقات سے مکو سے پھرتے ہیں۔ مگرشیخ شماللہ بن
نہیں مانے اور فرمایا ، میراان سے ملنا ضروری ہے ۔

المان ما سے اور در مایا اجیراای سے سام روری ہے۔
حضرت سے خردی ایک د مانہ تک اکٹر جا مع مبحدی دہتے ہے ۔ مگر جب سے یا قبرت نامی محذوب مسجدی آئے وہ دشق کے باہر چھو ہے درواز ہے کے پاس جا بیٹھے ۔ سے اور وفات تک مثن میں نہیں آئے بلکران کی حکمہ یا قوت دشتی نہم ملاتے تھے ۔ سے پوگوں نے شیخ شہفالائی کو بتا یا کہ شیخ کردی اس وقت شہر کے باہر دہتے ہیں۔ آپ نے ایک ہمرسا تھ کو بتا یا کہ شیخ کردی اس وقت شہر کے باہر دہتے ہیں۔ آپ نے ایک ہمرسا تھ کیا دروک ہیں تھے دوک کے ایک ہم ای سے دوک ایک کے مہمان ہیں۔ اور قریب ہمو پنج کرسلام کیا۔ اور ان بہیں سکرے کے مہمان ہیں۔ اور قریب ہمو پنج کرسلام کیا۔ اور ان

كے ياس بيٹے ۔ اتنے ميں كچولوگ مَاضِ ہوئے جوعدہ م كاكھانا اٹھائے لاہے تع \_\_ ان سے بوجھا گیا پر کھانا کس کے لئے لائے ہو \_ ، کہا: تعظی کوی کے لئے۔ شيخ نے فرمایا : میرے مہمانوں کے سُامنے دکھو۔ اور شیخ شما بالدین فرما یا بسم الله فرمائیے میرای کی منیافت ہے سینے نے کھانا تناول فرمایا آپ شیخ کردی کی نهایت عزت کرتے تھے۔ رضی الٹرتعالیٰ عنہ علامہ ننخ یافعی فرما نے ہی حضرت سنخ کردی جیسا بذب ہرت علامہ ننخ یافعی فرما نے ہی حضرت سنخ کردی جیسا بذب ہرت شہوراولیارالٹریں ہے ۔ اور معض کا مذب اس قدر ترقی کرکیا کہ لوگئیں یا گل ومجنون کہنے لگے اور کتابوں کے اندرا پسے حضرات کوعاقل مجنون تکھتے بررام اورتفي یعدن کے مشہورمجذوب سے دکیان کے بارے میں ایک بزرگ فرطتے

عدن کے مشہور مجدوب شیخ دیان کے بارے میں ایک بزرگ فراتے ایس ایک بزرگ فراتے ایس ایک بند ہوگیا کچھانا بھی مای شیخ دیان نظرا کے ۔ ان سے جا کوع من کیا حضرت سنسہ کا دروازہ بند ہوفیا ہے ۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں میں چاہتا ہوں دروازہ بند ہوفیا ہے ۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں میں چاہتا ہوں کہ ایس محصے ہرئیے کھلائیں ۔ اغوں نے سناتو کھنے لگے ۔ دو دروا سے دروازہ سے دروازہ علی میں ہرئیے۔ اوروہ بھی ہرلیے دراورہ بھی ہرلیے۔ باتا ہوں ، ،

اس تحض نے کہا کہ جھے بتہ بھی نہیں ملاکہ کب ہریٹ ہو موجودہوا ۔ میں نے بھر فرمانٹ کی حضرت کھی تو ہے نہیں ؟ حضرت نے فرمایا ۔ اب بتا وُمرن ہرسے نہیں اسے گھی بھی بھی جا ہیں تھی والا ہوں ۔ اس نے کہا ہیں تو ہرسے ہرسے کو گھی کے ساتھ ہی کھا وُل گا ۔ ۔ فرمایا لوطا اطعا اور سمند ہسے وضو کے لئے پانی بھرلا ۔ وہ ضوع بھرلایا ۔ حضرت نے اس کے ہاتھ سے لوطالے لیا اور اس میں سے نکال کر ہرسے ہیں ڈالا تو وہ فاابھی گھی تھا ۔ لوطالے لیا اور اس میں نے کھایا تو ایسالڈیڈ تھا کہ می میں ہرائے ہیں ہوا تھا ۔ لوگا کے لیے اللہ جھیاں ہو میں اسٹری نفعنا الم جمیان ہو اور کی کھا ۔

دص ۱۳۱۸

# کھیور)

بارکت بزرگوں میں سے ایک نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ نے عدن ایک ہیں ہیں عدن ایک ہو ہمارے شیخ نے عدن ایک ہیں عدن کے پورے بازار میں کہیں کھجور کا نام ونشان نہیں ملا ، ہم لوگ فالی ہاتھ لوٹ رہے تھے ۔ راستے ہیں شیخ ریان ملے ۔ فرمایا ۔ شیخ ریان ملے ۔ فرمایا ۔

یا ان توگوں کو دیکھو، ان کے شیخ نے آھیں اپنوائش کی "ان توگوں کو دیکھو، ان کے شیخ نے آھیں اپنوائس جا دہم شیئ خرید نے کے لئے بھیجا، اور بینمالی ہاتھ دوائیں جا کے ہیں ۔۔۔ فلال مقام پر فلال کے گھر جاؤ وہاں نیخ کی مطلوبہ چنر مل جائے گی "

ہم لوگ وہاں ہم یخے تو مجور ملی اور مم خرید کر خدمت نے میں عافر و ئے اورسارا ماجرا ذكركيا \_ ہمار كے بيخ سن كر ہنے اور فرما يا ميں بھى ان كى القات كااشتياق ركهتا بول \_\_\_\_ ايانك يخ ركيان اس مجدي جہاں ہمارے پنے تشریف فرما تھے آگئے ۔ اِن سے لوت میں ہمکلام ہوئے۔ سیخ ریجان کے ملے جانے کے بعد مادیے یع نے ال میں جو کالات و یکھے تھے ان پر بہت حیرت کا ظہما رکیا ۔ اوران کی تعربیف وتو صیف بیان

حضرت المم يافعي رضي الله تعبُ اليُّ عنه فرمات بي -

" يشيخ، بماركشيخ المثائخ، عارف بالنَّد، فقية الم)، دولمنا بـ العديدة والسيركميذه والكرامات إفكيره والمحامسين الشهيرابو محدعبدالسن ابوبكران موعدان من تق -اب كالدفن مورعين ہے۔ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ونفعنا ہز حمیع اسلم پن ۔ آپ نے جیل اما صفيل عارف بالشدرا بو دبيح اسماعيل بن محد صرى مين منالظ نعالىٰ عنه كى محبت سي نيف ما مل كيا، اورانفين كيلميذ تقير أب كى محبت سيامفين حصة وافرملاء اورمقصد كابل كافيل موا الترتعاليٰ ان كي اوران كے اسلاف كى برئتيں سلمانوں كو بہونجا اوران کی خیرو برکت میں اضافہ فرمائے ۔ آین اص مرام ۔ وام )

10 m

ایک آدی ما درمضان میں مغرب وعشار کے درمیان کھے خرمد نے

بازارگیا ۔ وہ کہتا ہے کہ بھے تینے ریان ملے۔ بھے انغوں نے اپنے ساتھ یا اور ہو ایس پر دازکر تے ہوئے بہت دور نکل گئے ۔ میں دنے لگا۔ اور عمن کیا جھے زمین پر بہونچا دیا۔ لگا۔ اور عمن کیا جھے زمین پر بہونچا دیا۔ اور فرمایا " میں مجھے سیرکرانا چاہتا تھا اور تو نے انگارکیا "

جبتک بیمپرسلامئے ہے جبتک بیمپرسلامئے ہے

کی ماری خف نے شخریان کی فدمت میں درتواست کی کرمجر پرتوم فرمائیں ۔ امخوں نے اپنے سرکی مانب اسٹ از ہ کر کے فرمایا مجب تک سر سلامت ہے کوئی فوٹ ہذکر،، ۔۔۔۔ امخوں نے سمجھا کہ شیخ ریجان ر فرمانا جا ہتے ہیں کہ جب تک ہیں زندہ ہوں کوئی فوٹ ہذکرو۔۔ گرشیخ کی اصل مراد کیا تھی اس کا انگشاف! س وقت ہوا جب س مرد مکا کے کا ایک ملبند بہاڈ سے کھائی میں گرفے سے انتقال ہوا۔ ان کا سر پاکٹس پاکس ہوگیا تھا رضی النوعنہ (می 19 م)

#### مجذوب

شیخ میفی لدین رضی الله تعنب الی عنه فرماتے ہیں : جیرہ مصری پی نے ایک مخدوں نفا تول کو دیکھا ۔ عرفین سّال مک شب و روز ، ایسی زمین رمتوار کھری رہی جہاں پانی جمع رہزاتھا۔ اور پانی ریکھاسس لگی ہوئی تھی ۔۔۔ گری بسند ی ، برسُات کمی موسم بی ان کرسُر مرکو کی چیت نہیں تھی ۔۔ سانپ اوراژ دہے ان کے اردگر دیناہ لیتے تھے ، رضی سُرتعالیٰ عنہا ونفغا بہا آئین ۔ دص ۱۹س)

## واجسم في كيا

ایک بزرگ فرما تے ہل ہے ایک سابھی کے ہمراہ میں ایک فی الندی فرمات میں ماکٹ فرمات میں ماکٹ فرمات میں کا فرموا۔ وہ وہ است سے ۔ اختیں کے دو دروازے تھے۔
ایک بڑا ایک جیوٹا کھانا جس بڑے بی قاب میں رکھا ہوا تھا ، بزرگ سے اٹھا کے ہوئے چوٹا کھانا جس بڑے دروازے سے داخل ہونے کے تووہ نہ ہمل سکا ایک وقت ان کے منہ سے ایک جی انجری ہم نے دیکھا کہ لمبا ہوڑ اطشت سٹنے لگا۔ وہ عید کھڑا تہ کو دیا جا ہا ہے۔ بھر حب بزرگ نے اسم ہما دے سامنے لاکرد کھا تو وہ بھیلنے لگا اورا بی ابھی مالت بر آگیا۔

میرا بمسفران بزرگ کی کرا مت کامیکر بھا میں نے سجولیا کہ یہ بات انھوں نے مان کی اورا بن عظمت شان کا المہار فرمایا ۔ یہ واقعہ دیکھ کرمیرے سُاتھی نے النّٰہ تعبُ الیٰ سے تو مبکی ۔ رضی النّہ عنہ اسی طرح میں میں صالحین کی جماعت میں سے ایک نے ہوا سے ملّیو کو بھرا

ا می طرح ین میں صافین می جماعت کی مسط میں کے ہوا سے میں لو تھرا اور منہ میں رکھا تو بورامنہ شہد سے بھر کیا رضی الندعنہ ۔

د ص ۱۹س

DAP

شیخ و برند کمنی عنه سیخ سرفیان مین مین میناله

عارف بالتُدْحفرت يمنح مفيان تمين رحني التُدتعا ليُعندايك بأرمدن تشریف بے گئے۔ ان سے توگوں نے کہاکہ پہال سلطان نے ایک مہودی کوصوبہ کا ماکم میتعین کیا ہے ۔ اسے بہت مرتبہ اور مصد جا صل ہے مسلما آیاس كى ہمركا بى ميں جلتے ہیں اور حب وہ معظیمتا ہے تو غا دمانہ كھے رہتے ہیں۔ حضرت کاید د وران کی ریاضت ، تجرد اور فقیراند میکیت کا د ورتها ـ وه یہودی کے پاس تشریف لے گئے ۔ انھوں نے دیکھاکہ وہ کرسی پر مبطا ہاور مسلمان زمین براس کے دوبرو کھڑے ہیں اور خدمت سانجام دے رہے ہیں أَيْ يُهِ مُعْلِمًا : كَهِمُ أَشْهُدُانَ لَا إِلهُ وَالْآمَدُهُ وَأَشْهُدُوا مَنْ عَلَا رَفُول الله يہودى يئين كرشورمچانے لىگا اورا بنى فوج كو مدد كے لئے بكارنے لاكا مگر کوئی بنیں آیا۔ آپ نے اس پر دوبارہ ۔۔ اور پھر سہارہ کلئر شہادت بلین کیا مگروه برمرتبه نوج کواین مدد کے لئے پکارتار ہا۔ مگرفوج اس کی مدد کرنے سے معذور بھی --- اس نے جب میسری بار بھی شہادین کا افرار نهیں کیا -- توایب نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑے اور اسے ہاتھ کے ایک جھوٹے یا تو کے ذریعیسم انٹدا کٹرا کبر کہر کراسے ذریح کردیا۔ اور بھرد ہاں سے دوط کر عامع مبحد کے پاکس جا کر بیٹھے سے سے یہ خبر جب امیرکوملی اوراسے توثیق ہوگئ کدایک دروس نے ایسا کیا ہے ۔ توامیر ف غلامول سے کہاکہ فقر کو بکر الاؤ --- غلام جا معم بحد مک بہو پھنے ہیں کامیاب نہیں ہوسکے اور فالی اتد اوٹ گئے۔۔۔۔ امیراس کے بعدائی

فوج كرفودنبكل اورجا مع مبحدًكيا مكراس باس كرسي ادى كوحفرت تك جانے كى بہت نہيں ہوئى اس في سمھ لياكات تعالى كى جانب سےان کی حفاظت کی جارہی ہے \_\_\_\_ و ہاں سے دوش یا مگر اسے لطا كروبرو وابدى كاندكية بوا - جنائجداميرك بل علم ففل سے إس بار میں مشرور کیا۔ اوگوں نے امیر کورائے دی کہ اولیار اللہ باہم علق رکھتے ہیں المفين ان عيسك في لي كوريد لموارَّ چنائ لحج مين تشريف فرماشيخ عايدى كو تیار کیا گیا کہ سلطان کا جواب آنے مکشیخ سفیان کوشہر کے باہر مذجانے دیں شیخ عایدی اور یخ سفیان می با مهم محبت محبی می وه ان کے پاس تشریف مے گئے اور ان کاشکریہ اُداکیا کہ آپ نے سلمانوں کے راستہ کا یہ بھاری پچھر ا کھاڑ بھینکا \_\_\_\_ اور انھیں کے طبلتے ہوئے قید فانے کے دوازے تک لائے اور بھر دار فئرزنداں سے کہا کہ آفیں قید کرد و \_\_\_\_ حضرت مفیا رض الله تعالى عنه نے ہے کا یوں اور بیڑیوں کے لئے اپنے ہاتھ با وُں پیس كردييخ \_\_\_\_ اوركها بم الماعت شعار بين - اور فيد قبول خرلي مگرقيد میں رہنے کی بیشان تھی کرجب چاہتے بیر بوں کے اندر سبتے اور حب چاہتے انخودا زاد بوعات معندكادك الاتوسب كحيدا ماريعينك كرما مع مسجد بهویخے -- اور فرمایا در میں ان مروں برخارہ کی چار کبیریں کہت موں ،، السُّداكبر ، اس كے بعد سے والي آكر قيد فانے بي بندمو تھے ۔ ا ورایک مرت تک ماں رُہے تا وقتیکی سلطان کا میکم نہ آگیا ۔۔ سلطان في لكما تعاكد إغيس رئا كردو، تم فودان سيسلامتي كيفوات تكاوي دال سے پہلے الخوں ئے دعویٰ کیا تھاکہ ساراملک ان کا ہے ، تہا المہیں ہے ۔

## الني حفاظت يهالي

اماً یافعی بیان کرتے ہیں کہ صرت شیخ ابوالغیث رضی السّدیم کے فادم کا سلطان وقت کے فلام سے جبکڑا ہوگیا۔ فادم نے فلام کو مار اسلطان کو اطلاع ہوئی تواس نے فلام کو بکڑوا کو سے سے لکرا دیا ۔ حضرت تک جبر پہونچی، تواب تعوری دیریسر جبکا کے دہیے ۔ پھر سراٹھا کر فر ما یا ایم خصے مفاظرت کی کیا ضورت ۔ بین بگرانی چپوڑتا ہوں ۔ نگہ ہانی ترک کرتا ہوں ۔ اسی وقت سلطان کے مادے جانے کا واقعہ ہوا ۔ اور اس کا شہرادہ ملک ظفر صفرت کی جو تیاں اپنے سربریا ٹھائے معافی طلب کر نے ما خرجوا جوائے ہوا ۔ جو سے دریا فت کیا، کیا جائے ہوا ۔ اور کرتا ہوا ۔ جوائی بنادیا ۔ فرمایا : بادست ہی ۔ فرمایا : جائی نے بحقے والی بنادیا ۔ اور اس نے مون کیا ، کیا جھے والی بنادیا ۔ اور اس نے مون کیا ، کیا ہوا ہے ہو ۔ ؟

## انكاركا وبال

سادات کن میں سے ایک ام چند پہاڑوں پر قابق تھے ۔۔۔ انھوں ان وہاں سے ترکوطن کرے تہا مرکی جانب کا ادادہ کیا ۔ اس بلسله میں سیسے الدانویٹ رقی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیسے محد بن اسماعیل حضری کو فطار از کیا کہ میں نعتنہ کے باعث ملک بمن جھوڑ کر جانا جا ہتا ہوں ۔ کیا اس معاملہ بیں آپ میں نعتنہ کے باعث ملک بمن جھوں نے جو اب یا: یہاں میرے عزیز و بھی میار ساتھ دیں گے ۔۔ جو انحوں نے جو اب یا: یہاں میرے عزیز و افارب بہت ہیں انعقیں ساتھ لے کر ترکب مکانی مشرکل ہے ۔ اور میں انھیں بھوڑ کر بھی نہیں جائے ہا ۔ اس لئے اپ اپنی جانب سینھالیس ، میں س طرف جو اللہ جو اب باکر شیخ ابوالغیث نے فرمایا اچھی بات ہے : اسی رفزا مام فرور مقبول جو اب باکر شیخ ابوالغیث نے فرمایا اچھی بات ہے : اسی رفزا مام فرور مقبول موسیح کے یا انتقال کر گئے ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درص ۱۲ ہم - ۲۲ ہم )

## سلطان گر

ایک شیخ اورایک فقی صفرت شیخ علی ایدل کے پاس اے اوران سے سی فاص مجگر مباے کی در توانست کی، وہ شریف لے کئے رشیخ علی ابدل شیخ الولیوت کے مرتب تھے ) شیخ الوالغیث بھی ہمراہ کئے سے فرائے ہیں بین نے دیکھا کوہ دونوں حضرات (حضرت شیخ اور فقیہ ) نگی متواریں لئے ہموا میں کھڑے ہیں ۔اور میل بینے شیخ کے ساتھ زمین برمانی کہ ہا تھا۔ میں نے اپنے شیخ سے اس بارے میں بوجھا تو انھوں نے فرمایا : " يولوگ توليت درعن كرمقام بر فائز بين الله كرهم سے بسے چاہتے ہيں سلطان وبادست و بناتے ہيں ، جسے چاہتے ہیں معزول فرماتے ہیں ۔عنقریب بین ان كاوارت بننے و الا ہوں۔ اور تم میرے وارث بنوگے ،، مول۔ اور تم میرے وارث بنوگے ،، درضی الله عنهم ونفعنا بہم مین )
درضی الله عنهم ونفعنا بہم مین )

### عجائت

اماً یا نعی دخی کشرتعالی عنه سے ایک سالح بزرگ نے فرمایا ، کو نیا میرے دوبرو بدصورت بڑھیائی میک میں بیس برٹ سے ،میراکھانا بینااٹھاکہ لا تى رې - اس م كالذيذ كهانا مجھے تيمين بي بلا ميں إس كى تعريف سے قا صر ہوں ، رنگ مزا ہو شسبو کے لحاظ سے بھی اور رتبوں کی تو بصورتی کے لحاظ سے بھی ۔۔۔۔ اس کھانے یہنے ہیں مجھے شہد، ملوا، گوشت، دود وغيره مرجيز كامزامل جاتاا كرميه حقيقة وه يدمز وتالجها وربي موتا. جنگل میں شیر چلیے اور درندے میرے پہلومیں بیٹھتے ،اور جو بال ٱمَّا وه ميري موافقت كريًّا، تعني من منعقا تو و و بينفية ـــــــ أورجب بي لينيًّا تووہ لیٹتے \_\_\_\_ ہرن کاٹر کار کرکے لاتے اورمیرے سے میٹھ کر کھاتے ۔۔۔۔ برات کے وقت کوئی میرے پاکس آیا توزین پڑستک دے کر مجھے بیٹ دارکر نے ۔۔۔ بساا وقات جن وانس میں سے ولیا، الله کی بٹری تعدادمیرے پائ جمع ہوتی تھی اس وقت ہر سب عشار کی نماز

ك بعد مات لئ ايك براكسترفوان نازل موتااس ميل يساكهانا موتاجن كى تعرىف نهيل كى باسكىتى \_\_\_ كىمنى جى جىع بونے والول كى تعدا ديار سو تک بہو رکیج جاتی اورسب لوگیاس دسیترخوان سے کھاتے تھے اور ہمارے كعانے سے دسترغوان ميں كوئى كمى نہيں آتى تفى - اور فاقہ كے دور يال بھی میرے گئے ہواسے خوان اتر تا۔ اگریس التفات کرتا کہ واپس علامائے تووالس بوما تاا وراكريس عبادت وغيره يم شغول بوتا تواتر كرسا مني أماتا ا وربی اس ہیں سے ضرورت کے مطابق کھالیتا الله كے لئے دنیا سے نقطاع كى ابداري اسا توك دن جھے شدت كى بھوك لگى ،اور بھوك كى سب سے زيا دہ شختی يانچوں دك جمعرات ميں ہوئی اس کے بعد اسانی ہوتی گئے۔ اس وقت ایک عظیم بوز اتر اجس نے میرے بیکر کواییے احاطے میں لے لیا ۔۔۔ داس دوری ) شیاطین میتنا کئے کلوں میں آگئر مجھے ڈراتے تھے ۔ شیطانوں کا بادے اوٹ ہ بڑی فوج کے سے تھ ہتھیا *دول سے لیس ، اٹھی اٹھی وُر دنول میں* نقارے بجا یا میرے *سامنے سے* گزرتا \_\_ یونهی تعلی میرے سامنے سے ایک نوف ناک چیز گزرگر ماتی س

كرشترس موتے تھے ( رضى الله تعالىٰ عنه ونفعنا سراين)

(ص۲۲،۳-۳۲۶)

علی خود بای رئی

ایک بنے نے ایک عورت سے نکاح کے لئے بیغام بھیجا ۔۔۔۔ روکی والوں نے نکاح کی پیشر ط دکھی کہ فدرمت کے لئے ایک باندی دھج

شیخ کے پاس آئی و معت نہیں تھی۔ شیخ کا یک مرمد نے عمق کیا صور باندی
کی ساری مدمات میں سرانجام دیا کروں گا آپ نکاح کریں۔ اوران سے
کہیں کہ باندی ہے اور وہ بہتی ہے کہ بیل بنی مگہ خدمت کروں گی مذہبی بہتی ہیں کہ باندی ہے دیکھوں اور بنتی مجھے دیکھو ۔ لڑکی والے راشنی ہوگئے اور ایمنوں نے کہا
کہ ہماری لڑکی کو دیکھنے دیکھانے سے کیا غرض بس وہ فدمت کرتی رہے۔
اس طرح نہاح ہوگیا ۔ شیخ کے وہ مربد مبنی بے ریش تھے۔ وہ شیخ کے دہ مربد مبنی بے ریش تھے۔ وہ شیخ کے تھی ایک لگ کمرہ دیا کھا
تھا۔ ہو ہی جھی کہ یہ لونے گئی ہے۔

پرسفتے ہیں سون ہے۔۔۔۔۔۔۔ اور پی حد بحود پی رہی ہے۔ شیخ حب ایس کے توان کی بیوی نے سارا ما جمداسایا کہ وہ لونڈی نماز میں تھی اور کی عبل رہی تھی ۔ شیخ نے فرمایا وہ لونڈی نہیں بلکہ میرافلاں بھائی ہے ۔۔۔۔ بیوی صاحبہ نے حقیقت عال جانی تو استغفار کیا اور کہا اب سے بیں اب دونوں کی باندی ہوں ۔

(صعرام - مهم)

مصركي مصيب طلي

قددة سيوخ العارفين ابوعبالتدقرشي رضى التدتعالى عنه فرماتيهي معریں شدیدگرانی ہوئی توہیں دعائے لیئے متوم ہوا یمجہ سے اس وقت کهاگیا که عانهٔ کرو \_ تم لوگوں میں سیحسی کی دعارستجاب ہیں ہوگی یں وہاں سے شام مزار ابرام ملیال متر علیانسلام میر ما مزہوا۔ ستد ناابر ہم على السالم في ميرا التقبال كيالي في في المال الله كي المال الله كي المالية في المالية کی بارگاہ سےمیری ضیافت ہے ہے کہ معروا بوں کے لئے دعا فرمائیں ۔ آپ فَ دعافرما نُى فَ اورابل معرى مصيبت وربونى - اورابل معرى مصيبت وربونى - اورابل معرى مصيبت وربونى - المام يانغى رضى الله تعالى عنه فرمات بي احضرت كاتكفاً في الخليل دسينا ابرائيم طيل فيميرا استقبال كيا ، فرمانات تي بات ہے اس كا نكار وہی کرسکتا ہے جوان کے حوال و وار دات سے جاہل ہے ،کہ و کس عال يس ملكوت السِملوات والارض كى سير فرمات بي \_ انبياعيهم استبام كوزنده يكفته بيت طرح نبي على الشريعالي عليه ولم نه موسى عليالسلام كو زمین برنمازیر هفته در مجها \_ اورایک جماعت انبیار علیهم نسلام کوانماور یر دیکھا ۔۔۔اوران سے نفتاکو فرمانی ۔۔ اور رہی بات گزدیکی ہے کہ جامور انبياطيبهم سيسكام سي بطور معجزه بوسكت الى وه ادليار سي بطور كرامت وسك ئى فرق يە ھەكە فوارق اوليار كےساتھ دعوى نبوت نبيل روتا ـ امام یا نعی رضی الله عنه کی عبارت میرسیم:

قلت وقوله: تلقاف الخليل عليه الصاوة والسلام قول حق لاينكره الآجاهل بمعرفة مايرد عليهم

مى الاحوال الدي يشاهدون فيها ملكوت السهوات كما والارض، وينظرون الانبناء أحياء غيرا موات، كما نظر النبي صلى لله تعالى عليه وُسَلَم موسى عليه السّلام يصلى في الارض، ونظرا يضّا جمّا عدَّمن الانبياء عليه الملوق وسمع منهم الانبياء عليه الملوق وسمع منهم مخاطبات - وقد تقدم انه يجوز للاولياء وضى الله تعالى عنهم من الكرامات ما يجوز للانبياء عليهم لصدَّد والسّكدم من المعجزات بشرط عدم المتحدى

( 44500)

## تقرف والمنطقة

« تم جَنْ مُرَرِّ کُود کیو کُرا ئے ہو ہاں جاؤا دراس کا کام سئسرانحام دو ،،

فر ماتے ہیں بھے میرشین کرچیرت ہوئی ۔ اور میر کام جھے ہماری لگا۔ جھیے محنوں موا کہ ایسا ہونا نامکن ہے مگر تعبیل حکم سے مفرید تھی \_\_\_ جناتھ میں سر کی طرف ڈرتے ڈرتے گیا کر مدرسہ کا یا سبان کہیں مجھے روک بن دے مگرخیراس نے نہیں رو کا۔ مدر میں دافل بو کر درسگا ہیں ہونے جہاں مدرِّك اورطلبُهُ كابهت رثبرا علقه بيهما بواتها بين نے بھی علیقترین بیٹھنا یا ما مگر کسی نے مجھے مگر نہیں دی ۔ اپن جقارت کا حسّان کرتے ہوئے میں ب سے بیچے ی بیٹھ کیا ۔ اتن میں ایک شخص در رکاہ کے دوازہ پر آیا۔ مرس نے جون ہی اسے دیجھا بیشا نی ٹریکن بڑگئی چېره بدل گیا ہے۔ مگروه اس کے استقبال میں کھڑے بھی ہو گئے او بساری جماعت بدم ہ ہوئی ۔ میں في السين الله والعطالب علم سديوها أخرار كيا ما جرا م المساح اس نے کہاں محض جواہمی آیا ہے بعد لی ہے بحث ومباحثہ میں اس سے کوئی جیت نہیں سُکیا۔ یہ آ جائے تو شیخ این کی دلجونی کے سوالچین کی سکتے۔ ا در اس کامقا بلہ کوئی نہیں کرئے گتا میسخ نے اسے اپنی مگر بھایا۔ اس نے بیٹھتے ہی سم لنڈ کہرکر ایک صلافی مئلیا تھایا ۔ جب وہ اینا اعتراض کر جِكَاتُومِ عِيرِاسُ كُرِسُوال وَجِوابِ كَي يِورِي تَفْصِيلُ مُنْكَشَفْ بِوَكُنَّ لِي مِنْ نِي کوشش کرکے دوتعلمان کے درمیان اپنی مگر بنائی میری زبان تیزی سے بینے نگی میں نے ابل مناظرہ کی طرخ بہد پوئے سوال کی بااتغیر تقریبہ کی يهراس كاجواب يا، جس كالشرتعب لل كي جانب سے جھريہ انكشاف ہوا تقا حالانكديس ني مذكبهي علم مناظره سيكهما اور مذمناظره كيا يميري تقريس كرمدرس اورساری جماعت حیرت میں ٹوگئی ۔ اوران لوگوں نے اسے بہت بڑا کمال سمجعا \_\_\_ مرسس صاحب سے مناظرنے کہا یہ فقیراپ نے بیٹ ال

كمال سايا. مرس : میں نے ایک ایکی دیکھاہے۔ مناظر: ایسے ی توگوں کے لئے مارسس بنائے ماتے ہی مرر مفي محمد سيربت وش موتے كمان كے ملقردرس من ايساتيف محمي تعاجب نے مناظر کو خاموش کردئیا۔ اس کے بعد مدرس صاحب نے میازنام دریا فت کیا ين نے تبايا ـ توافقوں نے فرما يا : بي آب كوبيان ا ماد كا درس كرنے والے کی حیثیت سے مقر کرتا ہوں ۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے ، ان کے ساتھ ، ی یں اور بوری جماعت عفر کھڑی ہوئی۔ اور کہا: "ا فقير! بم لوگوں كاطريقة ہے كحب يهال كو في اعادُه كرانے والا مقرركيا جا آيا ہے توئم لوگ ن كى مشا يعت كرتے ئِل . اورتقرر کی کے روز ان کے ہمراہ ان کے گھر تک بہونچا م لوگ جب مال سے نکاتورب لوگ میرے ہمراہ بطانے لیے ۔۔۔ مین نے ان لوگوں سے معذرت کی تولوگ لوٹ گئے ۔ میں فدمت نے میں عامر ہوا توانفوں نے فرمایا۔ " الصفولي تم في ان لوكول كوليس طريقه اورعادت ريمل كرنے سے كيوں من كيا وہ مث ايست كرتے . ، ، ہیں نے عرصٰ کیا : حضور میں نے یہ ال سے کیا کہ کہیں آپ کو ناگوا در ہو۔ اس کے لیکٹنے کے وصال فرمانے تک میں بیت المقدس ہی میں رہا \_ ا ورحفرت شيخ ببت المقدس كَ السَّكِيرُ مُون بوئے - رضي اللَّه تعالىٰ عنه د نفعنالبرایان) ושאיא- פיאא)

### ساده ورق

شيخ بيرا بوعدا للدقرشي رمني الله تعالى عنه مِعربي محلس كرتے تھے جس میں خود تشریف فرما ہوتے اور شیخ ابو إلعباس قسطلاً بی رضی الله تعالیٰ عنه لکھا ہوا تذکرہ سناتے ۔ ایک دوزیشن کی مجلس میں ابوالعبّا سطنی آئے اب قادی مذکور (قسطلانی) نے کتاب کھولی اور کھٹے پڑھ کتے عاموش سے یہ شیخ قرشی نے فرمایا فاموں کیول ہو، پٹر ھتے کیوں نہیں؟ جوا دیا کیا بالک ساد تسنخ قربتی نے فرمایا : یہاں سے میر قاری کو ورق سًا دہ نظراً با ۔ لوگوں نے کہا يرابوالعباس منى كى تركت م يشيخ في فرمايا: اسد ابوالعباس ميرك أتم يكرت بورى اس كى بعد يرآب نے قارى سے بير صفى كے لئے فرمايا -الباصفول نے دیکھا توکتاب تھمی ہوئی تھی ۔ شیخ اوانعیاس قبیطلانی نے دنیا چوڙ کرٹ نے قرش کی صحبت افتيار کر لي تھی ۔ اور اينے زمانے ہيں بھر کے مشہور زا ہد ہوئے ریا صنت ومجا ہدہ بہت کرتے تھے \_\_\_ انھیم میں مکہ می ظریحت كرنى تقى - دىن انتقال بوا - وبان ان كى قبرشېروسىك قیام مدینه منوره کے دمانے میں ایک بارہاں تحطیر اے کوں کے ستا كركسي مين ميرائع كى كدايك دوزاب مدينه نماز استبسقار رهيس ايك ك

له یراه ای افعی رضی الله تعت الی عنه کے زمانے تک کی بات ہے کہ اولیار الله کی قبور تک محفوظ و شہود تھیں۔ نجدی درندس کے دور میں تواہل بہت امہمات المونین اور صحارب معایات رسو ال نشرة عالیٰ علیاج شکین تک کی ارام کا ہی تہس نہس کر دی گئیں۔ انعیا ذیالتہ بجاورین، اورایک ن مسافرین بنانجرابل مُرینه فیطلب بارشیس کی نماز پڑھی نگر بارٹ نہیں ہوئی د وسرے دونہ شنج ابوالعباس رضی الشرعنہ فے دھیرسا کھانا تیار کرایا اور فقرار واہل ماجت کو کھلا کرطلب بارٹ کی ۔۔ توبارش ہوئی ۔ رضی الشرتعب کی عنہ ونفعنا برآ بین ، (ص ۲۵ م ۔ ۲۷ م)

خرينه ميكمان عليالسّلام كى سير

ث شنط می الدین الکھتے ہیں کہ یہ بخ ابوعبداللّٰہ محداز ہری عجی تنی الله تعالىٰ عنه برِّ عناحب سُياحُتْ عقران كى كِرامِتُوں اوروا تعات سے عقل حیرانُ رہ جانتَ ہے ۔ ان کے شاگر دشینے ابوالینُ ابن لد قاق می الدُّتُعَا لَيْ عَنْهُ كَابِيانَ مِ كُمْ يَصْحِمْ مِرْكَ يَرْحُ لِيَ يَنْ مُوسًا مُعَا يُسِيمِهِا نُول میں ہیونیایا جوعالم ارض وساوات کے علاوہ تھے ۔۔ ایک بار مجھے کوه قات پرمہونجایا - اورایک سبزسانیے کھایاجو یہا ڈیگر داگر دگھیرے ہوئے تھا ،اس کا سراس کی دہ پر کھا ہوا تھا 💁 شیخ جب مجھے کہی خرق عادت كام كى جانب لے جاتے \_\_\_ يازين ميٹى جاتى تو ميں ان كے سئاتھ اس موجوده احسّاس سے غائب رہتا تھا۔ ایک و درمشق سے نکل اور پس ساتھ تھا۔ طبریہ ہو یخے جھزت سلیمان علیاسلام کی قبر رپر وکے میں نے پوجھا حضرت کیا یہ برعزت سیسکان علیرات کام کی ہے ؟ فرماً یا یو بنی تیا یا جا تاہے اس كربعد الحريش اورس بيجي تيجيم وامراثه تا جلا جار ما تفاب ممين ایک ڈراؤنامکان دکھائی ٹیراوہاں سے کچھ لوگ آئے ۔۔۔۔ اور

ا منول نے یک کوسُلام کیا۔ اور آپ کے قدوم کی برکت کی۔ یکھان لوگوں سے وحشت ہونی حضرت میری طرف متوم ہوئے اور قرما يا- اسعلى !نودكوبچاؤا ورميرسەسا تومشغول رمو- اوربنهي تم ديو*ر،* ہوان کے ساتھ نہ اکھو۔ نی<sup>و</sup>ن ہیں۔ اور ہم لوگ حضرت سلیمان علیا<sup>ات</sup> لام کی قبرشریف پر عارہے ہیں۔۔۔۔ آپ جب شہریں بہویجے تو د ماں دوسرى قوم سے طاقات مونى ۔ وہ ايك مكان كاندر لے كي جونها عالى شاك محل تقارشيخ الكراكر تما ورس ينجي يسجير سيري دیکھا کومکان کے اندرا مک صاحب کھوسے ہیں۔ ان کے میرے پر بہت عظمت ورنورانیت ہے ۔ اور ہاتھ ہیں عصابے سینے نے فرمایا: یرسید ناسلیمان علیالسلام ہیں ۔ اور م کے بڑھ کران کے دست مبارک کو آپس دیا ۔ ان کے ایک وست مبارک میل مگشتری تھی ۔ بیٹھیے ہوئے تو من خا دہو<sup>ل</sup> نے شیخ کوعزت سے کی مکان میں وافل کیا جہاں صنیا فت کاسازور مام<sup>ان</sup> تعا . کھانا لایا گیا ۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا ۔ اس کے بعدی کو ستر نا سلیمان علیانسلام کے دخائراور خزانوں کی زیارت کوانے کے لئے لے گئے۔ اس کے لئے آپ کوایک فرش پر عظر اکرایا . ہوا آئی اور اس نے فن كؤيهاديا، يه ديكفف كے بعد تحت بلقيس كے ياس لے گئے شيخ نے وہ ممى لا فظركيا سارا ذخيره ديكھنے كربعدا يك عاديس كئے، حبال سے کھ غیروا صح اوازیں ارہی تھیں اور بدلو بھی ۔ بتایا گیاکہ یہ ابلیس کا مشنح حدجب ماں سے دوٹنا ما ہا تو آپ کے لئے تخت ما جرکیا گیا

آپ نے میری طرف شار ہ فرمایا، تومیرے لئے بھی تخت لایا گیا ہم موار ہو<sup>تے</sup> تووه الفيل لے كراؤے ، م ينهيں ديكھ سكتے تھے كركون لوگ بميں لے كوروان کرے ہیں۔ ؟ اور دوش ہوا پر سمندریار ہو بحکر تحت ایک عکمہ زمین بم لائے گئے جہاں ہم لوگ تر گئے ۔ اور تخت ای طرح ہوا میراونجا میر ملاکیا وبال سي الشيخ أكر ره اور مي هي مراه تعا - ايانك سامن شهر دی داوی بزرگ بیان کرتے ہیں وایک دن م اوگ دمشق میں تھے ۔ شیخ کے مرمدس اور ساتھیوں میں عراق و حجاز کے بھی کچھ حصرات تھے ٹیطَب (بکی تازہ کھجور) کاذکر نبکلا — الل حجاذ نے کہاہمارے بہاں کی هجو عبدہ ہوتی ہے۔ اہل عراق نے اپنے ملک کے رطب کی تعربیت کی ۔۔۔ بشنے کی خدمت کی بوسف نامی ایک

تادم رمناها، آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت در ازہ سے باہر گیا، اور تقور ڈی دیمفائب رہ کر آیا تواس کے ہاتھ میں رطب سے بھرا ہوا ایک طبق تعایک تقابعی ابھی درخت سے توڑے گئے ہیں ، لاکر حضرت کے نہائے رکھا۔ حضرت نے فرمایا: اے اہل جاز! یہ ہما رے ملک کا رطب ہے تم لیف ملک کا رطب لاک (رمنی الٹر تعالیٰ عنہ) (ص۲۲ م ۔ ۲۲ م)

شنج ليقو ج مغربي

ملكم غرب كامير بيقوب كربادكي مربي مركب كدانفول نے

عكومت وملطنت كي كئ ليغ بعاني كونل كاجرم عظيم كيا مكراس ك بعداغيس لينے ال فعل براس قدرندامت اورسرمندگی ہوئی کم انھون نے رب تعالی کی بارگاه می توب کی اور این باطن کوسنوار فے سدھارنے میں لگ گئے ہے سلوک فتیار تھیا۔ اور پیرکوئی گناہ اپنے قریب نہیں آنے ديتے تھے \_\_\_\_ ان يرکچ مالات ومقامات كا انكثا ب و ا الخو ل نه ایک مداشناس فاتون سے بن سے ان کا گھرملی تعاایا مال ذکر کیا۔ عاتون نے کہا برابل ارادت کے مالات ہیں \_\_ امیر نے کہا ہیں کیا کروں ؟ مجھے سلوک کی تعلیم کون دیے اور میراعلاج کس معالج کے دربعیر ہو ۔ ؟ غاتون نے اس زمانے کے اما اسالیکین سے ابورین کی خرف شارہ کیا۔ امیر نے شیخ کے یاس قاصد بھیجے مگرانخوں نے حواث پاکہ: " النُّركَىٰ طاعت كرونس تبهارے ياس نہيں بہورخ سكتا میراانخری وقت تلمئان ہی میں اجائے گا۔ ،، اس وقعت سيخ بجايد كے مقام پر تھے ۔ قاصد س كے سُا تھ تلميًا ن آئے اور كأخرى وقعت قاصدون سيخها:

"ا بنے آ قالومیراسلام بنجاؤ ۔ اورکہوکہ تہماری شفار اور تہمارانفع شنج ابوالعبالیس مرتنی کے پاس ہے ،،

قاصد مغرب بہو پنے اور امیر کو شیخ کی وصیت سنائی۔ امیر نے شیخ مرین کو ٹرے استام سے بلنے کا اون ملا تو وہ استام سے میں کو اور استام سے بلنے کا اون ملا تو وہ تشریف لائے ۔۔۔۔ امیر میتوب نے اپنے غدام کو کم دیا کہ ایک مرک کے دیے کہ ایک گوشت بچائیں .

یسی دسترخوان پربیٹے توانھوں نے ایک سُالن کے بادے میں فرمایا یہ مردادہے اسے میرے سامنے سے لے بَا وُ اور ذیح کر کے پیائی ہوئی مُکَ کاگوشت ِتناول فرمایا \_\_\_\_ ا میرمیقوب *س کے بعد حضرت شیخ کے* فادم بن کئے اور تو دگوان کے میر دکردیا ۔ اس کے بعدی سے بہت ی باطنى نعمتان ماصل كين ملك سلطنت أيين فرزند كوسونب كرسينح كى ملازمت میں <sup>ر</sup>ے ۔ اورصرت یخ ابوانعباس مرین کی برکت دنیفن سے ولایت ہیں اميركا درهبربلند بوالم الثين الثانة عالى عبنم ونفعنا بهم الين ا امريخقوب كاايك واقعديه بير كراوك بارس كرييزان تع. اس وقت یخ ابوالعباس مرتی امیر حقوب کو لے کرشہر سے باہرائے ۔ اور ان سے کہا کہ بارش کی دعا کرو۔ انھوں <u>نے حضرت شیخ سیے ع</u>ف کیا رحضو<sup>ر</sup> کا د عافرما نااور مناسب ہے \_ے حضرت بیج نے فرمایا یہ علم علی ۔ لبلذ ا تسنح كاعكم بإكراميعيقوب نيصلوة استسقار طيره كردعا مانتكي اور فورًا بأسش ہو تی ۔ درمنی اسٹرتعالیٰ عنبہا این ) دم ۲۸ - ۲۲۹)

نور کی ستی

ملک مغرب کی ایک بلندم تعبولیه خاتون تقیل \_ ملمار اوراولیار مب ان کااحترام کرتے تھے ، انغیل '' مت الملوک، ، کہتے تھے جب زمانے ہیں نے علی بن ملئی مینی رضی الساد تعالیٰ عند بہت المقدس ہیں تھے یہ دلیہ بہت لمقدس کی زیارت کو گئیں۔ اس وقت کا واقعہ پنے علی بنالبس یو بیان کرتے ہیں :

"یں بیت المقدس میں تھا۔ ہیں نے دیکھا کہ نور کی ایک سٹی

اسمان سے بعد القی شریعت کے قبہ تک لاک ہی ہے میں

قبہ کے اندر دُافِل ہوا تو و ہال ایس نے درست الملوک ،،

کو دیکھا۔ وہ نور کی رسی ان کے پاس تک بھی میں نے

(ست الملوک کی بیٹ ان دیکھ کر ) ان کی انورت ہا ہی ،،

اضول نے اسے قبول کرلیا۔ رضی الٹہ تعالی عنہ ما ونفعنا بہا

دص ۲۹۹-۳۳۹) قلم بروقط علم بروقط

حضرت سیخ سِفیان (جن کا واقع کہلے آچکاہے) ان کے بارے ہیں میروا تعربی کا ان کے بارے ہیں میروا تعربی کا میں میروا تعربی کے ایک کے بارے ہیں تعربی کا میروا کیا گاتا ہوں کے ہاتھ ہیں اس وقت چا تو اورا کیا کہ تھا بہوی میراکیا بگر تا ہے۔ آپ نے اسی وقت فلم برقط لگایا تولوگوں نے دیکھا کہ بہودی کا سربدن سے میرا ہو کہ زمین براڑھک گیا۔ تولوگوں نے دیکھا کہ بہودی کا سربدن سے میرا ہو کہ زمین براڑھک گیا۔

فتح دمي ط

امام یافعی رضی الله تعالی عنه رقبط الدین : دو آپ کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں ،آپ فقیر تھے ، پہلے علم عاصل کرنے بی تخول ہوئے، اور مامیل کیا۔ آپ سے کہا گیا کرمیراع فان چاہتا ہے تو دوطرفہ کام چوڑ ۔ جنا نج علی کام چوڑ کر آب رُب تعالیٰ کی جائیب لگ گئے۔ آپ کے مفرر نشریف نے جانے کا واقعہ بچھاس طرح بتایا گیا کہ آپ دمیا ط کے جہادی شرکت کی غرض سے مفرکئے ہے آپ کے قدوم کی بُرکت سے آس جہادی شرکمانوں کو فتح اپ ہوئی ۔۔۔۔۔ اور جن آبل کشف بزرگوں نے برطا کہہ دیا تقالحہ جہاد دمیا طکی فتح ایک منی کے ذریعہ مامول فی فقاہم دیا تقالحہ جہاد دمیا طکی فتح ایک منی کے ذریعہ مامول فی فقاہم

رص ۲۳۰)

شهيدنا رطق

فرمایا، ہاں موزندہ ہیں اوراس کے پاس درق پاتے ہیں ،، اتنا کھمکر فاموش موگے۔۔۔۔۔ میں نے جب سے میہ واقع دیکھا اوران کی بات ہی اس وقت سے اللہ نے میر سے اس سے تعربا ہر کردیا ، اور میں ان کے ذریعیہ لمان موگیا۔ مجھے امید ہے کہ ان کی برکت اوران کے دست مبارک برا میان قبول کرنے کے باعث رب تعالی میری خشش فرمائے گا۔ اس وجہ سے آپ کو ''مشہدی نابلق ، کہا جاتا ہے۔

( رضی الله تعالی عمر ونفعنا براین) (ص ۳۰۰)

### جالورْما نوسُ

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تھاتو ۔۔۔ ویشی جانور بچھ مانوں ہو گئے اور آکرمیزے باس بیٹھتے ۔ اور پس بلا تکلف ن ہیں جلتا بھر تا لکتا بیں انہی بین سے ایک ہوں ۔۔۔ ایک بار ہیں نے آبادی آنا ہو آتا ہو کا تقدیمیا جہاں کا ایک بچر مجھے یا دآیا، وہ بچر کھی میرے پاس رہتا تھا جنگی جانور وی سے ایک برن کے نیکے کو دیکھ کریں نے سو جااگر رمیرے جنگی جانور وی سے ایک برن کے نیکے کو دیکھ کریں نے سو جااگر رمیرے باس دہ کمانوں میں آبادی و الے انسانی بچر کے واسطے لے مبول گا۔ اسی باس دہ کمانوں میں آبادی و الے انسانی بچر کے واسطے لے مبول گا۔ اسی نال نے جہا میں جو دور ہوگئے ۔۔۔۔ اور پہلے حالات کے بالیکل فلات تھے سے ڈرنے لگے۔

نیں نے اس خیال کو دل سے نکالا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو پیرتمام اس عرح مجھ سے مانو سوس مو گئے ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس ماہوں

## دجعت وركمال

ایک بزرگ فرماتے ہیں ۔۔۔ ہماری ایک جماعت تھی ۔۔۔۔ ہم لوگ جہاں جا ہے فررًا ہم جمع فررًا ہم جم فررًا ہم جم فرر کے استے میں ایک دور زابنی اولاد کے لئے مکا ن خریدا ، اور اس کا کا غذ فاصل کیا۔ میر کم جماعت احباب نے جمعے بنیام جمیجا کہ ہم لوگوں سے فلاں مقام پر آخر کہو۔ میں اس عمل کی طرف متوجہ ہواجی کے ذریعہ دور دراز کی مسافت طہوتی تھی مگر کامیا بی منہوئی ۔۔۔ بیس نے دوستوں کو کہلا بھیجا کہ میری وہ قوت میں سے رواز کرتا تھا سلام کرلی گئی۔

سے پرِداز کرتا تقاسلہ برق تی ۔ احباب نے جواب دیا : عور کرد کر نقصان کہاں سے آیا ، اس شے کو کاط<sup>ڑ</sup> الو

جس نتهایں کا ٹاہے ۔ میں نے مکان کا بیعنامہ بھاڑ ڈالا فور ؓ اوہ مالت عود کر آئی اور میں نے احباب سے سی مقام پیما کرملا قات کی ۔ رضی الٹرعنہ

دص اسم)

## ظهوركرا كماث

شیخ صفی لدین بیان کرتے ہی کہ ، حفرت یخ مفرج عظیم استان کی لند تھے ۔ پیشبن نسل سے تھے ، الند جل مجد ہ نے آپ کو ملاسیب ، اور بغیر طرفیر معہودہ کے ابن شیفتیکی سے نواز اتھا۔ آپ نے ابنی وہبی توت سے کمال مامیل کیا تھا ۔ چھ ماہ تک کھائے ہے بغیر ہے ۔ ان کے مالک نے انھیں ذرو کوب کیا ۔ مگر مار کا کوئی اثر نہیں ہوا تواس نے سجھا کہ آپ پرجنون کا اثر ہے لنداایک وبلایا تاکه وه ما دمارکر آپ کاجون دائل کرے ۔ وه آپ کے جسم سرخربی لگا تا قا اور بزعم خوسی جن کومخاطب کرکے کہتا تھا "نکل جا ، دور ہوجا ،،
جواب میں ہے مفرح فرماتے "نکل گیا ، اس سے آپ کی مرادیہ تھی کہ نفس نکل گیا ۔ اس کے بعد مالیک آپ کو بٹریاں بہنا محر طرف ، اس کے ایک گیا ۔ اس کے بعد ایک والی مکان کے آپ کو ایس آیا تو آپ کو اس مکان کے بعد آپ کو ایس مقاد کردیا ۔ واپس آیا تو آپ کو اس مکان کے بعد آپ کو ایس مقاد کردیا ۔ واپس آیا تو آپ کو اس مکان کے باہر دیکھا ۔ ۔ ۔ اس وقت تمام لوگوں کوان کی بزرگ اور کرامت کا جم ہوا ۔ ایک دور آپ کے ایک دور آپ کے لئے لوگ پر ندے بھون کرلائے ۔ آپ نے فرمایا اڑھا و ایک دور آپ کا لئے دونعنا بر) وصل اللہ کے مکم سے ذیدہ ہوکراڈ گئے ۔ (رضی الشرقا لی عنه ونفغا بر) وصل اللہ کے مکم سے ذیدہ ہوکراڈ گئے ۔ (رضی الشرقا لی عنه ونفغا بر)

ارمی ایر کی کی سنزا

شہرُ قدی ایک بزرگ ہے تھے۔ شہر کامیرسے می بات برنادامن ہوئے ۔ وہ گزرہ تھا۔ اب نے بیخی مار کر فرما یا مرجا، ۔ امیر قر ذرا گرا اور گیا ایک روز اب بی محبل کام فرما رہے تھے۔ ایک ایک روز اب بی محبل کام فرما رہے تھے۔ ایک ورد می فاتون جو آپ سے بے تکلف بھی کہنے لگی یہ دعوے ہی دعوے کر بلک دہمی فاتون جو آپ سے بے تکلف بھی کہنے لگی یہ دعوے ہی دعوے کر بلک رہمی کے لوگوں کا یہ مال ہے کہ قبط سے مرے جا در ہے ہیں۔ ۔ وہ عورت بادشاہ کے بی کر بریت پر مامور تھی ۔ شیخ سے بابی کرنے ابنے نجر برسوار ہون اور جانے لگی ۔ اچانک زور کی ہوا ہے تی بابی کرنے اور اوس لادھا رہوں کا ورجانے لگی ۔ اچانک زور کی ہوا ہے تا بی کرنے اور اس لادھا د

بارش ہوئی۔ بڑھیا کا چر تیز ہوا میں بدکا اور بڑھیا کیچڑ میں گرکرکت ہے ہوئی کیچڑ سے اٹھ کروہ سیدھے بزرگ کی فدمت میں اٹی اور کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ یہ بارش آپ کی کرامت سے ہوئی ہے مگر مجھے چرسے کیچڑ میں کیو گروایا۔ ؟۔ فرمایا: وہ تیری نے ادبی کی وجہ سے مہوا۔

## بے توقیقی

شیخ ابو محکات کی الدنتا لئی منه اکتر صرف علیات اس سطات کیاکرتے تھے۔ اضوں نے کیاکرتے تھے۔ اضوں نے علاق کی کیاکرتے تھے۔ اضوں نے علیاکرتے تھے۔ اضوں نے عرض کیا حضرت آپ کی حضرت تھے مالیالیالم کی دویتی کا ممیں بھی توجید نے بہو بخے ، تعبی ہم بھی توشر نب ملاقات یا ہیں۔ حضرت شیخ نے ریابت حضرت خضر علیالیالیالم سے ہمی و انتوں نے فر مایا۔ وہ مجھ سے نہیں ملمنا چاہتا ۔ فر مایا۔ وہ مجھ سے نہیں ملمنا چاہتا ۔ فر مایا۔ کہم شیخ نے عرض کیا چصنوروہ واقعی آپ کی زیارت کا متمنی ہے ۔ فر مایا؛ کہم دینے میں جمعہ کواس سے ملول گا۔

جمعہ کے دن اس رئیس آدمی نے نوشی میر کیہوں کی بوری کھولی اور مبعہ کے وقت تک شکرانے میں قبسیم کلاتار ہا۔ اس کے بعد باوصو مصلے پرد کرکرنے

دروازه پربېره مبغا کړ حفرت عفرعلیالسّلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ۔ رئیس نے پیسن کرتمام باندیوں کو آزاد کردیا ۔ اور پھر حبب کوئی دستانے یا توفو نکل کرمال دریافت کرتا۔ ۲۳۲ س ۳۳۲ ، ۳۳۳ )

بحوبريوك كالقرف

ایک ناجرسواری پر مال تجارت لا دے ہوئے ، دور درا زہے تصرفی دامل ہوا ،سواری کہیں وک محر تحسی سے ملنے گیا واپس ہو اتو مال بڑا رہانور غائب تقاربہت ملاسٹس کیا نہیں پایا ۔۔ لوگوں نے اس سے کہا شیخ ابوالعباس دمنہوی کے پاس بطے جاؤشایدوہ تہمارے بے دمانر مامیں ۔ تاجر

ا بوانعبا ن دہموی کے ہات ہے جاد سایدوہ ہمارے سے دوں رہ یا ۔ ، ، بر کہتا ہے کہ میں شیخ کو پہلے سے جانتا تھا ۔۔۔ جاکر دکھرا بیان کیا ۔ انھوں نے میری شی بات ہر دھیا گئا دیا ۔ اور نہ میری نوشی کے لئے کھو کہا ۔ بلکہ فرما میرے پیاں اس وقت مہمان ہیں ان کے لئے اس قدر آٹا، اتنا گوشت اور فلاں فلاں چیزیں کے آؤ \_\_\_\_ میں ان کے پاس سے بڈل ہو کر نہکا اور سوچاکہ اب ان کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ نقیر نقرار بسل بنی غرورت سمجھتے ہیں ،میری پرنیشانی کاکوئی خیال نہیں کیا اور مندعاک رے اطابھی کیسے لینے ئ فكريس برُ كُنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ فِيالات مِنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ایناایک قرصندار ملا، پس نے اس سے کہاجب تک میراقرمن نہیں دو کے. چھوڑوں کا بہاں بنانچہاں نے ساتھ درہم مجھے نہیں ہے۔ یہ رقم جب میرے باتھ لگ گئی تو میں مے سوما کہشیخ صاحب کی فرمائٹ پوری کر نافرور م مط كاتور مل كى جائے كا - درنه يبھى جائے كا -کے کا لورس کی جائے گا۔ در نہ ریھی جائے گا۔ باز ارجا کریس نے ان کی تبائی ہوئی سب جیزیں خریدیں کچھ رتم رہے ہی تواس سے شیر بن بھی لے لی ، اور مزدور کے سریر رُھو اگر شیخ کے تھر گیاتو ديچها كدميرا جانوركه اسع ـ اول نظريل بحص انكفوں بريفين نهارت ايا \_مُكَرِّيقًا وہی — اورسارا ماک نجارت بھی دئیا ہی لدا ہوا تیا ۔ مجھ تعجیب ہوا۔ یں نے سوچااس کوئسی حفاظت کرنے والے کے پاس رکھ لول بھر شنیخ کے پا<sup>س</sup> باؤں مگر بھر خیال آیاجس نے والیس بوٹا یا ہے وہی حفاظت بھی فرمائے گا شیخ کے رامنے عاصر ہو کران کی طلب کی ہوتی تیا م اشیا رامک ایک کرے ركفيل . العول تصب جيزول كو ديكها . ا ورشير يني كو ديكها توفر مايا : الله كي بات توہمیں ہو ٹی بقی ۔۔ ؟ یس نے عرض کیا: کچھ رقم بے رہی تھی توہیں نے سو کیا شیرینی بھی لیتا علوں ۔ پس نے عرض کیا: کچھ رقم بے رہی تھی توہیں نے سو کیا شیرینی بھی لیتا علوں ۔ خيرتم فياصافه كياب توبي تعبى تمهار سلط اضافه كرول كار

سنوتم پنامال تجارت کے تعیبار میں جلے جاؤ۔ جلد بازی رز کرنا — جتنامال فروخت ہوائی کی تیمت وصول کولینا — اور میر زرناکہ کوئی تا جمہ تہارا مال والیس کرنے کا۔ زمین میرے دائیں ہاتھ میں اور سمندر میرے بائیں ہاتھ میں ہے ،،

بائیں ہاتھ میں ہے ،،

بنانچ ہمت زیا دومنا فع کے ساتھ میں نے مال فروخت کیا — اور جس جذائج ہمت زیاد و منا فع کے ساتھ میں نے مال فروخت کیا — اور جس قدر باک گیا اس کی قیمت وصول کی ، یہاں تک کہ میراسا دامال فروخت ہوئیا۔ میرا مال تجاریخ میں فیدسے آزاد ہو کر آرہ ہے ہوں — ہوگیا۔ میرا مال تجاریخ تعاوہ کہی قیدسے آزاد ہو کر آرہ ہے ہوں ۔

تا جوئی کی اور بھی ہمت سی کوا مات ہوگوں میں شہور ہیں ۔

شنخ کی اور بھی ہمت سی کوا مات ہوگوں میں شہور ہیں ۔

شنخ کی اور بھی ہمت سی کوا مات ہوگوں میں شہور ہیں۔

در ضی افتر تعالیٰ عنہ و نفعنا ہم آبان ) (می ۲۳۳ میں ۲۳۳ میں)

## اعتبطرات فلبني كاعلأج

حضرت ابوالعبائي من عرب رضى التادتعانى عذبيان كرتيان . من ايك منع عنيق صدر كاشكارتها مميرك ايك ملنے والے ابومحدطرابلسى تھائى ئے ان سے كہا اے ابومحد! آج ميرا دل منقلب ہوگيا ہے — صالحين كاكوئى ايساوا قعرسا وجس سے دل كى اصلاح ہوسكے ۔ اعفوں نے كہا: سنتے!

ر بیں اورقیہ کے اندرتھا، دو الحبر کا پہلاعشرہ ملی رہاتھا، ، اچانک میں فص میرے سُریہ آگئے ، اور کہنے لگے اومحدا جج یہ جاؤگے ۔ میں ان سے کہا جیسا ایپ لوگ جا ہیں ۔ انفول نے کہاالڈنٹ کی کرکت پراعماد رکھو جنا نجران میں سے ایک مُناحب میرے اے اور دو تیجھے ہو گئے اور دارہ ہوئے ۔ رات ہونی توان ہیں سے ایک راسترسے الگ۔ بمٹ کرماتے ،اور کیلے لے کراتے ۔۔۔ اور کہتے اس جگرایک برهما في من المان و زبدا عانك يك ماحب فيها -ا بومحىر ! ھوشخېرى بوكەيەتها مەكى يېنار ياپ <del>ب</del>ې . بى<u> ئ</u>ران نوگ<sup>ول</sup> كرهماه فج كيار ماتوسا تدربا لوشخ كرف قسط ول مرمجه سے کہائم الٹابقٹ الی کی امان ہیں ہو ، یں نے عرف کیا "مجھے غُمْ فَرِأْنَ دُينا عِلْسِعَةِ بِي ،، فرمايا ،، يه توايك رفسزمونا بي تفاه او<sup>ر</sup> چلے گئے ۔ ہیں بغی وہاں سے روانہ ہو کرعی ذاب اور پیمر و ہاں سے انبوان بہونیا \_\_\_ نفین نے مجھ سے کہا اسٹ کندر پیعلو وبال تبايدكوني شناسًا بل جائے جسمناري راہ سے تمہيں مغرب يهو پخنے كا نظام كرك بي في في السان الباك میری بیشوا ئی مذکی ،اب تعرف کی ہے۔ بخد ایں توہین ایون مسي ينكل كاراسته اختيار كرو أركا ال سفرين محفظ بكل كاندر ومنوكي في اليمين كے لئے جب يانى كى ضرورت بوق تويى كمتا وعِزَّة المعبود لاابرح حتى اتوضا واشب اعزت معبود كي سم بي جب تك وصوفهي كر لوں گا اور یا بی نہیں ہی لوں گا آگے نہیں ماؤں گا ) اسی قت ایک بادل کا ٹکڑ اا تااوا تیا بی برستها کہ ایک تالاپ بن<sup>یا</sup> تا ادرين اسب سية صنوعجي كرتاا وريان پي بمي ليتا - دوبار و پير ضرور موتی تویں اسی طرح کہت ۔ اسی مال میں بی شب مگر سے اب بن بعض موگیا ہوں ، اورتم اے احدام ارکا اب بن بعض ہوگیا ہوں ، اورتم اے احدام ارکا باسس پیننے ہواور ہو جو انوں کو پیھتے ہو، بھر کہتے ہو میرازل منقلب ہوگیا ۔ مجھ مبیا بیکا ربوڈھا البتہ کہ بٹ کتا ہے کہ میرادل منقلب ہوگیا ہے ، تہارا دل تو بہلے ہی مقلب ہو گیا تھا اور سے گا۔

بَقْرْت الْوَلْعَالِى مِجْمَعَ إِلَى الْ كُرْتُولْ ضَمْنَكُوسِ كَنْتَ وَمَنْكُوسِ بقیدی کی بردت بیل بھی تک فراموش نہیں کرسکا اور نہی مر وقدت تک سے مجول پاؤں کا (رضی النَّرْتَعَالَیٰ عَهْ وَنَفَعْنَا بِہ) (صهر سهر)

#### ادادت يهلاقدم

سیخ ابن عربی اوی آپ کہتے ہیں کہ ایک وزیں سوکرب دار ہوا توعم گین تھا، میں نے اپنی ریکیفیت نے ابوالقاسم بن روبیل سے بیان کی اور عرض کی کوئی جکایت سائیں جس سے شایدات تعث الی میراعم دور فرمائے

انفوں نے یہ وَاقِعَدُ سَایا: میسے اوگوں نے مامانی اوامت گزیں ابوائحباز نامی بزرگ کی تعربین یں یہ ان سے ملنے گیا۔ سلام کر کے بیٹھانہ انفوں نے مجھ سے کچھ کہانہ میں نے ان سے کچھوں کیا۔ نماز کاوقت ہوا توجا اول جانب سے لوگ تمع ہوئے ایک شخص نے نماز مڑھانی ' پھرسب جلے گئے' میں اور ا

این مگرا گئے۔ ان کے ساتھ میں بھی آ میٹھا۔ اسی طرح طبہ ا درعم کی نماز ہوئی ،عصر بعد بیٹھ کرصالحین کے تذکرے با کے گئے سوری زر دہونے کے دقت سمت شہو گئے ا وربع بما ذمغرب میں جمع ہوئے اسی طرح نین رُوزیں نے انفیں دیکھا۔۔ میرے دل میں بات آنی کریے نے سے فائدہ ماصل کرنے کی نیت سے کھے بوٹھوں ، ا جازت لے كرميں نے بوٹيفا: مريكوا ينام يد ہوناكس قبيت علوم ہو" ما ہے۔ یہ جلنے لوگ موہود تھے انھوں نے مجھے شکی کی نظرسے دبكها بمشيخ نيفرميري بات كاجواب نهين ليا ورمز بهركيا ين نے سو ماشايد شيخ نارا من ہو گئے۔ دوسرے دن ميم میں نے ایناسوال دہرایا اس و زبعی و بی ہوا تیسرے وز مِن يُعرسوال لِيُربينِهِ كُلّ يسخ نے فرمايا: يوں مذكہ وبلكم مرك خيال مي تم ميد در فت كرناچائية بُوكرمريدارا دن بي ببلاً قدم كب كتا ليع . ؟ يُن بِذَكِها : جي بال ، فرمايا : جيب سي چارخصا كل بيدا ( اِ) زمین اس کے لئے لیٹی بائے اس طرح کر کل زمان ہے قدم کی مسافت بن جائے (۲) یانی پر طینے لگے (۳) دنیا ملطب وقت جو کھانا جامے کھالے (مم) اس کی کوئی دعار<sup>و</sup> رن کی جائے۔ اس وقت مربدارا دت میں بیلا قدم رکھتاہے اورحب تو د کوم ریه جاننے لگے تو وہ ہمارے نز دیکے ا<sub>لا</sub>ت

سے گرجا آبے۔

یں نے بین کرایک جیم ماری ۔ قریب مقاکد دم نیکل کائے۔ اور واق کیا ابوالقاسم! آپ نے مہیں ارادت سے مایوس کردیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی عالی مہتی نے جمھے ورطر محیرت میں ڈال دیا ۔

درض البيدتعالى عنه ومن فيمنع وتفعنا بهم أين (صهم ١٠٣٥)

شنج الوئر مد قرطبی دضی تا

شیخ ابوعبدالله قریشی رضی الله تعالی عنه نے لینے ہر ومرشد سیسیخ ابویزید قرطبی رضی الله تعالی عندسے ان کی ابتدا کا حال دریافت کیا تاکہ اس سے مستفیض موں سیسیخ نے فرمایا :

رواے بیٹے ایرایگ عجیب کہانی ہے۔ جھے ال اولی ایک عاد اور نے داعل کیا۔ میں عطر کا تاجر تھا، عطاروں کے بازار میں عطر کا تاجر تھا، عطاروں کے بازار میں عطر کیا تھا۔ ایک روز مبیح کو میں ہوتا۔ میرالب بھی تی ہوتا تھا۔ ایک روز مبیح کو میں نماذ پڑھ نے کے بعدی نے دیکھا کہ اس نماذ پڑھ لینے کے بعدی اس نماذ پڑھ لینے کے بعدی اس نما نے میں ادھرگیا۔ اس نما نے میں مجھے مالی ن کے متعلق کچھ بتہ نہیں تھا۔ اوگوں کے بتانے کے مطابق بس تنا جا نما تھا کہ وہ لوگ جنگل میرانے میں دمتے ہیں۔ جنگل میرانے میں دمتے ہیں۔ جنگل میرانے میں دمتے ہیں۔ یہ وہاں جا کے کھڑ ابوا۔ ایک قاری بزرگوں کے جنگل میرانے کے کھڑ ابوا۔ ایک قاری بزرگوں کے دیں وہاں جا کے کھڑ ابوا۔ ایک قاری بزرگوں کے دیں۔

د ا قعات ا درمجا مهات ٹرھ کرلوگوں کو سنادہے تھے ۔ بیٹے بایز مدرسطامی کے واقعات میں نے سن کرمنہ ہی منہیں ، کها که ایسی باتیس کتابوں میں کھی جاتی ہیں۔ بی میرے قریب والتِحْصُ ف ساليا ورمجه مص كما: اليي بالين نهاي تو کىيى باتىپ كتابوك يې كېي كېاتى ېيى ؟ ميں نے كہا يہ باتين تو مجه جموط لگ دای می کدکوئی سال بھریانی کے بغیرندہ رہے ۔ اسس نے کہا: ان باتوں سے انکار ہز کرو یں اس ا دی سے سوال دعواب ہی میں شخول تھا کہ دوسر ایک نهایت کمزورادی نے سُراعْها یا اور کهاتم کوصالحیین ك بارك ميل ك باتين كرت مترم بنين أتي -- ؟ یں نے جواب دیا: صالحین ہیں کہاں؟ پیرکہر رو کان پلایا ظهرك وقت ليغ معمول كے مطابق خريد وفرونت ميں لكا تھا کہ اس کمزور تحض کو دیکھا کرمامنے سے گذر الحجید آگے جاتے كے بعد واپس آیا۔ لگناتھا مجھے کا ڈھونڈر ہاتھا۔ سلام کیا میں نے جواب دیا، پوچھانا) کیاہے ؟ میں نے کہا:میرا نام عث الرحن ہے۔ مجھے بہجانتے ہو

: جھے بہچاہے ہو : اپ دہی توہیں جنہوں نے جا مع مبحد میں مجد سے بات کی تھی .

: كياتم الجي تك مع عقيده بربود؟ البيخ فابسه خيال سے

تورنهاین کی -- ب

ن میرا کونئ ایساخیال توسینهین جس سے تو میکرناضروری ہو : اعابويزيد إصلحار كعمل كي نعبت تم كيا كيت بوج الرقت ان کاسپینمیری دوکان کے پتھرسے لگا ہوا تھا. : جناب عالى إصلحاري كمال؟ : معلمار بيبي بين بإزار بي بعرا كرية بير ـ اوران كايه مال ہے کہ اگر اس تیم کوارٹ ارہ کریں تومیان کے ساتھ ہو جائے یہ کہتے ہوئے انفول نے دوکان کے اندرایک تیمرکی جانب اشارہ کیا۔ ان كى بات كے ساتھ ہى وہ بتجر حركت بن آگيا جس سے دو دراز من بكل آئيل أ میں بوگوں کی ا مانتیں رکھی ہو تی بقیں میں نے تیزی سیان درازوں کوسنبھالا ا وردوکان ہیں لا کررکھا ۔ اور کہا کیا آدمی کوانسی طاقت باصل ہو جاتی ہے الفول نے فرمایا: انسان کی قدرت کے آگے بیری شے ہے؟ میں نے بوچھا: اس سے زیادہ بھی انسان تعرف کرسکتا ہے۔ ؟ فرمایا: اگردوکان سے کہدے کہ اپنے مقام سے اکھڑ جاتواں دم اکھڑ جائے ایک طرف ان کاکہناتھا کہ ہیں نے دوکان کوٹرکت میں دیکھا اس کے اندر کا ہرسامان، شیشہ برن سب لرزگیا. میں ڈرا کدریمہیں مجدیر بنرا گرے نى بعونچكارە كيا\_\_\_ اوروه تجهيره وركميل ديئے مجمدي عقل كى عرت موجودتھی۔ میں نے سوچا کہ اگریس تمام زندگی د وکان میں صرف کردوں تو ایسے لوگون كى القات كىندنفىيىت بوگى ؟ دوسرك رفرزىن كيم ملقرين ما عز ہوا تاکھ سلحاری بایں سماعت کروں ۔ بخدااس سماع کے بعد محبومی دوان یک جانے کی سکت باتی نہیں تھی ۔۔۔۔ دہاں سے میں اپنے ماموں کے یاسس گیاوہ دوکان ابنی کی تمی کنجیاں ان کے والے کیں ۔ انھوں نے

پوچهاکهان بلے میں نے کہاانشارالله بھراؤں گا۔ اغیں میر ادادے کا علم نہیں ہوادادے کا علم نہیں ہوا اس کے بعد سے آج تک بھرلوٹ کرمیں دوکان نہیں گیا . (منی الله تعالی عنہم ونفعنا ہم آین) (ص ۳۵م - ۴۳۸)

#### شیخ رفاعی الله عنه کا کرشف منتیخ رفاعی رضی کا کرشف

عارف بالتدسيخ احدكبيزن دفاعي رضي التدتعا لأعنه نوجواني كاعمين يسنح عارف على بن قارى واسطى رمنى الشريعي الى عنه كے ياس قرآن شريعيف پڑھا کرتے تھے۔ایکشخص نے صرت بیخ کی دعوت کی صرت کے مریدیں اور سُمرك دوسرك مثَّارُحُ بهي مرعوتهے \_\_ كھانے سے فارغ ہوئے توان دوسرے تیوخ کے ساتھ ایک قوال تھا اس نے دف بے کر گانا مرح کیا سیدا حدرفاعی شیخ ابن اتقاری کی جوتیا ن بنیما لے ہوئے ۔ لوگوں کی جوتیو ں کے پاس بیٹھے تھے <u>۔۔۔ جب </u>لوگوں پر وجدطاری ہو | توسید احدرفای اینے اورتوال کادف توژدیا \_\_\_ سارے مثائخ شیخ على بن القارى كى طرف ديجينے لگے ، ان كى الكھوں ميں تنفرتھا كيونكہ سيد احدر فاعی تو المبی کم عمر تھے الفول نے شخ علی قاری سے ومربوتھی ۔ ؟ الفول نے فرمایا . دم خودست احدسے بوجیو، اگریہ تبایک توخیرور نہیں جا دیتا ہوں ،سب دک میدا حد فاعی سے بو مجھنے لگے ، دف سیوں تورا ؟ انعول نے کہا: اے تو کو! فیصلہ مرف قوال کی دیانت پرہے ، اسے چاہے كه جوكيدات نے سوچا وہ بیان كرے ۔ بھرہم سے پوچو ۔ اب توكوں نے توال سے کماکہ ینے د سور کوبیان کر۔ اسس نے کما:

ک شب میل یک شرا بی قوم کے پاس تھا، وہ سب میرا کا نا سن كرهوم سب تھے .آب لوكوں كادمد وسرفررد مكيوكريل خیال کی کان مشائخ کامال بھی ان شاریوں کی طرح ہے يه خيال ابحى تم نهين مواتعا كماس لۈكے ئے ميرا دف توظ

دیا۔،، پیمٹن کرئیارےمشائخ اپنی مگرسے اٹھ کھڑے ہوئے سیدا حدر فاعی کا ہاتھ چيه اورمعذرت كرنے لگے . (رضى الله تعالى عنه ونفعنات اين)

# عارف ف ابوا سر ن دلی نے مرمایا

ا مام یافعی بیان کرتے ہیں کہ عارف بالٹلہ حضرت ینے ابوائس رضی النّہ تعالىٰعنەﷺ وشراب محبت «سُاقى «دوقِ وشوق «ميارىي» سكر دنشه) صحو ( ہوٹ یاری ) وغیرہ کی عارفار تشریح چاہی تئی تو آپ نے ارمٹ د فرمایا : شراب محبّ : محلّا دمكما نور مراب مجال محبوب كا شراب محبّت : مِمكما دمكما نور

هواللطف الموصل ذراك الى افواه القلوب وه لطف جو دلوں کے دہن تک محبت بہنجا آہے ۔ هوالمتولئ لحصوصل لذكبروا لصالحين وذنكم بالضيقي وليفظاف

ستاتي

جسام

من عباده وموالله العالم بالمقادير بنون اوطحار كيار إلى ومصالح احبابه به كانتفا كم فراب لعي الشرتعالي جوبندون كي تقديراور ابيت فَن كَتَف له عَن وَالله الجال جَن بِإلى كاجِمال طَه بِرَوْوا مُما ق : وحظِق بشيئ منه نفسًا ونفين بيرايد وكظر بعد برده وال شما قي عليه العجاب فه ولذائق ويأتي . وه با ذوق مثاق م

م حقیق و مَن دُامُ له دُالك سَاعِلَم اوجِس پِانكَتَاف مِمَال ایک یادو سارت فی اوساعتین فیتورب عِمَّا گھنے کے رہا وہ شارب فی عجم ( معت : ۲۳۷)

وكن توالى عليه الأمر و دُام له النزاب اور ش بريه عالت ا حتى امت الدّت عروقة ومفاصلة من بيد طارى بوتى، اور انوال الله تعانى المنحز وينة فهوالري متواتر شراب يمبت كي ما دمت ہوئی حی کہ اس کے رکٹ ہے اور جوش جوڑان انوار سے ٹر ہو عومخرون عقم ، تواسس مال كوسار في كنته إلى . (مع ١٣٠٠) ورساغاب عن المحموس والمعقول ادركام يحسوس اورهول فلايدى مَايقَالُ لَه وَلامَايقول عنابُ بومِا مَا بِ فذالك هوانسكورس، ٢٣٨ - ١٥١١ اوراس يتهمان الاتاكد اس سے کیا کہا گیا اوراس نے کیا کہا یہ مالیت مسکر کہلاتی ہے . وقدندورعليهم انكعوسات وعنتلف تحبى النيبالول كحريق لديام الحالدت ويرددون الى الدكو بدوري بولى ع واور الطاعات ولا يحجبون عن الصفات مالات برق مي ، مع تزاحع المقدورات فدالک وقت : وکرولما مست کی مانیم توم صحوحسی (ص ۳۳۸)

ميرك:

سکر:

صحو:

ہوتے ہیں اور مقدرات بدلنے کے باوجو د صفات سے مجوب نہیں ہوتے ۔ میر حالت صحور ہوسٹ بیاری ) کہلاتی ہے ۔

صحوکو دسعت نظرکا زمانه ،اورعلم کے بڑھنے کا زمانہ بھی کہتے ہیں ۔ وہ خرات علم کے بخوم سے ، اور توحید کے ماہ کا بل سے شب میں ہدایت پاتے ہیں ۔ اور ن میں خورشد پر فان سے رفتنی لیتے ہیں - اولٹل حزب الله المرات حزب

الله هم المفلحون

مشائح عادفین فرماتے ہیں۔ الٹرتعالیٰ کی طرف سے بحبت ہستی ہے۔ دل کوئیت ہے جسے الٹرتعالیٰ اپنے جائی کی طرف سے بحب ہور دل کوئیت ہے ۔ اور بحب بحب کھی کوشت کے لئے بیندفرما آب ۔ اور بحب بحب کھی کوشش فرمائے ، اور کمال مبال کی تقل سے اسے نواز ہے۔ اور ہزاب مجبت کھی کوشش وہمت اور تہذیب نفس کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اور ہزا کی کواس کی استعداد کے کما ظر سے مل ہے ۔ اور ہلاؤار سے مطابوتا ہے ۔ اس شراب مجبت کا والی خود درب تعالیٰ ہی ہے ۔ اور کم بالم مرام ، مرام

ليلة القدسے فرار

ک ایک بزرگ فرماتی بی مجھے دمضال کا چاندنظرایا - ای وقت رب تعالی نے اس دمضان کی لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے مطلع فرمایا کہ فلاں شب ہے ۔ وہ رات حَبُ اَئی تو اس سے میں اس طرح بھاگیا تھا ، طیسے قرضداد قرض کینے سے منہ چھاتا ہے ۔۔۔ اس شب کے انوار میری انکھوں میں ممپک رہے تھے اور میں کہر رہا تھا : وعزنك يادب وجلالك مااحتاج تيرى عن وطلال كي مم درب معك الله لسيلة العدد تير عبوت موسك بمعضب قدرى كوئي فردت معك الله لسيلة العدد تير عبوت وص ٢٣٨) ر

اطائنيويششش كخفكي

ا مام یافعی رضی التیدتعالی عنه فرمات بای که اس شب کا عقید شاید لوگو ل پراس وم سے تقا کہ لوگوں نے شب بیداری نہیں کی ۔ مالانکہ وہ شب قدر کی سایہ شریع

شب بقی . اورمسایه کابھی کچه توق ہوتا ہے ۔ الخ اور بعن نرگوں نے ما یا کہم نے شب قدر میں ہمرشے حتی کہ شجر ججرکو سجدہ ریز کھیا اور تمام عالم کون مرشیس تافرش انوار سے بسریز ہے ۔۔۔ امام یا بعی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں مجد سے بسی در لوش نے کہا :

ی*ں نے شب قدریں دیکھا کہ نور کے دو ف سے لکھا ہوا* ہے رہالا ترغ قلوبنا بعدا ذھدیتنا وھک کنا جن لَّدُنْكَ رَحْسَمَة الك انت الوقهاب "
ام فرطت بي ال بي السبات كى بالنبالث الم موطت بي ما بي عابر هى جا الما فرطت بي السبال بي السبال بي السبال بي السبال كن ففية مد بيرس سئس كو بنون نهاي بهنا جا مهيك و مرسم - وسبس الما المسلم المسلم

### ججة الاسلام المم غزالي مني للدعنه

علمائے حق میں سے ایک صاحبے نے اہم یافعی دنی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بیان کیاکہ پی نے جم الاسلام ابوعا مغر الی رضی اللہ تعالی عنہ کؤنجگل بین لئ بوش کے پھا ان کے ہاتھ ہیں عصا اور مرف ایک لوٹا تھا ۔۔۔ اس جبل میں بغداد ہیں دیجا تھا، ان کی علمی رسی سوشر بھی زائے مام را بعض لوگوں نے بیان کیا کہ آپ بین سواد میوں کو درس نے تھے ۔ اور ابعض لوگوں نے بیان کیا کہ آپ بین سواد میوں کو درس نے تھے ۔ اور آپ کے مام کی شریع میں نے امام کواس حال میں دیکھا تو بوجھا اے امام اکیا علم کی دیتے تھے ) میں نے امام کواس حال میں دیکھا تو بوجھا اے امام اکیا علم کی تدریب ل سے مہتر نہیں تھی ۔ جب نہ در بیان کیا کہ میں نظر سے گھور کر دیکھا ۔ اور فرما یا ؛ میری بات من کر انھوں نے جمھے ترجی نظر سے گھور کر دیکھا ۔ اور فرما یا ؛ میری بات من کر انھوں نے جمھے ترجی نظر سے گھور کر دیکھا ۔ اور فرما یا ؛

صوفکن *بوا\_\_\_\_\_ ا وزورسشس*یدا مول و

تواعدمغرب وضال ہیں ڈوب گیا۔ تو \_\_\_

تَرِكُتُ هُوى لَيْلَى وسُعُدْى بِمُعْذِلْ وَعُدُتُ الله محبوبِ اولِ مُسْزِلًا فِي الله عَبُولِ الله عَبُولِ الله عَبُولِ الله عَبُولِ الله عَبُولِ الله عَبُولِ الله عَبُولُ الله عَبْلُولُ الله عَبُولُ الله عَبْلُولُ الله عَلَى الله عَبْلُولُ الله عَبْلِهُ الله عَبْلُولُ الله عَبْلُولُ الله عَبْلُولُ الله عَبْلُولُ الله عَبْلُولُ الله عَلَيْ الله عَلَالله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَ

ا الم یا بعی فرماتے ہیں:

الس کا مقصوریہ کے کہ سان شوق نے مجدسے کہا کہ ومنرل مجبوب پر بہور کی گیا۔ اور سیر کی تعلیق ومشقت ترک کر دے ۔ میں نے ام غزالی کے کجہ مناقب کتا بالات ادمیں بیان کئے ہیں۔ ان کے حق بیں اکا براولیار نے خطبیم مقامات ولایت کی شہادت دی ہے اوران کے لئے درم مسربقیت ، اور شرافتوں کا ذکر کیا ہے۔ اوران کے بجت ماسدین سے تعرض کرنا فیفول ہے ۔ کیونکہ وہ محرم میں ماسدین سے تعرض کرنا فیفول ہے ۔ کیونکہ وہ محرم میں میں اور ان کی خوبیوں کے معاملہ میں اندھے اور بے توفق بیس عنقر سے جب بڑے انگھوں سے ہے گا توخو دیکھ لیگے بیس عنقر سے جب بڑے ہا نکھوں سے ہے گا توخو دیکھ لیگے اور واضح ہو جائے گا۔

سَيُدُرُوْنَ فيما بَعُدُيَا امَّ حَاجِدٍ لِنَتَيْضَ الْعَلْيَا وَفَخُولَ لِمَعَاجِدٍ عنقرياً سام عامد إوه لوگ جان لي گركس كه لئے نثرت عالى اور حدكا فحزہے إذا پيجة الاسلام بكان مقاصّة في كلّ لؤرى ما بكين في وحاسيد جن قت حجة الاسلام كامقام معلوم بؤگاسك دى فِلْقت دوست اور وشيعن كو بیوم به عَالِ مُقَامٌ محتد علیه صلوق الله نُدُن مَشاهیه بسوم به عَالِ مُقَامِد علیه صلوق الله نُدُن مَشاهیه جس روزکدان کسب و کامناه به برای ای برند ای رحمت بروه مقامات کی دُنق بوت مشفیع الوری مولی البرایا مُقَدّمًا له مُشْطَدُ بجلول کل مُشاهه صفوری مُلوق کشفیع مظل کے آقا اور پیشوایس ۔ آپ کوایسا رَبّهٔ بندما مل بے وہ مراس بے وہ

ناظر پر روشن ہے۔ (۳۳۹ – ۴۳۰) فقیر مدرالقادری عرمن کرتا ہے :

دی کی شوکت ہیں جبہ الاسلام فضل رافت ہیں جبہ الاسلام اپنی فدمات بے بہا کے طفیل ندہ دولت ہیں جبہ الاسلام ان سے حیارعوم باطن کا! دب کی نعمت ہیں جبہ الاسلام کیمیا کی سطر سطر میں جھیے ، میں برکت ہیں جبہ الاسلام اسلام اسل

اے حیابا ن معرفت کی بہت ار ! تجہ یہ ہروزر حمین ہو ں ھسندار

#### نوراني نوشيته

حضرت سیری احد بن رفاعی رضی السّرتعالی عنه کا طریقه تفاکه آپ کی ندمت میں اگر کوئی تعویذ بکھولنے آتا اور روست نائی نه آوتی تو آپ اسے سادے علم سے کاغذ برینویذ تکھ کرعنایت فرما لیتے ۔۔۔۔ ایک شخیص نے اسی طرح آپ سے تعویذ توکھوا یا اور کچھ دیر بجدوہی کاغذ لے کر بھر آیا گراس پر تعویذ توکھ دیں ۔ آپ نے فرمایا ، "بیٹے! اس پر توتعویذ توکھا ہواہے۔

ادراسے بنیرسی زجر و بیش کے واپس کیا ۔۔۔ آپ کے دورگرامی ہی آپ کے دومریدیں تھے جنہوں نے باہم الٹذکے لئے محبت کی تھی جوز مانہ دراڑ تک قائم رہی ۔۔ ایک مزمبروہ دونوں صزات جنگل میں گئے ، ان میں سایک كانام شيخ معًا لى بن يوسف اور دوسرك كانام شيخ عبد لمنعم تعا. و ما ب بیٹے دونوں ہاہم ہائیں کرتے ہے۔ شیخ علمیعم : محجورہ ہائیں تبایئے جواب کوشنخ احداث فاعی رضی اللہ تعسُالیٰ شیخ علمیعم : محجورہ ہائیں تبایئے جواب کوشنخ احداث فاعی رضی اللہ تعسُالیٰ عه كى خدمت بن ماصل بوئيس ـ تینج معالی : آپ سی چیز کی وائن ا در تمنار کھتے ہوں تو بہائے ؟ سنع علمنع : ميري توايك بى ارزو م كرميرك في جنم سے ازادى كايرة إنتراسمان عية نازل بو سيخ سعالى: السُّرتعالي كاكرم نهايت ويتع اوراس كافيل لامتنابي م دونون مفرات باتون بي شغول تھاتنے بين مان سايك سفيدن ان کےسَامنے گرا۔ شیخ معالی نے کہالورڈ انہ آگیا ۔۔ کاغذا ٹھاکڑ دیکھا آو اس بن كونى تحريد نظر نهاس الأى تقى \_ دونون عفرات ده كاغذ لـ كرهرت

سيّدى احدر فاعى رضى اللّه تعالى عنه كى خدمت من ما جر ہوئے اور فدمت ين مين كيا- اور فاموش بينه رسي \_\_\_ حفرت كاند ديجفته اي سجدے میں گر ریٹے۔ اور سرسحد سے اعطایا تو فرمایا الجديثة الذى ادان عتق النوكاي كري في في مريل

إصحابي من النارفي الدنيا كي كي كي وزن سے إلى كارواندونيا ، ي كاندر اخرت سے قبل د كھايا -

قبل المأخرة

عون کیاگیا حفوداس رقعہ پر کچو لکھا توہے نہیں اور یہ توسادہ سفید ہے ۔ ج فرمایا :

میرے فرزند! قدرت کا ہاتھ سیاہی سے نہیں بلکہ نور
سے نکھتا ہے ۔ اور میر تحریر نورانی ہے ،،
اسس کے بعد آپ نے وہ رقعہ ان کے تفن میں رکھاگیا ۔

اسس کے بعد آپ نے وہ رقعہ ان کے تفن میں رکھاگیا ۔

وضی السّرتعالی عنہم ونفعنا بہم (ص ، ہم م)
عطاکی جاتی ہے ب کونگاہ لؤر عرفانی!!
میاس کی ظیمتوں کی داستال ریب طوانی
معداس کی ظیمتوں کی داستال ریب طوانی

بهشت كابيعنامه

بر جرد ریزان کرد رفیففوری وسلط نی

حضرت سیّدا حدّفای قد ساله دوم کا یک فاص مربد تھے تن کانام شیخ جمال الدین خطیب تھا ۔ مقام اُ وَنِیَمِیں ایک بُاغ تھا جسے وہ خرید نا چا ہتے تھے ۔۔۔ اس کے لئے انفوں نے صرت سیّداحدُفامی دمنی اللہ تعبانی عنہ کی فدمت میں درخواس ت کی کہ باغ کے مالک شیخ اسماعیل بن علمینع کو بلوا کر بات کریں ۔۔۔ حضرت نے فرمایا میں خود تہمادے ساتھ ان کے پاس عاوں گا ۔۔ جنائج بدل اُونیۃ جاگراس بلک اس سفارش کی گریخ اسما عیل نے بیچنے سے انکار کردیا ۔ اور کہا جوتمیت میں طلب کو س وہ آپ سے کو تیارہوں تو میں باع انتخابی دے دیتا ہوں جمزت نیخ احمد نے فرایا : تم خود ہی بتا وکتری قیمت لینا چا ہے ہو۔ بم شخ اسماعیل : حضور اِ میں اس باغ کو جنت کے ایک محل کے حوص بی اسماعیل : حضور اِ میں اس باغ کو جنت کے ایک محل کے حوص بی اسماعیل : حضور اِ میں اس باغ کو جنت کے ایک محل کے حوص بی اسماعیل : حضور اِ میں اس باغ کو جنت کے ایک محل کے حوص بی اسماعیل : حضور اِ میں اس باغ کو جنت کے ایک محل کے حوص بی ایک کا کہ دوس باغ کو جنت کے ایک محل کے حوص بی کا کہ دوس کی کا کہ دوست کے ایک محل کے حوص بی کو کی گا کہ دوست کے ایک محل کے حوص بی کا کہ دوست کے ایک محل کے حوص بی کا کہ دوست کے ایک محل کے حوص بی کا کہ دوست کے ایک محل کے دوست کے ایک محل کے دوستا کی کا کہ دوستا کے دوستا کی کا کہ دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کو دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کی کا کہ دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کے دوستا کی کا کہ دوستا کی کا کہ دوستا کے دوستا

فرمایا : بینے ! جنت کے محل کو بینچے وُالایں کون ہوں مجھے دنیا کی شئے مانگو ۔

شیخ اسماعیل: حضور نیا کی مجنی شیئے پرتو میں سود انہیں کروں گا۔ انگا توری تیمت لوں گا۔

یمن کر مفرت میخ قدش الندوم نے تعودی دیرا پیغ ئرکو دیکایا۔ اس قبت آپ کا رنگ منغیر، وکرزر دہوگیا۔ اس کے بعد سراٹھایا توچیر ہُ مبارک سرخ تھا۔۔۔۔اور فرمایا

" اے اساعیل تم نے مانگاس کے بدلے ہیں نے بلغ خرید ا، اسماعیل: حضور ایک تحریر اپنے خط سے عنایت فرمادی ۔ چنا بخر آ پ نے تحریر فرمایا:

به الله الرحم و و الماشق به الدالون الرحم يه وساوي اس المنافع المعلى المنافع المنافع

قعرُّا في الْجَنَّةِ تَحُقَّدُ اربِعَةُ حدود: الأول الى جنة عكه الثانى: الخاجنة الماوى الثالث الى جنة الخلدالوابع الى جنة الغردوس بجميع حورم وولدانم وفرشسه وأسترته وأنهسارا وأشجاره عوض بستانه فحالدنيا والله لله شاهد وكعنيل

ففل وم ريموسكوك درداري جس محل کے واد ادامیدیں ایک طرف جنت مدن تک *وسری مدحبن* ماوی تك مينري جنت خلد تك - اور يوطقي مدمنت فردويس تك متمام حورق فلمان کے ساتھ، فروش ،تخت،ہر<sup>ں</sup> اور درخوں کے ساتھ۔ اس باغ کے بدلم جهي نيونيا مي خريدا ہے۔اللّٰهِ ا اس كاكواه مع اورالله تعالى مى كفيل مح

یہ کاغذیۃ کرکے اپ نے بیٹے اسماعیل کے سپڑکیا۔ وہ دستاویز لے کراپنے ہیٹوں کے پاس گئے ہو باغ کے معیتوں میں بیاشی کراہے تھے ۔ اور کہا آؤد کھیو یں نے باغ کوفروخت کرمیا ہے۔ اور صرت سیدا حد کوسے دیا ہے۔ انھول نے کہا: آپ نے ایک کیوں کیا ۔ اس کی توہمیں ضرورت تو دے ۔۔ انفول نے ا بيغ بيون سے ساري بات بتائي اور صرت كانوست ته ان كے ہا تعميں تھا۔ رو کوں نے کہا ہم بوگوں کو بھی جب مک اس میں شامل مذکیا جائے ہم رضا مند نہیں ہوں کے کشیخ اسماعیل نے کہااتر تواؤے وہ محل ہمارابھی ہے اور م ہیں اس کا بھی استرتعالیٰ اس کا وکیل ہے ۔۔ اس طرح ان کے فرزند بھی ملز

ار. گروز ما مذہبیت خی اسماعیل کا انتقال ہوا یہ اور حسب معیت وہ صرت پنج ور النارق مرکی مبارک تحریمه ان کے گفن میں بھی کئی۔ دوسری مبیح لوگول نے و کھا کہ شیخ اسماعیل کی قبر رہ الک تحریر نمایاں ہے اور وہ رہ متی:

قدوجدناماوعدناحقا الدكاومده بم في پايا در منى الدتال عنه ونفعنا براين (ص بهم - ١٣٨)

نقیر مَدِرَعُ مِن کرتاہے: کیے عظیم شان ہے کیا ہم ترب جس پرنظر کرم کی بھی وہنی ہوا اللہ کاخز ارنہے اور بانفتے ہی تعسیم فلد کرتا ہے درکیش با فلا

اك نگاه الم دل

حفرت بن احمر فاعی قدی لیندو مرایک شده به فور نے کے لئے کہوکے
باغ یس تشریف ہے گئے۔ پاس بی دریا وال تھا جس بیں ایک کشٹی کے اندو
واسل کو توال دیوان اور طازین ہوارتھ ۔ اور سپا بی چلتے بھرتے کا)
کرتے لوگوں کو ذہر در بی بچر کو بیکا رکوانے کے لئے ایک پوری جماعت کو لئے
جالیے تھے۔ ایک سپا بی نے باغ بی آپ کو دیجھا تو بھا ہما رے ساتھ طبو ۔
مالیے تھے۔ ایک سپا بی نے باغ بی آپ کو دیجھا تو بھا ہما رے ساتھ طبو ۔
مالی ہے تھے۔ ایک سپا بی نے باغ بی آپ کو دیجھا تو بھا ہما رے ساتھ طبو ۔
مالی ہوئے۔ وہان حفرت کو ایک فقیر نے کی گاور شور مچانے لیگے۔ کہنے کے
ماکا نور ابہت سے فقرا و دور ش جمع ہوگئے اور شور مچانے لیگے۔ کہنے کے
لگا فور ابہت سے فقرا و دور ش جمع ہوگئے اور شور مچانے لیگے۔ کہنے تی کے
لگا ور کوں کو اس فقت بہ طبا کہ آپ میز اور معانی مانگنے لیگے۔
موئے ۔ اور گھرا کر آپ کے پاس اے اور معانی مانگنے لیگے ۔
اس نے فرمایا:

جوہوا بہتری ہوا ۔ ہم لوگوں کی مزرت پری ہوئی ہیں ٹواپ طلا ۔ اور ہمارا کچے نعقان بھی نہیں ہوا۔ میں تواپے گھر کاندرخالی بینهار سها ہوں \_\_\_ مگرتم دوسرے کمزور منعیف نوگوں کو اور کارو باری نوگوں کو جبڑا بچر کرلاتے ہوا دران کے کاموں کانقصان کراتے ہوا ورکنا و مول لیتے ہو \_ اس کے بعد تہیں اگر کمبھی ضرورت ہوا کرے تو مجھے تبادینا میں جب تک تھک نہیں جا وس گرتمہا ا کام سرانجام دوں گا

ہ ہمرہ اور کا استفاد کی استقاد ہرتے ہیں۔ آپ ہمیں تو ہرکرا دیں امنوں نے کہا: — ہم اپنے اس فعل سے تو ہرکرتے ہیں۔ آپ ہمیں تو ہرکرا دیں اور ہم سے نارافعگی دور کرلیں ،

ا میں مصافریم سے دامنی و توریخ ان اور فرمایا: اللہ تم سے درم سے دامنی ہو ،، پر ان کے فق میں ان کو توریخ ان اور فرمایا: اللہ تم سے درم سے دامنی ہو ،، پر ان کے فق میں دعائی اور در اسے میں کا در کہا آپ کا سب سے بڑا بحر ہو تو ہیں ہو سے خرت نے ایسے بی توریخ ان شیئے کی کام مدلیا اور فرمایا:

فرت نے نہا ہی تو برائی سیستی کاعمبد کیا اور قرمایا:
" اے اللہ تو گواہ رہ کہ ہم دنیا والخرت کے بھائی ہیں
اس کے بعد سب واسط چلے گئے '۔ اس سپاہی نے
شاہی ملازمت ترک کردِی اور حفرت کی نمانقا ہ
ٹیں رہنے لگا ،اور اللہ تعث کی اطاعت کے
سے برمیز گار ہی گیا۔
میں میٹر گار ہی گیا۔

(2177-777)

شكومكن درعروشال وليكار

ا یک بزایگ کوشیخ ابوانسٹل بن جوہری تھری کے فضل وکمال کی حملی

دہ اپنے شہرسے مبعد کے دن معرب اسے اور سے جوہری کے وعظ میں شریک ہو نے ۔ فرمات ہیں:

"شغ جوہری ہایت بوجورت بلیغ ، وش لباس تھ بہت ، تی ی برکے اور شا میسے آراستہ تھے ، ان کی ہمت بلند اور قباک شادہ بھی (یا یہ کہاکران پردنیاک شادہ بھی ، یں نے اپنے میں کہا، ان کی صالحیت دینداری اور برمبزگاری کے قوبہت جرہے ہیں ۔ اور ان کی صفات میدہ ، قوت ایمانی اور کمال بیتان کی ہڑی شہرت ہے مگران کے لباسیس ، میکنت اور زیبائی و آرائش کا یہ کال ۔ ہے ۔ ای پال میں بین سجد سے شہر مرمر کی میوں میں نبالا ۔ ایک مجمد میں بین سجد سے شہر مرمر کی میوں میں نبالا ۔ ایک مجمد ایک عورت کو جینے میکار کرتے منا ۔

انفول نے دریافت کیا۔ تومینوم ہوا کہ بڑھیا کے پاس ایک ہی بیٹی ہے جس
پردن کا اثر ہوگیا ہے۔ انفول نے بڑھیا کو بیلی دی اور کہا کہ بی اس کاللج
کو ن کا اخر ہوگیا ہے۔ انفول نے بڑھیا کو بی اس کا نما مکان ہی ہے کہ
بواس کی بیٹی کی شاوی محکے سامان سے بھر اتھا۔ اس کی سین وہمیل روکی انس بائیں دکھیتی ان کے پاس آئی۔ انھوں نے اس پر قران مجید کی دس ائیس اول قرانوں سے بڑھ کردم کیس ۔۔ اس کے ساتھ جن نہیں ذبان میں بلندا واز

سے بولا:

ہمشنے ابو بکر! سکات قراقوں سے قران مجد پڑھکر
تم ہم بی فخر مذکر و۔ ہم جنوں کی شتر مینفیں ہی جرحرت
علی کرم الشدوم کے ہاتھ پر بنرِ فدات العلم کے دن ن

بوئے تھے۔ ہم لوگ اچ ۔ خ صالح المولفن جوی کی اقدّار بي مبحّادًا كرنه اسُتِ تم نه بنهاي قير سمجا۔ اور جن کے بارے میں بھی کاشکار ہوئے۔ الله معقوبه كروا وراين غفلت كاتدارك كردا بو بم نوگ اس راستے سے جارہے تھے کہ اس اولی ہم رنجائت عینی ہے تمام سابقی تو رکے گئے البتہ کے طریح سے اور ان کے جوہری کے جِمِعُه بِلْمِ <u>صغے سے محو</u>م ہوگیا ۔ اس عفد من م<sup>ن</sup> اجس نے معظم کی اقدار میں اب مبد<del>ر ہے</del> تحفيان كحواسطه سيري كزارشس كزابول وٹردیں ۔ جن نے میری بات مان لی۔او<sup>ر</sup> لِيْرِي آهِي ہُونِّيَ اورشر مأحرفورٌ امنہ بیرنقابْ ڈال لیا میں سینی کے پاس عام برہو اتو امنوں نے مسکرا کرا حلاً و معلاً کہااور فرمایا: تین ابوں کر احب تک بن نے تمهين نهين تبايا تهيين بهارك فال كالقين نهين ا يىن كرين بريوش بوكرگريژا . بيمايك زمات تک ان کی محبت ہیں رہا ۔ وعظ منتار ہا ۔ اور خانقاہ کے عجرے میں قیام کیا۔ اور اللہ تعث کی سے توبہ کی کے کراماتِ اولیار سے مبی انکار نہیں کروں گا۔

: رضى السُّرتعالى عنهم ونفعنا بهم آين، (ص ٢٣٢ - ٢٢٣)

شیخ احدن بعدیمی کاواقع بھی اسی میم کا ہے آپ اہنے ابتدائی دور
میں صفرت شیخ عیسی ہتاریمین کی طاقات کو گئے انھیں دیکھا کہ وہ عمدہ نباس
میں طبوس ہیں۔ توان سے بنول ہوگئے ۔ اور بیجے ہط کر مبانا ما ہا ۔۔
صفرت شیخ نے انھیں پکادا: اے لڑکے! إدھرا " يرباس ہیں نے ہس وقت بہنا ہے جب لیسی ہونی کا ہوں ،،
وقت بہنا ہے جب لیسی بہت سی جلدیں راہ مولی میں برائی کردیکا ہوں ،،
یوسن کو شیخ احد کا شبر ذائل ہوا ۔ اور قریب بہوری کو صفرت کو سکل میں اور دعا کی درخواست کی۔ دس مہم ہم مہم )

#### فداکے لئے یا مِنٹ

حفرت سفیان توری رضی النی تعالی عنه کو ان کے دفقار نے ان کی کخرت ریافت دیکھ کر کہا کہ اگر آپ اس کی مخرت دیکھ کر کہا کہ اگر آپ اس میں کچھر تحفیف فرما دیں بھر بھی نشاہم این مراد کو بہونچیں گئے ۔ اپن مراد کو بہونچیں گئے ۔

بی اوری کوشش کوں ندکوں ہے۔۔ جب کہ بی نے سناہے کہ جب اہلے جنت ابی منزل میں ہوں گے اس وقت ان برایک بڑا نوظا ہر اوری کا جس سے ایمی منزل میں ہوں گے اس وقت ان برایک بڑا نوظا ہم ہوگا ۔ جس سے اعمون میں روس و منور ہوجا میں گی ۔ اہل جنت ہمجمیں گئے کہ میزود انٹر تعالیٰ کی جانب سے ہے اور سجدہ میں گر بڑیں گے ۔ اس قت ایک منادی کی اور ارت کی منزل ملا اور بوند و و منہیں جس کا تہیں گان ہوا یہ ایک منادی کی اور ارت کی منزل ملا و این شوہر کے مناسف اس کے مسکول نے بیز فل ہر ہوا

ہے۔ توجائیو اتمہی بتار شخص بین ونہیل ورکے لئے مجاہدہ کریاہے تولامت نهي كى ما تى ، اود جانسان السّركا طالب مواس كم عامر برطات كيول - ؟

ما طَرَّ مَن كانت الفرد و سُ منز لَذ مَا ذَا تَحَتَلُ مِنْ بؤس وَاقت الد من كانت الفرد و سُ منز لَذ من كانت الفرد و سُ منز لَذ من من الله المساحد يَسْعى بَيْن الْمُسَاد تَوَا مِنْ مَعْدِيدُ مَا فَا الله المساحد يَسْعى بَيْن الْمُسَاد تَوا مِنْ مَعْدِيدُ مَا فَا الله المساحد يَسْعى بَيْن الْمُسَاد تَوا مِنْ بُعِيدُ وَمُورُوهُ مَعْمِلُ مِنْ الله المساحد يَسْعى بَيْن الْمُسَاد وَ الله المساحد يَسْعى بَيْن الْمُسَاد وَ الله المساحد يَسْعى بَيْن الْمُسَاد وَ الله المساحد يَسْعى بَيْن المُسَاد وَ الله المساحد والله المُسَاد والله المساحد والله المساحد والله المساحد والله المساحد والله المساحد والمناه والمساحد والمناه وال

## حور سے کئی و کے عون

: " אין אין אין א

حضرت سلیمان دارانی ، صنی الشرقه الی عنه فریاتے ہیں کہ ہیں نے ایک سال بر رشر سامانی کی حالت ہی خوش خدا کے بعر سے برجی و زیادت کا ارادہ کیا ۔ راستے ہیں میں نے ایک جوش شکل عراقی نوجوان کو بھی د بھیا اور وہ بھی ہی قیصد سے سفر کرر ہا تھا ۔ جب قافلہ جائی جشا آو ہ عراقی نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ۔ اور لوگ منزل پر عقبرتے تو وہ منا نہ پڑھتا ، اس کے ملاوہ دن کو وہ زہ کھتا اور رات کو شجد ادا کرتا ۔ ای میول پروہ محمد طرابونے لگا، تو ہی نے اس سے بوجھا ،
اس سے بوجھا ،

را ماده کیا، اس نے جان دیا: "اے ابوسیمان! مجھ طامت مذکرو، میں نے خواب میں جنت کا ایک محل در کھا، وہ ایک جاندی کی اور ایک سونے کی این سے سے بنایا گیا ہے اس میں اسی طرح کے بالا فانے ہیں۔ اور ان بالا فانوں کے درمیان ایک گیا۔ کیا ایسی حوز یعمی کوئی کی کھنے والے نے اسے میں وجال والی ہندن یعمی ہوگی وہ ابن زلفیاں لاکائے ہوئے میں سے ایک جھے دیکھ کومیٹ کو ای تواس کے دانوں کی جمک سے پوری جنت مجمع کا الحمی اور اس نے دانوں کی جمک سے پوری جنت مجمع کا الحمی اور اس

سهر این اورمجا برومزی ۱۰ ایے نوجوان! اللہ تعالیٰ کی راہ میں کو شعش اورمجا بدہ ریا کرتاکہ میں تیری اور تو ٹیرا ہوجا ہے ؑ۔ ،،

اس کے بعد میں بیدار ہوگیا ۔۔ اے ابوسلیمان! بیہ میرا تصد ۔ بھر جھے توکوشش کرنی ہی چاہئے کیونکہ جوکوشش کرتاہے دی یا تاہے ۔ بیرج کچھ ریاضتیات ہے تجھیں سیوا یک حور کی منگنی کے لئے تھیں ۔

صفرت شخ داراتی نے اس نوجوان سے عاکے گئے فرمایا۔ اس نے دعاکی۔
اور دو جی کاعمد کر کے مال کیا حضرت شیخ فرماتے ہیں ۔ میں نے اپنے
نفس سِخِی کی! اور کہا احمد اور یہ است رہ ن جوایک خوتحبری ہے۔
ایک عورت کی طلب کے لئے جب اس قدر محنت وشقت اور دیا ضدت ہے
تو جسے اس عود کا رب اور برقر درگا رمطیلون ہوا سے کہتی ریا صد اور مجاہد
شافہ کرنا جا ہیئے۔

الم يا فعي عني الله تعب الى عد فرمات بي :

«ينواب وصلحار في معلى براسُرار بي حبيبي رب تعالى ان كم أينة قلب ريشكل واب ظام رفرما ماسے ـ يراجزائے نبوت کاایک جنہے۔ اس سے اُفیل بشارت دی ماتی ہے اور ان کی تحریم ہوتی ہے تاکہ وہ مجاہدہ وغیرہ میں مزید کوشش کړيں ۔ اور صُالحیت میں ترقی کریں . وہ ہماری طرع نہایئ ہی كنفيحت كى جا تى ہے اورنفيحت يذيرنہاں ہوتے ۔ اس کتاب کوسنانے کے دوریں ایک عجیب نفیدے جس اتفاق سے ظاہر ہوئی۔ وہ یہ کرایک شخص کے نفس نے کہا کا شک کوئی ایساً دی ہوتا جو ایک کیزز فاف کے لئے مجھے بیت ادراس کی قیمت حج کے زمانہیں لیتا۔ توہی اسے سے توحمت چکا دیتا \_\_\_\_ وه به آرز وکری رباتها کهایک درویش نما ہوئے ااس کی می<sup>خوامی</sup> عرف اس کے خیال میں تقی اس کے تھی یر ظائزہیں کی تھی ) درویش نے اس سخص سے کہا: " بیں نے وابے کھا ہے کہ آپ ایک قصبہ میں ہیں ، اور اس کے اور یونور جھایا ہو اے اور آپ کے پاس ایک محفر ہے اور تعب کے باہر سات ہے ایت سے میل حورث ایس کانتہاق م بن تقیل ان میں کے ایک آپ کی جانب اسٹ ارہ کر کے کہتی ہے ۔ یہ صاحب بھی عجیب ای سیس ان برعاشق ہوں اور یہ ایک کنیزیہ اریفتہ ہیں - دص ہم ہم م - ۵ ہم ہم )

## فدمت شاہی کے الق

سیّده شعوان رضی اللّه تعالی عنها کورب تعالی نے ایک فرز ندعطا کیا۔
انھوں نے اس کی آھی طرح تربیت کی جب وہ ہؤسسیار اور جوان ہوا۔ تو
اس نے ایک روز کہا۔ امی جان! یک آپ سے فدا کے لئے عرض گزار ہوں
کہ بچھے اللّٰہ کی راہ بی ہمبرکر دیں ، اور چھوڑ دیں ۔ مال نے پوچھا:
"اسے فرز ند! طریقہ بیرے کہ ملوک وروسا کو ایسا کہ یہ دیتے
ہیں جوا دب شناس اور صاحب تقوی ہو۔ اور توسید ھاسا وا
ہیں جوا دب شناس اور صاحب تقوی ہو۔ اور توسید ھاسا وا
کا وقت بھی نہیں کہ تمجہ سے کیا مطلوب ہے۔ اور ابھی سے
کا وقت بھی نہیں کہ تمجہ سے کیا مطلوب ہے۔ اور ابھی سے
کا وقت بھی نہیں کہ تاہے۔

کا وقت بھی ہیں آیا ہے۔
ماحبزادے اپنی والدہ کا جواب سن کر فائوش نہ گئے ۔۔ اور کھی ہی ماحبزادے اپنی والدہ کا جواب سن کر فائوش نہ گئے اور ان کے ہماہ ہو گئا۔ ایک روز کی بات ہے لکڑیاں لانے دبکل ہیں گئے اور ان کے ہماہ انکریاں لادکر لانے کے لئے ایک جا نور بھی تھا۔ جنگلی بہاڑ پر سے اقر تے اور کو گئی بہاڑ پر سے اقر تے اور کہ مارترا کر ایسانور کو چھاڑ کھایا ہے۔ دبکھا سائے مشیر کھڑ اہے۔ اور اس نے ان کے جانور کو بھاڑ کھایا ہے۔ اور اس نے ان کے جانور کو بھاڑ کھایا ہے۔ اور اس نے ان کے جانور کو بھاڑ کھایا ہے۔ اور اس نے دب اور کہا اور کہا وال کا کیونکہ تونے گئی سے ان کی ہے۔ یہ کہ کر شیر برلکڑ کی لادی اور کھینچتے ہوئے گئی اور کی اور کھینچتے ہوئے گئی اور کی اور کھینچتے ہوئے گئی اور کی اور کھینچتے ہوئے گئی ایک کو فرند ، ماں نے دروازہ کھول کر شیر کی پشت برلکڑی لدی ہوؤ دیکی تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں تو کہا ، خیٹے! یہ کیا۔ یہ انفول نے سال نے در اور کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں کیا۔ یہ در اور کیا کیا۔ یہ انفول نے سارا ماجرا سایا : اب دہ ہوگئیں کیا۔ یہ در اور کیا۔ یہ انفول نے سال کیا۔ یہ در اور کیا۔ یہ در کیا۔ یہ در اور کیا۔ یہ در کیا۔ یہ در کیا۔ یہ در کیا۔ یہ در کیا۔ یہ در

کرالڈیٹ کے انڈیٹ کال نے اس کی مد د فرمائی ہے اور اسے اپنے لئے پہند کر لیا ہے ۔ میر فرمایا:

۱۰ آئے بیٹے اِتوباد شاہوں کی خدمت گزاری کے لائق • ہو چکا ہے ، جامیں نے تجھے لٹر تعالیٰ کی راہ میں ہمبر کیا تو اس کے پاس بیری امانت ہے ، ۔۔۔ ان کے لئے دعا فرما فی اور

چنداشعار پڑھے:

جُعُلُ الرِّضَّا لَسِاقَ لِهِ مَدُ دَانا فَجُرَى وَاطُلُقَ مِن يَدُيُ وِعِنَانَا اس فَهُرَى وَرُّ عِلْكُمْ مِيان رَضَا كُونِ البِنُ وَالقول سِي باك چِورُ كُرمِ لِل المُعَلِّمُ القول سِي باك چِورُ كُرمِ لِل المُعَلِّمُ القِفَارُ ويَظِلُبُ لا وُطُانَا الْهُ عَمَّ اللَّهِ مِي القِفَارُ ويَظِلُبُ لا وُطُانَا اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

عارم کے بنی<u>والے</u>

حضرت دوالنون مصری رضی الله تعالیٰ عنه فرمات ای مکه معظمه کے ادادے سے بین بنگل میں علی رہا تھا۔ شدت کی بیاس لگی۔ قبیل نوم میں بہونچا ۔ میں نوم میں بہونچا ۔ میں نووبھورت لٹر کی دیکھی وہ گئگٹ کر

(عشقیہ) اشعار پڑھ رہی تھی ۔ <u>بحق</u>یجب ہوا ۔۔ مالائکہ بالکل کم عمرتی میں نے کہاا ہے نٹر کی تجھے میانہیں ۔ ؟ ال نے کہا: دوالنون فاموش رمو! \_ میں نے رات میں نوعی خوی محبت کی مے بی ہے اور مبیح صبح اس مالک ومولی کی محبت ہیں مخور ميدا ر موني بوب ت صرووالنون: من بجھے نہایت دینہم دیکھ رہا ہوں ۔ مجھے کیونصیحت کر! . اے دوالنون کے کوت افتیار کر۔ اور نیا سے تقوری وزی اط کی: برقا نغ ره توتوبهشت می میمی مه فنا بو<u>نه والے می</u> وقیوم کی زیار مصر شرو الركاء ت النون: تبري باس بينے كے لئے كھ ما نى ہے ؟ اره کی: مِن تِحْصَ مِا نَيْ بِتَانَ بُولِ . مفرت والنون: میں نے خیال کیا کہ اط کی اب مجھٹا یوٹی کنویں یا چشمہ کے بادیمیں تائے گی مگن الأكى: تیامت کے <sup>د</sup>ن لوگ **ی**ارگر*ہ ہ ہو کر پیک گے* ۔ (١) كومل كديل كي كالشرتعال قرماماً م بيضاء لذة للشربي (الطفيت ١٣٤/٣٤) ۲۷) کورضوا اِن جنت الله میں کے ارشا در بی ہے وہ زاجے من تسنيم ١١ طفف ٢١٨ ١٢٤ ٣٧) كوالنُّد تعالىٰ هم ديلا - ئے كا وہ بندگان خاص ہوں گے ۔ رب كانات فرمامات وسق هم رتبهم شرابًا طهورادالا الرائر بس تم دنیا میں اپناراز کسی مینالم بر کروتا کدروز قیامت السُّدتما فی اینے اقتصالات

اما) یافعی فرطتے ہیں کہ چارفرقوں کی نشا ندی کی محرقین ہی کا ذکر فرطیا (والسّرام) مکن ہے چتھا فرقرہواس ترتیب بالا کے محاظ سے کم درم ہے دھیے بیٹ کے بیئا کہ ادشا دربی ہے ویطوف علیہم ولادا ن منحلدون باکواب واباریق وصلی سسمن معین اورب سے برترفرقہ افری فرقہ ہے۔ زوالسّرسبحان المم) دس ۲۸۲ م درم ۲۸

## التركى بيارى

حضرت ذوالنون مِصری رضی السُّرتعت الیٰ عنه فرماتے ہیں ۔ میں طوا منہ میں تھا ناگہاں اس وقت ایک ایسالود میکا جو اسمان تک جا بہونیا ۔ میں تعجب میں غانہ کوبہ سے لگ کر ہٹھ گیا۔ اور اس نور کے بارے ہیں عور كرنے لكا - اسى دوران بي نے ايك غمناك اوازىنى . بين نے جاكر ديكھا توایک لڑ کی غلافِ کعبہ سے لیٹی ہو ٹی تھی اور یہ اشعار بڑھ رہی تھی م ٱشْتَ تَدُرِى يَاحَبِيُبِى مَنْ حَبِيْبِى ؟ ٱشْتَ تَدُرِى توغوب بانتاب المرمرك دوست: ميادوست كون ع، توجانا با وَنُكُولُ الْرِجْسِمِ وَالدَّمُسِعِ يَسُبُوحَ إِنْ بِسِرِّي يُ جم کی لاغری اور اینو دونوں میرے راز کوظام کیت ہیں وَدَكَمُّتُ الحُبَّحَتَّ ضَاقَ بِالكِمَّانِ صَدُرى مں نے محبت کوچھیا یا بیاں مک کہ چھیانے سے میراسیڈ بنگ ہو گیا

اس کی یہ باتیں تن کرمیں کھی روپڑا ۔۔ اس کے بعداس نے کہا: ا ہے۔
میرے مالک قیمولل ! تیری اس مجت کے طفیل جو بچھے میرے ساتھ ہے۔
میری مغفرت فرما ۔ میں نے کہا اے لڑکی کیا یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ اس
محبت کے طفیل جو جھے تجھے سے ہے ،،
روکی نے کہا : اے ذو النون میرے ہاس سے علے عاف کر آمہیاں نہیں

ر کی نے کہا: اے دوانون میرے پاس سے ملے ہاؤ کی تہمیں ہیں معلوم کرانٹر تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جوانٹر سے مجت
کرتے ہیں اور انٹران سے محبت فرماتا ہے ، اوران کے ساتھ الٹر کی محبت سے تبل ہوتی ہے کیاتم کو رب سے الزتعالیٰ کا ایر شارعلوم نہیں ۔
رب سبحانہ تعالیٰ کا ایر شارعلوم نہیں ۔

رَبِ الرَّحَانَ قَالِمِ اللَّهِ الْمُعَانَ قَالِمِ الْمُعَانِينَ قَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

رالمائدہ مراء میں گے۔

د کھیوپہاں النّٰد کی محبت مقدم ہے ،اس محبت سے جانفوں نے النّٰد سے کی ۔

حفرت داننون: تمهین کس طرح معلوم بو اکه میں فروالنون ہوں. لڑکی: اے غلطاند سین! جب دل نے میدان اسرار میں سبت

ا کے تنظامات کی جب دی سے تیوں اسر ہیں۔ لگائی تولیں نے تمہیں اللہ کی معرفت سے پیجان لیا۔

ت النون: میں دیکھ ماہوں کہ توہبت تخیف اور لاغ و تحمر وسیع

تمہیں کوئی بیاری تونہیں ۔ ؟

مُحِبُّ اللهِ فَالْد الْمِياعُلِيلَ أَنْظَاوَلَ سُفَهُ فَا وَاهُ دَاهُ اللهِ كَالْمُ اللهِ فَالْدَاهُ وَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ كَامِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إ- .. دوالنون البيغ يسجع ديكهو!

حضرت دوالنون فرمات الله کو ایس نے پیچے نظراتھائی و ہاں توکوئی تھا اللہ اور کھراس کی جانب و کھی تھا اللہ اور کھراس کی جانب و کھیا تو وہ بھی نظر اللہ اللہ اور کی سام کی کہاں جائے کہا ہے گئے کہ اور کی ہروقت اس کے وسیلہ سے الگاہ اللہ عزو جل بھا فاری بہری اس میں کی عامر تمام واللہ کا اور کی اللہ عزو جل بھا فاری بہری اس میں کہت سے مولیت اجابت نظر آتی ہے القبول والا بجائب نظر آتی ہے القبول والا بجائب نظر آتی ہے دین اللہ عنها ونفعنا بہا آئیں)

(2377-1777)



ایک صُامح بیان کرتے ہیں کہ میں میں سے عرفات ہار ہا تھا۔ ایک لڑکی بالوں کا معمولی کیڑا پہنے اور میں ہی چا دراوٹرھے ہوئے شجھے رلی ، اس کے ہاتھ میں ایک صلیٰ اور عصاتھا ۔۔ اور جہرے برعبادت اطاعت کی درشن تھی۔ وہ بہت ملدی علدی علی دہی تھی اور زبان سے اللہ اللہ کہتی جاری تھی اور زبان سے اللہ اللہ کہتی جاری تھی سوچا یہ لڑکی حود کو اللہ والی فلا کر کر رہے دل میں یہ بات آئی ہی تھی کرج آبا آس نے کہا ) لوگی : ویک کو ما تیک تو وہ انکہ تو اللہ کہتے والد جھپانے وہ وہ اللہ مسب کھ جانتا ہے۔ ہواللہ مسب کھ جانتا ہے۔

صائع: ﴿ اِس کایہ جُوابِ سُن کرئیں چونکاکہ یہ تو واقعی اللہ کی ولیہ سے ) اور کہا) اے لڑکی میں بائکل تجو سے شخول ہوں۔

لڑک : اور میں بھی تیرے لئے ماخر ہوں لیکن جو میرے بیٹھیے ہے مجد سے بھی بہتر سے ۔

صالح کہتے ہیں اس کی بات من کریس نے مرکز ہیچھے دیکھا مگروہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میری اس حرکت بیرہ علائی۔

علا عبر قا ال سرنت بره بهای .

ا حدی ال سرنت بره بهای .

سلوک و بهی بوتا و بهای تون درب الا رباب کی فادمه سے

بلین کی و اگر تواس کے جفور داقعی آتا اور اسے آھی طرح بہمان

مین تو وہ جھے اپنے در بر کھڑا کرتا ۔ بین دورسے دیکھ تر کھی کہ ما بر ہو ۔ تریب آئے تو بھی کہ ما دو ہو ۔ م فی بات کی توفیال ہوا کہ مارش ہو ۔ سین اگرتم اس کی عبادت

کرفے والے ہوتے تواسے ھیوڈ کر غیرسے شیول نہوتے ۔ اور اگر ہم بی مارف ہوتے ۔ اور اگر ہم بی مارف ہوتے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے و ایس چھوڈ کر نماری طرف نہ لوشے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے و تواسے ھیوڈ کر نماری طرف نہ لوشے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے و تو ہیں جھوڈ کر نماری طرف نہ لوشے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے و تو ہیں جھوڈ کر نماری طرف نہ لوشے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے و تو ہیں جھوڈ کر نماری طرف نہ لوشے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے و تو ہم بی جھوڈ کر نماری طرف نہ لوشے ۔ اور اگر ہم بی مارش ہوتے و تو ہم بی جھوڈ کر نماری طرف نہ کرتے ۔ مارش ہوتے تو تو ہم بی جھوڈ کر نماری کی مارٹ درخ نہ کرتے ۔

## شهرادي كافقر

بنی امریک میں ایک بادشاہ کی بیٹی بہت عبادت گزاد اور صالحقی ایک شہزا دے نے اس کارشتہ مانگا۔ اس نے انکارکردیا ۔ اوراپی ہمزنہ کنیز سے کہا کہ میرے لئے ایک فقیر عابد زاہد نیک آدی طاشس کرو ۔ ۔ کنیزایک فقیر نیک انسان کو ڈھونڈ لائی ۔ شہزادی نے اس سے پوچیا اگرتم مجہ سے نکاح کرنا پسند کروتو قامنی کے باکس طیس طیس ۔ نفقر نے منظور کیا اور نکاح ہوگیا ۔ شہزادی نے کہا اب مجھے لینے گھر لے عیو۔ کیا اور نکاح ہوگیا ۔ شہزادی نے کہا اب مجھے لینے گھر لے عیو۔

نقیرنے جُواثِ یا ، بخدا اس م کیسل کے علاوہ میرے یاس اور کو زہاں ہے اسى كوشب مي او ده ليتا مول او دن مي بېنتا بول يشنزادى نه تمهاكوني أ نہیں میں تیری ایس کالت پر ائی ہوں ۔

نقيرات البين مريكن يركيا - اورميعمول بنالياكه دن بعرمحت كركرشام كوافطار كاانتظام كربياكرتا وشهزادي مجي دن بعروزه دكها كرتي تمي اورم كيم فقیرلآیا دونوں افطار کرتے اور سکررک داکرتے شہزادی کہتی،

‹ إب مين عبادت م<u>ر لئے فارغ ہو ئی ، ،</u> ایک دوز بورے دن کی تگ و دوکے با وجو دفقیر کھی ماصل مزکر سکا اسی مو چ نکریس و صوکیا اور نماز پژه کردعا کی

یازب انك تعلم ان ما اسئلک الدرب توبا تا به کمی نیا کے گئے لئے لئے الدیای وانعا ذالك لوضاؤو کچھ بی مانگام والی نیک یوی کی صالح کے اللہ کرتا ہوں الے اللہ صالح کے اللہ کرتا ہوں الے اللہ اللہ کا اللہ ک من لدنك فانك خير لرازقين تو بمعايني ال سرزق عطا فرا.

توہی سنب سے چھارازق ہے

اسی وقت اسمان سے ایک موتی آگر اسے فیراسے لے کوانی بوی کے یاس گیا \_\_\_شهزادی نه موتی دیجها تو گفیرانگی کها به موتی کهال محالات ہو۔۔۔۔ ایسامونی تو میں نے اپنے خاندان میں بھی نہیں دیکھا۔ فقیر نے سارا قصر سنادیا \_ شهزادی نها اے میرے شوم رامی مگر بیر ماؤجهان تم نے یہ دعالی تھی \_\_\_اور کر ئیزاری سے میرایس طرح دعا کرو! اللهم سَيّدى ومولاى ان اسالله! الميرك مالك اكريث

کان علا اشتیادن فنتا فی الدنیا تونیمی دنیاوی وزی با کراز فلا الله فی الدنیا تونیمی دنیاوی وزی با کراز فلا فی الله فی

نقر نے جب مید دعا کی توموتی اٹھالیا گیا ۔۔۔۔ شہزادی نے کہا شکوم اللّٰہ کا جسس نے ہمارا ذخیرہ آخرت ہمیں دکھا دیا۔ اب میں اس دنیا کے فانی کی کسی شئے کی برواہ نہیں کرتی۔ اور اللّٰہ کا مشکرا داکر نے لئی۔

رضى الشرعنه وعنها (ص ١٧٨٨ - ١٩٢٩)

#### مر در در ایم بن دیم انتخار ای مالات حضرت برایم بن دیم انتخار ای مالات

احد بن عبالله مقدی دهمالله کیته بای که بی حضرت ابرا بهیم بن ادیم رضی الله تعب الناعه کا مضاحب تھا۔ بیس نے ان سے ملک فافی جھوڑ کر ملک باقی کی جانب رطت کاسبب بینجا ۔۔۔ انھول نے فرمایا ؛

ایک روز میں اپنے عظیمان ان شامی محل میں بیٹھا تھا خواص دست بستہ کھڑ ہے تھے، بیس نے کھڑ کی سے تھا کہ محن میں ایک فقیر تھا جس کے ہاتھ ہیں سو کھی ٹی محمد اس نے بانی میں معبگو کرنمک سے کھا یا، یا فی بیا اور الله کا مشکرا داکر کے اسی محن میں ہوگئی ۔۔۔ بیا اور الله کا مشکرا داکر کے اسی محن میں ہوگئی ۔۔۔ بیا اور الله کا مشرے دل میں اس فقیر کی عالت بی عور د

جب فیربیدار ہو تومیرے یاس لانا ۔ جنگئے برغلام نے نقرے آنے کوکہا ۔ اس نے کہا : بم النوويا مذّب و توكَّلت على الله ولاحول وَلا قوَّة الأبالله العكاى العظيم اورميرم ياس أيا \_\_ يى نے کہا: افقیرتو بھو کا تھارونی کھانے سے تیراپیٹ بحرگيا - اسس نے کہا - ہاں - اور یانی پی کر اسودہ بُوگيا ؟. كها: بال . پيربه فكر بوكرسوياً ا ورا رام كيا\_ ويجا: بال-ال وقت إلى اينيفس يرمتوم بؤاا وسختي سے كها: بعلاية نيالے كرمين كيا كرون كا؟ اس فقير كى طرح نفيس تورق فی یانی رہی تناعت کرانیا ہے ۔اسی وقت میں نے نوبر کا ادادہ کیا۔۔۔ جب دن گز ارکر رات آئی تومی<u>ں نے</u> بال کاموطا کیڑا اور تو پی بہنی۔ اور ٹرمہ یا الله تعالیٰ کی طرف سیر کرتے ہوئے میل بڑا۔ جمعے ا کیٹے وکشیں لباس خوبھٹوتآدی ملے ۔ ان ہے جوبو کی لیک ادبی تھی کمیں نے سکلام و مصافی کیا ۔ر انعون نے جوائے بے کر فرمایا: الے ابراہیم ایجیاں گ یں نے کہا: اس سے بھاگ کواس کی طرت مار ما

رون - یه فرمایا :کیام معوسکر مور ؟ يس فيرمن كيا: جي بال

انفول نے دورکعت نماز نرجی اور کہاتم بھی میری طرح دو رکعت ادا کرم سے نماز سے کلام بھیر کرمی نے دیکھا تو ان کے پاس کھانااورٹھنڈا ہانی موجود تھا

فرمایا: اے اہراہیم! الشرے فینل میں سے تناول کرداور اس کاشکرا داکرہ

۱ سام ماسرادارد. پین نے صرورت بھر کھایا ۔ مگر کھانااور پانی جوں کا توں تی تھا ۔ اور میں نےالٹڈ کاشکرا دُ اِکیا ۔

فرمايا: السابراميم إعقل وخرد كوكام بين لاوا ورايخ كام من علد مازی مذکرو ، کیونکرهلدی شیطان کی طرف سے م اورمان لوکرا نٹرتغالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ جلائی کاارد فرما یا ہے تواسے اپنے لئے مقرب بنا تا ہے اوراس کے دل میں اینے قدیس کا چراغ مبلادیا ہے جس کے ذریعہ وہ عق وبا طل میں فرق کر تا ہے اوراسی سے اینے فیس کے بوب دیکھتا ہے۔ میں ماہتاہوں کہتہیں اللہ تعالیٰ کا اسم عطسم رسکھا وُں، تم جب بھی بعدے بیاسے رہو تو اس کے دسیاسے النّدسے دعاکرو۔ اللّہ تہاں کھلائے گا۔ اور ملائے گا۔ ا ك ابراميم! جب تمان إرابراري مجت بي بيفوتونو دكون کے لئے زمین بنا دو کہ وہ تہیں یا مال کری \_\_\_\_اورا ن كعنسب كاباعث مذبؤ كونكهان كي علكي سے الله تعالى عفب فرماتا ہے اور ان کی رضامندی سے دامنی ہوتا ہے۔

اس کے بیجھے ایکا میکھایا ۔۔ اور فرمایا " میں نے بہیں اللہ حق وقیوم کے والد کیا ، اور فائب ہو گئے اس کے بعد ہیں نے ایک لند ایک و میکھا ، جوعمدہ لباس زیب نو کے اس کے بعد ہیں نے فرمائے ہوئے تھے۔ میں نے سسل م کیا ۔ انھوں نے واب زیا ، اور فرمایا :

(ص ۳۲۹- ۳۵۱) می افعی فرماتی بی : حفرت ابراهیم بن ا دیم کی است دارست تعلق کمی روایت اوسے جواست دائے کم آب بین گذری روان شام

## شيخ خراساني در ورابه

حفرة بعقوب بن محزم اسكاني رضي الله تعالى عنه فرماتي إلى الله تعالى عنه فرمات إلى الله تْبِرسے بِي سُاحت ونوکل کاارا دہ کرکے نکل بہت المقد سٹ بہونچا نِینہ بى الرئيل مي بهت روزتك بياب واندر باليهان تك كه جان الب ہوگیا۔ اسی مالت میں میں نے وہاں گرد او دیراگندہ بال دورا مبوں کو ديكها ـ وه هي سيركوب تحد ... مي في ان سي يوجها كها ل جاريم ای ؟ انفول نے کہاہمیں نو دعلوم نہیں میں نے بوجھا حفرت بيقوب: معلوم ہے اس وقت تم لوگ کہاں ہو ؟ رابب: جي بان إيم الله كمكسي اس كروبرويي يس كريس البينفس كي طرف متوجب وا- السطل مت كي اوركها يه دونوں کا فر ہونے کے باوع د توکل ریقائم ہیں اور تو تو کل بیر قائم ہنیں ہوتا بعرب نان را ببور سے بوجھا کہ کیا مجھانے ساتھ رہنے گی وازت دو گے \_\_\_ ؟ انھوں نے کہاانٹ رالٹڈ بہتر ہو گا\_ ہم لوگ ساتھ ملے ۔ شام ہوئی تو وہ لوگ پنے معبود کی عبادت کرنے لیگے اور میں کینے یر رد گار کی طرف متوجر ہوا نماز میغرب کے لئے میں نے مٹی سے ہم کیاتو وہ دیکی کرم کرائے ۔ وہ حب بی عادت کر چے توان میں سے ایک نے مٹی کھودی ۔ اس میں ہے مونی کی طرح حیکتا ہوا ضاف وشفاف یا نی نکلا ۔ میں دیکھ کرمتعجب ہوااور بھر دیکھا تواس کے دائیں طرف کھا نابقی رکھا ہواتھا يه دېگه کويس سُرايا حيرت بن گيا -

را مبول نے کہا تمہیں کی ہوگیا ہے کرحیرت کردے ہو۔ اے بڑھواورال کھانا کھا ؤاور طفنڈ ایا نی بیو ۔ اوراں ڈی عبادت کرد ۔ میں نے ساتھ مل کڑھایا پیا \_\_\_ اورنماز کے لئے وطنوکیا اوروہ نماز قصفا کی \_ بھروہ یا نی زمین میں غائب ہوگیا بھروہ پن عبادت میں اور میں اپنی نماز میں شیفول ہوا ، یہاں تک کہ جسم ہوگئی اور وہ مفرکے لئے کھڑے ہو گئے یں بھی ان کے ہمراہ دات مک ملمار ہا \_\_\_ دوسری شام دوسرے رامب فعباوت کر کے ضاموشی سے دعا کی اور ہاتھ سے زمین کھودی توبانی کا دیسا ہے تیر نكل \_\_\_\_ اور نبل مين كها ناركها تعا- اور مجميع كهان كي كي كها... ... تعیشری دات آئی تو النول نے کہا اے محدی یہ تیری دات ہے اوراج تیری باری ہے۔ مجھان راہبوں کی بات بن کرشرم آئی اوڈل كاندرا يك شخت عالت بدا مونى - ين غدان سے كہا انت رالله ا جهابی مو کا بھران سے الگ موکر میں ایک جانب گیا د ورکعت نما زمیمی

اے اللہ اے میرے الک توجانیا م کومیرے گناہ بہت ہی جی وجہ سے برے نز دیک میرکوئی رتبہ اور جا ہنہیں ہے اور مذمیرا منہ اس قابل ہے ہیکن میں اس ویکی معظیم مرتبط المحد علی فصین ل العدادة والسلام کے وسید سے سوال کتا

الله مَّ سَيّدى ومولائ إنك تَعلمُ اَنَّ دُنو فِ كَشِيرةً لَعرَندُعُ لَى عندُ جَاهًا ولا وجهًا وتكن اسسئلك بالوجيه الكريم في لنجاه أحييم محدي عليه افضل الصاؤة ولدكر ان لا تُخجلنى بَيْنَهُ هُما

موں کہ جھے ان دونوں کے سُامنے شرمندہ مذکر

جب ان دعاہے فارغ ہوا توہی نے دیکھاکا پکے شیمہ جاری ہے ا درمیرے یاس کانارکها بواید بی نے ان دونوں سے کہا آگے بڑھو اور التركيف سے كعاد بنا بو ه آئے اور م نے كھايا بيا اور التر كاشكراد اكيا \_\_ اسى مالت مي دوباره ميرى بارى أنى مين ناعير یسلے ہی کی طرح دعاکی ۔ یانی کاتیٹمہ اور کھانا آگیا ۔۔۔ تبسری باری يرمرت دور وميون كاكفانا ورانبي كے لئے يا في آيا - يه ديجه كرئيل كبير فاطر بوا - راببول نے کہا: اے محدی! میتبارے سے تعکیوں ہوا۔؟ میں نے کہا تہیں نہیں علوم کرریے نیراٹ ہی کے قبصنہ واختیاریس ہے اور کم س کے حکم وقدرت کے مایحت ہیں اور ہمارا دین میر چاہتا ہے کہ بھی تکلیف ہو او کیملی ارام ، مبھی تنی ہوا ورجی زری \_\_ تاکیمبرکاامیتحان بھی ہوتا ہے

ایمادی جا ایم نے سے کہا وہ فرارب ہے اور الا ایمادی ہے اور الا ایمادی ہے اور اس کے سواسب باطل ہیں۔
دین اسلام تق ہے اور اس کے سواسب باطل ہیں۔
میں نے ان دونوں نومیلوں سے کہا اے بھائیو!
جدم ساکین کا جے ہے کیا جعا ور بہا عت ہیں سے اللہ بورے ہے کہا جو اگری میں میادی کے اللہ کے سواس کے اور دیما عت ہیں سے اللہ کا میں ایمانے کہا ہے اور دیما عت ہیں سے اللہ کہا ہے اور دیما کا مجمی ایمانے کہا یہ بات ایمانی علوم ہور ہی ہے اور دیما کا مجمی ایمانی ایمانے میں اور اس ادادے سے جلے تو اندھیری شد بیں

عماتوں کے نشانات نظرائے عور سے پیماتوہم ہوگ بیت المقدل میں تھے ۔ ہم ہوگ اندرگئے اور مدت ملک و ہائی میں تھے ۔ اور میں میار اردی ہمیں ایسی مگر سے ہونچا تھا جس کا ہمیں ، ممان ہمیں تھا ۔ یہاں تک کہ وہ دونوں حفرا و ہیں الٹری رجمت کو جا بہو پخے بینی وصال با گئے ۔ وہی الٹری رجمت کو جا بہو پخے بینی وصال با گئے ۔ وہی الٹری رجمت کو جا بہو پخے بینی وصال با گئے ۔ وہی الٹری رجمت کو جا بہو پنے بینی وصال با گئے ۔

#### نماز کی اہمیت ماز کی اہمیت

حفرت دیمع بن تنم رضی استرتعالی عندایک دورنما دیره هدم تھے
گھوٹر اسامنے بندھا ہوا تھا، اسی دوران ایک فی آیا اور گھوٹر اکھول کر
اس برسوار ہوا اور طبیا بنا \_\_ آپ نے دیکھا مگرنما ذہبیں توٹری \_\_
گھوٹرے کی قبیت بیس ہزار درہم تھی \_\_ آپ کے اجباب کو معلوم ہواتو
انھوں نے کہا نماز توٹر کرو پر کو کرٹر ناچا ہے تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔
آپ نے فرایا: یس ہمایت ہم کام میں شغول تھا، اور وہ کام جھے گوئے
سے زیادہ عزیز تھا بلکا س کام بیرا کھوں گھوٹرے نئار ہوسکتے ہیں۔ اور
اس گھوٹرے کی فکر در کرواسے تومیں نے گئے سبیاں الندمعاف کرتے یا
اس گھوٹرے کی فکر در کرواسے تومیں نے گئے سبیاں الندمعاف کرتے یا
در میں الند تعالیٰ عنہ دم ۲۰۰۳)

خيرحوابي

ایک جو سنے نے امام محی الدین نوسی رضا ساتھ الی عنہ کا عما مرا بادلیا اور لیکر
بھا گا ۔ بوگوں نے دیکھا کہ شیخ بھی چو کے بیچے بیچے واٹر جائے ہیں اور
کہتے ہیں ، دبیں نے بچھے اس کا مالک بنا دیا توجی کہدے
کہتے ہیں ، دبیں نے بچھے اس کا مالک بنا دیا توجی کہدے
کہتے ہیں نے اسے نبول کیا ، مگر چرنے بھا گئے کی وہن میں
کہن ہے اسے نبول کیا ، مگر چرنے بھا گئے کی وہن میں
کینی سے ا

مقاماً حِيْلِي بِين

حفرت ذوالنون معری رضی الله تعالی عنه نے اپنے کسی محب کواک کے
انتقال کے بعد خواب میں دیجھا۔ فرماتے ہیں میں نے بوجھا: الله تعالیٰ کے
صفور تحجہ برکیا گزری ۔ جواب دیا: الله تعالیٰ نے مجھے آپ کی برکت
سے معاف کردیا ، اور آپ کی محبت کے طفیل جنت میں داخل فرماکواس
کے مقابات دکھائے ۔ حضرت دوالنون فرماتے ہیں مگر میرے اس محب کے
جہرہ ادا س مقابیں نے اس کا مبدج میافت کیا۔ اور کہا تم توجبت کے
داخل ہو چے ہوائی کی متیں حاصل کر چکے ہو اس کے باوج دُمگین کیوں میں کوائی داخل ہو کہا تم توجبت کے
میان کو اس نے سرداہ محری اور کہا: قیامت مک سے طرح رہوں گا۔
مضرت ذوالنون :

### واعظمخلص كااجمه

معزت الوائين وثمقى دمماليلا في صفرت ميضور بن عمار واعظ كونواب من ديجها - پوچپا كه الله تعالى في آپ كه سائه كيامعا طرفر مايا -النموں في جوابي يا كه: مير ب رب مبل مبالا وتقدست اساره في ارشا وفر مايا: المين ميضور بن عمار إين في كها لبيك الميمير ب رب ! ارشاد فرمايا: تومى ہم جولوگوں كو دنيا سے بے غيبتى سكھا ما تھا - اور آخرت كى مانب رغيبت دلا ماتھا - ؟ مين عرض كيا: ماں ا مے مير ب دب بين بير كام كرتا تھا مگر ميں جب محسب میں بیٹھاتو تیری حراور تیرے بی کی تعربین کی اس کے بعدلوگوں كونفييحت شروع كى ـ

ارشاد فرایا: تونے سے کہا ہے سمان براس کے لئے کرسی بھاؤ۔ تاکہ ملائکہ میں میری بزرگ بیان کرے جس طرح زمین برمیرے بندوں

میں میری تجید سیان کرتا تھا۔

امام یا فعی فرماتے ہیں ، یہ واقعہ صل کتاب میں اس طرح ہے دہیں نقل کیا ") ریز کر میں میں میں اس طرح ہے دہیں نقل کیا ") كرتم لوگوں كو دنیا سے بچا كرآخرت كى زمبت دلاتے تھے . اور ایک كیاب یں لیوں بھی ہیر ک<sup>ور</sup> تم لوگوں کو دنیا سے اجتناب کھاتے تھے اور تو دنیا مِنْ شِغول تصليم السكلام كاسباق السكلام كن تائيد كرتا ب كيونكراس ہیں ایک طرح کی ملامت کا بیتہ جلتا ہے ،جس کا انھوں نے حمد وصلوہ کے فرکر سے تدارک کیا ہے۔ ارضی الله تعالیٰ عنه) اص ۲۵۳ - ۲۵۴)

### تين ور کانبحده

ایک مربہ بغدا دمیں بارش مزہونے کی وجہ سے بوگ م نے لگے ۔ تمام اہل شہونیسل کر کے آبادی سے باہراستسقائے سے سکے مگر بارشس نہیں ہوئی۔ یہ بارون رہنے ید کے عہد کا واقعہ سے ۔۔۔ لوگ روزانداسی طرح جا جا كرا لله سع بارش طلت كرت ايك دوز لوكول في ديجها كون كل سع ایک شخیص مرا مرمو کے بن کامبم کردالو د بال بھریے ہوئے تھے مہم میر دو یا درس طری ہوئی تھیں \_ ان کے سُاتھ ان کی تین کنواری سین رہیاں بھی صیں \_\_\_ سکلام وجواب کے بعد انھوں نے بوجھاتم لوگوں کوکٹ

ہوگیاہے۔ یہاں کیوں اکٹھا ہو۔ لوگوں نے جواب دیاہم بارٹس کی دعا محرفے جمع ہوئے ہیں۔ کن اب تک یانی نہیں برسا۔ ا بے نوگو! کیا وہ شہرسے غائب ہے کہتم حنگل ہیں آئے ہو، کیا يسخ: الترتعالى برمكبوه وزبيس بدكياس في اين كتاب مي نهين فرايا كروهوم مكواين ماكنتم والله بدائقيا كؤك بجدير داوروه تهارك سأتعب تم جهال ربوا ورجوعل تم كرت بوآ الندويكور باسم) بوگوں نے جا کر میر بات ملیفہ مار<sup>و</sup>ن رسٹ پد کو تبائی : اعفوں نے سن کرکہا : میر کلام ایسے انسان کامعلوم ہوتاہے کہ اس کے اور خداکے درمیان کوئی راد \_اغیں میرے یاس لاؤ۔ شیخ کوجٹ بارون دسٹسد کے باس لایا گیا تو دو بوں نے ایک وسٹرے سے سلام ومعنا فیرکیا۔ اور خلیفہ نے انهين اپنے پاس بھايا - اور عرض کيا \_\_\_\_\_ خفرت ين إدعافران كرالله تعالي م برباني برسائي، شايد آب كا درجه اس كى بأركاه بي مورير س کر وہ کرائے ۔ اور کہا کیا آپ چا ہتے ہیں کہیں آپ کے لئے اپنے اقا ومولاسيع ديناكرون - ج ہارقین رمشید : \_\_\_ جی ہاں نشيخ: اگراپ بوگ يه عاسته بن توب بوگون کوم ارساره مل کر الترى باركاه ين توركرنى ماسيخ ـ نوگون مين توبري منادى كي كئي رسب لوگوں نے توب کی اوراللہ کی جانب رجرع کیا۔ اس کے بعد شیخ نے دو کعت للى نماز برهى - اورك لام بعير كرابى لركيون كو دائيس بانيس كفر اكياءاو دعا كے نتے ہاتھ اٹھائے اور انكھوں سے انسوبہا كردعاكى \_ ابھى ن

کی دماختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسمان پر بادل آیا ، اور گرج بیک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہونے گئی ۔۔۔ ہا یون دستسیداس بات سے بہت ہوئے اور ارکان حکومت مبادکبادی کے لئے مامز ہوئے ۔ ظیفہ نے کہا سے خزرگ کو میرے پاس لاؤ۔ وگوں نے آخیں لاش کیا تو وہ ابھی نماز کے مقام ہی بر کھے ٹیس مجدہ ریز تھے ۔ کیا تو وہ ابھی نماز کے مقام ہی بر کھے ٹیس مجدہ ریز تھے ۔ ان کی صاحبزادیوں نے کہا ،ان کا بہی طریقہ ہے جب بر مجدے میں مرکھے ہیں تو

ان کی صاحبزادیوں نے کہا ،ان کا یمی طریقہ ہے جب بیر بجدے میں سر تھتے ہیں تو تین روز تک سجد ہے سے سُرنہیں اٹھاتے۔ ہارون رسٹ ید کوجب بیر بات تالی گئی تو دہ بہت رقیے ۔ اور دعا کرنے لگے۔

ا سے السّم تجو سے موال کرتے ہیں ، اور تیری بارگاہ میں ملی کا وسیلہ افتیا دکرتے ہیں کہ تو ان کے طفیل میں میں مخت و سے اور ان کے برکات وحسّات کی بارٹ س ہم بر برسکا ۔ یا ارحم الراحمین ،، بارٹ س ہم بر برسکا ۔ یا ارحم الراحمین ،، دفع السّدت الی عنہ ونفعنا براین ) درضی السّدت الی عنہ ونفعنا براین )

### فانی دنیا کے نظارے

صرت سری قبطی رضی السّٰہ تعالیٰ عبنہ ایک رقرز احباب کے ست تھ ایک ویرانے میں کھنڈر سے گزیسے ، بوسیسیدہ ویران عمادت کو دیکھا ہیں کی تاریخ کونمانے نے اپنے سینے تلے مبالیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے ستون گری ٹری چیسی سامنے تھیں۔ دروازہ اپنی جگر برقام تھاجس برختی لگی ہوئی تھی۔ گرد صاف کی گئی تواشعار نظر آئے جن کامفہوم بیسے۔ 'دیہی راہ ہے، زندگی کاع صرایک ن سے دوسرے دن تک ایسا ہے جس طرح نوابیدہ انسان خواب بین وشی کھتا ہے تم کہی کام میں شغول رموم گرموت تمہمارے گرد زور و شور سے مجر لگائی ہے، ملد بازی ہرگر نذکراور طہر دنیا کی بید دولت وٹروت ایک قوم سے دوسری قوم میں تنسقل ہوتی رمتی ہے:

صرت یخ سری رضی است تعالی عذ فرط تے ہیں میرے اجباب محل کے دوسرے حصہ میں گئے تو الحیاں دہاں نرم دکا ایک قبہ ملا جسے جاہرات اور یا قوت سے مرصع کیا گیا تھا ، کہنگی کی وجہ سے اس برغبار کی تہیں جم گئیں تھیں۔ وہ قبہ یا قوت کے بارستونوں برقائم تھا وہاں بھی ایک کتبہ تھا جس کا مفہوم ہے جہ یا قوت کے بارستونوں برکھڑے ہوکر ان کے مکینوں کو اواز دوجوم ف بہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں اور ہوسے یک ہم بن کررہ گئے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دہمیان تعلقات کی تمام راہیں مرنے کی بعد کا طب دی گئی ہیں وہ لحد کے شیحے ، وہ ایسی تو کہیں گئی تھا وہاں کے کہنو گئی ہیں اور شائے وہ ایسی تو کہیں کے کہنو گئی ہیں اور شائے ، بخوا اگر وہ سی دن زندہ کے بھائیں اور شائے ، بخوا کی مقبل کے اندر ہم لوگوں نے با دست ہ کے بیٹھنے کی مبکر دیکھی اس یہ بھی اس می کی اندر ہم لوگوں نے با دست ہ کے بیٹھنے کی مبکر دیکھی اس یہ بھی

اشعاد لکھے تھے جن کامفہوم یہ ہے۔

مکسی کمح اور کسی سائس موت سے بے خوف ندرہ تو محالیات اور سیا ہیوں کے بیرو میں کیوں ندر مہا ہوا ور اس بات کوہان کے میرزدہ جہنے والے اور دھال والے کے حسم ہیں بھی مو کے تیر تو گھس کرر ہیں گے۔ تو آخرا بینے دین کومیلا کرنے بہ کیوں راضی ہے حال نکہ اینے کچرے ہمیشہ صاف کرنا رہتا ہے بجات کی امید تو کرتا ہے منگر اس کا کیا طریقہ ہے ال کیمل ہیں بہت جھاتھا کرتا ۔ بان لے خوشی پرناؤ بہیں بلتی ہیں نے بھی بہت جھاتھا جس طرح تو سمھا ہے۔ اور تیری طرح میں نے بھی بہت جھاتھا جس طرح تو سمھا ہے۔ اور تیری طرح میں نے بھی بہت جھاتھا جس طرح تو سمھا ہے۔ اور تیری طرح میں نے بھی بہت کھی تھا۔

### ر مراول سے مفاظت

حفرت ابویزید وطبی رہنی اللہ تعب الله عذاریا ہے۔ جرتبہ قریم کے رہمیزگار لوگوں کے ہمراہ سفر کررہا تھا۔ ہماراگزر ایک خند ق برہوا جہاں بہت سے گھنے درخت اگر ہوئے تھے ۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو آثار قدیمیہ سے واقفیت تھی آل نے ہمارے ساتھیوں میں سے ایک خندق ہیں اتر کر مبلدی سے بار ہونے کے لئے چلنے لگے ۔ ہم لوگ خندق ہیں اتر کر مبلدی سے بار ہونے کے لئے چلنے لگے ۔ ہم لوگوں نے اسی دوران میں کہ اب کی ما میں میں کر مبلد کرنے کے لئے نکلے ۔ ہم لوگوں نے باہم باہر کی بانب لوٹا و کیا تم لوگ الشدی داوی نہیں نکلے ہو جم مسب نے اصل کی بانب لوٹا و کیا تم لوگ الشدی داوی نہیں نکلے ہو جم مسب نے اصل کی بانب لوٹا و کیا تم لوگ الشدی داوی نہیں نکلے ہو جم مسب نے کہا بیشا کی بانب لوٹا و کی الشدی داوی نہیں کروا نے کرو ۔ اور میرے تیجھے کہا بیشاک ، اس نے کہا بیرا پناکا م خدا ہی کے دوا نے کرو ۔ اور میرے تیجھے

4 11

عطیراً وُکوئی دائیں بائیں مذریکھے \_\_\_ وہ بدوی دوست ہمار ساکے ا کے اور ہم سب اسس کے بیچے جیسے ملے۔ ہم اوگ تیزی سے میل کر قری را سنے سے آگے بکل گئے اور رہزن ہماری برابری میں الگ<sup>ل</sup>ستے ے ملنے کے باوجود تینچھے رہ گئے'۔ بیں بیچھے تھا۔ میں نے ملیٹ کر دىكماكدىرىبزن بس نيزه يسيكنے كى دورى بر بہنچ چكے ہيں يىكن ہمارًا ىدوى رمريسى طرف نهين ديكه شاعفا ميرى وارسن كرييجي يكها \_\_ ربزن نظراً عَنْ وَكِمَالُا حَوَلَ وَلِا قُوهَ الدِّباسُّه العَالَى الْعَظِيم ال السُّدان سنيطانون كاشر، بم لوكون دو فركادے - ميں نے كها اب بم كياكرير ماشت كى نماز كا وفت اونفل نماز كيك جماعت كالمي جازيم من نماز برها ما ہوں اتنے میں وہ سب نشاراللہ اسے نکل جائیں گے۔ بدوی رہنما نے کہا اے ابویز میراں وقیت مہیں ضرورت ہے کہ ا ن سے چھپ مائیں \_\_\_ یں نے کہا ابہی ماتو ۔ اس کے بعداس نے ماتھ اٹھا کرشما دت کی انگلی اور بیج و ارلی انگل معاشار كركے رنبرنوں سے كہا ۔ رك جًا وُ من نے دیکھاکہ رہزن ای عبر کھڑے ہوگئے ۔۔۔۔ اوران میں سے کوئی آ کے نہیں بڑھا ۔ ملکہ جو بہاں تھا وہ وہی بے س کھڑا تعا \_\_\_\_ ہم آگے ملے - اور بدی رہر نے اس کے بعد کونہاں کہاجب ہم دوسرے درہ میں محفوظ حکم مہو کئے گئے تو وہ بدوی رمبرر کاہم سب رک گئے ۔ اور کہاان شیطانوں کو دیکھواٹھی تک اسی طرح کھانے

ہیں۔ بخد ااگر اللہ کاخوف منہ و تا تو یس انھیں ای مالت میں جیجو کرمیلا جاتا۔ مگرا سے اللہ تو ہمیں ان کی تو برکا سبب بنا دے ،، پھران کی طرف کشک اور باہم گفت گو کرنے لگے ۔ بھر ہم مگر سے آگے زمین بربیٹھ کئے اور باہم گفت گو کرنے لگے ۔ بھر ہم مگر سے آگے تھے وہی والیں ہو گئے ۔ بیرسب ہما دے بدوی دہ بردوست کی برکت سے ہوا۔ (رضی اللہ عنہ) ۔ سے موا۔ (ص ۲۵۲ - ۲۵۷)

### <u>ہو ہے</u>کوئٹرا

شیخ ابوالعباس بن عربیت دشی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ میں فرائے کی الله کو مبدلیں دیکھا۔ انفوں نے چائے جل یا ایک کو کی الله کا کا دایک چالم ایک کو اور گھا انگری کی تھی ۔ بیدار ہو کو کہ کا کئی تھی ۔ بیدار ہو کو کہ کا کہ کا دائے ۔

''ا نے فائری توالند کی ملکت میں ایک کام کرتا ہے جسٹس کا سبب میں بنوں ،، میں دیکھتا رہا اسنے میں جراغ کی بتی لینے کے لئے جو ہا پھر آیا — انھوں نے اسے ہنکا یا مگروہ نہیں مانا ، بزرگ خفا ہوئے اور کہا: اسی میں گرما — رگرما — جنانچہ جوہے نے اپنا منہ جراغ کی بتی پر کھا اور مرکیا - میں نے تعجب کے سکا تھ ان سے اس کی وصر بوتھی — ؟ زمایا یروس بردم شری کی نفید ہے۔
امام یا بنی فرما ہے ہیں: حکم شری کی نفید ہے۔
کومل وحرم میں تیت ل کرنا جائز قرار دیاگیا ہے ان ہیں سے ایک جو جا
بھی ہے ۔ اور سول اللہ منایالٹریل ہو می اللہ اور میں اللہ

تینخ ایومیداللهٔ قرنتی رضی النگرنتسّالی عنه فر ماتے ہیں ۔ " دنیا کی افری صوات و ای نے دیکھی وہ ایک جوال در جب بن عورت کی سکل میں میری مبحد کے امدر جباط و لئے بوئے آئی۔ اور سجد کی صفائی کرنے نگی \_ میں نے اسے کہا: توبیاں کیوں آئی ہے۔ ؟ بولی: اپ کی فدمت کے ایم میں کہا بخدا کوئی مرورت نہیں اس نے کہا: یں تو مزور فدمت کرونگی ۔ میں نے اس کواپی لاعمى دكما ئى اورمارما ما ما - تووەنىدىفرنى كى اورجمارو لكاندلكى \_ جب مين ال سے بي توم بواتوع وه يهان كل يربوط أني بي اين مكرسه الخاتاكم الصحير سے نکال کر باہر کردوں تووہ دوبا رصنعیفہ بن گئی میں برهايد يردم كفاكر بجرب فيال بواتواس فرمباره

<u> جوان عورت کی شیکل اِنتیار کر لی \_\_\_\_ اس ُبار</u> میں اسس پر بہت نا دامن اور پریشان ہوا۔۔۔ اس نے کہا۔ خواہ کتنی بی زیاد تی کریں میں اسی طرح ا کے مدمت کوٹ کی ۔۔ اور میں نے اس فرح ا کے بعایوں کی بھی خدمت کی ہے۔ اس وزکے بعدسے بمحصی دنیا وی معاطریں کوئی تکلیف نہیں ( pon - ro4 0°) آپ نے ریمی فرمایا: " میں منی کے اندرتھا مھے پاس لگی ۔ یا نی میسریں ہوا \_\_ اورمیرے یاس منسے بھی نہیں تھے کہ میں يانى خرىدسكون رايك كنوس ركبا وبالعجم كاوك تع میں نے ایک عض سے کہا بھے اس لوٹے میں تھوڑ ا کیا نی دیدو۔ اس تحض نے مجھے مارا ۔۔ ا ورلوٹا نے کر دور تعنیک یا۔ میں شکستہ دل ہو ایک میم شیری کے اندر شاہوا ہے۔ میں نے یا تی بیا ۔ اور سُاتھیوں کے لئے بھی یا تی بھر لایا --ا وران بوگوں کو تبایا تو وہ بوگ مجی شیمہ کی تلائق میں گئے \_ مگرو ماں بہولخے تو کھی بہیں تھا۔ میں

سجھیا کہ پالٹرتٹ کی طرف سے کرامت ہے۔ اپ نے اپنا ایک اقعۂ اس طرح ذکر فرمایا :

\* میں مقام بدر میں تھا مکر میظر کہا ۔ ہا تھا ۔ ایک محجوری فروت كرر با بقا، اوركهتاتعا . قيمت محمغطمه بيوني كردينا \_ مصیمی اس شرط براس نے بیٹا مایا . میں نے انکار کیا اس نے امرار کیا اور کہا قبیت مگر معظمہ میں علی کردنیا اور اگراس ہے قبل تمہاراانقال ہوگیا تومعات ہے۔ وہ مجه سط سام طرح نیٹ گیاکہ مجھے خریدنای بڑا۔ اس كے بعدا تفاقاً انسے بم مستقبل محد مینظمہ جانیا ہوا۔ اور اس نے قیمت کامطالبرگیا . میں نے اسے تبایا کہ بہاں تیم یاس کھمینہیں ہے۔ اور تم نے توو ہاں جا کر لینے کا دعد لباتھا۔ اس نے کہا قیمت تو دین ہی پڑے گی۔ براہم ا كِينة اوركاليال يكيز لكا \_ يين مجد بدري كما اورتد تعالیٰ سے گرئے وزاری کرے دحاکی۔ وہاں سے باہر آیا توابك ابی سے ملاقات ہوئی ، وہ احرام بیس متے انفوں نے میرے ماتھ میں کچے درم کن کر رکھے یں نے میو مے والے کو جا کر دیئے تیمیت یا کروہ پہلے۔ زیاده بدکلای کرنے لگا اور کہنے لگا۔ رقم چھیا کر رکھتے الى اور هو البوائع الى الممال كفات الي كرمارك یاس کنہیں ہے۔ مالانکہ دام و دان کے یاس موجود ہوتا ہے ۔ میں اسس کی باتیں سن کرما ہوئیش رُ ہا، ( PO A OM)

# مسلمانون کی خیرخواس

حفرت یخ ابوعبدلله قرشی رضی الله رتعالی عنه فرمات به بی :

«جس فرش ردع بی بی انتها ن نتیجه کی خوا بی کی وه

داه سے بیٹ کیا ۔ نیز فرما یا «دادب کولازم ہانو،

اورعبادت بین شغول رہو، اور سی شئے سے تعرض سکر و

اگراستا تعالی تمہیل بنا برگزیڈ بنا نا چا ہے گا تو واسل کر ہے

گا۔ اور فرما یا «محور اسامل اگرنگہ داشت کے ساتھ

ہو تو کا میاب بنا دے گا۔ ،،

أبي نهم يوكون كرئا مني كهانا لاكريكها. بىم الله كے ساتھ ايك سرد انھينجي ۔ اور مجھ سے فرمایا : المصحد بمسلمانون كرئياته جومادته بوابكيا ومعلوم نہیں ۔ ؟\_\_ میں نے کہا ۔ جی ہاں ۔ آپ واقعیان فرماتے جاتے تھے اور گریہ فرماتے جاتے تھے ریہاں تک کر حفرت کرونے کی اواز بلند ہوگئی اور فرمایا: والله لداكلت طعامًا ولاشرب شل بًا عتى يفرج الله تعالى عن والترجب تكمسلمانون كونجات بذبل عائم مين كفأونكا ا وربز پیوں گا۔ اوراب کھانے کے ماس سے اٹھ گئے ۔۔ اس کے بعدالحدلله الحديثة فرمات بوئے تھانے کے پاس آئے اورمجه سفرما ياكها ؤيين ني كها باأور تفون نه بهی تنا دل فرمایا به مجھے تعجب ہوا کہ انھوں نے اس طرح کہر کھانا چیوڑا تھا اور پھر کیسے کھالیا۔ جب کہ م بعى كها فك تع \_ ؟؟ بعد السمايم علوم ہوا كوش وقت شيخ نے پر بات فرمائی ہی قت نعرا نوں نے ایک زور دار دھنا کرساجس سے ا**نوں** نے سمجھا کوٹ کمانوں کی فوج انگی ہے ۔۔ اورہ مب گھوڑوں برسوار ہو کر جان بھانے کے لیے بھاک کھوے

ہوئے ۔ اور مال عنیت اور تسیدی سب کو چھوڑ کر گئے ۔۔۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سلمانوں کو رنج وغم سے بغیر کسی حرب و جنگ اور سختی و تقست کے نجات دے دی ۔ (و الحد للله رب العالمین) رص ۸۵۸ - ۲۵۹)

سمندسے میٹھے ایا تی

شیخ ابوعبدالنَّدَقریثی رضی النَّدتعبُ بی عنه فرماتی ہیں ۔ ہم لوگ مِدّہ کے سمندرس محوسفر مقر مرا ایک سائقی کوسخت بیاس نگی تین نے لوگوں سے کماکرمیراعمام خریدلوا وراس کے بدلے یاتی دے دو کیونکہ اس کے وا اور کوئی چیز تھی بینہیں مگر کسی نے یانی نہیں بیا \_ میں نے اپنے ہماری سے کما یانی کالوٹائے کرجہا نے کیتان کے باس جاؤ ۔ کیتان نے عصرے ڈانٹا بلایا اورلوٹا لے کربھینے نے یا ۔ لوٹا جہا زکے اندر می گڑا۔ وہ جب میرے یاس لوٹ کرایا۔ اور میں نے اس کی سخت میریٹ انی دھی تو دل میں سویا۔ كمانلة تعسُا لى اس كوب سها دار جيور كا سين في والا كرمند مے یانی سے بعراب اور اسے دیا۔ اس نے خوب اسودہ ہو کریا ۔ بھراس سے لے کرمیں نے اور کچھ دو سرے بیا ہے تو کوں نے تھی یا نی بیا ۔ دومار بھریں نے سمندرسے اوٹا بھراجس سے آٹا کوندھا اور مزورت یوری کی۔تمام ماجيس يوى بونے كے بعداي ئے بھر سمندر سے بھر كر اوٹانكالا تويا في حمع ل كهاراتقا - پيسمجه گياكرجب اضطرابي حالت ثابت بوجاتي ہے تواستيار كى فطرت ( الله كے عم سے) بدل جاتى ہے۔ رضى الله تعالىٰ عنه (40909)

اسی طرح یسنخ ابویزید قرطبی فرطتے ہیں ہم توگ درِ نیشوں کیا یک جماعت كرئائة مفركوم عقى - دوران مفرئم سمندركى يا ياب بكر يسني تواتركر بيج ماني ميل جلے كئے - اس وقت من فرايك جوان كو د کھا کسندر کے یا بی سے تیو بھر کھر کہ یں رہاہے ، ۔ میں نے دل میں یا کیا پریانی سشیرس ہوگا ؟ اور خو دعبو بھر کریانی حیکھا تو کھا راتھا۔ میں نے اس نوحوان سے کہا ۔ بیٹے! مجھے بھی یانی بلاؤ۔ اس نے کہا کیجئے چاجان! -- يى نے بينے كربدكها يهاں كاپانى كرم بے -يىس نے اس ليئے كہا تا كداوگوں براس كا حال ظاہرىنہو \_ بيمرٹ نے اسلىك مٹی کا برتن دئیا۔ اورکہا اس کے اندر ابینے قریب کا پانی بھر دو\_\_ اس نے نیچ سے سند کا بانی بھر دیا جے ہیں نے اور سے ار بے ساتھیوں نے یا۔ نہایت شیری تھا۔ اس ۱۹۹۰ - ۲۹۹)

جستم و بگاه در گ حزت الإلزیع مانقی رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں ۔۔۔ ایک

رات ہیں نے پیوسس کیا کہ بیر لے وال بالبن میں سے کھو گیا ہے تیراقلب اسى يى مشغول با، اسى شب يى كيا دىكھتا ہوں كدايك برمدمير سامين الربينا ورميس كه كي لكا - مكرس ال كي كوني بأت نهاي تجها تھا۔ بھروہ اڑ کرمیرے بامیں کذھے پر بیٹھا اور کھے کہا، میں نے اسے بی پی سمجها ،اس کے بعد ائیں کندھ پر مبیعا اور اپن چو کئے میرے منہ میں رکھ کرکھیے دینے لگا۔ میں نے اب کانس کی تو مجھے قلب کے اندر کھے کھنا کھنا محسوب ہوئی، میں بھرکیا کرمیرے ق میں کھے اور اسے سے بعد دو تحف ظام ربوئے ان میں سے ایک نے میراسینہ جاک کیاا ورمیرے مکروں کا ارکا ہے۔ دل کو نکال کر ایکے طشت میں رکھا۔ اس وقت میں نے ایک کو د وسرے سے بات کرتے سنا ' شجرعلم کوبا حفاظت رکھو ، بھراہے دھو کرمیرے اُنگی طرف کھا اور پاکسی دیا \_\_ اُس کے بعد <u>سے</u>میر نفس میں آئی ہو ٹی کو ٹی شے جمجی مفقود نہیں ہونی میں نے اس وقت ایک اوازسنی ۔ اے لیمان کیطلب كر إيس في عرض كيا : مين تيرى رصاطلب كرتا بول -فرمایا: پی رافنی بوا میں رافنی ہوا۔ اس و زسے نہم قرآن اور قلب کی روسيت نفييب موني . اوراسي روزي سي البينة قلب سي ديكه منا مول اور دائيں عانب قران ٹرھتے ہوئے سنتا ہوں ۔ ارضی النزونر دنف عنا ہوا مین )

ام یافعی احوال لبی کے بائے میں ایک اور حکایت بیان کرنے کے بعد بخرم فرما تيابي: د، النُّرِق في اسى طرح إوليا رالله كوتر تى إورنقصان سے مطلع فرما ما ہے تاكہ بيئى زياده كري اوراس برالله كاكم كري اوراس برالله كاكم وزادى كري اوراس برالله كاكم وزادى كركے صفات مذموم كومنا كواپئے رب كى توفيق اوراس كے قون اوراس كے قون اوراس كے قون اور داوں كازنگ اعفوں نے قلوب كوشفا نصفے والے ، اور داوں كازنگ دوركر نے والے براز درگار كاركار قول سنا ہے۔ ولي لا ذخل دوركر من احدابلاً اور اسس كى رحمت تم پر منه و تو تم اعراب كارت و تو تم يعنى اگر الله كافينل اور اسس كى رحمت تم پر منه تو تو تم يعنى اگر الله كافينل اور اسس كى رحمت تم پر منه تو تو تم يعنى اگر الله كافينل اور اسس كى رحمت تم پر منه تو تو تم يعنى اگر الله كافينل اور اسس كى رحمت تم پر منه تو تو تم يعنى اگر الله كافينل اور اسس كى رحمت تم پر منه تو تو تم يعنى سے كوئى كھى باك رنہ ہو۔

رص ۲۰ ۲۱ - ۱۲۷)

تعليم فيقر

عفرت برخ ابوالعبّاس عرائين دخى النّه تعبُ الْحُاعِدَ كَامِحِد اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْحُرَّى اللّهِ عَلَى الْحُولِ فَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

توبت يا گيا كها ورد الأظيم ك ن مينقيه ابوالعبّاس كاب اورهيوتے جيم ان كے مردوں كے ہن \_\_\_حضرت بنے ابوالعباس فرماتے ہاں: میں پین کراس پربے مدخفا ہوا ، اور کہا ایک بیجانسان کا واب ہو تھے مسے گہنگار کے بارے ہیں تھامیرے سامنے كيون لايا \_ ؟ \_\_\_ اس نے مير ن فكى ركھى تو كہا شخ محرم! نری افتیار کیجئے \_\_ شایداب نے مختصر رزق برقناعت کیا توانند بھی آپ سے تھوڑ نے عمل براہنی بوكي (فلعلك قنعت بكيب يوالرزق بن الله تعالى فقديم ەنىك بىيسىيەس الغ*سك*ن) ا*س كەببايياس* طرت متوصبوا توقیحی نهیں تھا ۔۔۔ بیں نے اپنے مرکبا ہے کہالیجنس تم لوگوں کوتمہارے فقرسے با خبر کرنے آیا تھا۔ درضي الشرتعا لي عنهما ونفعها بهما آين )

(١٤٧١)

## بربيشه ممال مبركه فألى ست

حفرت یخ امام شهماب لدین مهرر دی رضی الشدتعالی عنر جی کے لئے مکم معظمہ آئے ہوئے سقے \_ ان کے سامنے شہر ان کا ذکر کیا گیا اوران شہر دہ میں موجود اولیا رائٹہ کا مذکرہ کیا گیا ۔ اس وقت آپ نے کسی سمت اشارہ کرکے فرمایا اس طرف کوئی مردِ صارح نہایں ہے اسی وقت ان کی خدمت ہیں اسی سمت کے دوا دی سعل برارو ں کی ہمیئت میں کا خربوئے ۔ اوروض کیا حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہیں این خدمت میں قبول کرلیں ۔ آیے اتفیں مثعل برداری کی ندمت وئی . حب ایس سفرے اپنے طن لوٹنے کئے ۔ راستہیں ایک مگہ فرمایا رمین شعل کی طرف سے فقر کی بوسونگھ رہا ہوں ،، ۔ راستين امك مكراب مصمع فت اورامرا دالى كاايك بجيده مسئله دریافت کیا گیاجس کے جواب کا تعلق علم لدنی سے تھا حضرت شیخ مہر وی صی النُّدْتِعَا لَيْ عَزِفَ وَكُلِّيا، أور ذبين وْتُكُرُّولِكُا مِامْرُتْفُكُ فِي تَدْرِيكُ بِأُوجِ وَتَحْيَرُ کھڑے رہے ، جواب نہایں دیا۔ اسی وقت دِونوں شیل برزاد ال نے ما صر بوكرع عن كيا كدهن اكراجازت مرحمت فرمائين توم كجيد أسس بالسامين کہیں راب نے اجازت دی ۔۔۔ انھوں نے والڈ اعلم سے لینے جواب كالمفاذكيا - اوركهاكهاس كاجواب يربهب ع -- ان توكون كابواب اتنا بجر بور اور کا نی تفاکه رائل او دریا معین رمطه بن بوئے۔ ن وقت امام تهماب لدین مهردی دخی الٹرتعالی عذیے باادب تفطح سر بو كراس من ك اوليارانلم كي نسبت اين تول س استغفار كيا اور وه دونول حزات آپ کوسیسام کرنے این ملک کو نظر کئے۔ د رضي الشُّرتعا بي عنه ونفعنا بهم أين ) رص ۱۲۹- ۲۲۲)

اواری یا استان کرناتها آج بچه کیا ہوا استان کرناتها آج بچه کیا ہوا کہ کہ کیا ہوا کہ بیاری کا تھا آج بچھ کیا ہوا کہ بیندوں سے نوفزدہ ہم جو وجربیہ ہے کہ کل توہماری طرف متوجہ تھا۔۔ اور آج اپنے نیشن کی جانب ماکل ہے کہ بیندوں تھا ۔۔ اور آج اپنے نیشن کی جانب ماکل ہے کہ بیندرا ہے نے فرمایا :

ایک باریں اسی دوز بحوکا رہا۔ میرے دل میں آیا کہ منصے کچھ بزرگ کا حقد مل گیا ہے ۔۔۔ اسی وقت کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نفارسے آفتاب کی طرث جگدار جبرے والی ایک فاتون کل کر آری ہے اور کہتی ہے ۔ نخوس مینی سوران کی در تصوکارہ کراکٹہ پر اپنے عمل سے اترائے دلکا۔ اور میرا هال میت کرچے کا ہ گزرگئے ہیں اور میں نے کھے نهیں چیمار رضی الله تعالیٰ عنم اونفعنا بہما این ) دم ۲۶۲ )

آپ نے بیان فرمایا:

یک آیک سفر کے دوران بارگاہ النی میں عرض کرتا تھا۔ خدایا ا میں تیراشکر گزاد بندہ کسب نوں گا ؟ ایک کہنے والے کی اوا ان جب تک تو بیرجانے کہ تعمت صرف تجھ برہے ۔ میں نے عرض کیا: اللی عالانکہ منع علیہ نبیا رعلیا راور کے اطبی بھی ہیں. جواب طا۔ اگرانیا رطبہ کم اسلام منہوت تو تجھے ہوایت نصیب مزہوتی ۔ علمار نہ ہوتے تو تو اقدار مذکر تا۔ ادر سلاطین مذہو تو تجھے امن مزطرا۔ میری یہ تمام تعمیں تجھی پر تو ہیں ۔

الهي ارست دفرا تيان:

روس البنة ایک دنیق کرماته، وصول الی الله کارائی سے، ایک فادیں جارہاتھا، ہم دونوں اپنے اپنے دل میں کہتے نعے کہارامقصود کل مامل ہوجا کے گا ۔ برسوں ماصل ہوجا کے گا ۔ برسوں ماصل ہوجا کے گا ۔ وہاں ایک پرمطال آ دمی آیا ہم نے کا وہ بوبھا : بوجھا : آپ کون ہیں ، کہا عبدالملک ! ہم نے کھا کہ وہ اولیاء النّد میں سے ہیں۔ ہیں نے ان کامال پوجھا : افسوں نے جاب دیا : اس کا کیا مال ہو گا جو یہ کہتا ہے انہوں نے جاب دیا : اس کا کیا مال ہو گا جو یہ کہتا ہے کہ کل مقصود کا اور برسول کا جا دیت موالیت کے کل مقصود کا اور برسول کا اور برسول کا جا دیت موالیت ہے اور نہ فلاح ہے۔ الے فنس! النّد کی عبا دیت موالیت

محف الندك لئے كو - يسن كريم فرزار ہوگئے اور بار معلوم ہوگیا كرو كرس كئے تشريف لائے ستھے۔ ہم نے توربی ستنففار كيا توجم پر در وازه كھل گیا ۔۔۔ (رضى النّه تعالی عنم جمعین ونفعنا بہم آیین) (ص ۲۹۲)

#### مشتبہے اجتناب

حضرت سنے ابوالعباس مرسی دخی الله تعالیٰ عنه کے پاس ایک شخیص مشتبہ کھانالایا تاکہ آپ کی آز مائیٹ کرے ۔ آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور اسس شخص کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا ؛

اگر صرت مارث بن اسد محالجی رضی الله تعالیٰ عنه کی آگلی میں ایک رگ آگلی کی جب آب کا ہاتھ کئی شتبہ کھانے کی جانب اشتا تو وہ رگ حرکت کرنے نیکی تھی ۔۔ تو میرے ہاتھ ہیں ایسی ساتھ رکھیں ہیں ، جوالیسے وقعہ بیر محرکت کرنے باتھ ہیں ایسی ساتھ رکھیں ہیں ، جوالیسے وقعہ بیر محرکت کرنے گئی ہیں ،

صزت سے ریسن کر اس میں فور امعانی مانگ لی ۔ (مِنی اللّٰہ عنہ) ای طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک با در شاہ نے ایک در وی کے سکنے امتحانًا علال اور مردار دونوں گوشت بہن کئے ۔ در ویش نے کھانے ہم نظر ڈالی فور الٹھ کھڑے ہوئے ۔ اور اپنے بقیہ رویش دوستوں فرمایا: اج اس کھانے کے سلسلہ میں بہارا فدمت گزار موں ۔ چانچ ذہیم کا علال گوشت اٹھا اٹھا کر درسٹیوں کو کھانے کے لئے دیا ۔۔۔ اور مرار گوشت نوجیوں کی طرف بڑھا دیا۔ اور کہا پاک مال پاک ہوگوں کے لئے ہے اور نا پاک ناپاکوں کے لئے ۔۔۔ بادش ہند ہوگئی ۔ کیا۔ اور حفرت نے ساس کی عقیدت بہتر ہوگئی ۔

درض الشرتعالي عنه ) (ص ١٢ م - ١٢ م)

### اوليارالله ملت كريجهان

ایک کافر بادشاه سلمانوں کے علاقوں برقابقن ہوا۔ ان کی توزیزی اورلوٹ مار کی ۔ اورلوٹ کار ادہ کیا ۔ ۔ اورلوٹ مار کی ۔ اوراسے منع کیا کہ ایکا درکوٹ کے ۔ اوراسے منع کیا کہ ایکا درکرے ۔ بادشاہ نے کہا: اگر سپے ہوتوا پی صداقت کا کچیز ہوت بیش کو بزرگ نے ذبین بربری ہوئی او خط کی ملینگئی کی طون اشارہ کیا تو وہ بزرگ نے ذبین بربری ہوئی او خط کی ملینگئی کی طون اشارہ کیا تو وہ منی کے بیابوں کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ ہوا براؤ کر بانی سے بربراوند منی کے بیابوں کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ ہوا براؤ کر بانی سے بربراوند منی کے بیابوں کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ ہوا براؤ کر بانی سے بربراوند منی کی طرف اشارہ فرمایا تو دہ ہوا براؤ کر بانی سے بربراوند منی سے بھی بانی کا کوئی قطام منی نہیں گئی ۔ ۔ ۔ اس کے ایک سے بربراؤ کہ اور نہاہ یو کی ہوئے میں شرک کے بربراؤ کہا ، اسے کوئی ایم شنے نہ سمجھنے یہ تو بسن جا دو ہے ۔ اس کے ایک سنے برنے کہا ، اسے کوئی ایم شنے نہ سمجھنے یہ تو بسن جا دو ہے ۔

بادشاہ نے بزرگ سے کہا۔ کچھا ور کال دکھا ؤ۔ بزرگ نے اگر دون ن کرنے کا کم کم دئیا۔ جب آگ فوب بھر کا بھی ۔ اس وقت اپنے دوسیش ساتھیوں سے کہا جس سماع گرم کرو ۔ سماع سن کر بنر رگ برق مبرطاری ہوا وبنررگ فقرار کے سب تھا آگ میں داخل ہو گئے ۔ اس وقعت بادشاہ کولا کے کا ہاتھ بچر کر بزرگ نے اسے بھی آگ کے اندرجا روں طرف گشت کرایا ۔ اور کچھ پراسے لئے ہوئے خائب ہو گئے ۔ اور کمی کو فرمنہیں کہ کہاں گئے ۔ بادشاہ اپنے نبیٹے کے غائب ہو گئے ۔ اور کمی کو فرمنہیں کہ دیر بعدر شہر ادہ بزرگ کے ساتھ واپس لو گئے یا تو اس کے ایک ہا تھ یں انادا ورد وسر سے سی سیب تھا۔ بادشاہ نے ایسنے میٹے سے بو چھا تم کہا تھ ہ

مع با در ایک باغ کاندرتها و بال سے بیر دولی تورے بی دولی تورک بین ایک باغ کاندرتها و بال سے بی نے بیر دولی تورک بین ایک بالد بازی کے مشیروں نے اسے بھر برن کیا ۔ فیانچہ اس نے زہر قاتل سے بیالب ایک بیالہ بزرگ کے سامنے بیش کیا جسکا ایک تطرہ بھی جات کے بندگ سے ہوتو اسس بیائے کو بی جاؤ ۔ بزرگ نے سماع شروع کرنے کو کہا ، سماع میں جب اپنیس وجد آیا تو اپنوں نے بیالہ اٹھا کو غناعنظ بی بیا۔ بزرگ کے جم برجولباس تھا وہ کرط ڈیکڑے ہوگیا دوسرالب سی بی بیا۔ بزرگ کے جم برجولباس تھا وہ کرط ڈیکڑے ہوگیا اس کا بھی وہی حال ہوا۔ اسی طرح کئی کباسس ان کے جم مربی بہائے گئے اور سب بیارہ بارہ بارہ بوطاع کئی لباسوں کے بدر اپنے سے بینیہ خاد رہ ہوا۔ اور لباس میان میت دہ گیا۔ بین طاہر بردی ہوئیا۔ بین طاہر ایک مربی ہوئیا۔ بین طاہر

و با ہر کرا مأت دیکھ کر کافر با دست اہ قتل وفسا وسے باز آیا ۔ اور بجب بہنیں کیمسلمان ہوگیا ہو۔ والٹرتعالیٰ علم

ایسی ہی ایک کوامت حضرت ریاحد بن دفاعی دخی الله تعالیٰ عند سے
نسبت دکھنے والے ایک بزرگ کی منقول ہے۔ جو بغدا د پر مغلوں کے
حلہ کے وقعت ظاہر موتی کھی (رخی اللہ عنہ) (ص ۲۹۳ م ۲۹۳)

سيدناغون العظم منيئ

رعاب کیا اور فرمایا ایسی معمولی شئ کے لئے تونے مجھے ہمت دی ۔ ۱ رضی السّدتعالیٰ عنر)

حفرت اماً یا بعی رضی النّدتها بی عنه فراتے ہیں:

" یمن کے اکثر مثا کئے حصور شیخ عبدالقا درجیلا بی رضی النّدعنه کی طرف منیوب ہیں ۔ اور دیفن صفرت شیخ کبیرا بو مدین قدس سرہ کی طرف ایٹ سیخ مغرب ہیں اور صفور غوت اعظم رضی النّدعنه شیخ مشرق آپ کے کھا شعار بی ہیں:

" یہ کے کھا شعار بی ہیں:

مافى الطَّباَّبة مَنْهَ كُومَ مُسَلَّعَة بِالْآوَلَىُ فَيهِ الْاَلَدُّ الْاَطَّيَبَ عَنْ وَحِبَ كَاكُو فَي شِرِي حِبْمَ بَهِ إِلَّا وَكُو فَي السَّمِينَ سِي مِعْمَدُ السَّمِينَ سِي سِي مِعْمَدُ السَّمِينَ سِي سِي مِعْمَدُ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَمُثَمَّوا وَمِعْمَدُ اللَّهِ وَمُثَمَّوا وَمِعْمَدُ اللَّهِ وَمُثَمَّوا وَمُعْمَدُ اللَّهِ وَمُثَمَّوا وَمُعْمَدُ اللَّهِ وَمُثَمَّوا وَمُعْمَدُ اللَّهُ وَمُثَمَّوا وَمُعْمَدُ اللَّهُ وَمُثَمَّوا وَمُعْمَدُ اللَّهُ وَمُثَمَّوا وَمُعْمَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

كُفاتْ مُا نُسِتُم عَ مِوتَحَيْ

انامِن رَجَالِ لَا يَخَافَ جَلِيهُ هُمَ دَيِبَ الْخَمَانُ وَلَا يَرِيُ مَا يُوَّبُ مِن ان لُوگُوں مِن بُونِ كَي مِنْشِين كُوگُرُوسُشِّنُ وَرَان كَانُونَ و اندلیش نہیں ہے۔ اور مذکوئی خونناک چیز اس کی نظر کے سامنے اندلیش نہیں ہے۔ اور مزکوئی خونناک چیز اس کی نظر کے سامنے ان ہے۔ قُومٌ نام فى كل مبحد دِرتُبُ فَ عَلَوِيّةً وبكل جيشٍ مُوْتِ بَ نَ اللهِ اللهِ مَوْتِ بَ اللهِ اللهِ اللهِ الله وه ايسالوگ بي بن كابر بزرگ بل محقد مي ، بلندى مي اور برفوج مي ان كاظه ميم علو سے -

انابلبل الدهولت المكرة وكها طريًا وفي العكياء بازاً تنهك بين و المابل الدهولة المكرة وكرويا من و نياكي ثنانون كوابيخ تنهست بركم ويا اوري بلند برازي مي بازا شهب بول . (منى الترتعب الى عنه و نفعنا براين)

غدا<u>وا ل</u>ے نوازش کرتے ہیل حسکال ہیں

כש אין אין

مثائع کیاریں سے ایک بزرگ سرعداسکندر میر کومینے والے ایک تاجر کے گفرتشریف سے استقبال کیا ۔۔ تاجر کے دیوان خانے کے اندر بزرگ نے وق وی دی سے استقبال کیا ۔۔ تاجر کے دیوان خانے کے اندر بزرگ نے اور موفرز کے دوئرے قالین پورے فرٹ پر بچھے دید کے دوئر نے ایک نے تاجر سے کہا یہ دونوں قالین بچھے دے دو۔ تاجر کومی بات بہت گواں گزری سے کہا یہ دونوں قالین بچھے دیے دوست میں ان قالیموں کی قیمت حاجر کے دیت ہوں قبول فرمالیں ۔ بزرگ نے کہا قیمت نہیں دونوں قالین کے دیت ہوں قبول فرمالیں ۔ بزرگ نے کہا قیمت نہیں دونوں قالین جے دیا ہے۔ تاجر نے کہا گر خروری ہے توایک لے کہا جمات ایک ہے کہا ہم

بکل اے ۔ اس تاجیکے دو فرزند اس وقت د ذکری جازوں کے ذلیعے ما ب تجارت لے کرمندوستان گئے م ہوئے تھے ۔۔۔ ایک دوز آم جراطلاع ملی کیاس کاایک مٹیاا ساب تجارت کے ساتھ سندر میں غرق ہوگیا۔ اور اس کے تمام کا بھی بھی ڈوب گئے۔ البتہ دوسرابلٹا صحت دسلامتی کے ساته عدن بہونچا۔۔ اور اب وہاں سے روانہ ہو کر اسٹ کنڈید کی بندراہ پر آرما ہے۔ تاجر کو علوم ہوا تووہ بیٹے کا انتقبال کرنے گیا۔۔ اس نے دیکھا کہ بیٹے کے ہمراہ بزرگ کو دیا ہوا قالین بھی بداہوا آرہا ہے۔ اس نے اینے بیٹے سے بوچھا: بیٹے ! یرقالین مہیں کہاں بلا ۔ بیٹے نے کہا " والدِكراي! اس قالين كاعجيث اقعرب اور بري كرامت م ..... بوا يول كرس اور عجاني دونون موافق بوا د تکھ کر مزاد ستان سے جلے ہم دونوں الگ الگ دو يد عقے \_ درميان سمندراي ائے تومخالف ہوا جل \_ اورمماری عالت خرا ہونے لگی \_\_\_\_ اس وقت ہم دولو كے جہاز ٹوٹ بھوٹ گئے اور تختے منتشر ہونے لگے \_\_\_ ہم نوگوں نے اپنا مال الله کے والے کیا ۔ اور بیٹھے ہے ۔ اما لک ایک یخ نمو دار ہوئے اوران کے باتھیں برقالین تما ف النول في مير عبار كو قالين سے باندها -اور م المائى سے ملينے لگے جہاز قالين سے نسلک تھا ميم ایک بندرگاہ میں دافل ہوئے، جہاز کا سامان اتار کواپنی مكه ركها ، جهازي مرتب كواني ميراس مين سامان بعرديا -

اورمیرے بھائی کاجہازان کے تمام ساتھیوں اور سامان کے سساتھ ڈوب گیا،ان میں سے کوئی بھی ہنیں بچا۔

تاجرنے پوچھا: بیٹے! اگرتم ان بزرگ کو دہکھو گے توکیا بہمان سکوگ ؟ --- کہا ہاں - تاجر بیٹے کو لے کر بزرگ کی فدمت میں کا فرہوا۔ لڑکا انھیں کی بکھتے ہی چنے لگا۔ وہ بزرگ ہی ہیں۔ یہی ہیں۔ بزرگ نے لڑکے پر دست شفقت بھی آجس سے اس کے اوسان بحال ہو کے اور اطمینان بیدا ہوا۔

المین بیداردا تاجه نے عن کیا: حضو ! آپ نے بات طام رکبوں نہیں فرمانی تاکہ میں دوسٹسرا قالین بھی دے دیتا۔ فرمایا: ارادہ رتبی اسی طرح تھا۔ (رضی الٹیر تعالیٰ عنہ و نفعنا به)

رص ۱۲۹- ۲۲۹)

#### وفائي عبد كاامتحان

ایک بندهٔ صالح نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ و نیا کی کوئی پ ندیدہ وخوبصورت چرنہیں دکھیں گے ۔۔ وہ ایک دونه مرافوں کے با زادیں گئے ۔ وہ انھوں نے ایک شخص کے پاس خوبصرک تربند دیکھا ۔۔۔ اتفاق سے کر سبند ہر ان کی کئی نظر مٹری ۔ کر مند کے مالک نے انھیں دیکھ لیا تھا۔۔۔۔ تھوڑی ویرلیجہ

اس كالخربندغائب موكيا - اسس في الله الميا اوركها عدا مح اورتيك لوكون کایہ کا م نہیں ہوتا، تم صوفی ہوکر چوری کرتے ہو میرا کمربند حیالیا ۔ \_\_\_\_ انھوں نے کہا بخدایاں نے تیری کوئی شے بنیں لی ہے \_\_\_\_ لوگون انھایں برابھلا کہا اورامیر کے پاکسٹ کے لیے اورمال بیان کیا ۔امیر نے مردِ مُنا کے سے کہا: صلحار کا یہ کام تونہیں ؟ الخوں نے دو کرکہا بخدایں نے کھے نہیں اس مگرامیر کے حکم سے حبان کے کیڑے! تارے گئے تو کم نبد کم سے لیٹا ہوا ملا ۔ یہ دکھ کرا تفوں نے چیخ ماری<sup>اور</sup> بے ہوسٹس ہو گئے ۔۔۔ امیر نے کوڑا مار نے دالے کو لایا ۔ اسی و تعظیب سے اواز آئی۔ '' اے اللہ کے بندے! اس ولی اللہ کو مذمار ، اسے ا دېښې کها پاځيا تقا. ». \_\_\_\_\_ مردصًا مح كو ما تعب غیبی کی ا واز سن کرامیر کے بھی حواس کم ہو گئے۔ -بوش آیا تواس نظالتحاکی ١٠١ مير مالك مولا! ميرى طلى معاف فرما! مي انباجرم ا درگناه جان گیا ہوں ۔ میں ہی خطا وار ہوں جو تھے سے عہد کے ٔ بعدغفلت میں سرز دہوا ، اسس برمیری گرفت مذکر<sup>ا</sup>.الاما<sup>ن</sup> الامان يامنان! " اس کی اس طرح گریروزاری دیکھرکوگ زاروقطار ونے لگے ۔ ایم کوہوش ' یا بو اس نے اس مردصًا کح کے دست ویا کو بوسے <sup>د</sup>یئے ۔ اورامسل وا تعدریا كى \_\_\_ انھوں نے تبايا كەمىن نے الله تعالى سے وعده كيا تعاكر دنيا ميں كونى عمد ہ چیز نہیں دیکھوں گا۔ اور ایس نے .... انشخص کے ازار ند کوغفلت میں کیکھا

ات مین پھتا ہوں کہ یہ اکر مجے سے بیٹ گیا اور نوبت یہاں تک ہوئی اور یہ اشعاد پڑھتے ہوئے ہے ؛

یاعد تک فی سِند کر بی اللہ کہ تک اللہ تک انت کا کو ن ہے ؟

اسے میر کھٹی قت کے ذخیر ہے اگر تو نہ ہو تو معب لاکو ن ہے ؟

ینٹقِد کی جن السرک ہی یا صاحب لفعل الحس نے بیائے ہوئے کے اس السرک ہوئے ہوئے کے اس السرک ہوئے ہوئے کے اسے نیائے مسئل والے ،

طو لجا لمک بات مبکم مشر ہے او طن سے فرار ہو کر تیر ہے پاسس شب گرارے نوش نصیب ہے وہ جو وطن سے فرار ہو کر تیر ہے پاسس شب گرارے ،

ذوش نصیب ہے وہ جو وطن سے فرار ہو کر تیر ہے پاسس شب گرارے ،

### تومرف غدا كابهو جًا!

حفرت ذوالنون محری رضی الله تعالیٰ عنه فراتے ہیں میں نے اکام کی
امک پہاڑی پراکٹ خص کونماز ٹر حصے دیجھا۔ ان کے ار دگر ذھو نخوار درند

میں جب وہاں تھیا تو درند ہے ان کے پاس سے
میں جب وہاں تھیا تو درند ہے ان کے پاس سے
چلے گئے ۔ اور ابھوں نے نماز ملکی کر کے سلام پھیرا اور فرمایا:

'' اے ابوالفیض اگرتم صُاف دل ہوتے تو یہ ورشی جانور
تمہیں تلاش کرتے ۔ اور پہاڑ بھی تم پر مائل ہوتا، ہیں نے
کہادل صاف ہونے کے کیا میعیٰ ہیں
فرمایا: من خالیس اللہ کے سے ہوتے، اور اللہ تمہمارا ہوتا۔ ب
بندہ اس مقام کو کئی ہا تا ہے ؟

: تم اس مقام کوال وقت تک نہیں بہو پنج سکتے جب تک تمہائے دل سے خلوق کی محبت نبحل مذ جائے ، بالکل اس طرح جیسے دل سے شرک نبکل چیا ہے ۔

شرک بھل جبکا ہے۔ : یہ بات تومیرے لئے ہہت کھن ہے۔

: مگر میشیرعارفان حق کے بیے بہت اسان ہے ۔ رہ

(رضى النُّدنتا لي عنم مبغين ونفعنا بهم مين)

شیخ رو کرخرضالله و رسالح جوان سیخ معرف کی عنداورصالح جوان

حفرت سنخ معون كرخى رضى الشدتعالى عنه فرماتے ہيں ۔ يس نے ويدانے ميں ايک مارکے جوان کو دسکھا ۔ اس کی توبعیوت زلفیں تھيں ، ۔ ایک جا دراوڑ۔ ھے ہوئے ۔ بدن پر کتان کا کرتا اور یا وُں ہیں تسمی<sup>دار</sup> جو تا تھا ۔ ایسے حبکل ویدانے ہیں اس کا یہ لباس درکھ کر جھے میرت ہوئی۔ ملام وجواب کے بعدیں نے پوچھا کہاں کے باشندے ہو ۔ ؟ جوان : بین دُشق کا دہنے والا ہوں ۔

یوان: هم بهن دستی کارهمنے والا مہوں بین میشنخ و ماں سیرکر ماربو یہ ک

حضرت ینی: وہاں سے کب چلے ہو۔ ؟ جران: سے ہی جا شت کے وقت

جوں . مجھے سے رتعجب ہواکیونکہ وہاں سے ہشق کئی منزل دورتھا ۔می<sup>نے</sup>

يم روجها: كهال مُاوَك ؟

بوان: انشار الله تعالی محموط کمر میسارے بل ہے ۔۔۔ اور اس میں سبرگیا کہ یہ دہت باری کے سہارے بل رہا ہے ۔۔۔ اور اس کوئی سر محمول کرکے آگے بر دھ گیا ۔ بھر تین سال کاعرصہ کردگیا میں نے اسس کوئی سر دی گھا ۔۔۔ ایک روز اپنے گھریں بیٹھا اس کے بارے بی غور کرر ہا تھا کہ علو کہ نہیں اس کے بعد جوان کا کیا حال ہوا۔ ؟ اتنے میں اچانک دروازہ پڑستک ہوئی ۔ میں نے دروازہ کھولا تو با ہر وہی تھا ۔۔۔ سلام کے بعد بی اسے اندر لایا ، اس وقت وہ نگے سر ورسکے با کرن تھا ۔ اور اس کے جم پر کمبل کا ایک کرتا تھا ۔ میں نے بوچھا کیا خیر خبر ہے ۔ ؟

جوان نے کہا: استاذ محرم! مجھے میرے معاطری اطلاع نہیں کی جاتی کہمی میرے ساتھ تطف کا ہرتا و کرتا ہے ، کبھی بے وقاد کرتا ہے ، کبھی بھوکارکھتاہے ، کبھی کھلاتا ہے ۔ کاسٹس نجھے اپنے اولیار کے اسرار واحوال کی کھے خبر تیا بھرجو نیاستا کرتا ،،

سے امرار و داس کی باتوں سے جھے بھی و ناآگیا۔۔۔اور میں نے بھے بھی و ناآگیا۔۔۔اور میں نے پوچھا میں میں اور میں نے پوچھا مجے سے ملنے کے بعد تم پر کیا گزری ؟

نوجان: افسوس ! وه ش شئے کو چاہما ہے کہ میں جھپاؤں ، یں اسطام کوں ؟ بہرمال بہلاکام جومیرے ساتھ میرے مالک مولائے کیا وہ بیر کہ محصیت وزیجو کارکھا۔ اس کے بعد میں ایک گاؤں کے اندرکھیر کے ایک کھیت کے قریب بہونچا۔ یں نے دیکھا کو خواب کھیرے نکال کربھیا کہ قیمے نے میں ان میں سے پن چن کر کھانے لگا۔ ات میں کھیں کا الک ہاں ہونجا اور مجھے کوڑے سے النے نکا اور کھے دور اس کی گذرہے کہنے لگا ۔ چرکہیں کا ۔ توہی کھیت کو خراب کیا کر تاتھا ، میں کئی ڈرہے کھیے دھو ڈھو ٹار ہاتھا ، اب میں نے بچھے بچھ اسے ۔ اتنے میں ایک ب مواد تیزی سے گھوڑا دور النہ ہوئے اس کے سر رہم بہونچا ۔ اور اس کے سر رہم بہونچا ۔ اور اس کے سر رہم کر تاہے ، اور اس کے کوڑ اجھیں کر کہتا ہے ۔ اور انھیں چرکہتا ہے ۔ اور انھیں کورکہتا ہے ۔ اور انھیں چرکہتا ہے ۔ اور انھیں چرکہتا ہے ۔ اور انھیں کی دیونکہ میں اس کے نزدیک چرسے وقو مرکبی تھی کی ۔ کیونکہ میں اس کے نزدیک چرسے والی بن چکا تھا ۔ سے ولی بن چکا تھا ۔

نوجان ابھی اتناہی و اقعہ بیان کرسکاتھا کہ کہی نے صفرت نینے مون کرخی کے دراز کوکھٹاکھٹایا۔ دروازہ کھلاتو وہی کھیرے کے کھیت الاشخص تھا۔ وہ دو تمند تھا ایا اور اس نے اپنی سادی دولت فقیروں رہھیم کردی ۔ اور اس جوان کے ہمراہ ہوگیا دونوں جج کے لئے روانہ ہوئے اور جبکل وہرانے میں دفات پا گئے۔ درحمۃ النّد تعالیٰ عیبہا ، (ص ۲۹۸ - ۲۹۹)

جنزمدخ اوروح المقسمي

روایت ہے کہ حفرت عیلی و تحلی علیہ السُلام ایک سفریں ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک بار حفرت بحیلی علیار سُلام سجد یس سوگئے ۔ وہ سجدُہ صرت عينى عليات الم في كي تقار صرت عينى عليات الم في با ماكه الخيل بيادكري - است عين السّرت عالى في ان برقي جيى المعنى بيادكري - است عين السّرت عالى في المعنى بيحيى كى وح مير عياس ليعينى كى وح مير عياس المعنى بيحيى كى وح مير عياس المعنى بيحيى كى وح مير عياس المعنى وحبد أه بين حفرت قدس مير عامن والمان كاحم يدت في أرضى ولقد باهيت بيد مير عامن وفر فرشتون برفر كيا ميد كرام ملاسي كمت المعنى مين المعزد فرشتون برفر كيا ميد المين المعربي كمت المين المعرب المين ا

دحل ۱۲۹۹)

## امل صور

حفرت ابویزیدی الله تعالی عنه فرماتی بی بی نے اپنے فکر کو مجتمع

کیا — ا پنة فلب کو ها فرکیا — اور فوجی اپنی کیالائے ہو ۔ ؟

الله تعالیٰ نے فرمایا: اے ابویزید میرے پاس کیالائے ہو ۔ ؟

عرض ابویزید : دنیا سے زہد و بے رغبتی

ارشاد فرمایا: اے ابویزید ! میرے نزدیک تو دنیا کی قدر محجر کے براتی ہی

عرض ابویزید : بارالہ ا ! میں اپنی اس حالت سے تو ہو استعفاد کرتا ہوں ۔

عرض ابویزید : بارالہ ا ! میں اپنی اس حالت سے تو ہو استعفاد کرتا ہوں ۔

دجلت بالدو کی علیك ، میں تھی پرتوکل کرے آیا ہوں ارشاد فرمایا : اے ابویزید ! میں نے وضمانت بچھے کی تھی کیا اسس کی پرچرسم انشاد فرمایا : اے ابویزید ! میں نے وضمانت بچھے کی تھی کیا اسس کی پرچرسم انشاد فرمایا : اے ابویزید ! میں نے وکیل کیا ؟

عرض الوريزيد: ال الشد إلى ان دونوں عالتوں سے توریح تا ہوں

(جنتک بک اوقال بالافتقارالیک) می تیرے پاس یر کے اس اس کے ایا ہوں ۔ بی ساتھ آیا ہوں ۔

ارت د فرمایا: ہم نے شجھے قبول کیا۔ دص ۲۹۹ سے ۲۷۰

فقربد العصادري كهتام ا

تقربرانف دری بها ہے: دنیا کی زندگی کامقصور باچکے ہیں بنتہ ایوں میں چھر انسو بہاوالے در میں چنجے ہیں کرتے ہیںا اوراری بنتہ ہیں جام کوٹر عم میں بہان اللہ ہے تصب ان کا چھٹا بلند اول پر بنت فضل خدایے ہیں نکید لگانے والے

> اہل طلب بہویٹے ہی جاتے ہیں ان کے انک چھیٹے کہاں ہی عطروعنرلٹانے والے ۔

### دنیان کے

ایک زاہد فرماتے ہیں۔ یں ڈہا دکی ایک جاعت کے ساتھ قا نماز ظہر کا وقعت ہوا ۔۔۔ اور ہم ہوگ اسے دیرائے حبکل میں تھے جہاں یا نی موجو دہیں تھا ۔۔۔ ہم ہوگوں نے اسٹر تعالیٰ سے بائی کے لئے دعا مانگی۔ دعا ابھی تمام نہیں ہوئی تھی کہ ہم ہمت دور کی شئے کو دبکھا ۔۔۔ اور اور عرب برم بہونے تو وہاں ایک ٹیا ندار محل تھا۔ جس کے گرد اگر دبائ آرام تہ نہری رواں اور جینے جاری تھے ۔۔۔ ہم لوگوں نے اللہ کا مشکرا داکیا اور دھنو کرکے نمازاداکی ۔ نما ذکے بعد محل میں جانے کا قصد کیا۔ اس کی دیواد پردوشعر لکھے ہوئے تھے ۔ جن کامفہوم یہ ہے ۔

بیاس قوم کی منزلیں ہیں ، میں نے بنہیں ہم بور ملیش وعشر بیں یا یاتھا مے بنہیں کوئی اندلیشے بنہیں تھا ،، پھر گردش کا نہ نے انھیں بلایا اور وہ قبرس کی جانب کوچے کر گئے اب نہوہ بہی اور ہذان کے نام ونشان ،،

محل کے اندرائک تخت کے قریب بھی کچاشعار تکھے تھے بن کامیفہوم یہ ہے: قویم فی قت ایسی ہی شئے طلب کرتا رہا جوہلاکت خیز ہے
اور تواک شئے کے لئے بڑی مشقت کرتا تھا، اور اپنی
امید کے مطابق بھر تو ہوئے می زبین کا مالک بن گیا
بعدازاں کچھ بیروت نے ہاتھ بڑھایا اور س طرح اور لوگ

مرگئے توبھی مرگیا ،، محل کے بائیں باغ میں سنگب مرمر کی لوح بربھی چندا شعاد کندہ تھے جن کا ناریک میں میں سنگ

" کبھی ہس علی کا مالک بھی ایسا تھا کہ لوگ سے صدکرتے تھے ملین کے سائے میں رہنا تھا لوگ سے میں رہنا تھا لوگ سی رہنا تھا لوگ سی رہنا تھا لوگ سی رہنا تھا لوگ سی کوئی دئے نہاں سکتا تھا ، بالا خروہ مرگ اور ناج اس کے مسے اترکی ۔ اب تو اس محل ہیں گھوم پھر کر دیکھ کہنی دشت رستی ہے ۔ کبھی رہا و تھا اب اس کے دہیے ولے کہیں برستی ہے ۔ کبھی رہا با دتھا اب اس کے دہیے ولے کہیں

مِا کے تم ہو گئے ہیں ،،

م ہوگوں نے ان اشعاد کو دیکھا توہبت بیٹ ندکیا۔ اس کے بعدیم اوگ کی تبے کی طرف گئے جس کے درمیان میں ایک قبرتھی اور لوٹِ مزاد بہم کی ایک شعر لکھا تھا ۔جس کامفہوم یہ ہے:

یں منی کے اند ریجینسا ہوا، تہنما پڑا ہوں، اورمیراجہرہ منی کی امینط میر پڑا ہو اہے ،، مسر دص ۲۷۰)

صدائے مُلے کو ٹی مہوشوں کو جبینوں کو

خبرس کچوتواین د مرکے باقی مکینوں کو

التي مثى نه كها والاسان سانينور مو

مکورٹ کھاہے ہیں آج ان سینمول

فقرىدراتقادرى عرض گذارى :

سلاطین جہاں کو قصرِعالی کے مکینوں کو کہاں ہے درخ کاغازہ اور نبوں کی سر ن

ېمان چارت 6عاده ورون صرف وه منځ ما دُن نے منځ نهیں چو دی هایت جی

جۇرىھى بىي<u>ھىنے ئىتے مزىچھاپنے لباسوں ہے</u> يەمرەن يەرىپ دۇنى مۇن مائىر الاس

ال صفون مي امام يافعي رضى السُّرِتُعالى كراشعار بهي مي - السله الله في قبره ، وعامله بلطفه وبره ، واسكنه عبوحة جنته واعادعلى

المسلمان ص بركته - امسين

رُكُوبُ النعشِ أَ نُتَاهُمُ رُكُوبً تَكُ النَّحَيُلِ العتيقَاتِ النِّجابِ جازه كى موارى نه الفيس موارمونا عبلاد اعدو في هورُون بيج عدونس كتص قلَيْلُ الْقَبرِ أَ نُسَاهُمُ لِلسَّب لِ بِعِ العُرْسُ لَمَلِيحَاتُ النِّقَابِ قبرى تاري نُه شب عروسى كوع طبع اوزوب ورسورت ولهنول كرما تعاردى

تھی تھبلا دیا ۔

وَا سَكُاهُمُ لِفُرْشِ نَاعِمَاتِ لَهَا قَدُ زَسَّوُا فَرُشُ اللَّهَابِ اوران سِينَ مِنْ البَّرَابِ اوران سِينَ مِنْ البَّرَابِ السَّرَابِ عَلَا الدَّودُ الخُدودَ وغَاصَهُ اللَّهُ الرَّانِ لِلبُهِ السَّرَابِ السَّرَالِ اللَّهُ اوران المُوانِ فَي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قبراک جال گداد منبرل ہے فرین فاکی پہ جاکے سو نا ہے تا بحے زندگی کاعلیش وطرب فاک میں ہل کے فاک ہونا ہے

سيدناعلى مرحى رسي اوز الم تقيع

مولائے کائنات سرتاج دوعانیاں حضرت سیدناعلی تھی کرم اللہ تعالی وصرائکریم فراتے ہیں:

رد میں تقبیع میں احباب کی زیارت کے لئے گیا۔ اور میں نے ایک ایک کوٹ لام کیا۔ اور و ہاں سے ریہ شعر پڑھتے ہوئے لوٹا۔

مَالَى مُرْتُ عَلَى الْقَبُورِمُ سُلَمًا قَبِلَعْبِيبِ مَسُلَمُ يُؤَدُّ جُوابِي مَالَى مُرْتُ عَلَى القبورِمُ سُلَمًا والدوست في قبرير لام كي توابنين لل

يَافَيُومُالِكَ لَا يَجْبِبُ مُنَادِيًا الْمَلِلْتَ بعدى صُحُبِةَ الْمُعْبِ ات قبر! تھے کیا ہوا؟ کہ یکا دیے الے کوج ابنہیں دینی کیا تومیرے بعدا حباب كى محيت سے اكتاكى \_\_\_ بھواسى وقت ملند أواز ميں جواب ديا كيا . قُلُ لِلْحَبِيُبِ وَكِيفَ لَى بَحُوامِكُمُ وَأَنَا الرَّهَ مِنْ بَحَنُدُ لِ وَتُرابِ مدی سے کبدیے کہ میں کس طرح جواب دوں کہ میں تومٹی اور سیھر<sup>و</sup>ں کے اندر

اكلُ الترابُ عَمَاسِنِي فُنَسِيُتُكُم وَجَجِنبتُ عن اهلى وعن أحبًا بي مٹی میرے ن کو گھاگئ تو ہی تہاں مبول گیا ۔ اور اپنے احباب و اقربا سے دیوش ہو گیا۔ (P44-1410P)

فقريدر عض كزاده :

مسطرح دون ترى عدا كابوك قيدمرقداس السامقيد بورب مو پی بند زندگی کی کتاب، سارے احباب میرے تھوت م



# اعتراضات جوابات

ت خاترکتاب برامام علامه یا نعی رضی الله تعالی عند بعض علمارک ان سبها کاجواب نسیته میں ،جو انعوں نے اولیا رائٹر اور نقرارم وار دیکئے ہیں۔ امام یا فعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا خلاصہ سیہ ہے:

شيخ حمرُه كى حكايتُ اعتراض وجوابُ

ابوالفرج ابن جرزی اولیارالله کی بعض حکایات کے انکار میں بہت کے بڑھ گئے ہیں۔ انفوں نے شیخ ابو مخرہ خراست ان کے اس واقعہ برجمی اعراض کیا ہے جو اس کتاب میں بعنوان: جن کا تکیہ ضدار پر قوماہے، بھاگیا ہے علامہ ابن جوتی کہتے ہیں کواس واقعہ میں نیخ ابو تمزہ خواسانی نے خود کو الماکت میں ڈالا ہے جوشر گانا جا کڑے ، ابنی ولیل میں آیت فرائن والم تلفوا باید دیکم کی التہ لکہ دا ہے باحقون خود کو الماکت میں نے دالوں میش کی ہے۔

لگے تھے میں الدخوت مین شاؤلی رض النومذ كا ایرف دمے -انالا درى مع الدحق احدًا ان مم الندكر ساتھ مخلوق میں سے كسى كو كافياد بد فكا لها وفى الهكواء نہيں كھتے اور سمى اگر ضرور مًا ديكھنا ان فَتَشْتَهُ دُم تَجِدهُ شَيدًا ه مجى بوتا ب توافي يون يات بي طبي موان فرات كا وجرد، وتقيش كے بعد كيم بين بوت . كيم بين بوت .

یں کہتا ہوں کہ منگر براگر وہ مالت طاری ہوجائے جوان صرات برطاری تھی تو یہ اس کا انکار نہ کریں۔ اور اس انکار میں ایک تعجب کا بہلویہ بھی ہے کہ ابن جوزی بزرگوں کے معتقد ہیں۔ اور ان حضرات کے کل م اور واقعات و کوا مات سے لینے کلام کوار اکش دیتے ہیں \_\_\_\_ اس کے باوجو ڈیک کرا مات سے لینے کلام کوار اکثر سے تو دکو فنا کرکے قلب روشن ماصل لیسے اہل الشرج نہوں نے ماسوارالٹر سے تو دکو فنا کرکے قلب روشن ماصل کیا ، اور ملک وملک و ماکور انکار کیا ۔ ج

این کے علاقیہ ایک علمار عظام نے بیان فرمایا ہے ، کہوئل کے تحاط سے لوگول كى مانسماس مى: و دول کی بیافسر او دولگ جنهوں نے خود کواللہ تعالیٰ کے سیرد اہل توکل کی بہی م الے کردیا، اب وہ نہ اپنی ذات کے لئے نفع عاصل کرتے ہیں اور مزنو دسے دفع فرد کرتے ہیں ، اور وہ حفرات اینے اصول كو مزوريات اورغير ضروريات تمام ميه جاري ركھتے ہيں ، حو دكور إليا دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ہز در ندفس سے سے گویا اسے لئے کوئی سبب اور ڈرنعیر بیدائی نہیں کرتے \_\_\_ متی کہان میں کے بعض کا میر مال ہے کہ ان کا نیرا اگر کسی جہاڑی میں ابھے مائے تو کپڑے کو کانٹے سے چھر انا بھی گوارا نہیں فرماتے \_\_\_ تا آنکہ ہوا چلے اور کیڑے کو جھاڑی سے اراد کرا<u>دے</u>۔ قطب قت ، حجة الله ، امام العادلين ابومح سهل بن عبدالله دمني السُّوعه وملته ين توكل كااول ترمقامية. بنده لندكسا اول مقام فى التوكل ال يكون السابن مائے بیسے مرد چنل نیے والے کے العدباين يدى اللهسيحانه باتوي بوتا م كروه است مده ما ب كالميت بين يدى انغاس لقليه كيف شاء ، لايكون له حركة حركت كرالث ليث كرك والكي في كونى حركت اورتدبيرمذ الميء ولأتدبير امل تو کل کی د وسری می ابن توکل کی دوسری میں وہ حرات ہیں، امل توکل کی د وسری می ابنا السف کرتے ہیں ادرغير فرورى جيزو سيس ايسانيس كرت - وه چاہم دفع سرك لي بوما فالده

عاص كرنے كے لئے اسى برتمام انبيار وم سلين عليه اسكام كاعبل بير اس قبيل مسي حضورنبي اكرم صلى الشدتعالى عليه وسلم كابجرت كرسفراي كفارسه زم كرغار تورس پوست بدہ ہونا بھی ہے اجیے نگرنے اپنی دلس میں نہیش کیا ہے ، مگر بعض اولیارالنداس سے مجی احتراز کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لئے کوئی سبب نہیں ڈھونڈتے۔ اِن صرات سے علبُہ عال ہیں جب وقت کمران کے افتیارات ملوب ہوتے ہیں ، کھیالی باتیں صادر ہوتی ہی جن برسب کوتیاس نہیں کی ماست کتا به میم بینهی کی گلیتهٔ ترک سیاب کرنے والے اولیار الله، دوسری ممالوں میم بینهی کی کلیتهٔ ترک سیاب کرنے والے اولیار الله کا دوسری کی مالی سازتها لی علیه سے افضل ہیں ، بلکہ کہمی معاملہ بالعکس ہو باسے ۔ خود نبی کریم صلی سندتعالیٰ علیہ وسلم ہرسبب سے احتراز نہیں فرماتے تھے۔ تہمی نہایت نوفناک درخطرناک مقامات برتنهاتشريف له ماتي تع ميس يوم منين دعيره \_\_ اسى طرح اب کے اصحاب کرام رضی السعنم مجی تھے جواکٹرا ما دیت میں ندکورہے ، اس کا ذکرطوی ہے۔ ا درا دلیارالله کی قوت ، احوال ، اور وامماقوة احوال ببضالا وليأ دولت فین وکرامات سب کی سب ب ومااعظوامن اليقين الكراما ہی کی عنایا ت اور نصنل و کرم کافیض ہے فكلها مستمدة من فيعن فطلم صلى لله عليه وسلم ومنتوف ملى السُّمليدوم ) اورسباب كي

تھے، مگراس صورت میں آپ کی شان رفونی ورجیمی کا اظہمار کیسے ہوتا۔ رب تعالیٰ فرما تا ہے: ان پر مخت گرال ہے تہا دامشفت میں عزيزعليب ماعنتم پرنا بہت یا ہنے والے ہیں تمہاری معلائی حريص عليكم بالمويك حكو، ايمان والول سرينهايت مهربان بهت رؤف رحبيم رم فرمانے والے ہیں۔ رالتوبة ٩/ ١٢٩) جزاه اللهعنا إفصل لجزاء ا وربعض مزان قوی ، قافلوں کے اندر ، عوف اکسا ہوں پر اسب سے ایجے ا طاتہ یہ بینیاں اس منہ بھرین کے طلتے ہیں الفیں لوگ منع بھی نہیں کرتے۔ علے ہیں امیں لوک تا بھی ہمیں قریقے۔ ترور قریم ملیسری سرم ملیسسری سرم بلیسسری سرم غیر خروریه به مگران کااغماد او دهروسمهٔ دات مبلب لاساب (الله تعالیٰ) ہی پر ہوتا ہے۔ سنت خشافی برعمام اعتراض حضرت برخ شبلی الانکے مل بر عبراض حضرت برخ شبلی الانکے مل بر عبراض عنہ کے اس واقعہ ربھی اعتراض کیا ہے جس میں آیا ہے کہ آپ کے دل میں ایک باریربات ای که در تو نخیل ہے ، پھرا کفوں نے ارادہ کیا کہ معط ب جو ملے گاراہ خدا میں دونگا، چنا نچہ بچاس دینا دسلے اورا تھوں نے میک فقر کو دياما إ ممراس فيهي ليا ... بالأخرا محول في يأديا مي يعينك 

ج*و اب : علامهٔ ایا فعی رضی الش*رتعا لی عنه ا*س کا جو*اب مین طرح ویتے ہیں

ایک توید کر حفرت یخ شبی رمنی الله عنه سے میغل در مقام حال ، میں سرز دموا، اورصاحب عال يؤنكه احساب طابري سےعادي بوتا مے ال قواہ كا ترعى مكلف نهيس موتا ـ

روسرا جواب يد سے كم بوسيكتا ہے حضرت شيخ شبلى رضى الله عذ في العال میں کوئی سَمِیتَ اور کُندگی دیکھی ہو کہ وہ جس کے پاس جا آیا اسے ہلاک کردیہا، اس لئے انفوں نے اس مال کوہی صائع کردیا ۔

سيسراجواب يب كرمكن ب الفيل الله مال كيضائع كرنے كا إذ ان

مِلامو عب برانفين ناجا عمل كرنابيرا- والشداعلم بالصواب ـ

سیخ احکربن بو کوری کے اقعہ مراعترافن اسیخ احکربان بو کوری کے اقعہ مراعترافن ابوسیان

دارا بن رضی الله عنه کاوا قعہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یا دید شخول تھے اِس وقت آب كم مدين احدب ابوالحواري في حفرت كومو باديكار المصورال تنورگرم ہو کیا ہے ۔ آپ نے عواب میں کہا ۔ جااس میں فعس با ۔ شیخ احد نے ا ینے مرشد سے بیعبد کیا تھا کہ کسی معایلہ میں ان کی نا فرمانی نہیں کریں گے۔

اس كَ تنوري دُاهل بو كئے \_\_ كيد دير اس بي سب -اس كربيد حرت شيخ ابوسليمان نياسي فدام كوالهين تنورسي نكاسخ كاحكم ديار وه بالكل ھِلے نہیں گھے ۔۔ابن جوزی کہتے ہیں کہ شیخے احدیث ابوانحواری نے خود کو

مان بوجه کرملکت میں ڈال جونا جائز ہے۔ اس کاجواب میہ کمٹنخ احکوائنی قوت یقینہ سے میات جواب معلوم ہوجی تھی کر، وفائے عہد اور وعدہ کی بابندی

الهين مرمبلك وراذيت دسال شئے سے بچائے كى ۔ اورمكن ہے ان مرا فرقت ایساهال طاری ہوگیا ہوجس کے ستغراق سے آگ کی موزش کا احساس بھی ہنیں ہوا \_\_\_ جنائخرایک عارف فراتے ہیں۔ الصادق مخت خفادة بسيان الهي صداقت كي ياه بي بوتا صب دقیا یعنی وہ اپنی مُداقت کی صافلت کے لئے اگر مہلکت جیزوں میں بھی پڑ جائے تواس کی سپائی ہلاک ہونے سے بچالیتی ہے۔ اور نعدا کے مکم سے اس ہلاکت ائ كے لئے نجات كاسبب بن جائے كى ۔ اسی قبیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرما ن ہے۔ قلناياناركونى بردرًا وسلامًا على براهيم (١٥٠٧) صُاحب تجريد منبرك واقعه مياعتران المحالك بزرگ بے سرسامان متوکل علیٰ اللہ ہوکر حج کوسطے اور عہد کیا کرکسی سے کوئی مدد نہایں مانگوں کا۔ راستہ میں مان بہت ہی ، قافلہ علیا گیا موت کا انتظار کررہے تھے کہ کھیے ، وجائے عہد نہیں توڑوں گا۔ اتنے میل یک علیبی سُوا رنے طرحی میش کی اور قافلہ نک پېونخا ديا ـ

اس بریمی اعتراف کیا گیاہے۔

ا مام یا فعی رضی النّدعبهٔ جواب میں فرما تے ہیں: بنبیادی بات میم بکیہ یا تو وا قعه کاغلط مونار ایت کی روسے ثابت کیا جائے لیکن جب واقع کاثبوت صحت کو پہنچ جائے ، تو ہونا پیما ہے کہ شرع شریعے ، کے موافق اس کی تاویل کی با کے دینہ کوانکار)

أكروا قعه كى تاويل علم ظاهر كے مطابق شطے تو كہنا چا ہتے كومكن ہے اس كى الجن تاويل مو، جيه علمار باطن عرفار جائتي أي - اوراس منزل بيرحفرت موسى وصر علیہما انسلام کا قصہ یا دکیا جائے۔ تیسراممل میرنے: ہوسگاہے ان سے بیروًا تعمالم سکریں سرز دہو اہو ادران تمام ما دیلات کے با وجودان اولیا رالٹہ سے بطنی رکھنا کے توفیقی ہے نعوذ بالله تعالى من الخدلان وسوء القضاء وميجميع الواع البلاء عادر کھوکہ جس کا دل فقرار صالحین اور صلقین کے عالات کالیان حبر اللہ کی محبت سے لبریز اور ان کے افلاق سے باخبر ہے وہ ان کے مبارک مالات کے مطابق واقعات کی ناویل کرلیتا ہے۔جبیا کہیں نے تادیل کے بین طریقے ذکر کئے ۔ اورجوان کے عالات سے واقعت نہیں جب نے ا ن همیسی شراب معرفت نهیں بی ایاس باد هٔ وحدت کونهیں کچھا اور اب حفرات كِيملوم ا ورط بقرسے آگاہ نہيں ہوا۔ اور ان سے كامل شخص نہيں ركھتا توہوعتا ہے ایساشخص ان کے اقوال ، افعال اورا دوال کا منکر ہو .... دص یم ہم ) مصر قبط المحدين عبد للنافي كو اقعه كاانكار المغيرة فالتاريخ عز فرماتے ہیں کہ کومونطر ہیں فصا رکے اندرایک قطب وقت بزرگ کی طلائی لور کاجو واقعہ میں نے بیان کیا ہے کچہ لوگوں نے اس اقعہ کے نکار میں بڑی جلدما ڈی

منگروین کی بات کا جوابی انام یانعی رضی الله عنظر فاتی ہیں ۔ میڈافعہ منگروین کی بات کا جواب انام انکارنبیں ہے ۔ کیونکہ ریکا م ازخود نہیں کیا تھا۔ منہیں کیا تھا۔ منکوت ہیں رہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ اعزاز عطافر مایا تھا۔

یراس عالم کی بات بہیں ہے۔ اگرالٹرتعالیٰ اپنے کچے فاص بندوں کو اجازت کے وہ اس عالم کی بات بہیں ہے۔ اگرالٹرتعالیٰ اپنے کچے فاص بندوں کو اصابی شرع کی معرمتی نہیں ہے۔ بحد متی نہیں ہے۔ بوسکتا ہے یہ اعتراض کیا جائے کہ ان لوگوں کو ایسا "علم یقین ، کمن طرح حاصل موسکتا ہے۔ تو میں عرص کروں گا کہ جس طرح ، قرآن مجید سورہ کہ ہف میں ندکو دُاقعہ موسکتا ہے۔ تو میں عرص کروں گا کہ جس طرح ، قرآن مجید سورہ کہ ہف میں ندکو دُاقعہ

مریرونامیدونامیدی ہے۔ ۱۰ (۷۷۸) نقہاری ایک جماعت نے شیخ امام عزالدین بن عبالت لام رضی النّہ عبسے پوچھا کہ آپ صخرت صرعلی اسلام کی زندگی کے بادیے بیں کیا فراتے ہیں ؟

فرمایا: اگر آپ حفرات کوامام تقی الدین بن دقیق العید رصی التد تعالی عنه میر ترایس که اهنوں نے حضرت حفر علیاب لام کو پچٹم خو د دکھیا ہے تو آپ حضرات ان کی بات ماہیں گے می یاانکار کریس گے ۔ م

فقبار نے کہام ان کی تصدیق کریں گے۔

فراي: قدوالله اخبرعنه سبعون المذالة مرسويون فروي عرفه المول مديقاً المهم كراً وه باعينهم كل واحد في خراي المام كريها م اوران

منهم افضلهن ابن دقیق العید میں کا ہر ایک یکے ابن قیق العیدسے افضل ہے۔

ا فصل ہے۔ یں کہتا ہوں ، اہل تحقیق اور علما رموفقین کا یہی مدم بے محصے ہے کہ

العلماء باحكام الله ، من الله علم كفي والعلمارس الفل با العلمام كا العلماء باحكام الله ، من الله علم كفي والعلمارس الفل بي سلم حضرت شيخ تعتى الدين ابن دقيق العيد في الشرعن ، حضر علي السيخ الله كا زيارت كرن والعمل الله كا ذكر كريد فرطة مين : يرمض الله كا ذكر كريد فرطة مين : يرمض الته ميرك

نز د مك تيزات نقهار سي بهترابي -

اسی طرح بزدگ عالم رُبّائی قاضی نُجُم الدین طبری رحمته السُّطید نے مجھ سے فرمایا: مکد معظم میں خبر آئی کہ امام عاد ت بالسُّد اسماعیل بن محد صفری رضی السُّرعنه و فات با گئے ہے اس وقت مضرت امام عاد ت بالسُّر احد ب موسی بن عجیل مکد میظم میں تھے ۔۔ اِنھوں نے سناتو فرمایا:

الحجواات يعند يدالله الميدم كرالله تعالى ال كم بدل الكس

بساعة فقيله فقيله فقهار كوت دير كرديد

اس کے بعد بھر یہ خرائی کرا ہے کا انتقال نہیں ہواہے ملکہ زندہ ہی اور بھرایک زمارہ کے بعد آپ کی وفات ہوئی ۔ (ص ۸۷۸) ہم انا مقصود بھر ذکر کرتے ہیں ، کہ وشخص اولیا اللّٰہ کا معتقد ان کی

ہم اپنا مقصود بھر ذکر کرتے نہیں ، کر جو تفق اولیا راللہ کا معتقد ان کی کرا مات کو مانے کو مانے کو مانے والا ، اور تقین کرنے گا کہ خضر علیا سلام زندہ ہیں۔ کیونکہ علم ارصد تقین ہر دور ہیں فر ماتے ائے ہیں کہ تفول نے خضر علیا سلام سے میر دور این سے میر دور ایات تقد علم ارنے مشہور

کتابوں میں نقل کی ہیں ، میں نے بھی متعدد حکایات ایسی ہی کتب سے نقل کی ہیں۔ ہیں . . . . مگر میں نے اساد چھوڑ دی ہیں۔

منائی میں سے بعض کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت عارف باللہ سے عدہ اس منائی میں سے بعض کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت اگر اس سے عدہ ما نیس کیں ۔۔۔ لوگوں نے عصن کیا جضرت اگر اسی طرح روز کیا این بیان سے نواذتے توریج افائدہ ہوتا ۔ آپ نے فرمایا ، میں نے آج ایک اس ایک کیا کہ حضرت خصر علیا اسلام میرے باس تشریف لائے تھے اور النموں نے محصے فرمایا کہ دوگوں کی طرف متوجہ ہوکران سے کلام کیجئے آج آپ کے جائی دائوں کی انتقال ہوگیا ہے ۔ اور میں نے آپ کوان کی جگر مقرر کیا اگر مجھے ان کا حکم منا ہوتا تو ہیں تم ہوگوں سے فقیل کو برکرتا ۔

شیخ جلیل حفرت الوجیت شاد کی رضی الله عنه فرمات به مین نه عیدا نب کے ورائے ہیں حضرت صرعلیا سلام کو کھا، الخوں نے فرمایا: اطابولی عیدا نب کے ورائے ہیں حضرت صرعلیا سلام کو کھا، الخوں نے فرمایا: اطابولی الشدتعالیٰ تہمار ہے ساتھ اپنالطھ بہیل فرمائے ، اور سفرو فریس تہما دا فری ہو، اور مجمد سے ہین کے بعض مشائخ نے بیان کیا، ان کے پاسٹی تی کرد مانے کی میں ، حضرت خطیا سام آدام و راحت لاتے ہیں ۔ اس بارے میں مشائخ کی میں ، حضرت خطیا سام آدام و راحت لاتے ہیں ۔ اس بارے میں مشائخ کی دوایات بے مدالی سام الله قرشی میں ۔ ۔ ۔ ۔ میں نے شیخ جلیل حضرت جم لدین اصفہمانی رضی الله عنہ کو مقام البراہیم کے بیچھے، یہ فرطت نے سام کے جھے، یہ فرطت نے سام کے میں کو میں کو میں کو مقام البراہیم کے بیچھے، یہ فرطت نے سام کے دائٹ تعالیٰ سے کہ حضرت خطیا لیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعافر ماتے د سے ہیں کو جس زمانے میں قرآن مجیدا تھا لیا جائے ۔ اللہ تعک الی انظمین کا میں بالے کے ، اللہ تعک الی انسلام اللہ تعک الی انسلام اللہ تعک اللہ انسلام اللہ تعک اللہ انسلام اللہ تعک اللہ انسلام اللہ تعک اللہ انسلام کی اینے پاس بالے کے ، درس میں اپنے پاس بالے کے ، درس میں کے درس میں کو کھوں کے درس میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے درس میں کو کھوں کے درس میں کو کھوں کے کھوں کو کھ

اہل جذف تجرید کے بائے میں شبہات ازالہ

یں نے صفرت بینے علی کوئی کی حکایت میں جو میربیان کیا ہے کہان بزرگوا میں سے اکٹرخو دکو پوسٹسیوز، رکھنے کے لئے ، مذہب، دیوانگی اور کجرید سے ہ

کام لیتے ہیں ۔۔۔ اور لوگ اس توہم میں بٹیر جانے ہیں کہ وہ صرات رہ نماز ہوگئیں اور مزود وہ مزات رہ نماز ہوگئیں ا ہیں اور مزدوزہ رکھتے ہیں ۔۔۔ اور کچھوگوں کے کیا منے برمہز بھی ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ بدگمانی کی جائے ۔ اور اصفیس بزدگ رہمجھا جائے ۔۔ عالانکہ در حقیقت وہ نماز بھی ٹرھتے ہیں اور روز ہمجی رکھتے ہیں یکر اس طریقے

عالانکر در حقیقت وہ نما زجی بڑھتے ہیں اور دفرزہ میں رکھتے ہیں بحر ہوں طریقے سے کرانٹر تعالیٰ عانے اوکری کوخبر نہو ۔۔۔ ایسے لوگوں کو لوگوں نے نمازٹر چتے دیکھا بھی ہے ۔ وہ علوت ہیں نماز ا داکرتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں ۔۔۔

دیها می ہے ۔ وہ توت یہ مارا دائرے ای ووں عرائے ہیں اورائی ان حفرات کا طریقہ ظاہر ہے ۔ کرد حضرات بنی برائیوں کو اچھا لتے ہیں اورائی نیکیوں کو پوہشیدہ رکھتے ہیں ۔ اورائھیں اس کی کوئی پڑاہ نہیں کہ لوگ زندیق کہتے رہی وہ توالنگر کے صفور صدیق ہیں ۔ وہ صفرات نمائش و نو دکو نہایت شدت سے درفع کرتے ہیں ۔ اور نو دکومخلوق کی نظرسے گراتے ہیں ۔ یہاس لئے

کہ لوگوں کے سامنے ہی نماز پڑھتے ہیں کی کہیں کومعلوم نہایں کہ وہ نماز پڑھ آئ ہیں۔ اوراپنے مخصوص عال کی وجہ سے لوگوں سے خفی رہتے ہیں۔ ان کے مالات عقل کی گرفت سے بہت بلند ہیں جس کا در اک مرف نور سے ہوئے

ایک بزرگ کا بیمال تھاکہ وہ نماز بڑھتے ہوئے کئی کونظر نہیں آتے تھے۔ ایک دوزنماز کے لئے اقامت کہی گئی۔ انگے ہوائے بار میں بدھن تھے۔ بولے ، اعلوا ورنما زیرھو۔ بزرگ جماعت بی نقیہ صاحب کے ببلوي كرد بوكر . فقيه ما حب ني نمازكي جاركعتون مين الفين مخلف انسانوں کی شکل میں دیکھا، تکمیرتحریم کہی تووی تھے۔ دوسری رکعت یان کی مگر کوئی د ور آزدی نظر آیا - اس طرح میسری بین میسار اور دی تھی ہیں جو تھا اور جب سلام بھیرنے کا وقت ہوا تو بھروہی سنررگ بنی مگر تھے نقیہ کوحیرت ہوتی بزرگ نے فرمایا : جن عارة دميوں كوتونے دوران نماز لين على ميں دمكھاان میں سے سے نازادای ہے ؟ نقید کوئی جواب مزدے سکے۔ اسي طرح قصنيب لبان رضي النيرتعالي عنه حضرت الشيخ مفرخ كاواقعه

بیان کرتے ہیں کہ الفیں کھے مرید است عرفہ کے روز میدان عرفات میں دیکھا۔اور الك مريد في الفيل ال كمسكن مديكها كماك وبال سي كهاي تشريف بهاي نے گئے \_\_\_ دونوں نے ہر بات ایک وسرے سے بیان کی اور اپنی بات کی تصدیق کے لئے اپنی اپنی ہوی کوطلاق کی سم کھائی معاملہ جب حفرت شیخ مفر کے سامنے پیش ہو آ تو ایفول نے ویوں کی تصدیق فرمائی۔ اور تبایا کہ دولوں پ سے کی ہوی کوطلاق نہیں ہوتی ۔

صرت یخ کے حکم برعلماراعلام اور فقها ئے کرام کے سامنے ، شیخ صفی لد بن ابوالمنصور رضى السُّرتع الى عنه فيه الله واقعم كى توضيح اس طرح فرما يى -

و بي قت بني د لايت مي تحقق بو جاتاً او الولى اذا تحقق فى ولايتدوتكن اینی دو عانیت میں تعرف کی اہلیت یالتیا ' من التصوف في روحًا منيته بعظى تواسے توت دی جاتی سے کہا بک تت میں مِن القدرة في التصور في صور عديدة فئ وقت واحد فيجهات متعددة علىحكم الأوستب

این حواس کے مطابق ، مختلف صور تو

میں سعد مقاما پر بنے کوظا ہر کرسکتا ہے

اور حفرت یخ کاایک ہی وقت میں میدانء فات میں اور د وسری جانب ا پنے د ولتکدہ کے اندر ہو نابیان کیا اورشیخ مضرج نے فود بھی اس کی توثیق فرمانی \_\_\_\_\_ میں کہتا ہوں کہ نی جواب تسم کے تمام اشکالا کے لئے کافی ہے مشلاً ایک بزرگ کا چارا دمیوں کی شیکل میں نما زاد اکرنے کا و اقعه ، \_ فقیه کاایک ہی تحض کو ہیے قت ہوا ہیں اوراسی کو زمین برجھ بربکھنا حضرت سهل بن عدالتُذ كابيكُ قت يوگول كونصيحت كرناا ور دوسري طرف كييخ حجره میں ٔ حجود رہنا۔ ان تمام واقعات کی ناولی کے گئے شیخ صفی الدین رضی التُّرِيقًا لَيْ عَذِ كَي تُوفِينِ كَافِي ہِ - رصے ١٨٨) .

د نوٹ) واضح رہے کہ حفرت امام یا فعی رضی الشرعہ نے اس کے بعداد لیا اللّٰہ ا درا ولیارا سِیطن کی متعدُّا قیام کرکے اینے انداز میں اِهٰیں بیان کیا ہے۔ او<sup>ر</sup> فاتمه کی دو سری فیل میں مشا کے عارفاین کے عقا مُدا ور میں بسیط عربی قصا مُد كربر فرائع بالله بالمبين بم قلم الداد كرت باس أخر صفحه ٢٥ ريم ترفرات بن

وكان الفراغ مِن تعليقه يوم البجمعة المباركة، قبل صلوة المجمعة بالمسجد الحرام، تجاه الكعبة المشرطة بيت المحرام، تجاه الكعبة المشرطة بيت المحرام، تا

تَى الْى شُرِفاً وتَعظيمًا ، سلِنح رجب البيجب سنة ثلاث وخسين وثعان مئة ، والحسد لله رَب العالمين او لا واخرًا و باطنسًا وظاهرًا ، وسدلام الله على عباده الذين اصطفى ، وصلح الله على سستيدنا محسمة وعلى اله وصحبه وسكلم

پنجشنبر۱۱ ربیمالنورشرین الکان ۱۰٫ستمبر مر<u>۱۹۹۲</u> نگر يسم النه الزكن الزكيم

المُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرِفِينَ اللّهُ عُرْفِينَ اللّهُ عَرْفِينَ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِينَ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ الللّهُ عَلَيْكِ الللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ عَ

جِلرهِ بَامِ شَيْخَ عَذْ التَّارِينِ عَلَّامَ مُحْدِينِ احْدُونِي الْمُورِي عَلِلَهُ مَا الْمُعْنَ الْمِحْدُ الْمِلْلِينِ الْمُؤْرِي عَلَيْهِ مِعْدِينَ مِعْدِينَ مِعْدِينَ مِعْدِينَ الْمُؤْرِي عَلَيْهِ الْمُؤْرِي عِمْدَانَ اللّهِ وَرَبِي عَمَانَ اللّهِ وَرَبِي عَمَانَ اللّهِ وَرَبِي عَمَانَ اللّهِ وَرَبِي عَمَانَ اللّهِ اللّهِ وَرَبِي عَمَانَ اللّهِ وَمِنْ إِلَيْمِ اللّهِ وَمِنْ إِلَيْمِ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهِ وَمِنْ إِلَيْمِ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهُ وَمِنْ إِلَيْمِ اللّهِ وَمِنْ إِلَيْمِ اللّهِ وَمِنْ إِلَيْمِ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهُ وَمِنْ إِلْمُ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ إِلْمُ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهُ وَالْمُعْمِلِي مِنْ اللّهُ وَمِنْ إِلْمُ اللّهِ وَمِنْ إِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا " إن من الشعر لحكمة و إن من البيان لسحرا "

الديوان العربى

المرسوم ب

in on the state of the

بساتين الغفران

لمعالى فضيلة الإمام الأكبر المجدد محمد أحمد رضا خان المعالى فضيلة الإمام الأكبر المجدد محمد أحمد رضا خان المعالم المع

جمعه و رتبه و ضبطه و حققه و قدم له واردفه بملحق الأستاذ

حازم محمد أحمد عبدالرحيم المحفوظ

مارس مسأعد بكلية اللغات و الترجمة - جامعة الأزهر الشريف - القاهرة - مصر و الأستاذ الزائر بجامعة بنجاب و الجامعة النظامية الرضوية - لاهور - باكستان



مه مرسله این مورد اطلا علا محدسا ماکس فصوی ام) احرُضا خان سربوبی ام) احرُضا خان سربوبی علافض الحريسي مدطاته - امام يافعي علىبالرحمة ،



نشتر روثو ، لامهور ، أحسنانُ فون 7284500



پاک د ہندیں اک دُور کی تبول زین کا ب رغو میں پر

علامه مخرصد لق شراروی فیکا ایمان افروز تبصره

خورو فکر کے لید کسی نتیج پر پہنچا اور را وقی، افتیار کرنا قرآنی تعلیمات کے مین مطابق ہی نہیں بلکم ترخس پرلاز م سبے کہ کسی مجی اختلانی صورت میں انکھیں بند کر کے خاتوش شیلنے کی بجائے ندا وادعم و دانش کے ذریعے داوتی کو پلنے میں کوئی د تیقہ فروگذاشت نہ کیسے۔

مستواسلامیدای وقت جس خربی و مشارلور فرقه بندلول کاشکار سبعدای سے مرذی تحور اورسنجیده السان انتہائی ورجه کے کرمدیس مبتلاسید۔

"د اور بنده او دو کے علادہ اس کا طرف سے سلسل شائع ہور بی سب او دو کے علادہ اس کا عربی اور دی کے علادہ اس کا عرب مندی اور انگویزی ترجم بھی شائع ہو سیجا ہے۔ رضا دار الاشاعت لاہور اسے مقبول علم سائز برنمایت تو لعموت انداز پر مادکی شعمیں لالے ہے جوجرف جالیس اولیا میں ہر اسچے مکتبہ سے دستیاب سیے۔

المائية المائية

رضاً دارالاتناعت ٢٥٠ نشترود للهور (ماكتان)





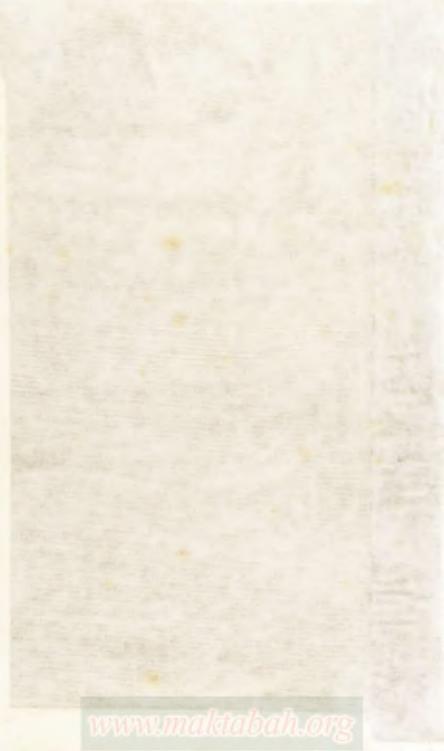



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.